

من ظرار الم محدث والما تخريخ والمعاني المنظور المعالى المنظور المعالى المنظور المعالى المنظور المعالى المنظور المعالى المنظور المعالى المنظور المنطور المنظور المنظور

# 

بشابهم

عُالِمُ عَالِمًا عَالِمُ عَالِمًا عَالِمًا عَلَيْهِ عِلْمِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ ع

حضورى باغ رودٌ املتان - فون :4514122



## عرض مرتب

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم ، امابعد !احتساب قادیا نیت کی اس علی رسولہ الکریم ، امابعد !احتساب قادیا نیت کی اس علد (۱۸ویں) میں حضرت مولا نامحم منظور نعمائی " ( لکھنو) ، جناب شخ محمد یعقوب سنوری پٹریالوگ اور جناب علامہ نسیری بھیروی کے روقادیا نیت پر سات کتب ورسائل شائع کرنے کی اللہ رب العزت نے توفیق سے سرفر از فر مایا ہے۔ جن کے نام درج ذیل ہیں۔

| 1        | قادیا نیت پرغور کرنے کا سیدهاراسته | حضرت مولا نامحمه منظور نعماني  |
|----------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>r</b> | قادياني كيون مسلمان نبين؟          | " "                            |
| ٣        | مئلهزول ميح وحيات ميع عليه السلام  | 11 11                          |
| ۰۰۴      | كفرواسلام كےحدودادرقادیا نیت       | // //                          |
|          | تحقیق لا ٹانی                      | جناب شيخ محمه ليعقد ب بنيالويٌ |
| ۲ ۲      | عشره كامله                         | " "                            |
| <u></u>  | بادقةضيميه                         | علامه نصيري بھيروڭ             |

حضرت مولا نامحمر منظور نعمانی آ اکابر دیوبند میں سے تھے۔ حضرت مولا نامحمر انورشاہ کشیری کے شاگ ، دارالعلوم دیوبند کی شور کی کے رکن ، ماہنا مدالفر قان لکھنو کے بانی مدیراور متعدد کتابوں کے معن سے تھے۔ آپ کی فن حدیث میں سات جلدوں پر مشمل معارف الحدیث ایک یادگار کتاب ہے۔ آپ مصنف وخطیب ہونے کے علاوہ مناظر اور متعلم بھی تھے۔ آپ کے یادگار کتاب ہے۔ آپ مصنف وخطیب ہونے کے علاوہ مناظر اور متعلم بھی تھے۔ آپ کو رد قادیا نیت پر پارسائل اس جلد میں شاکع کرنے کی سعادت حاصل کررہے ہیں۔ ہردسالہ کو دمصنف مرحوم نے اپنے قلم سے تعارف لکھا ہے۔ لوہاری چھٹی ہوگئ۔

## تعارف شحقيق لاثاني وعشره كامله

جناب شخ محمد یعقوب پیمالہ کے باس تھے۔ آپ کی ردقادیا نیت پردو کتا ہی ہمیں میسر آئیں۔اس جلد میں شاکع کرنے کی سعادت حاصل کررہے ہیں۔

ا.....

یہ کتاب ماہ اکتوبر کا 19ء میں پہلی بارشائع ہوئی۔ اس میں آپ نے مرزا قادیانی کے نکاح آسانی (محمدی بیگم) کے واقعہ کی تفصیلات کوالیے انداز میں مرتب کردیا ہے کہ اس کی کوئی جڑئی چھوٹے نہیں پائی۔ مرزا کے الہام، اقرار اور خود اس کے قائم کردہ معیاروں کی روسے مرزا قادیانی کے کذب اور اس کے عقائد کوشریعت اسلامیہ کے خالف ٹابت کیاہے۔

۳ .... عشره کامله

عشر و کاملہ دراصل تحقیق لا ٹانی کا ہی حصہ دوم ہے۔ جے الگ نام' عشر و کاملہ' ہے شاکع کیا گیا۔ دونوں کما بین اندریہ شان امتیازی رکھتی ہیں کہ ان پر حفزت مولا ناخلیل احمد محدث سہار نبورگ کی تقریظ ہے۔ یہ اقرالا ۱۳۳۲ھ میں شائع ہوئی۔ بعد میں ریحانة البند حفزت شخ الحدیث مولا نا محدز کریا کا ندھلوگ نے کتب خانہ بحوی مدرسہ مظاہر علوم سہار نبورسے ان کوشائع کیا۔

مجلس تحفظ ختم نبوت کو بیسعادت بھی حاصل ہے کہ ان دونوں کتابوں کا سو،سونسخہ
انڈیا سے حضرت شخ الحدیث نور اللہ مرقد ہ نے پاکستان میں تقلیم کے لئے مرکز ملتان میں
مجوایا۔اس لحاظ سے بیدونوں کتابیں ہمارے لئے '' تبرکات اکابر'' کادرجدر کھتی ہیں۔حضرت
مولا نافلیل احمر سہار نپورگ '،حضرت شخ الحدیث سہار نپورگ کے ہاں سے جن کتابوں نے شرف
قبولیت کا اعزاز حاصل کیا ہو وہ ہمارے لئے کس درجہ تسکین قلب کا باعث ہو سکتی ہیں۔ امید
ہوگئی ہیں۔ امید
ہوگئی سے کہ قار کین سے جوعرض کرنا چا ہے تھاوہ عرض کردیا ہے۔ ہاں البتہ کتاب عشروکا ملہ کی بیخو بی
ہمی ہے کہ قار کین سے جوعرض کرنا چا ہے ہیں۔ ہرفصل میں دی دلائل ہیں۔ بیوں مرزا قادیا نی کے
کدن ہیں ہیں سودلائل جمع کر کے مرزا قادیا نی کوسو فیصد کذا ب ودجال ، مکاروعیار،
مردود ومرتد ٹا بت کیا گیا ہے۔

قادینیوں نے تفیمات کے نام سے عشرہ کاملہ کا جواب شائع کیا۔ بارقہ ضیمیہ کے نام پراس کا جواب الجواب علام نصیری بی اے نام پراس کا جواب الجواب علام نصیری بی اے نام پراس کا جواب الجواب علام نصیری بی اے نام پراس کا جو شائل اشاعت ہے۔ حق تعالی شرف قبولیت سے سرفراز فرما کیں۔ آمیدن بسطرمة المنبی الکریم!

النبی الکریم!

فقیر! الله و مایا، ۱۹ اردی الحجہ ۱۳۲۷ ہے، بمطابق ۹ رجنوری ۲۰۰۵ء

#### بسر الله الردس الرديم!

## اجمالی فهرست ....اختساب قادیا نیت جلد ۱۸

| ۷          | حضرت مولانا محد منظور نعماني ً | ا قادیانیت پرغورکرنے کاسیدهاداسته    |
|------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| ro         | " "                            | ۲ قادیانی کیون ملمان نبین؟           |
| 44         | <i>II II</i>                   | س مئله زول مي وحيات مي عليه السلام   |
| 1+1"       | " "                            | س سن کفرواسلام کے حدود اور قادیا نیت |
| HZ.        | جناب شيخ محمد يعقوب پٽيالوگ    | ه محقيق لاط ني                       |
| <b>719</b> | " "                            | ۲ عشره کالمه                         |
| ۵+۹        | علامة فسيرى بهيرويٌ            | ے بارق <sup>اضی</sup> غیہ            |

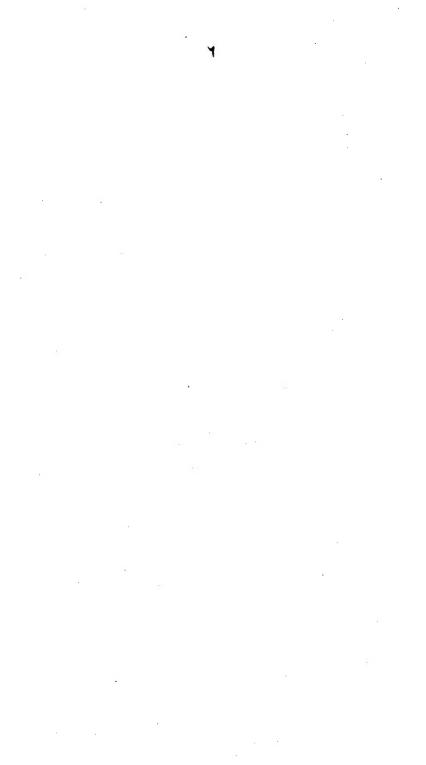



## قادیانیت برغور کرنے کاسیدهاراسته

مولا نامحم منظور نعماني

#### تعارف

جنوری ۱۹۵۳ء میں اس عاجز کو کانپور میں ایک نجی مجلس میں قادیا نیت پر ایک گفتگوکرنے کا اتفاق ہوا۔ جس میں، میں نے صرف یمی بتلایا تھا کے مرز اغلام احمد قادیانی کو جانچنے کا اور قادیا نیت پر غور کرنے کا سیدھا اور آسان راستہ کیا ہے؟۔ جس سے ہرعامی سے عامی بھی ان کو جانچ برکھ سکے۔

جب بی گفتگو قلمبند ہوکر ماہنامہ الفرقان لکھنؤ میں شائع ہوئی تو بکشرت خطوط آئے کہ اس کومستقل رسالہ کی شکل میں بھی شائع کیا جائے۔ بمبئی کے ایک تبلیٹی ادارے کی طرف سے خصوصیت سے اس کا شخت تقاضا کیا گیا اوراس کے سکرٹری صاحب نے بار بار لکھا۔ اللہ تعالی ان کو جزائے خیر دے۔ دراصل انہی کے مسلسل تقاضوں نے اس پر آ مادہ کیا۔ ورنہ بالکل ارادہ نہ تھا۔ بہر حال اب اس رسالہ کی شکل میں اس کوشائع کیا جارہا ہے۔ اللہ تعالی اپنے بندوں کو اس سے فائدہ پہنچائے۔ اس کے مطالعہ کے وقت ناظرین کو بیلح ظراکھنا جا ہے کہ پہلے یہ گفتگو ماہنامہ الفرقان میں شائع ہوئی تھی اوراس کو بعینہ اس رسالہ کی شکل میں طبع کرایا گیا ہے۔

اس تفتگو کے لب واہجہ میں بھی ناظرین کوبعض مقامات پر ٹناید کچھ غیرمتو قع قتم کی تختی محسوس ہو لیکن اس کے لئے بیدعا جز کسی معذرت کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ جو شخص مرزا غلام احمد قادیانی اوران کی امت کے بارہ میں وہ جانتا ہے جو بیدعا جز جانتا ہے اس کی گفتگو میں اگران لوگوں کے بارہ میں تختی ہو جائے تو دوسروں کواسے معذور سمجھنا جا ہے۔

محمر منظور نعمانی ..... ذیقعد ۲۵ سام

#### تمهيد

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

الحمدالله وحده والصلوة والسلام على من لانبى بعده! جنورى كے دوسرے ہفتہ ميس كانپور سے ايك نوجوان اس عاجز كے پاس آئے اور انہوں نے بتلايا كدان كے بعض عزيز قادياني بيس اوروه دوسرے عزيزوں اور قرابت داروں سے بھی اس سلسلہ میں با بھی کرتے ہیں جس کی وجہ سے اور لوگوں کے بھی گمراہ ہونے کا خطرہ ہے۔
انہوں نے جھے۔ خوا بٹی کی کہ میں ان کے ساتھ چل کر انہیں سمجھانے کی کوشش کروں۔ میں نے
ان سے کہا کہ جب آ دی کسی عقیدہ اور ند ہ ب کو اختیار کر لیز ہے اور لوگوں کو عام طور ہے اس کے
متعلق یہ بات معموم ہو جاتی ہے تو میرا عام تجر بداور اندازہ یہ ہے کہ پھروہ ایک طالب اور متنابشی
حق کی طرح سوچنے پر تیار نہیں ہوتا اور کسی بات پر انصاف اور سچائی کے ساتھ فور نہیں کرتا۔ بلکہ اس
کا حال یہ ہوجاتا ہے کہ اس کے عقیدہ اور ند بہ کے خلاف خواہ کیسی بی روش دلیلیں پیش کردی
جائیں کیکن وہ ان سے اثر نہیں لیتا اور اپنی بات پر قائم رہنا چاہتا ہے۔ اس لئے آ پ کے جوعزیز
خادیا نیت اختیار کر چکے ہیں ان سے تو جھے کوئی خاص امید نہیں ۔ لیکن جولوگ ابھی قادیا نی ہوئے
نہیں ہیں اور وہ فور کرنا چاہتے ہیں تو انشاء اللہ ان کے لئے میر ابات کرنا مفید ہوگا۔

بہر حال میں ان صاحب کے ساتھ کا نپور چلا گیا اور ایک مختصر نجی مجل میں جس میں غالبًا دس بارہ حضرات ہوں گے۔اس موضوع پر گفتگو کرنے کا اتفاق ہوا۔

میں نے مناسب سمجھا کہ اس موقع پر قادیا نیت کے متعلق ایک اصولی گفتگو کروں اور اس تحریک کے بارہ میں غور کرنے کامیر سے نز دیک جوضح ،سیدھااور آسان راستہ ہے۔بس اس کو اس موقع پر پیش کروں۔اس مقصد کے لئے میں نے خود مرز اغلام احمد قادیا نی کی دو چار کتابوں کا ساتھ رکھ لینا کافی سمجھا تھااور دہ میر ہے ساتھ تھیں۔

جو گفتگواس عاجزنے اس مجلس میں کی وہ بحث و مناظر کے طرز کی نہ تھی اور اس کی نوعیت و عظ و تقریر کی بھی نہ تھی۔ بلکہ ایک مجلس گفتگوتھی جس کا مقصد جیسا کہ عرض کیا صرف یہی تھا کہ جولوگ قادیا نبیت کے بارہ میں غور کرنا چاہیں ان کے سامنے سیح طریقہ اور سیدھا راستہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بر اضل ہے کہ اس نے قادیا نبیت کی حقیقت اور قادیا نبول کی گراہی کو سمجھنا ہراس شخص کے لئے بر آ سان کردیا ہے جو نیک نیتی اور ایمان داری سے جھنا چاہور اس کے لئے سیح اور سیدھا راستہ بھی اختیار کرے۔ نہ اس کے لئے بر سے علم کی ضرورت ہے نہ بری ذبانت کی۔ بلکہ معمولی ہے معمولی عقل رکھنے والا آ دمی بھی اگر سجھنا چا ہے تو بفضلہ تعالیٰ خوب سجھ سکتا ہے۔

چونکہ مختلف مقامات ہے اس کی اطلاعات ال رہی ہیں کہ قادیا نی تحریک جوملک کی تقسیم کے بعد سے بلکداس ہے بھی کچھ پہلے سے ہندوستان میں ختم سی ہوچکی تھی۔ اب پھراس کوزندہ کرنے کی کوشش کی جارہی ہے اور ادھر چند مہینوں سے قادیا نی مبلغین کچھر گرنی دکھارہے ہیں۔
اس لئے بیمناسب معوم ہوتا ہے کہ جو کچھاس عاجز نے اس مجلس میں کہا تھا اس کو قلمبند کرکے شائع بھی کردیا جائے۔ تاکہ قادیا نیت کے بارے میں غور کرنے کا بیتھے اور سیدھا اور مخضر طریقہ زیادہ سے زیادہ عام مسلمانوں کے علم میں آجائے اور اس نے ندہب کی حقیقت کو سجھانا لوگوں کے لئے آسان ہوجائے۔

اگرچہ واقعہ یہ ہے کہ بروفیسر الیاس برنی نے (اللہ تعالی انہیں جزائے خیردے)
قادیانی فد بہب لکھ کرقادیا نیت کے سلسلہ میں کچھ لکھنے کی ضرورت کومیر بزد یک ہمیشہ کے لئے
ختم کردیا ہے اور بیعا جزاب اس سلسلہ میں کئی تحریراور تصنیف کی قطعاً ضرورت نہیں ہمجھتا لیکن
یہ تفتگوچونکہ بہت مختصر ہونے کے ساتھ بہت زیادہ عام فہم اورا پے مقصد کے لئے انشاء اللہ بالکل
کافی وافی ہے۔ اس لئے اس کوشائع کرنا مفید معلوم ہوا۔ امید ہے کہ اس کی روشنی میں غور کر کے ہر
مختص بیہ جان سکے گا کہ قادیا نیت کتنی غلط اور مہمل چیز ہے اور کسی محتص کا قادیا نی ہونا اور مرزا غلام
احمد قادیا نی کو نبی یا مسیح موعود وغیرہ ماننا دینی اور اعتقادی گراہی کے علاوہ اپنی عقل اور انسانی
شرافت بر بھی کیساظلم ہے۔

يحميل دين اورختم نبوت

اس گفتگویس اس عاجزنے پہلے بحیل دین اور خم نبوت کے مسئلہ پر پچھروشی ڈالی تھی۔
کم از کم اجمالا اور اشارۃ اتنا یہاں بھی بتلادینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اپنی گفتگو کے اس ابتدائی حصہ بیں اس عاجزنے اللہ تعالی کی طرف ہے دین کی بحیل اور اس کی حفاظت کی صفاخت کے بار د بیس قر آن مجید کا بیان اور تاریخ کی شہادت ذکر کرنے کے بعد اس چیز پر روشنی ڈالی تھی کہ اللہ تعالی نے قر آن مجید میں ان دونوں باتوں کا اعلان فر ماکر ہمیشہ کے لئے بر نبوت کی ضرورت کے ختم ہوجانے کا اعلان فر مادیا۔ کیونکہ جب دین: 'الیوم اکسملت لکم دیدنکم (المائدہ: ۳) '' کی موجوبات کی مطابق ہو چکا اور اس میں اب بھی کسی ترمیم اور اضافہ کی ضرورت نبیں ہوگی اور ''نالله لمحافظون (المحدد: ۹) '' کے مطابق وہ جوں کا توں قیا مت تک محفوظ بھی رہے گا تو کوئی نیا نبی اب آئے کیوں؟۔

 حیثیت کوصاف صاف بیان فر مایا که نبوت کاسلسله مجھ پرختم کر دیا گیااور میرے بعد کوئی نیا نمی نبیل آئے گااور پھر پوری است محمد یہ کا بمیشہ ہے۔ یہی ایمان اور یہی عقیدہ رہااور جس زمانہ میں کسی نے اپنے کوئی کہااس کے منطق بھی کچھٹور کرنے کی ضرورت نہیں سمجھ گئے۔ بلکہ جس طرح خدائی کے دعویداروں کو کذاب سمجھا گیااس طرح حضور اللہ ہے کے بعد ہر رعی نبوت کوامت نے کذاب سمجھا۔ محیل دین اورختم نبوت کے سلسلے میں میں نے اس مجلس میں بس انہی چند پہلوؤں پ

كلام كيا تفااوراس كاخلاصة بس اتنابي تفابه

جوحفرات ان چیزوں کی تفصیل معلوم کرنا چاہیں وہ الفرقان بابت ماہ صفر کے محولہ بالا مضمون کی طرف رجوع فرما کیں۔ اس عاجز نے اس مجلس میں بیسب با تیں اس تفصیل بلکہ اس مضمون کی طرف رجوع فرما کیں۔ اس عاجز نے اس مجلس میں روز پہلے اپ اس مضمون میں لکھ ترتیب کے ساتھ بیان کی تھیں جس ترتیب و تفصیل سے چند ہی روز پہلے اپ اس مضمون میں لکھ چکا تھا۔ چونکہ ناظرین الفرقان اس کو پڑھ چیکے ہیں اس لئے یہاں صرف ان ہی اشارات پر اکتفا کرتا ہوں۔ البیت ختم نبوت کے متعلق بیاصولی بات کہنے کے بعد مرز اغلام احمد قادیا نی کی جانچ کے متعلق میں واختصار کی کسی کوشش کے بغیز اسی تفصیل سے درج کرتا ہوں اور وہی دراصل قادیا نبیت کے متعلق اصل بحث ہے۔

جو کچھ میں نے وہاں اس سلسلہ میں کہا تھااس کو پہلے سے ذہن میں مرتب کرلیا تھااور

کاغذ پر بھی نوٹ کرلیا تھااوراس کی مدد ہےا باس کوقلمبند کرر ہاہوں۔ اگر پخیل افادیت کے نفظہ نگاہ ہے کوئی ایس بات لکھنا مناسب سمجھوں گا جواس مجلس

من نہیں کہی تھی تو انشاء اللہ موقع پراس کو حاشیہ میں لکھ دوں گا۔

مرزاغلام احمد قادیانی کی جانج

مجلس کے حاضرین میں جو چند قادیانی حضرات تھے میں نے ان کومخاطب کرتے ہوئے کہا:

آپ حضرات کو جیسا کے میری اب تک کی گفتگو ہے معلوم ہوا واقعہ یہ ہے کہ ختم نبوت ہمارے ایمان کا جز ہے ۔ لیکن میں تھوڑی دیر کے لئے اس سے صرف نظر کر کے کہتا ہوں کہ اگر بالفرض نبوت ختم نہ ہوئی ہوتی اور انبیا علیہم السلام کی آمد کا سلسلہ جاری ہوتا تب بھی مرز اغلام احمد قادیا ٹی چیسے کسی شخص کے نبی ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ میں اس وقت آپ حضرات کے سامنے چاراصد لی باتیں پیش کرتا ہوں۔ ان کی روشنی میں ہر شخص مرز اقادیا نی کو بڑی آسانی ہے جانچ سکتا ہے اور میرے نزدیک قادیا نیت پرغور کرنے کا یہی سیج اور سیدھا اور آسان ترین راستہ ہے۔ جو چار اصولی باتیں میں اس وفت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ دو اور دو بپار کی طرح بالکل بدیمی اصول ہیں۔

# جإراصولي باتيس

ىپىلى بات

میری پہلی اصولی بات جس ہے کوئی بھی انکار نہیں کرسکتا ہے ہے کہ ہر ہے ہی کے لئے سے مروری ہے کہ وہ اپنے سے پہلے سب نبیوں کا احتر ام کرے اور دوسرے لوگوں کو بھی ان کے ادب واحتر ام کی تعلیم دے۔ کیونکہ ہر پیغیر اللہ کانا ئب اور اس کا نمائدہ ہوتا ہے۔ کسی پیغیر کی اہانت اور جسک کرتا کسی اونی ورجہ کے مومن کا بھی کا منہیں ۔ لیکن مرز اقادیا نی کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے سے اور جلیل القدر نبی سیدنا حصرت عیسی علیہ السلام کی شان میں بری غیر شریفانہ با تیں کہی اور کسی ہیں۔ چونکہ یہ جلس بحث ومناظرہ کی مجلس نہیں ہے اور میں آپ حصرات کو قادیا نی کی اور کسی تین مرز اقادیا نی کی صرف ایک مرز اقادیا نی کی صرف ایک عبارت بطور نمونہ پیش کرتا ہوں:

وهايى كماب (دافع البلاءم، عاشيه فرائن ج٨١ص ٢٢٠) ير لكصة مين:

''میج کی راست بازی اپنے زمانہ کے دوسرے راستبازوں سے بڑھ کر ٹابت نہیں ہوتی۔ بلکہ یکی نبی کواس پرایک فضیلت ہے۔ کیونکہ وہ شراب نہیں بیتا تھا اور بھی نہیں ساگیا کہ کسی فاحشہ عورت نے آکراپی کمائی کے مال سے اس کے سر پر عطر ملا تھایا ہاتھوں اور سر کے بالوں سے اس کے جم کوچھوا تھایا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی۔ اسی وجہ سے خدانے قرآن میں یجی کا نام حصور رکھا مگرمیج کا بینا م ندر کھا۔ کیونکہ ایسے قصے اس نام کے رکھنے سے مانع تھے۔''

اس عبارت میں مرزا قادیانی نے حضرت مسے بن مریم علیہ السلام پر چند ہم ہیں رکھی ہیں۔ اول مید کہ وہ شراب چیتے تھے۔ دوم مید کہ وہ فاحشہ اور بد کارعورتوں سے ان کی ناپاک کمائی سے حاصل کیا ہوا عطر اپنے سر پر ملواتے تھے اور ان کے ہاتھوں اور سر کے بالوں سے اپنے بدن کو چھواتے تھے۔ تیسر ب کہ نے تعلق جوان عورتیں ان کی خدمت کرتی تھیں۔

یا پاک ہمیں حضرت عیسی عاید السلام جیسے پاک ہیمبر پر رکھنے کے بعد می تعلق سی بھی اسلام کے اللہ تعلق حصور کا لفظ انہی قصول کی دور ہے کہ اللہ تعلق حصور کا لفظ انہی قصول کی دور ہے جہیں فرمایا ہے۔

یدگندی با تیں جواس شخص نے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہی ہیں جھے معلوم نہیں کہ آپ لوگوں کا حساس ان کے متعلق کیا ہے۔ میں تو یہ بھتا ہوں کہ نبی کا مقام تو بہت بلند ہے۔ کسی شریف اور نیک آ دمی کے متعلق بھی ایسی با تیں کرنا یقیناً اس کی سخت تو ہیں ہے اور جس شخص میں ایمان کا کوئی ذرہ ہووہ اللہ کے کسی پینیمبر کے متعلق ایسی گندی اور بے حیائی کی با تیں زبان نے نبیں نکال سکتا۔

قادیائی تاویل نیون خودہی آپ کو یہ بھی بتلا دوں کے مرزا قادیائی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جوالی غیر شریفانہ باتیں اپنی کتابوں میں لکھی ہیں۔قادیائی حضرات ان کے متعلق عام طور سے یہ کہد یا کرتے ہیں کہ یہ سب عیسائی پادریوں کے مقابلہ میں الزامی طور پر لکھا گیا ہے۔ لیکن میحف دھو کہ اور بناوٹ ہے۔خصوصا میں نے اس وقت جوعبارت پڑھ کرسنائی ہے وہ دافع البلاء کی جاور دافع البلاء کے خاطب زیادہ ترعلائے اسلام ہیں۔ جس کا جی چاہے پوری کتاب پڑھ کرد کھے لے۔ اس کے علاوہ جو گندی اور فحش باتیں انہوں نے اس عبارت میں سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کی ہیں وہ تو ان کے زد کید (معاذ اللہ ) ایسے سے اور قبی قصے ہیں کہ اللہ نے انہی کی وجہ ہے تر آن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حصور کے خطاب سے واقعی قصے ہیں کہ اللہ نے انہی کی وجہ ہے تر آن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حصور کے خطاب سے

ا جوگندی ناپاک بہتیں اس ظالم نے سیدنا حضرت عیسی علیہ السلام برلگائیں بیان کو قرآن پر اور اللہ تعالیٰ پر بھی تھوپتا ہے۔ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ہی باتوں کی وجہ سے ان کو قرآن میں حصور نہیں کہا۔ کیونکہ حصور کے معنی ہیں اپنی خواہش نفس کورو کنے والا۔ 'سب حان به و تعالیٰ عما یقولون علو آکبیرا (اسوائی )' عالانکہ اگرعیسیٰ علیہ السلام کوقرآن پاک میں حصور نہ کہنے سے یہ تیجہ نکالا یائے کہ معاذ اللہ یہ گندے قصاس کا سب ہیں تو پھرتمام جلیل القدر پیغیروں ،حضرت نوح علیہ السلام ،حضرت ابراہیم علیہ السلام ،حضرت موئی علیہ السلام اور خود سید المرسلین حضرت محصور کا فظ کہیں ان حضرات سید المرسلین حضرت محصور کا فظ کہیں استعمال نہیں کیا گیا۔ یہ ہاس شخص کی قرآن وی کانمونہ جس کواس کے لئے بھی حصور کا فظ کہیں استعمال نہیں کیا گیا۔ یہ ہاس خص کی قرآن وائی کانمونہ جس کواس

کیونکہ دافع البلاء ہے علوم ہو چکا کہ واقعہ میں وہ میں ا پاک کوا درخدا کو بھی اپنی گواہی میں لاتے ہیں۔ای لے سامنے دافع البلاء کی عبارت پیش کرنے کو ارادھ کیا فی نے صرف اس لئے پڑے دی کہ اس میں وہی بات زیا کی عبارت نے اس کی تصدیق کردی ہے کہ میصرف کے علاق سرزا قادیانی کے مید ہوے ہیں۔

بہر حال یہ آپ نے بمجھ لیا ہوگا کہ مرزا قاہ علیہ السلام کی شان میں کیسی گندی اور اہانت آمیز صاحب ایمان بھی نہیں ہوسکتا ہے۔ بلکہ شرافت وتہا شریف اور مہذب انسان بھی نہیں کہا جاسکتا۔

ال موقع پر حاضرین مجلس میں سے کی ص قادیائی نے حضرت عیسی علیہ السلام کے متعلق الی با ؟ میں نے کہا ۔۔۔۔ میر نے زدیک اس کی اص بیہ ہے کہ وہ مسیح موعود ہیں ۔؛ یعنی حدیثوں میں آخر آ خریں دی گئی ہیں وہ ہی ان کے مصداق ہیں اور انج ان ہی کوعیسیٰ اور مسیح کہا گیا ہے ۔ لیکن اس کے لئے مقابلہ میں ان کی سیر سے اور ان کا کر دار گھٹیا نہ ہو ۔ بک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو اس لئے گرانا چا ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو اس لئے گرانا چا ۔ کر اسکیس کہ سیر سے اور کر دار کے لحاظ ہے مسیح ناصر کی

یمی جھتا ہوں۔ اے مرزا قادیانی کامشہور شعر بھی ہے کہ: ابن مریم کے اس سے بہتر : محروم رکھااوروہ قرآن میں حضرت عیسیٰ کا نام حصور ندر کھنے کوان گندی تہتوں کے ثبوت کے طور پر پیش کررہے ہیں۔ پس اس کو پا در یوں کے مقابلہ کاصرف الزامی جواب کیسے کہا جاسکتا ہے؟۔

بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ دافع البلاء کی اس عبات سے یہ بات بھی واضح طور پر معلوم ہوگئ کہ اس مخض نے لینی مرزا قادیانی نے اگر کسی کتاب میں عیسائیوں کے مقابلہ میں بھی ایسی باتیں باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہی ہیں تو وہ صرف الزامی نہیں ہیں۔ بلکہ یہ ان کے اپنے خیالات ادرائیے دعوے ہیں۔

میں مثال کے طور پر کہتا ہوں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قریب قریب میں گندی باتیں اس سے بھی زیادہ نامہذب اور گندے الفاظ میں ضمیمہ انجام آتھ میں لکھی ہیں۔اگر چہاس تم کی چیزوں کا پڑھنا اور سننا ہر مسلمان کے لئے تکلیف دہ ہے۔لیکن چونکہ آپ کو اس کی ضرورت ہے۔اس لئے میں اس کو بھی پڑھے دیتا ہوں۔لکھتے ہیں کہ:

''آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے۔ تین دادیاں اور نانیاں آپ کی زناکاراور کسی فورتنی تھیں۔ جن کے خون ہے آپ کاوجود ظہور پذیر برہوا ، مگر شاید ریبھی خدائی کے لئے ایک شرط ہوگی۔ آپ کانجریوں ہے (یعنی رنڈیوں اے) میلان اور صحبت بھی شایداس وجہ سے ہوکہ جدی مناسبت درمیان ہے۔ ورنہ کوئی پر ہیزگار انسان ایک جوان کنجری کو یہ موقع نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے سر پر اپنے ناپاک ہاتھ لگا وے اور زناکاری کی کمائی کا پلید عطر اس کے سر پر ملے۔ بچھنے والے سجھ لیس کہ ایباانسان کس چلن کا آدمی موسکتا ہے۔'' (ضیمہ انجام آتھ میں کہ ایباانسان کس چلن کا آدمی ہوسکتا ہے۔''

اس عبارت میں بھی مرزا قادیانی نے وہی ہا تیں کہی ہیں جودافع البلاء سے میں ابھی آ پکوسناچکا ہوں۔ بلکہ یہاں کاطرز بیان اورزیادہ غیرشریفانداورسوقیانہ ہے اور کچی ہات ہے ہے کہ کتاب کوزمین پر پیک دینے کوجی جا ہتا ہے۔

میں جانتا ہوں کہ تعمیمہ انجام آتھ مگی اس عبارت کے خاص مخاطب بعض عیسائی پادری ہیں۔ لیکن دافع البلاء کی عبارت پڑھنے کے بعد ضمیمہ انجام آتھ مکی اس عبارت کے متعلق بھی میہ نہیں کہا جاسکتا کہ بیصر ف الزامی باتیں ہیں جوعیسائیوں کے بدوع کے حق میں کہی گئی ہیں۔

ے بنجابی حضرات ریڈی کو کنجری بولتے ہیں۔ چونکہ یو پی کے اکثر لوگ اس محادر ہے کو جانبے نہیں ہیں۔اس لئے اس مجلس میں بیرعبارت پر مصقے وقت پی تشریح کر دی گئی تھی۔ کیونکہ دافع البلاء ہے علوم ہو چکا کہ واقد میں وہ عینی علیہ لسلام کوابیا ہی جھے نہیں۔ بلکہ قرآن پاک کواور خدا کو بھی اپنی گوائی میں لاتے ہیں۔ اس لئے میں نے اس سلسلہ میں آپ حضرات کے سامنے دافع البلاء کی عبارت پیش کرنے کو اداوہ کیا تھا۔ انجام آتھ کم کے ضمیمہ کی بیعبارت تو میں نے صرف اس لئے پڑے دی کہ اس میں وہی بات زیادہ گذر کے طرف البلاء کی عبارت نے اس کی تھدیق کردی ہے کہ بیصرف الزامی با تیں نہیں ہیں۔ بلکہ عیسی علیہ السلام کے متعلق مرزا قاویانی کے بیوعوے ہیں۔

بہر حال یہ آپ نے مجھ لیا ہوگا کہ مرزا قادیانی نے ان عبارتوں میں سیدنا حفزت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں کیسی گندی اور اہانت آمیز با تیں کہی ہیں۔ پس ایسا شخص نی کیا معنی؟ صاحب ایمان بھی نہیں ہوسکتا ہے۔ بلکہ شرافت و تہذیب کے عام معیار کے مطابق اس کوالیک شریف اور مہذب انسان بھی نہیں کہاجا سکتا۔

اس موقع برحاضرين مجلس ميس سے كسى صاحب نے بوچھا كه آپ بتاا سكتے ہيں كدمرزا قاديانى نے حضرت عينى عليه السلام كے متعلق اليي باتنس كيوں كھيں؟۔

میں نے کہا ۔۔۔۔ میر بے نزدیک اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی کا ایک اہم دعوئی

یہ ہے کہ وہ مسیح موعود ہیں یعنی حدیثوں میں آخر زمانہ میں حضرت سے علیہ السلام کی آمد کی جو
خبریں دی گئی ہیں وہ ہی ان کے مصداق ہیں اور اپنی شان میں حضرت عینی بن مریم علیہ السلام

ہے بہت برھے ہوئے ہیں اور بعض خاص مشا بہتوں اور مناسبتوں کی وجہ سے حدیثوں میں مجاز آ
ان ہی کوعینی اور سے کہا گیا ہے ۔لیکن اس کے لئے بیضروری تھا کہ حضرت عینی علیہ السلام کے
مقابلہ میں ان کی سیرت اور ان کا کر دار گھٹیا نہ ہو۔ بلکہ بلند اور بردھیا ہوتو میر اخیال ہے کہ وہ سیدنا
حضرت عینی علیہ السلام کی شان کو اس لئے گرانا چاہتے ہیں کہ اپنے بے وقوف معتقدوں کو یہ باور
کر اسکیں کہ سیرت اور کر دار کے لحاظ ہے سے ناصری کے مقابلہ میں میں بلند ہوں ا ۔ بہر حال میں
کی سیمت اور کر دار کے لحاظ ہے سے ناصری کے مقابلہ میں میں بلند ہوں ا ۔ بہر حال میں
کی سیمت اور کر دار کے لحاظ ہے سے ناصری کے مقابلہ میں میں بلند ہوں ا ۔ بہر حال میں

لے مرزا قادیانی کامشہورشعر بھی ہے کہ: ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمہ ہے (دافع البلاء میں۲۰ بخزائن ج۸۵می۲۴۰۰) مرزا تادیانی کی جانچ کے لئے جوچاراصولی با تیں میں آپ حفرات کے سامنے پیل کرنا چاہتا ہوں ان میں سے پہلی تو یہی تھی ہومیں پیش کر چکا درآپ س بھے۔اب آ گے سنے: دوسر کی بات

دوسری اصولی بات یہ ہے کہ اللہ کے سیچ پیغیبر کے لئے یہ ناممکن ہے کہ وہ اپنے دو ہے کی سیچائی اور اپنی بڑائی ثابت کرنے کے لئے بھولے ہے بھی بھی بھی بھی جھوٹ بولے ۔ مگر مرزا قادیانی اس معالمے میں بڑے بے باک ہیں اور بہت بے نکلفی اور دیدہ ولیری سے صاف صرت جھوٹ بول جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو اس کی بہت می مثالیس میں ان کی کہا ہوں سے پیش کرسکتا ہوں ۔ لیکن چونکہ میر امطمع نظر اس وقت صرف اتنا ہی ہے کہ مرزا قادیانی کی جائے اور اصولی طریقہ آپ حضرات کو بٹلا دوں ۔ اس لئے میں اس سلے میں مثال آپ کے سامنے میش کر دینا کافی سمجھتا ہوں ۔ کے سامنے بیش کر دینا کافی شمجھتا ہوں ۔

## مرزا قادیانی کے صریح جھوٹ کی ایک مثال

"مولوی غلام دیکیر قصوری نے اپنی ایک کتاب میں اور مولوی اساعیل علی گڑھوالے نے میری نسبت قطعی حکم لگایا کہ اگروہ کا ذب ہے تو ہم سے پہلے مرے گا اور ضرور ہم سے پہلے مرے گا۔ کیونکہ وہ کا ذب ہے۔ مگر جب ان تالیفات کو دنیا میں شائع کر چکے تو پھر بہت جلد آپ میں مرگئے۔"

(اربعین نبر سام) ہ خزائن جے ماس ۳۹۳)

اس عبارت میں مرزا قادیانی نے مولوی غلام دیگیرصاحب قصوری مرحوم ادرمولا ناتحد اساعیل علی گڑھی مرحوم کے متعلق جو سے بات کھی ہے کہ: ''انہوں نے اپنی کتابوں میں بیقطعی تھم لگایا تھا کہ وہ (بعنی مرزا قادیانی) اگر کاذب ہے تو وہ ہم سے پہلے مرے گااور ضرور ہم سے پہلے مرے گا۔ کیونکہ وہ کاذب ہے اور بید کہ اپنی جن تالیفات میں انہوں نے بیہ بات کھی تھی وہ شاکع بھی ہوچکی ہیں۔''

یہ سب مرزا قادیانی کا تر اشا ہوا جھوٹ ہے۔ان دونوں مرحوم بزرگوں کی الی کوئی کتاب روئے زمین پرموجو ذہیں ہے اور بھی شائع نہیں ہوئی جس میں انہوں نے یہ بات کھی ہو۔ آپ میں ہے جس کا بی چاہے اس کی تحقیق کر لے۔مرزا قادیانی کی زندگی میں بھی ان سے ریہ مطالبہ کیا گیا اور پھر ان کے ماننے والوں کو ہمیشہ اس کے لئے چیننے کیا گیا کہ ان دونوں بزرگوں کی وہ شائع شدہ کتابیں دکھاؤ۔ جن میں یہ ضمون موجود ہو۔لیکن آج تک کوئی نہیں دکھا سکا اور نہ قامت تك كوئى دكھلاسكا ہے۔ كوئك جيساك من في آپ ويتلايا يمرز اقاديانى كا عالمى جموت اورافتراء ہے۔

اوران کی کذب بیانی کی بیم ایک مثال نہیں ہے۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ جوفض مرزا قادیانی کی کتابوں کوفیقی اور تقیدی نگاہ سے دیکھے گا وہ ان جی اس کی بیسوں ، پیاسوں مثالیس پائے گا کہ وہ اپنی بڑائی اور سے بی فارسے کرنے کے لئے بالکل باصل اور بے بنیا واور خلاف واقعہ باتی بڑی وید و دلیری سے کلھ جاتے ہیں اسافیض بی بیٹ برات کیا معنی ایک ویانت وار مصنف بھی فہیں مجما جا سکتا۔ میں اللہ تعالیٰ کا ایک نہاہت تقیر اور گنہگار بندہ ہوں۔ قریب ۲۲،۲۲ سال سے تحریر وتھنیف کا کام کرتا ہوں اور اعماز ویہ ہے کہ مستقل تصانیف کی شکل میں اور الفرقان میں میر رفام کے تکھے ہوئے ہوں گے۔ میں کہ سکتا ہوں کہ الجمد للہ میں بھی اس معالیے میں مرزا قادیانی سے کہیں زیادہ ویانت وار ہوں اور میرا کوئی مخالف میرے تکھے ہوئے کا کام کرتا ہوں کا سال سے الی سے کہیں زیادہ ویانت وار ہوں اور میرا کوئی مخالف میرے تکھے ہوئے کا کام کرتا ہوئے ہیں مرزا قادیانی سے کہیں زیادہ ویانت وار ہوں اور میرا کوئی مخالف میرے تکھے ہوئے کا کام کرتا ہوئے میں اس معالیہ میں مرزا قادیانی سے کہیں زیادہ ویانت وار ہوں اور میرا کوئی مخالف میرے تکھے ہوئے کا کام کرتا ہوئی میں میں میں اس معالیہ میں موالے میں اس میں کوئی میں اس مول کے میں دیا دو میانت وار ہوں اور میرا کوئی مخالف میں میں دیا دو میانت وار ہوں اور میرا کوئی مخالے میں دیا دو میانت وار ہوں اور میں کہیں نکال سکا۔

ا مرزا قادیانی کے یہاں اس قتم کی غلط بیانیوں کی اتن بہتات ہے کہ مناظرہ سے در اور اللہ بیانیاں جمائٹ کر مستقل دی ہیں۔ ان کہ کابوں سے اس قتم کی غلط بیانیاں جمائٹ کر مستقل کتا بیں صرف اس موضوع پر کسی ہیں۔ ان رسالوں میں کذبات مرزامشہور رسالہ ہے۔ مجرمرذا قادیانی اس قتم کی غلط بیانیاں صرف انسانوں ہی کے حق میں نہیں کرتے۔ بلکہ اللہ ورسول اور قرآن وحدیث کے متعلق بھی اس قتم کی غلط بیانی کرنے میں وہ ہوے جری اور ہے باک ہیں۔ ایک مثال اس کی بھی ہدیے ناظرین ہے:

ای کتاب اربعین نمبر میں (جس مے مولا ناقصوری مرحوم اور مولا ناعلی گردھی مرحوم کے متعلق ان کی ایک غلط بیانی ابھی فقل کی گئی ہے ) لکھتے ہیں: ' نضر ور تھا کہ قرآن شریف اور اصادیث کی وہ پیشین گوئیاں پوری ہوتیں جن میں لکھا تھا کہ سے موعود جب فلاہر ہوگا تو اسلام علاء کے ہاتھ سے دکھا ٹھائے گا۔ وہ اس کو کافر قرار دیں گے اور اس کے قبل کے لئے فتوے دیئے جا تھی سے دوراس کی شاق ہیں کی جائے گی اور اس کو دائر ہ اسلام سے خارج اور دین کا تباہ کرنے والا خیال کیا جائے گا۔'

جولوگ قرآن اوراحادیث کا الحمد لله علم رکھتے ہیں وہ جائتے ہیں کرقرآن اوراحادیث معلق مرزا قادیانی کی کسی بے باکانہ غلط بیانی ہے۔ بہر حال مرزا قادیانی کی یہ کمزوری بھی آئی ہے جس کے ہوتے ہوئے ان کو کسی بڑے درجہ کا انسان نہیں تہجھا جاسکتا۔

تيسرىبات

تیسری اصولی بات مرزا قادیانی کی جائج کے لئے جوآپ کے سامنے پیش کرنا

چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے بعض اہم پیشین گوئیاں ایسی کیس جن کو خود اپنے جھوٹے یا

چ ہونے کا خاص نشان اور معیار قرار دیا اور بڑے دعوے سے کہا کہ اگریہ پوری نہ ہوں تو

میں جھوٹا ہوں اور ایسا ہوں اور ویسا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس قتم کی زیادہ تر پیشین

گوئیوں کو غلط ثابت کر کے ان کا جھوٹا اور مفتری ہونا ظاہر کر دیا۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل

واحسان ہے۔ ورنہ بہت ی پیشین گوئیاں رمالوں، جفاروں کی اور علم جوتش سے واقفیت رکھنے

والے پیڈتوں کی پوری ہوجاتی ہیں۔ اس لئے اگر بالفرض مرزا قادیانی کی یہ پیشین گوئیاں سو

فیصدی بالکل ٹھیک ٹھیک ٹیوری ہوجاتی ہیں۔ اس لئے اگر بالفرض مرزا قادیانی کی یہ پیشین گوئیاں سو

فیصدی بالکل ٹھیک ٹھیک ٹیوری ہوجاتی تی ہے کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور بارش برسا کے اور مر دہ کو

زیری مکر کے دکھائے گا اور اس کے باوجود و جال ہوگا۔

بہر حال ہمارا بیابان ہے کہ قرآن مجید میں حضو علی کے خاتم النہین ہونے کا اعلان ہو جو جانے کے بعد جو شخص نبوت کا دعوی کر ۔ خواہ اس کے ہاتھ یہ کیے ہی کر شیے ظاہر ہوں اور خواہ اس کی پیشین گوئیاں سوفیصدی پوری ہوں پھر بھی وہ ہر گز سچا نبیس بلکہ کذا بو دجال ہے۔ اس لئے اگر بالفرض مرزا قادیانی کی یہ پیشین گوئیاں پوری بھی ہوجا تیں جب بھی ہمارے ایمان اور عقیدہ پر الحمد للہ کوئی اثر نہ پڑتا لیکن اللہ تعالیٰ کا فعنل ہے کہ اس نے ان کی معرکہ کی پیشین گوئیوں کوئیوں کے بیالیا۔

میں اس سلسلہ میں ان کی صرف دو پیشین گوئیوں کواس وقت آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا جا بتا ہوں:

یبلی پیشین گوئی ڈپٹ عبداللہ آتھم عیسائی کی موت سے متعلق ہے۔ مرزا قادیانی نے اس کی میعاد ۵رجون ۱۸۹۳ء سے پندر و مہینہ تک (یعنی ۵رتمبر ۱۸۹۳ء تک) مقرر کی تھی۔ پھر انہوں نے اپنی کتاب (شہادة القرآن م ۲۹ ہزائن ج۲م ۳۷۵) پر جو تمبر ۱۸۹۳ء کی کلمی ہوئی ہے ا پی صدافت کے نشان اور معیار کے طور پر اپنی اس پیشین گوئی کو پھر دہرایا کہ آتھم ضرور بالضرور اس بدت کے اندر لینی ۵ رحم برایا کہ آتھم ضرور بالضرور اس بدت کے اندر لینی ۵ رحم برای کہ ۱۸۹۴ء تک مرجائے گا۔ (اور چونکہ آتھم کی عرف کریں کے قریب معی اس لئے اس کامر جانا کچھ مستجد بھی نہ تھا۔) کیکن اللہ تعالیٰ کومرز اقادیائی کو جھوٹا ثابت کرنا تھا۔ اس لئے بوڑھا عبداللہ آتھم اس بدت میں بھی نہیں مرا۔ بلکہ اس معیاد سے قریباً دو برس گئی نہیں مرا۔ بلکہ اس معیاد سے قریباً دو برس گئی نہیں مرا۔ بلکہ اس معیاد سے قریباً دو برس گئر رنے کے بعد ۲۷ رجولائی ۱۸۹۱ء کومرا۔ خودمرز اقادیائی نے (انجام آتھم ص ابترائ کاس اس کی موت کی بیتاری نکھی ہے۔

جھے یہ معلوم ہے کہ مرزا قادیائی نے اور ان کی امت کے مناظروں نے اس پیشین گوئی کے بارہ میں بعد کوکیا کیا فضول اور مہمل تاولیس کی ہیں۔لین میراخیال ہے کہ ہرضی الفطرت آدی کو ان لوگوں کو اس قسم کی باتوں ہے ان کی ہٹ دھری کا اور حق پرتی ہے دوری کا اور زیادہ یعین ہوتا ہے۔سیدھی بات ہے۔کوئی منطق فلفہ کا مسلز ہیں ہے اور کوئی ہیلی اور چیستال نہیں ہے جس کا بچھنا اور بوجھنا مشکل ہو مرزا قادیانی نے پیشین گوئی کی تھی کہ آتھ میں مرجون ۱۸۹۳ء ہے مارم ہینہ تک یعنی کی تراب کا میاری مرزا قادیانی نے پیشین گوئی کی تھی کہ آتھ میں مراب کا ذب ہونے کا معیار قرار دیا تھا۔ اب اگر آتھ میں مرتبر ۱۸۹۳ء کی اور اس کو انہوں نے اپنے صادت یا کا ذب اس بیان کی رو سے بچے ہوتے لیکن جب وہ اس مدت میں نہیں مرابلکہ قریباً دو سال بعد تک اور اس کی اس دو سالہ زندگی کا ہر سائس اور ہر کھے مرزا قادیانی کے اقرار کے مطابق ان کے جیوٹ کو جینا دہائی سے کا ذب اور جھوٹے کو اگر اور کی کو اور اس میں تاویلیس کرنا خواہ مؤاہ اور کے کھے ہوئے جھوٹ کو بی بنائے کی کوشش کرنا ہے۔ بہر حال خور کرنے والوں اور بچھنے کا اراد ہ رکھے والوں کے لئے بات بالکل صاف سیرھی اور مختصری ہے۔

محرى بتيكم كاقصه

دوسری پیشین گوئی جویس آپ حفرات کے سامنے پیش کرنا جاہتا ہوں وہ محدی بیگم کے نکاح سے متعلق ان کی سب سے زیادہ مشہوراور معر کہ کی پیشین گوئی ہے جس کوانہوں نے اپنی کتابوں میں اپنی صداقت کا خاص آسانی نشان اور معیار قرار دیا تھا۔ میں پہلے اس کامخضر واقعہ بیان کردوں۔

مرزا قادیانی کے ایک قرابت دارمرزااحد بیک ہوشیار پورے رہنے دالے تھے۔ محدی بیکم ان کی لڑکی تھی۔ مرزا قادیانی کے دل میں اس سے نکاح کرنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ چنانچہ انہوں نے پیام دیا لے لیکن احمد بیک راضی نہیں ہوئے اور انکار کردیا ع بے مرزا قادیانی نے احمد بیک کومتاثر اور مرعوب کرنے کے لئے بڑے زورے دوباتوں کا اعلان کیا:

ایک بیرکہ: 'محمدی بیگم کامیر ۔ منکاح میں آنا مجھے خداکی وجی اور الہام ہے معلوم ہو چا ہے اور میں نے خدا کے حکم سے بیہ بیام دیا ہے اور خدانے مجھے بتایا ہے کہ بینکاح ضرور ہوگا۔'' اور دوسری بات بیرکہ:''اس کے گھر والے اگرانکار کریں گے تو طرح طرح کی آفتوں اور مصیبتوں میں مبتاا ہوں گے اور خود محمدی بیگم پر بھی مصیبتیں آئیں گی۔''

(آئینه کمالات اسلام ص۵۷۳٬۵۷۲ فزائن ج۵ص الصاً)

مرزا قادیانی نے ان باتوں کواپی خطوط اور اپنی کتابوں اور اشتہاروں میں ایسے زور سے لکھا کہ احمد بیگ اگر کیا آ دمی ہوتا تو ڈر کے نکاح کر ہی دیتا کیکن اس نے اٹر نہیں لیا اور وہ برابر انکار کرتا رہا اور مرز اقادیا نی طرح طرح ہے کوششیں اور ہرشم کی تدبیریں استعال کرتے رہے جن کی تفصیل بہت کمبی ہے اور بڑی عبر تناک اور شرمناک ہے اور مجھے اس قتم کی باتوں سے اب طبعی انقباض ہوتا ہے۔ اس لئے میں ان سب واہیا ہے قصوں کوچھوڑ تا ہوں اور صرف اصل معاملہ بی آپ کے سامنے بیش کرنا چا ہتا ہوں سے مرز اقادیا نی کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ معاملہ ایک مدت تک ای طرح چاتا رہا کہ مرز اقادیا نی محمدی بیگم کے والد احمد بیگ کورام کرنے کی کوششیں اور تدبیریں کرتے رہے۔ اس کوخطوط لکھتے رہے اور الہاموں کے حوالہ سے اس کو دھمکیاں بھی دیتے رہے۔ مگر وہ انکار پر جمارہا۔ یہاں تک کہ پی ضلع لا ہور کے رہنے والے لیک

ا اوراس سلسله میں احمد بیک کو پچھاز مین اور باغ دینے کا لا کچ بھی دیا گیا۔ (آئینہ کمالات اسلام ص۵۷ ہزائن ج۵ص ایشاً)

ع شایداس انکار کی وجہ یہ ہوگی کہ محمدی بیٹم بالکل کمٹن لڑکی تھی اور مرزا قادینی کی عمد اس وقت پچاس برس سے او پر ہو چکی تھی۔

سے جوحضرات اس قصد کی ان شرمناک تفصیلات سے بھی واقفیت حاصل کرنا چاہیں و فیصلہ آسانی ، البہا مات مرزا ، مرزا اور محمد کی بیگم اور ترک مرزائیت وغیرہ رسائل ویکھیں۔ واقعہ یہ کہ تنہا محمد کی بیگم کا واقعہ ہرایک مصنف مزاج اور حق پرست کو یہ یقین دلانے کے لئے کافی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیا نی نبوت اور البہام کے دعووں میں کا ذب اور مفتری ہونے کے علاوہ نہایت کہ مرزا غلام احمد قادیا نی نبوت اور البہام کے دعووں میں کا ذب اور مفتری ہوئے ہیں اور تبعیل کی تعمیت اور قدرت نے اس کو ذکیل اور جھوٹا ثابت کرنے میں کوئی سرنہیں چھوڑی۔ (بیتمام رسائل احتساب قادیا نبیت میں شائع ہو تھے ہیں۔ مرتب)

مخص سلطان محمہ ہے محمدی بیگم کی شادی کی بات چیت ہونے گئی۔ جب مرزا قادیانی کواس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے اس میں رکاوٹ النے کی عجیب وغریب تدبیریں اور بڑی بڑی کوششیں کیس۔ جب بیتمام کوششیں بھی ناکام رہیں تو مرزا قادیانی نے حسب عادت خدا کے الہام کے حوالے سے پیشین گوئی شائع کردی کہ اگر سلطان محمہ سے محمدی بیگم کا نکاح ہوا تو سلطان محمہ روز نکاح سے اڑھائی سال کے اندرم جا کیں گئے مکابا پ احمد بیگ تین سال کے اندرم جا کیں گئے اور لڑکی بیوہ ہوکر پھر میرے نکاح میں ضرور آئے گی۔ اور لڑکی بیوہ ہوکر پھر میرے نکاح میں ضرور آئے گی۔

الله کی شان کے محمدی بیگم کا نکاح سلطان محمد سے ہوگیا۔ لیکن مرزا قادیانی اس کے بعد بھی برابر اس زور وشور سے یہ پیشین گوئی کرتے رہے کہ سلطان محمد مرے گا اور محمدی بیگم ضرور بالضرور میرے نکاح میں آئے گی۔ یہ الله تعالیٰ کی تقدیر مبرم ہے۔ کوئی اسے بدل نہیں سکتا اورا گر میری یہ بات غلط ہوجائے۔ یعنی اگر محمدی بیگم میرے نکاح میں نہ آئے اور اس ططان محمدا گر محمدی بیگم میرے نکاح میں نہ آئے اور اس ططان محمدا گر محمدی بیگم میرے نکاح میں نہ آئے اور اس طرح سلطان محمدا گر محمدی بیگم میرے نکاح میں نہ آئے اور اس طرح سلطان محمدا گر

یہ تو میں نے آپ کواصل قصہ بہت مختفر طور سے اپنی زبان میں سنادیا۔اب آپ مرزا قادیا نی کے اس سلسلہ کے دعودُ ک اور ان کی پیشین گوئیوں کی دو ایک عبار تیں بھی من لیجئے اور عبار تیں بھی وہ جن کوانہوں نے خدا کے الہام کی حیثیت سے لکھا ہے:

بیمیرے ہاتھ میں مرزا قادیائی کی کتاب انجام آتھم ہے جواس وقت کی کھی ہوئی ہے جہد سلطان محمد کے ساتھ میں مرزا قادیائی کی کتاب انجام آتھم ہے جواس وقت کی کھی ہوئی ہے جہد سلطان محمد کے ساتھ محمد کی بیٹم کے نکاح کوچار پانچ سال ہو چکے ہیں۔ اس میں مرزا قادیائی نے اپنے کچھوہ والہا مات کھے ہیں جونز بی زبان میں ہیں اور خود ہی ساتھ ساتھ اردو میں ترجمہ بھی کھی دیا ہے۔ ان میں چندسطروں کا ایک الہام ہے جس کا تعلق محمد کی بیٹم سے جس میں (مرزا قادیائی کے بیان کے مطابق ) ان کے خدانے ان کو بتلایا ہے اور بردے زوردار الفاظ میں یقین اور اطمینان دلایا ہے کہ محمد کی بیٹم مجرض ورتم ہارے نکاح میں آئے گی۔ بلکہ ہم نے اس کا نکاح تم سے کردیا ہے۔ اب کوئی طافت اس کوروک نہیں سکتی۔ الہام کے الفظ یہ ہیں:

"فسيكفيكهم الله بعيردها اليك امر من لدنا اناكنا فاعلين زوجنكها الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ، لاتبديل لكلمات الله ، ان ربك فعال لما يريد انا رادوها اليك"

ابخودمرزا قادياني كالكهابوااس الهام كالرجمه

" سوخداان کے لئے تیجے کفایت کرے گااور اس عورت کو تیری طرف واپس لائے۔
گا۔ بیام ہماری طرف ہے ہے اور ہم ہی کرنے والے ہیں۔ بعد واپسی کے ہم نے نکاح کر دیا۔
تیرے رب کی طرف ہے تیجے ہے۔ پس تو ٹک کرنے والوں میں ہے مت ہو۔خدا کے کلے بدلا
نہیں کرتے۔ تیرارب جس بات کو چا ہتا ہے وہ بالصروراس کو کردیتا ہے۔ کوئی نہیں جواس کوردک
سکے۔ ہم اس کو واپس لانے والے ہیں۔ " (انجام آتھم میں ۱۰،۱۲ فرائن جااص ایسنا)

گویامرزا قادیانی اپناس البهام کوشائع کرے دنیا کو بتلارہ ہیں کہ اگر چرجمہ ک بیکم کا نکاح سلطان جمد ہے ہوگیا اور میر سے خالف اس پر خوشیاں منارہ ہیں۔ لیکن میرا خدا اپنی وی کے ذریعہ مجھے بتلارہا ہے کہ وہ میر سے ان خالفوں سے میری طرف سے انتقام لینے کے لئے اوران کوشکست دینے کے لئے کائی ہا اوراس کا اٹل فیصلہ ہے کہ وہ اس عورت کو یعنی مجمدی بیگم کو پھر میری طرف واپس کر سے گا۔ یعنی سلطان جمد میری زندگی میں مرسے گا اور محمدی بیگم ہوہ ہوکر پھر میر سے نکاح میں آئے گی اور میر سے اللہ نے جھے اطلاع دی ہے کہ اس کا یہ نکاح ہم نے تم سے کر دیا ہے (زوجتکھا) اور بیے خدائی فیصلہ اور خدائی اطلاع ہے جس میں کی شک وشبہ کی تنجائش نہیں ۔ اللہ سے فیصلہ اثل ہوتے ہیں۔ ان میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اس کوکوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ ضرور محمدی بیگم کومیری طرف واپس کر سے گا اور آخر کا روہ میر سے نکاح میں ضرور بالضرور آخر کا روہ میر سے نکاح میں ضرور بالضرور آخر کا روہ میر سے نکاح میں ضرور بالضرور آخر کا روہ میر سے نکاح میں ضرور بالضرور آخر کا روہ میر سے نکاح میں ضرور بالضرور آخر گا ہو ۔

الغرض یہ ہے کہ مرزا قادیانی کا الہام اور ان کی پیشین گوئی محمدی بیگم کے نکاح میں آنے کے متعلق ہے۔

پھرآپ کوس اور زیادہ تعجب ہوگا کہ اس محض نے اپنے اس واہیات معاملہ میں ایک جگہ رسول الناطانی کو بھی لبیٹ لیا۔ای (انجام آتھم کے ضمیر کے س۵۴ ہزائن ج ااس ۳۳۷ حاشیہ) میں محمدی بنیم کے نکاح کی ای بیشین گوئی کے متعلق دیدہ دلیری سے لکھا کہ:

"اس پیشین گوئی کی تقدیق کے لئے جناب رسول اللقظیفی نے بھی پہلے ہے ایک پیشین گوئی فرمائی ہے کہ بیت وہ سے ایک پیشین گوئی فرمائی ہے کہ بتسنوں جو ویسول دلیہ لینی موجود بیوی کرے گااور نیز وہ صاحب اولاد ہوگا۔ آب ظاہر ہے کہ تزوق اور اوال و کا فاکر کرنا عام طور پر مقصود نہیں ۔ کیونکہ عام طور پر ہرا یک شاہ ئی کرنا ہے اور اوال و کا فی سے اس بیس کی چیٹو ٹی نہیں ۔ منگ بڑوتی ہے م ادو و خاص تو و ت ہے جو برشور نشان ہوگا اور اولاد سے مرادوہ خاص اولاد ہے جس کے متعلق اس عاجز کی پیشین گوئی

موجود ہے۔ گویا اس جگہ رسول النظافیة ان سیدول منکروں کوان کے شہرات کا جواب دے رہے ہیں اور فر مار ہے ہیں کدریہ با تیں ضرور پور کی ہول گی۔''

لیکن اللہ تعالیٰ نے مرزا قادیانی کی اس پیشین گوئی کوغلط ثابت کر کے ساری دنیا کواس حقیقت کا گواہ بنادیا کہ اس شخص نے خدا پر اور اس کے رسول تقلیق پر بیسب افتراء کیا تھا۔

ای سلسله میں ضمیمه انجام آنظم کے اس صفحہ کی ایک عبارت اور بھی من لیجئے۔ مرزا قادیانی کے جن خالفین نے محمدی بیگم کا نکاح مرزا قادیانی سے ندہونے اور سلطان محمد سے ہوجانے پر پھر پیشین گوئی کی مدت یعنی اڑھائی سال میں سلطان محمد کے ندمر نے برفا تحانہ خوشیال منا کیں ان کے متعلق مرزا قادیانی لکھتے ہیں:

''سوچا ہے تھا کہ ہمارے نادان مخالف انجام کے منتظر رہتے اور پہلے ہی سے اپنی برگو ہری ظاہر ندکر تے۔ بھلا جس وقت بیسب با تیں پوری ہوجا کیں گی تو اس دن بیامتی مخالف جیتے ہی رہیں گے اور کیا اس دن بیتمام الزنے والے سچائی کی تکوارے مکڑے کمڑے نہیں ہوجا کیں گے۔ ان بیوتو فوں کوکوئی بھا گئے کی جگر نہیں رہے گی اور نہایت صفائی سے ناک کٹ جائے گی اور ذلت کے سیاہ داغ ان کے منحوس چہروں کو بندروں اور سؤروں کی طرح کردیں گے۔'

(ضميرانجام آ تقم ص٥٦ فردائن جااص ٣٣٧)

پھر چندسطر کے بعداس سلسلہ بیان میں لکھتے ہیں:

پر رہیں رکھ کہ اس پیشین گوئی کی دوسری جز (لیغی سلطان محمد کا مرزا قادیانی کے سامنے مرنا اور جھری بیٹی کے کامرزا قادیانی کے سامنے مرنا اور جھری بیٹی کا بیوری نہ ہوئیں آنا) پوری نہ ہوئیں آئی کے بیٹر کھروں گا۔ اے احمقوا بیانسان کا افتر انہیں۔ یہ کی خبیث مفتر کی کا کاروبار نہیں۔ یقیناً سمجھو کہ بید خدا کا بچاوعد ، ہے ۔ ، ہی خدا جس کی با تیں نہیں تلقی ۔ وہی رہ : والیہ ال جس کے ارادوں کوکوئی روک نہیں سکتا۔ ''

یے عبار تیں مرزا قادیانی کی صرف ایک کتاب انجام آگھم اور اس کے ضمیم کی ہیں۔ جو ۱۹۹۱ء کے آخر کی تھنیف ہے۔ اس کے بعد مرزا قادیانی قریباً ۱۱ر۱ابرس زندہ رہے اور مکی ۱۹۰۸ء میں مرگئے اور ان پیشین گوئیوں کا بیرحشر ہوا کہ نہ سلطان محمد ان کے سامنے مرا اور نہ محمد ی بیگم ان کے نکاح میں آئی۔

اب اگر اللہ تعالی نے آپ حفزات کو پچھ بھی سمجھ دی ہے تو آپ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ مرزا قادیانی کے سیسارے اعلانات اور ان کی میہ پیشین گوئیاں کتنے روشن طریقہ برغلط ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کا جھوٹا اور مفتری ہونا کتنی صفائی سے ثابت کردیا۔

میں نے بیان کیا تھا کہ اس سلسلہ میں مرزا قادیانی کی ایک پیشین گوئی تاریخ کے تعین کے ماتھ بیتھی سلطان مجھ یوم تکاح کے ڈھائی سال تک ضرور مرجائے گا۔ چنانچہ ای پیشین گوئی کی بنیاد پر انہوں نے اپنی کتاب شہادة القرآن میں ۲۱رتمبر ۱۸۹۳ء کولکھا کہ:''آج کی تاریخ سے قریباً گیارہ مہینے باتی روگئے ہیں۔'' (شہادة القرآن میں ۲۵ میں۔''

اس حساب سے سلطان محمد کو ۲۱ راگست ۱۸۹۳ء تک مرجانا چاہئے تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس پیشین گوئی کو جھوٹا کردیا اور سلطان محمد کو اس تاریخ تک بھی موت نہیں آئی تو مرزا قادیا نی نے بڑی دیدہ دلیری اور ہے باکی سے کہنا شروع کردیا کہ اس کی موت فلال وجہ سے پچھ ٹل گئی ہے۔ لیکن بہر حال میر سے سامنے ضرور مرجائے گا۔ بیاللہ کی تقدیم مرم ہے۔ لیخی اللہ کی بیہ اٹل اور قطعی تقدیم ہے اور اب اس میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے۔ چنا نچے سلطان محمد کی موت کی میعاد گزرنے کے بعد انجام آتھ میں مرزا قادیا نی نے لکھا کہ:

''میں بار بارکہتا ہوں کنفس پیشین گوئی داما داحمہ بیگ نقذ بر مبرم ہے اس کی انتظار کرو اورا گرمیں جھوٹا ہوں تو بیپشین گوئی پوری نہیں ہوگی اور میری موت آجائے گی۔''

(انجام آئقم ص ٣١ فزائن ج١١ص اييناً)

اورای کے متعلق ای انجام آعظم کے عربی حصد میں لکھا کہ:

"والقدر قدر مبرم من عند الرب العظيم وسيأتى وقته بفضل الله الكريم فوالذى بعث لنا محمد المصطفى وجعله خير الورى ان هذا حق فسوف ترى وانى اجعل هذا لنبأ معياراً لصدقى وكذبى وماقلت الابعد ماانبت من ربى"

(انجام المجمع عن ربى "

اس کا مطلب بیہ کہ سلطان محمد کی موت اللہ تعالیٰ کی تقدیر مبرم ہے۔ (بیعی اٹل اور قطعی تقدیر ہے ) اور النہ کے ففل سے عنقریب اس کا وقت آیا جا ہتا ہے۔ پس فتم ہے اس خداکی جس نے حضرت محمد اللہ کے فعال سے عنقریب اس کو تنہ الرسل اور بہترین گلوقات بنایا کہ یہ پیشین گوئی بالکل حق ہے اور تم عنقریب اس کو آ تھوں سے دیکھ لوگے اور میں اس پیشین گوئی کو این جھوٹے اور سے ہونے کا معیار قرار دیتا ہوں اور یہ بات میں جب کہ در ہا ہوں کہ میرے پروردگار کی طرف سے مجھے اس کی خبر دی گئی ہے۔

بہر حال مرزا قادیائی نے محمدی بیگم کے نکاح اور اس کے شوہر سلطان محمد کی موت کی پیشین گوئی اتنے زور سے کی کہ کوئی زور دار اوروزن دار لفظ اٹھانہیں رکھا۔ کہا کہ:

''یالله کی تقدیم ہے۔الله اس کوخرور پورا کرنے والا ہے اوراس میں اس کواپنے سے اور جھوٹے ہونے کامعیار قرار دیتا ہوں۔ (انجام آتھم ص۲۲۳ بخزائن جا اس ایپنا) ''اگریسب ہاتیں پوری ندہوں تویس جھوٹا ہوں اور ہر بدسے بدتر ہوں۔''

(انجام آئتم ص ٣٨٨ فردائن ج١١ ص ايسنا)

''اورجس وقت بیسب با تیں پوری ہوں گی تو میر ان پیوتو ف خالفوں کی نہایت صفائی ہے اس دن ناک کٹ جائے گی اور ذلت کے سیا ہ داغ ان کے منحوس چیروں کو بندروں اور سوروں کی طرح کردیں گے۔'' (انجام یعتم ص ۳۳۷، ترائن ج ااص ایناً)

لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب تعلیہ اور دعووں کو اسی صفائی سے جموع عابت کیا اور فاک میں ملایا کہ کس سے بھوٹا عابت کیا اور فاک میں ملایا کہ کس کے لئے دھو کہ فریب اور کسی مفالط کی مخبائش نہیں رہی سیسب عبارتیں مرزا قادیانی کی کتابوں میں آج تک موجود ہیں اور مرزا قادیانی مئی ۱۹۰۸ء میں اس دنیا سے اس حال میں چلے گئے کہ سلطان محمد زندہ تھا اور محمدی بیٹم اس کی بیوی تھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے سلطان محمد کو ایس مندہ کا انتقال ہوا ہے۔ کو یا مرزا قادیانی کے بعد قریباً تمیں چالیس برس وہ زندہ رہا اور اس طویل مدت کا ہردن مرزا قادیانی کے کا ذب اور مفتری ہونے کی شہادت دنیا کے سامنے پیش کرتارہا۔

اس عاجز نے مرزا قادیانی کی جانج کے لئے جو چاراصولی باتی آپ حضرات کے سامنے رکھنے کا ارادہ کیا تھا آپ حضرات کی ان سامنے رکھنے کا ارادہ کیا تھا ان میں سے دوتو پہلے پیش کر چکا تھا اور تیسری اصولی بات ان کی ان خاص پیشین گوئیوں نے اپنے سچ یا جمو نے ہونے کامعیار قرار دیا تھا۔ ان میں سے میں نے صرف ان بی دو پیشین گوئیوں کو آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے جن کو

خودمرزا قادیانی نے زبر دہ اہمیت دی تھی۔ لیننی ڈپٹی آتھ موالی اور محمدی بیٹیم والی پیشین گوئی۔

یہ عابر پوری ایمان داری اور دیا نتداری ہے۔ کہتا ہے کہ اگر مرزا قادیانی میں کسی دوسرے پہلو ہے کوئی کمی کسر نہ ہوتی تب بھی صرف ان ہی دوپیشین گوئیوں کا غلط نکل جانا اس بات کے لئے کانی دلیل ہوتا کہ مرزا قادیانی برگز اللہ تعالی کے فرستادہ اوراس کے ماموز ہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرستادہ اوراس کے ماموز ہیں ہیں و لیان ہیں کرتا۔ جس طرح کہ مرزا قادیانی ان دو پیشین گوئیوں میں ذلیل ہوئے۔

میراتو خیال ہے کہ نبوت تو ہڑی چیز ہے۔اگر کوئی بھی غیرت مند آ دمی اتنا ذکیل ہوا ہوتا تو کسی کومنہ دکھانے کے لائق بھی اپنے کونہ بھتا۔ مگر اللہ کی شان ہے کہ ان سب با توں کے باوجود مرزا قادیانی کے دعو ہے بھی برابر جاری رہاوران کو نبی ماننے والے بھی ملتے رہاوراب سک میں ایک قوم کی قوم سک میں ایک قوم کی قوم سک موجود ہے جو جانورں کو پوجتی ہے۔ دریاؤں کو پوجتی ہے۔ پھروں کو پوجتی ہے اور صرف بے بڑھے اور گنوار بی نہیں۔ بلکہ ان چیزوں کی پرسٹش کرنے والوں میں اچھھا چھے گر یجو یٹ اور علم بڑھے اور کھی جیں۔اصل بات یہ ہے کہ من یضلل الله فلا ھادی له!

چوهی بات

مرزا قادیانی کی جانچ کے سلسلہ میں اب چوشی اصولی بات مجھے ریہ ہی ہے کہ اللہ کے کسی پنجبر سے ناممکن ہے کہ وقت کی کسی الیمی طاقت وحکومت کی خوشامہ و چاپلوی اوراس کے ساتھا پی مخلصانہ و فاواری اور محبت کا اظہار کر ہے جو کفراور بے دینی کا ستون ہواور جس کے عروج اور غلبہ سے کفراور بے دینی کوعروج ہوتا ہواور دنیا میں خدا فروشی اور آخرت سے بے فکری اور مادہ برسی اور نفس برسی برسی ہوتی ہو۔

مجھے معلوم نہیں کہ آپ لوگ انگریزی حکومت کو اور اس کی تاریخ کو پچھ جانتے ہیں یا نہیں اور اس حقیقت ہے آپ واقف ہیں یانہیں کہ پچپلی چندصدیوں میں یورو پین اقوام اور خاص کر انگریزوں کے حکومتی اقتد ارنے دین کو اور خدا پرتی کو کتنا زبر دست نقصان پہنچایا ہے اور مادہ پرتی اور نقس مادہ پرتی کو دنیا میں کتنا بڑھایا اور پھیلایا ہے۔

پی اور س مارہ پیل رویال اللہ مایو سابق بیٹیں ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ دنیا میں کافر حکومتیں پہلے بھی ہوئی ہیں۔لیکن غالباً بھی کسی حکومت کے اثر واقتد ارنے اوگوں کوخداسے اتنائے علق اور دین وآخرت کی طرنب ہے اتنائے فکر نہیں کیا ہوگا۔ جتنا کہ اس زمانے میں پورپ کی حکومتوں کے اثر ات نے لوگوں کوخدا اور آخرت فراموش بنادیا ہے اورخصوصاً اکر ہن وں نے دنیا تھر سے مسلمانوں کوجودین اورسیاسی نفصان پہنچایا ہے اور جس جس طرح ان کو جاہ وہرباد کیا ہے۔ اس کا تو حسب بھی نہیں لگایا جاسکتا ہے جومما لک پہنچا مارس سے اندو میں سے ایک ایک کوسا منے رکھ کرسوچئے کہ کس قوم ادر کس حکومت کی مکاری اور غداری نے مسلمانوں کو ان ملکوں سے بے دخل کیا اور اپنا غلام بنایا۔ قریب قریب سب جگدا کر بزوں بی کا ہا تھے نظر آئے گا۔

الغرض اس حقیقت میں کسی کوشبہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ اس ز مانے میں وین وایمان اور روحانیت اور خدایری کوسب سے زیادہ نقصان پوروپین قوموں کے سیاسی غلبہ نے پنجایا ہے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کوسب سے زیادہ دینی اور سیاسی نقصان خاص کر انگریزوں نے پہنچایا ہے اور بیتکوشیں اس وقت کی فرعونی اور نمرودی حکوشیں ہیں۔اس لئے جارا ایمان ہے کہ اگر بالفرض نبوت ختم نہیں ہوئی ہوتی اور نبیوں کی آ مہ کا سلسلہ جاری ہوتا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیٹیبراس زمانے میں آتا تو وہ ان بوروپین حکومتوں کی اور خاص کر انگریزی حکومت کی ہرگز تعریف نہ کرتا۔ ہرگز ان کوخدا کی نعت اور رحمت نہ بتا تا۔ بلکہ اس دور کی سب ہے بری لعنت ان ہی حکومتوں کوقر اردیتا لیکن مرزا قادیانی کوہم دیکھتے ہیں کہ ان کاروییاس معامله میں بالکل دنیا دارا در حکومت پرست لوگوں کا ساہے۔ بلکہ نہایت ذلیل اور گھٹیافتم کے حکومت پرستوں کا سا ہے اور انہوں نے اپنی کتابوں میں جابجا اگریزی حکومت کے ساتھ اپنی وفاداری اوروابستگی اور خیرخوابی اور دعا گوئی کا ایبا گھناؤنا مظاہرہ کیا ہے کہ میں نے تو بھی کئی ذلیل سے ذلیل حکومت پرست کی بھی کوئی الی تحریز نہیں دیکھی ہے۔ اس وقت ان کی اس سلسله کی بھی صرف ایک ہی عبارت آپ کو ساتا ہوں۔میرے ہاتھ میں ان کی کتاب شہادة القرآن ہے۔ای کے ساتھ ان کا ایک مضمون چھیا ہواہے جس کاعنوان ہے' اگورنمنٹ کی توجہ ك لائق "اس ميس بهلي تو مرزا قادياني في يكها بكر:

''گورنمنٹ کے (بینی آمگریزی سرکارئے) احسانات ہمارے طائدان پر ہمارے والد مرزا غلام مرتضی صاحب کے وقت سے برابر ہوتے رہے ہیں اوراس لئے اس گور منٹ کی شکر گزاری میرے رگ وریشہ میں سائی ہوئی ہے۔ (شہادة القرآن ص۸۸ بخزائن ۱۵ مصرک اور کھر گورنمنٹ کے ساتھ اپنے والد اور اپنے بڑے بھائی مرزا غلام قادر کی وفاداری اور نجر خوابی کا ذکر بڑے فخر کے ساتھ کیا ہے اور بتایا ہے کہ انہوں نے ۱۸۵۵ء میں گورنمنٹ کی کیسی مدد کی اور اس کے واسطے کیسی کیسی جانی اور مالی انہوں نے قربانیاں دی اور اس کے صلہ میں کئیسی مدد کی اور اس کے واسطے کیسی کیسی جانی اور مالی انہوں نے قربانیاں دی اور اس کے صلہ میں

گورنمٹ نے کیے کیے احمانات کے اور کیا کیا صلے دیے۔ بیسب بوری تفصیل سے میان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ:

" جم اپنی معزز گورنمنٹ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم اس گورنمنٹ کے ای طرح مخلص اور خیرخواہ بیں جس طرح جارے برزگ تھے۔ ہارے ہاتھ میں بجر دعاکے اور کیا ہے۔ سوہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اس گورنمنٹ کو ہرا یک شرے محفوظ رکھے اور اس کے دشمن کو ذلت کے ساتھ پہا کرے۔خدا تعالی نے ہم برجس گورنمنٹ کاشکر ایبا بی فرض کیا ہے جیبا کہ اس کاشکر کرنا۔سواگر ہم اس محن گورنمنٹ کاشکر اداند کریں یا کوئی شرایے ارادہ میں رکھیں تو ہم نے خدا تعالی کابھی شکر اوانہ کیا۔ کیونکہ خداتعالی کاشکر اور کسی محن گورنمنٹ کاشکر جس کوخداتعالی اپنے بندول کوبطور نعمت کے عطا کرے در حقیقت بیدونوں ایک ہی چیز ہیں اور ایک دوسری سے وابستہ میں اور ایک کے چھوڑنے سے دوسرے کا چھوڑ نالازم آ جاتا ہے۔ بعض احمق اور نادان سوال کرتے ہیں کہاس گورنمنٹ سے جہاد کرنا درست ہے مانہیں ۔ سویا درہے کہ بیسوال ان کا نہایت حاقت کا ہے۔ کیونکہ جس کے احسانات کاشکر کرنا عین فرض اور واجب ہے اس سے جہاد کیسا۔ یں بچ کہتا ہوں کھن کی بدخوا ہی کرنا ایک حرامی اور بدکار آ دمی کا کام ہے۔ سومیر اغد ہب جس کو میں بار بارظا ہر کرتا ہوں یم ہے کہ اسلام کے دو جھے ہیں۔ایک خدا تعالیٰ کی اطاعت کریں۔ دوسرے اس سلطنت کی جس نے امن قائم کیا ہو۔جس نے ظالموں کے ہاتھ سے اپنے سامیدیں مميں بناه دي موسووه سلطنت حكومت برطانيه بے " (شهادة القرآن ص١٨ بزائن ٢٥ ص٠ ٣٨) يدمرزا قادياني كى عبادت ب\_بس بدان كادين وندبب بادربدان كى پينبرى ہے۔آپ لوگوں کے احساسات کا حال مجھے معلوم نہیں کیکن میں تو صاف کہتا ہوں کہ اس عبارت کے روینے کے بعد میں ان کونہایت ذلیل ذہنیت کا ایک سرکار پرست آ دمی بھتا ہوں ادراس متم ک ان کی بدایک بی عبارت نبیس ہے۔ انگریزی سرکار کی خوشاد میں اس مخص نے بیسوں جگدان ي بھى زياد و ذليل فتم كى باتىل كھى بير \_معلوم نبيس ان كونى مانے دالوں نے نوت كو كياسمجما ہے۔ کی بات یہ ہے کہ اگر ایسا فحص نی ہوسکتا ہے قوشاید ہر بھلا آ دی پھر خدا ہوسکتا ہے۔ لاحول ولاقوة الابالله!

نیر! چونکه اس وقت کی میری گفتگو کا مقصد مرزا قادیانی کی جانج اور قادیانیت پرغور کرنے کا بس ایک صحیح طریقه اور راسته بتانا ہے۔اس لئے نمونے کے طور پر گورشنٹ برطانیہ کی وفاداری کے سلسلہ میں ان کی صرف یمی ایک عبارت پیش کردینا کافی سجمتنا ہوں۔

#### خلاصه بحث

اب ہیں آپ صفرات سے کہتا ہوں کدمیری جاردں اصولی ہاتیں آپ نے س لیں اور غالبًا سمجھ بھی لی ہوں گی۔ کیونکدان میں کوئی باریک علمی بات نہیں ہے۔ سیدھی سیدھی موثی ہاتیں ہیں اور الجمد لله دواور دو جاری طرح بھینی اور کی ہیں۔ آخرکون اس سے انکار کرسکتا ہے کہ:

اسسند دور کی نبی سے ہرگز ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے سے پہلے کسی پیغیر کی اہانت اور تنقیض کرے اور اخلاقی گندگیوں کواس کی طرف منسوب کرے۔'

سسس ''ای طرح ہرگزیم کی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم سے اور اللہ کی وحی سے کوئی سچا نبی تعین تاریخ کے ساتھ کوئی پیشین گوئی کرے اور اس کو اپنے صدق و کذب کا خان اور معیار قرار دے اور اللہ ای پیشین گوئی کے خلاف ظاہر کرکے اس کا جھوٹا اور مفتری ہونا دنیا پڑ ٹابت کردے۔''

اس لئے اگر بالفرض نبوت ختم نہ بھی ہوئی ہوتی اور انبیاء کی آمد کا سلسلہ جاری ہوتا تب بھی مرز اغلام احمد قادیا نی کے نبی ہونے کا کوئی امکان نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کسی ایسے آدی کو نبی اور رسول بنا کرنہیں بھیج سکتا جوانسانی شرافت کے معیار ہے اتنا گراہوا ہے۔ایسے کسی آدمی پر ہرگز خدا کی وٹی نہیں آسکتی۔ ہاں ایسے لوگوں پر شیطانی وجی آیا کرتی ہے اور پیمیں اپنی طرف سے نہیں کہتا بلكالله تعالى فقر آن باك من فرمايا مي و المسل البيد كم على من تنزل الشياطين و تنزل على على من تنزل الشياطين و تنزل على كل افاك اثيم (شعراء: ٢٢١) " يعن مم م كوبتلات بي كر يطان كن لوكول بر الرّبة بي رودود بولنه والول اورافتر اء بردازول اور بابيول برائرت بي -

یں اس آیت ہے معلوم ہوا کہ جوجھوٹ بولتا ہو،افتر اءکرتا ہواور جس کی زندگی پاک اور ستھری نہ ہواس پر غدا کی وتی نہیں آتی بلکہ شیطان آتے ہیں۔اب آپ دیکھ لیجئے کہ مرزا قادیانی میں افاک اوراثیم ہونے کی صفت کتنی نمایاں ہے۔

بہر حال اگر بالفرض نبوت جاری ہوتی جب بھی مرزا قادیانی کے نبی ہونے کا ہرگز کوئی امکان نہ تھا۔ وہ تو کھے ہوئے افا ک اوراثیم ہیں اور میں ہے جو پچھ کہد ہا ہوں فرضی طور پر کہد ہا ہوں۔ ورنہ میں شروع ہی میں آپ کو بتلا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ آخری رسول حضرت محملیٰ ہے کہ در باید دین اور شریعت کو ممل کر دیا اور پھر قیامت تک اس کی حفاظت کی بھی خود ہی فرورت کو تم فرما دیا اور اپنی خاص قدرت ہے اس کا انتظام بھی فرما دیا اور اس طرح نبوت کی ضرورت کو تم فرما دیا اور اس طرح نبوت کی ضرورت کو تم فرما کر اللہ تعالیٰ نے رسول الله تعالیٰ پر نبوت کے تم کئے جانے کا بھی قرآن پاک میں اعلان فرما دیا اور اس طرح کر نبوت کو تم کی مادیا اور اس طرح کر تا ور اس کے ساملان فرما دیا اور اس کے ساملان فرما دیا اور اس کے سامل ان مادیا ورسوں اللہ تعالیٰ نبوت کا سلسلہ حضوں تھے ہوگیا اور اب کہ مورت کو تا میں کوئی نیا نبی نبیس آ کے گا اور قیامت تک پیدا ہونے والے ہرانسان کے لئے حضرت مونی ہدایت دیا بھر کے لئے اور ہمیشہ کے گئایت کرنے والی ہوت اور آپ بھی جو کی لائی ہوئی ہدایت دنیا بھر کے لئے اور ہمیشہ کے لئے گا ایت کرنے والی ہوت اور آپ بھی جوئی ہدایت دیا بھر کے گئایت کرنے والی ہے۔

بہر حال اصلی عقیدہ اور ایمان تو یہ ہے اور اس بنا پر اب کسی مخص کے بھی نبی ہونے کا کوئی امکان نہیں اور جو مخص بھی اب نبوت کا دعویٰ کر ہے ہم اس کو کا ذب اور اللہ پر افتر اء کرنے والا بمجھیں گے حتیٰ کہ اگر بالفرض سیدنا شیخ عبدالقادرؓ جیلانی، خواجہ معین الدینؓ چشتی اور حصر ت مجد دالف ثانی ؓ جیسی پاک سیرت رکھنے والا کوئی ہزرگ بھی نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے تو ہم اس کو بھی ایسا بھی بھی ایسا بھی ہم اس کو بھی ایسا بھی جھیں گے اور میں اس ہے بھی آ گے بڑھ کر کہتا ہوں کہ اگر بالفرض حضر ت ابو برصد این بھی یہ دعویٰ کرتے تو امت ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرتی جوخود انہوں نے مسیلہ کرا۔

بہر حال جارااصل عقیدہ اور ایمان تو یہ ہے۔ لیکن اگر بالفرض نبوت کا سلسلہ جاری بھی ہوتا تب بھی مرزا تادیانی جیسے اخلاق واوصاف رکھنے والے کسی آ دمی کے لئے اس مقام اور

منصب کا کوئی امکان ندتھا۔ کی مخص کے حق میں سخت تقید اور سخت الفاظ بولنا جھے گراں ہوتا ہے۔
لیکن مرز اقادیائی کے بارے میں میں اس کی ضرورت سجمتا ہوں کہ اپنے دل پر جر کر کے اپنی طبیعت اور ذوق کے خااف صاف صاف کہوں کہ و مخص معمولی درجہ کے اخلاق ہے بھی خالی تھا۔
جتنی دیانت اور سچائی اور جتنی غیرت اور شرافت اوسط درجہ کے لوگوں میں ہوتی ہے اس مخص میں اتنی بھی مرز اقادیائی اور میں صاف کہتا ہوں کہ رسول اللہ کا بھی جیسا گنہگار امتی بھی مرز اقادیائی ہے نے دیاد ودیانت اور صدافت الجمد للدایے اندر رکھتا ہے۔

سیں نے اس صحبت میں آپ حضرات کے سامنے مرزا قادیائی اوران کے دعوؤں کے بارے میں غوروخوض کا بیاصولی طریقدر کھنے ہی کاارادہ کیا تھا۔اب آپ حضرات میں ہے جس کو اس بارہ میں پچھسو چنااورغور کرنا ہووہ بڑی آسانی نے ورکرسکتا ہے اور دواور دو چار کی طرح ایک میں نتیجہ بر پہنچ سکتا ہے۔ باقی کسی کو ہدایت دیتا تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔

یہ عاجز جب اپنی یہ بات پوری کر کے خاموش ہواتو ایک قادیا ٹی نے بڑی شکایت اور
نا گواری کے ساتھ کہا کہ ہم تو اس لئے جمع ہوئے تھے کہ حیات مسے اور اجرائے نبوت کے مسکلوں
کے متعلق آپ سے چھ سوال کریں گے اور آپ قر آن شریف سے ہمیں اس کا جواب دیں گے۔
لیکن آپ نے ہمیں بچھ کہنے اور پوچھنے کا موقع ہی نہیں دیا اور حصرت اقد من سے موعود کی شخصیت
کے متعلق تقریر شروع کردی۔

مالا تكدامل هيقت يهي كمسلمانون اورقاديانون كاختلاف كي نوعيت مدسر اسلامی فرقوں کے باہی اختلاف سے بالکل فٹکف ہے۔ قادیانی صاحبان ایک مخص کو نی مانتے میں اور تی کی طرح اس کی جربات اور ہر مسئلہ پر ایمان لا تا ضروری سجھتے ہیں اور جو محف ان کونہ مانے اس کو کافر بھتے ہیں جیسے کہ ہم لوگ رسول اللہ اللہ کا کی ہر ہدایت اور برتعلیم کا مانا اور اس پر ایمان لا ناضروری مجمعة بن اورآب علق كم مكرول كوكافر جائة بن تو قاد يانول ادرمسلمانول ے درمیان اختلاف کی اصل بنیاد کوئی بار یک علمی مستنہیں ہے۔ بلکہ مرز اغلام احمد قادیانی کی شخصیت اوران کادعوئے نبوت ہے اور ہمارے زور یک اس کی جانج پڑتال کاسید هاراستہ یمی ہے جویس نے آپ کے سامند کھا ہے اور اس لئے میر اسامول ہے کہ اگر کوئی مخص قادیا نیت کے بارہ میں کچھ بات کرنا جاہے اور میں اس سے کچھ کہنا مفید اور مناسب مجمول تو پہلے یہی اصولی باتیں اس کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اگر اس میں کچھ بھی حق پرسی ہوتی ہے تو ان سیدھی سادھی اور بالكل صاف بديمي باتوں كے سامنے آ جانے كے بعداس كاؤ بن مرزا قاديانى كے بارہ ميں بالكل ماف ہوجاتا ہے اور وہ اینے اس اطمینان کا اظہار کر دیتا ہے کہ اب میں مرزا قادیانی کو کا ذب اور مفتری مجتا ہوں (جیما کدان باتوں کے سامنے آنے کے بعد مجھنا جاہے) پھر اگروہ حیات وممات سے کے بارہ مں بھی بات کرنے اور سجھنے کا خواہش مند ہوتا ہے تو میں اس کے سمجھانے ک مجی کوشش کرتا ہوں اور آگر مرزا قادیانی کے بارہ بی اس کا ذہن صاف نہیں ہوتا اور وہ ان سے ابی بزاری فابرنبیں کرتا تو می سجھ لیتا ہوں کہ مخص نہایت ہددهم ہادراس میں قبول حق کی بالکل ملاحیت نہیں ہے۔ پھراس سے بات کرنے میں اپناوقت ضائع کرنا میں بالکل درست نہیں سمجمتااورخوامخوا واپی قابلیت اور ہمہ دانی کے اظہار کے لئے وقت خراب نہیں کرتا۔

یں بھا اور ورودہ پی ہیں جیسے برم بیروں ہے جد کہ اتنی قیت نہیں ہمتا تھا تو ایسا بھی کرلیا

کرتا تھا اور صرف بحث کے لئے اور دوسر ہے کو قائل کرنے کے لئے بھی دفت صرف کر دیا کرتا تھا۔
لیکن اب میں ابنا وقت صرف مزوری اور مغید کا موں ہی پرصرف کرنا چاہتا ہوں۔ اس لئے آپ صحرات ہے بھی میں بھی کہتا ہوں کہ اگر میری اس تفتگو کے بعد مرز اقادیانی کی شخصیت کے معرات ہے کا ذہن صاف ہوگیا ہواور آپ کے دل نے ان باتوں کو قبول کرلیا ہو جو میر سے بارے میں آپ کا فتی اور بد بھی ہیں تو بھی ایش میں ایک کا مسئلہ جھانے کے لئے ای طرح اور ایکی تیار ہوں اور افتاء اللہ آپ اس کے بارہ میں بھی ابھی مطمئن ہو جا کیں گے۔
لیکن آگر آپ سب بچھ سننے کے بعد بھی مرز اقادیانی کو ''حضرت اقدی سے حوالے اقدی موجود علیہ المساؤة

والساام" بی مانت بوق تو پھر میں یہ جمعتا ہوں کہ آپ حق کے متنابی نہیں ہیں اور بھی بات کے مائے کا آپ کا ادور می نہیں ہے۔ ایس حالت میں صرف اپنی قابلیت جمّا نے کے لئے آپ بر مزید وقت صرف کرنا میں صحیح نہیں مجمول گا۔ اللہ تعالیٰ کا اسان ہے اس کی تو فق سے میرا وقت البحی کا موں پر صرف ہوتا ہے اور جن کا موں کو میں العنی ہجھتا ہوں حتی الا مکان ان سے بیخے کی اور این کی کوشش کرتا ہوں۔

مدیث شریف یس میں ہے کہ: 'من حسن اسلام الموء ترکه مالا یعنیه امسند احمد ج س ۲۰۹ حدیث ۱۷۳۷) ''لینی کی آ دی کے ملمان ہونے کی خوتی اوراس کا کمال یہ ہے کہ وہ ان کامول میں نہ پڑے جومفید نہوں۔

اس کے بعد ان ہی قادیانی صاحب نے کہا کہ جو باتیں آپ نے حضرت اقد سکسی معلق بیان کی بیں آپ نے حضرت اقد سکسی موجود کے متعلق بیان کی بین ان سب کا بھی جواب ہے۔ لیکن وہ جواب ہم نہیں دے سکتے۔ بلکہ ہمارے جن عالموں کا یہ کام ہے وہ آپ کو جواب دیں گے۔ لہٰذا اس کے لئے کوئی وقت مقرر کریں گے۔ کریں ہما ہے کسی عالم کو بلانے کا انتظام کریں گے۔

گے۔ کیکن آپ کو حال یہ ہے کہ بیسب سننے کے بعد بھی آپ ان کو نبی اور سیح ، وعود ہی مانے ہیں اور کہتے ہیں کہ اً سرچہ ہم جواب نہیں و سے سکتے مگر ان باتوں کا جواب ہے ضرور اور وہ ہمارے مناظر صاحب دے سکیں گے۔

دراصل ہیں وہ فہنیت ہے جس کے بعد قبول حق کی توفیق نہیں ہوتی اور آپ کے مناظرین میں یہ بات آپ سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس لئے میں تو ان کو بالکل اس لائق نہیں جمتا کدان سے نفتگو میں پانچ منٹ بھی اپنے صرف کروں۔ اگر چدا یک زمانہ میں اس کام کا بھی شوق تھا۔ لیکن اب میں اس کو اپنے وقت کی اضاعت جمھتا ہوں۔ اگر واقعی اللہ کا کوئی بندہ طالب شقیق ہوتو اس کی خدمت کرنا اور اس پر وقت صرف کرنا اپنا فرض ہے اور اس کے لئے یہ عاجز ہر وقت حاضر ہے اور حیات سے کی مسئلہ ہو یا اجرائے نبوت کا۔ المحدللہ! ان میں سے کسی مسئلہ پر بھی جمھے کسی تیاری کی بھی ضرورت نہیں۔ لیکن آپ کے مناظرین کو میں بالکل اس کا اہل نہیں جمھتا کہ ان سے نفتگو پر وقت صرف کروں۔ آپ نے جو بھی جمھے سے سااللہ تعالی تو فیق دے تو بس اس پر غور سے نفتگو پر وقت صرف کروں۔ آپ نے جو بھی جمھے ان اللہ تعالی تو فیق دے تو بس اس پر غور سے نور اور تا قادیا نی کی شخصیت کو سمجھنے کی ضرور کوشش سیجے اور ان کو سمجھنے کا سیدھا راستہ وہی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس میں آپ کواگر اپنے مناظرین سے بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں کی ضرورت نہیں۔ میں اس کی خور سے بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں انہوں۔ کی انہوں کو نہیں اور ان کی بوتوں کو خوب جانتا ہوں۔

توك!

یہ گفتگوا پے حافظ کی مدد ہے اور ان نوٹوں کی مدد ہے جواپی عادت کے مطابق گفتگو سے چند منٹ پہلے کاغذ کے ایک پرچہ پر لکھ لئے تھے کئی جفتے کے بعد تحریر میں لائی گئی تھی۔ اس لئے اس میں کافی امکان ہے کہ کوئی بات مجلس میں زیادہ تفصیل ہے کہی گئی ہواور اس تحریر میں اتی تفصیل سے نہ آئی ہو یا کوئی بات و بان زیادہ تفصیل ہے نہ کہی گئی ہواور یہاں اس کا بیان زیادہ تفصیل سے ہوگیا ہو۔ اس طرح الفاظ وطرز بیان میں بھی جا بجائقینا فرق ہوگیا ہوگا۔

کین اس میں کوئی مضا کقنہیں۔ خاص کراس کئے بھی کہ مقصد اس مجلس کی رو داو سنانا تہیں ہے بلکہ قادیا میت کے متعلق غور کرنے کا جواصولی راستہ اس مجلس میں پیش کیا گیا تھا بس اس کوقلم بند کرکے شائع کر دینا مقصود ہے۔ تاکہ بوقت ضرورت اللہ کے بندے اس سے کام لے سکیس ۔ والله یهدی من یشاء المی صداط مستقیم!

محر منظور نعماني عفاالله عنه!



# ا.....قادمانی کیون مسلمان نہیں؟۔

بسم الله الرحمن الرحيم!

الحمدالة وسلام على عباده الزين اصطفى!

اسلام حق تعالی شاند کا آخری پیغام آسانی ہے۔ جوانسانیت کی فلاح وسعادت کے لئے نبی آخرانر مان حضرت محدرسول الله علی پنازل بوااور جوتواتر اور سلسل کے ساتھ منتقل بوتا بواجم تک پنجاد پس جوخش بخت اسلام کی ایک ایک بات کودل و جان سے مائے ہیں وہ مسلمان ہیں اور جولوگ ان متواتر ات میں سے سی ایک کا افکار کرتے ہیں یا ان کے متغائر مفہوم کا افکار کرتے ہیں وہ غیر مسلم کہا تے ہیں۔ مثلا قرآن کریم کواؤل سے آخر تک لفظاؤ معنی مانا اسلام کی شرط ہواراس کے ایک نظایا متواتر مفہوم کا افکار کرتے ہیں وہ غیر مسلم کہا ہے۔ مثلاً قرآن کریم کواؤل سے آخر تک لفظاؤ معنی مانا اسلام کی شرط ہواراس کے ایک نظایا متواتر مفہوم کا افکار کفر ہے۔

قادیانی فرقہ جوباجماع امت خارج از اسلام ہے۔ اس کی وجہ بھی بہی ہے کہ اس نے اسلام کے بے شار متواتر ات میں غلط تاویلیس کر کے ان کے مفہوم کو بدل ڈالا ہے۔ ان میں دو عقید سے زیادہ مشہور ہیں۔ ایک ختم نبوت، دوسرے حضرت عینی علیہ السلام کا نزول۔ یہ دونوں دین اسلام کے ایسے قطعی اور متواتر عقیدے ہیں کہ گذشتہ صدیوں کے تمام اکا بران کوتو اتر وشاسل کے ساتھ قل کرتے طے آئے ہیں۔

### عرض ناشر!

بسم الله الرحمن الرحيم!

الحمدلله وحده والصلوة والسلام على من لا نبي بعده!

یہ چھوٹی ک کآب جوآپ کے باتھ میں ہے۔ قادیانیوں اور قادیا نیت مے متعلق حضرت مولا نامحد منظور اعمانی مدیر الفرقان لکھنؤ کے چندان مضامین اور مقالات کامجموعہ ہے۔ جن

میں اس کا خاص اہتما' کیا گیا ہے کہ جو پڑھ کھا جائے ایسے، عام فہم پرا یہ میں لکھا جائے کہ عمولی پڑھے لکھے لوگ بھی آ سانی ہے سمجھ سکیں اوران مسائل کے بارے میں جن پران مضامین میں گفتگو کی گئے ہے۔اطمینان حاصل کرسکیں۔

بہامضمون 'اسلام اور قادیات' اگست ۱۹۷۳ء میں الفرقان کے افتتا حیہ کے طور پر
اس وقت لکھا گیا تھا۔ جب پا کتان کے ہر طبقہ اور کمتب خیال کے علاء عوام ایک عوامی تح کیک ک
شکل میں وہاں کی حکومت سے مطالبہ کررہے تھے کہ قادیانیوں کوآ کمنی طور پرغیر سلم اقلیت قرار
دے دیا جائے اور ہندوستان میں خاص کر غیر مسلموں کے اخبارات اس کے خلاف آ واز
آ مھارہے تھے اور بعض ایسے لوگ بھی مخالفانہ بیانات دے رہے تھے۔ جواگر چیمسلمان گھرانوں
میں پیدا ہوئے کیکن اسلام کی حقیقت اور اس کے حدود سے وہ استے بی ناواتف بیں جینے کہ عام
بر جے لکھے غیر مسلم حضرت مولا نامنظور نعمانی نے ان سب حضرات کی غلافی دور کرنے کے لئے
اس وقت پر مختصر مضمون لکھا تھا اور اسلام کی حقیقت اور حدود واضح کرکے یہ دکھلایا تھا کہ قادیا نہیت اور اسلام ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔

دوسرامضمون'' قادیانی کیول مسلمان نہیں؟۔''اس وقت لکھا گیا جب پائستان کی قومی اسلم نے متمبر ۱۹۵۴ء میں متفقہ طور پرایک دستوری ترمیم کے ذریعہ قادیا نیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا۔اس مضمون میں اس مسئلہ پراس طرح روشی والی گئی ہے کہ کسی کے لئے شک وشبہ کی منجائش نہیں رہی اور مسئلہ آفاب نیمروز کی طرح روش ہوگیا۔

تیرامضمون ہے' قادیانی اورایک دانشورطقہ''یددراصل ایک مضمون کا تقیدی جائزہ
اورجواب ہے۔ جو' الجمعیۃ وہلی'' کے سابق ایڈیٹر مواا نامحمرعثمان فارقلیط صاحب کے نام سے دہلی
سے شائع ہونے والے ماہنامہ' شبتان' میں شائع ہوا تھااورا تی کے حوالہ سے قادیانیوں کے
مختلف اخبارات ورسائل میں نقل ہوا تھا۔ اس میں قادیانیوں کو مسلمان قرار دیئے جائے کی بڑے
گراہ کن انداز میں وکالت کی گئی تھی مولانا نعمانی نے اپ جوائی مضمون میں گویا دن کی
رفتی میں دکھلا دیا ہے کہ قادیانیوں کی وکالت میں جو کچھ' شبتان' والے مضمون میں لکھا گیا ہے
وجہالت اور آبلہ فریجی کا شاہ کارہے۔

'' خدا کاشکر ہے کہ بعد میں خودمولا نامحد عثمان فارقلیط نے اپنے ایک بیان کے ذریعے یہ وضاحت کر دی کہ و مضمون شبتان میں غلط طور ہے ان کے نام ہے شائع ہو گیا ہے وہ دراصل

کچھ دانشوروں کا مرتب کیا ہوا مضمون تھا۔ فارقلیط صاحب نے اپ اس اخباری ہیان میں صراحت کے ساتھ اس کا بھی ذکر فر مایا ہے کہ موالا نا نعمانی نے ' شبستان' میں شاکع ہونے والے اس مضمون کے جواب میں جو کچھ ' الفرقان' میں لکھا ہے وہ درست ہے اور ان کواس سے اتفاق ہے۔ فارقلیط صاحب کا یہ بیان 70 رجنوری 1920ء کے روز نامہ دعوت و بلی میں بھی شاکع ہوا تھا۔

' شبستان دہلی' میں شاکع ہونے والے اس مضمون میں جس کا ذکر او پر کی سطروں میں کیا گیا تھی۔ حضرت مولا نا نعمانی نے اس پر بھی کیا گیا تھی۔ حضرت مولا نا نعمانی نے اس پر بھی مستقل مضمون سپر وقلم فر مایا۔ وہی اس مختصر مجموعہ کا چوتھا اور آخری مضمون ہے۔ اس کا عنوان ہے مستقل مضمون سپر وقلم فر مایا۔ وہی اس مختصر مجموعہ کا چوتھا اور آخری مضمون ہے۔ اس کا عنوان ہے ' مستلہ نزول میسے وحیات مسیح'' اللہ تعالیٰ اس رسالہ کوا ہے ان بندوں کے خیالات کی تھی اور اصلاح کا ذریعہ بنائے جوان مسائل کے بارے میں شکوک وشبہات اور غلط فہمیوں میں مبتا ہیں اور اس کو قبول فر مائے۔

تول فر مائے۔

ناچیز! ناظم کتب خاندالفرقان کھنو۔ سب جون 1928ء

#### اسلام اورقا دیا نیت

میخضر مضمون 'الفرقان 'کافتتا حید کے طور پراگست ۱۹۷۴ء میں اس وقت لکھا گیا تھا جب پاکستان کے ہر طبقہ اور کمتب خیال کے علاء اور عوام کی طرف سے ایک عوامی تحریک کی شکل میں وہاں کی حکومت سے مطالبہ کیا جارہا تھا کہ قادیا نیوں کو آ کمینی طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے اور ہندوستان میں خاص کرغیر مسلموں کے اخبارات مسلسل اس کے خلاف لکھ رہے تھے اور مسلموں میں کی طرح اسلام سے ناواقف ہیں ۔خالفانہ مسلمانوں میں سے بھی کچھا یسے لوگ جوغیر مسلموں ہی کی طرح اسلام سے ناواقف ہیں۔خالفانہ بیانات دے رہے ہیں۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

پاکتان میں قادیانیوں کو'دغیر مسلم اقلیت' قرار دینے جانے کا جو مسکدا تھا ہوا ہے۔
اگر چہوہ پاکتان کا اندرونی معاملہ ہادرا پی مخصوص نوعیت کے لحاظ ہے مسلمانوں کا خالص دینی فدہبی علمی مسکلہ ہے۔جس کے بارے میں وہی لوگ سوچ سمجھ سکتے ہیں۔ جو اسلام کی حقیقت اور اس کے حدود ہے واقفیت رکھتے ہوں ۔ مگر اس کے باوجود ہارے ملک کے انگریزی، ہندی اور اددو کے اخبارات بھی جوغیر مسلم حضرات کی ادارت وسر براہی اوران ہی کے انتظام میں چل رہے ہیں۔ جن کی واقفیت اسلام کے بارے میں صفر سے زیادہ نہیں ہے۔ اپنے کو اس مسکلہ میں اظہار رائے کا حق دار سمجھ کر اس نجھ کر رہے ہیں۔

بعض ایسے، اردور سالوں میں بھی اس مسئلہ ہے، متعلق مضامین شائع ہورہے ہیں جو صرف تفریحی اور مقصد کے لحاظ سے خالص تجارتی اور کاروباری ہیں اور جن کا این و مذہب سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔

افسوس ہے کہان پڑھے لکھے لوگوں کواس کا بالکل احساس نہیں کہ ایک خالص دینی مسئلہ میں ضروری علم وواقفیت کے بغیر حصہ لینا کتنی بڑی ہےاصولی اور کیسی غیر ذمہ دارانہ بات ہے اور اس مسئلہ میں وہ جو کچھ لکھ رہے ہیں وہ کسی قدم مہمل اورغیر منطق ہے۔

آئی ای موضوع نے متعلق چنداصولی اور بنیادی با تیں حوالہ کلم کی جاری ہیں۔
اسلام کسی نسل اور ذات برادری کا نام نہیں ہے اور ہندو ندہب کی طرح (اگراس کو فدہب کہا جا سکے) کچھ معاشرتی رسوم یا کسی خاص طرز عبادت سے وابستگی کا نام بھی اسلام نہیں ہے۔ جس میں عقیدہ کی کوئی اجمیت نہیں۔ ہندو دنیا سے واقفیت رکھنے والا ہر شخص جانتا ہے کہ ویددں کو مقدس الہامی کتاب ماننے والے بھی ہندو ہیں اور اس کا انکار کرنے والے بھی ہندو، مورتی پوجا کرنے والے ساتن دھری بھی ہندو ہیں اور اس کا انکار کرنے والے آئی ہندو ساجی بھی ہندو ہیں اور اس کا گھنڈن کرنے والے آئی دیے ساجی بھی ہندو۔ایک زمانہ ساجی بھی ہندو۔ایک زمانہ میں ہمارے ملک کے عظیم لیڈر پیڈت جو اہر ال لئہرونے خودا بناذ کر کرتے ہوئے لکھا تھا کہ ہندو میں ہمارے ملک کے عظیم لیڈر پیڈت جو اہر ال لئہرونے خودا بناذ کر کرتے ہوئے لکھا تھا کہ ہندو ہیں۔ جہاں ہے کسی طرح پیچھانہیں چھوٹ سکتا۔ میں خداکونہ مانوں جب بھی ہندو ہوں کے۔

الغرض اسلام اس طرح کا کوئی ند بہ اور دھر منہیں ہے۔ بلکہ مسلمان ہونے کے کئے کچھ متعین عقائد اور بدایات کا قبول کرنا اور ان کو برحق ماننا ضروری اور لا زمی ہے۔ اس کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہوسکتا۔ اگر چہوہ پنیمبر کی اولا دہو۔ اسی کے ساتھ سیبھی ضروری ہے کہ وہ ایسی کسی چیز کا منکر نہ ہوجس کے بارہ میں نا قابل شک بقینی اور قطعی طریقہ سے اور مسلسل تو امر سے ثابت اور معلوم ہو چکا ہوا ور امت کے عوام تک کو معلوم ہو کہ رسول اللہ میں اللہ کا میں ایسی تعلیم امت کردی تھی۔ علما ء فقہاء اور شکلمین کی خاص اصطلاح میں ایسی چیزوں کو

ل بہت عرصہ گذرا پنڈت نہرو کی یہ بات غالبًا ان کی خودنوشت سوانح حیات کے اردو ایڈیشن میں پڑھی تھی۔اس وقت یا دواشت سے لکھا ہے۔ان کے الفاظ جو بھی ہوں۔ پورااطمینان ہے مطلب یہ تھا۔

ضروریات دین کہا جاتا ہے۔ مثلاً یہ بات کہ اللہ ہی وحدہ الشریک معبود ہے اور ہیر کہ حضرت حریق اللہ کی اللہ کی نازل کی جمع اللہ ہی اور قیامت و آخرت برحق ہے اور قرآن پاک اللہ کی نازل کی بوئی کتاب بدایت ہے اور باخی وقت کی نماز فرض ہے۔ نعبہ مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ یہ سب ایسی باتیں ہیں جن کے بارے میں ہروہ شخص جس کو اسلام اور رسول اللہ عقیق کے متعلق ہے بھی علم اور وا تفیت ہے۔ یقین کے ساتھ جانتا ہے کہ رسول اللہ عقیق نے ان باتوں کی امت کو تعلیم دی تھی ۔ اس میں کسی شک وشبہ کی مخوائش نہیں ہے تو مسلمان ہونے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ ایک کسی بات کا افکار نہ کرے۔ کیونکہ ایسی ایک بات کا افکار بھی بالشبہ رسول اللہ عقیق کی تعلیم و بعدا سالم ہے رشتہ کٹ جاتا ہے۔

ا اگرئسی کواس بارہ میں علمی اطمینان حاصل کرنے کی ضرورت بیوتو وہ کم از کم حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب دیو بندیؒ (مقیم کرا چی ) کار سالہ مدایت المہدیین (عربی) یار سالہ ثقم المدو ق (اردو) کامطالعہ کرے۔

ہوسکتا۔ اگروہ پہلے مسلمان تھا تو اس کو دائرہ اسلام سے خارج اور مرتد قرار ویا جائے گا اور اس کے ساتھ مرتدوں والا معاملہ کیا جائے گا۔امت کی پوری تاریخ میں عملاً بھی یہی ہوتا رہا ہے۔ سب سے پہلےصدیق اکبڑاور تمام سحابہ کرام نے نبوت کے مدعی مسلمہ کذاب اور اس کے مانعے والوں کے بارہ میں یہی فیصلہ کیا۔ حالانکہ تاریخی روایت میں محفوظ ہے کہ وہ لوگ تو حید اور رسالت محمدی کے قائل تھے۔ان کے ہاں اذان ہوتی تھی اور اذان میں اشھدان لا البه الا الله اور الشهد أن محمداً رسول الله بهم كهاجاتا تفاله (تاريخ المغرى ٢٥٠٥ ٢ ٢٥ طبع بيروت) واضح رہے کہ اس مسئلہ کی بنیا دصرف بینہیں کہ قرآن مجید سور ہ احزاب میں رسول اللہ علیہ کو خاتم النبین فرمایا گیا ہے کہ لغوی کج بختیوں کے ذریعہ بے حیارے ناواقفول کے دلول ميں شك وشبه پيداكياجائر جدواقعديد بكة خاتم بفتح تاخاتم، بكسير تا "ك مفہوم (آ خری) کو اور زیادہ مبالغہ کے ساتھ ادا کرتا ہے اور سلسلہ نبوت کے قتم اور قطعی ممبر بند ہو جانے اور حضور علیت کے بعد کسی نبی کے مبعوث ند ہونے بلکہ نہ ہوسکنے کے عقیدہ اور تصور کواور زیادہ تھکم کردیتا ہے۔ تاہم جیسا کہ عرض کیا گیا مسلد کی بنیاد قرآن مجید کاصرف بیکلم نہیں ہے۔ بلكهاس مسكذتم نبوت اورانقطاع سلسله رسالت ميمتعلق رسول الله عليقية كوو وارشادات جن کی تعداد سینکڑ وُں تک پہنچتی ہے اور جواس لفظ'' خاتم انتہین'' کی تشریح کرتے ہیں اور پھرمکسل تواتر اورامت کا جماع اورتعامل ان سب چیزوں کی وجہ ہے مسئلہ کی نوعیت وہی ہوگئی ہے جومثلاً عقید ہ تو حید ورسالت، قیامت و آخرت اور نماز ہ نجگا نہ کی فرضیت کی ہے اور ایسے کسی بھی مسئلہ کا ا تکارا گرچکس تاویل کے ساتھ ہو،اسلام ہے خارج کردیتا ہے۔اگرایسے عقائدومسائل کا تاویل ہے اٹکار کر کے بھی آ دمی مسلمان ہی رہے تو مطلب میہوگا کہ اسلام کے بنیا دی عقائد وتعلیمات اور ضروریات وین کی بھی کوئی متعین حقیقت نہیں ہے جس کا جوجی جا ہے مطلب گڑھ لے۔

ا ب صرف میں سوال رہ جاتا ہے کہ اس بارہ میں قادیانیوں کاموقف اور عقیدہ کیا ہے؟۔ کیاوہ ختم نبوت کے اس عقیدہ کے مئر ہیں اور مرزا غلام احمد قادیانی کو حقیقی اور شرعی معنی میں نبی مانتے میں یا اس لفظ اور تعبیر سے ان کا مطلب کچھاور ہوتا ہے؟۔

اس کے جواب کے لئے پچھزیادہ چھان بین اوران کی بہت ہی کتابوں کے مطالعہ کی ضرورت نہیں ۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے جیٹے اور خلیفہ دوم اور موجودہ خلیفہ (مرزا ناصر) کے والد مرزابشیرالدین محمود صاحب کی صرف ایک کتاب حقیقت الدو قاکا مطالعہ کافی ہے۔ یہ کتاب

انہوں نے لا ہوری پارٹی کے خلاف اور ان کی تر دید میں لکھی ہے اور اس کا خاص موضوع اور مدعا یہی ہے کہ مرزا قادیائی اسی طرح اور اسی معنی میں نبی تھے۔ جس طرح کے اور جن معنوں میں انبیاء سابقین مثلاً حضرت موئی وحضرت بجبئی میں ہم السلام نبی تھے اور جس طرح ہر نبی کا مشکر کا فر ہوتا ہے۔ اسی طرح مرز اندام احمد قادیانی کی نبوت کا اٹکار کرنے والے اور ان کو ندمانے والے بھی کا فر ہیں۔

(حقیقت اللہ ق ۱۸۹،۱۸۸)

انشاء الله آئده شاره مين اس موضوع پر پهم مزيد تفعيل عوض كياجائ گا-والله ولي التوفيق!

بسم الله الرحمن الرحيم!

## ۲..... قادیانی کیون مسلمان نہیں؟۔

کرمتمر ۱۹۷۴ء کو پاکستان کی قو می آسمبلی نے ایک وستوری ترمیم کے ذراید مرزاغلام
احمد قادیا نی کے مانے والوں کودائر واسلام سے خارج قرار دیتے ہوئے غیر مسلم اقلیت قرار دیے
دیا ہے۔ اس کارووائی کے ذرایعہ پاکستان کی قو می آسمبلی نے ایک ایسا اسلامی فریضہ ادا کیا ہے۔
جس براے دلی مبارک باد دی جانی چاہئے۔ قادیا نیت کا سرچشمہ پاکستان ہی میں ہے۔ وہیں
سے ممار نے عالم میں فتنے کی تحر پک اور پرورش ہور ہی تھی۔ اس لئے پاکستان حکومت کا فرض تھا کہ
وہ اس چشمے پر بند بائد ھے اور دنیا کے سارے انسانوں کو عموماً اور مسلمانوں کو خصوصاً آگاہ کرد ہے
کہ اسلام ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کار خیر میں '' رابطہ عالم اسلامی'' ( مکہ مرمہ ) کا بھی بڑا حصہ ہے
کہ اسلام ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کار خیر میں '' رابطہ عالم اسلامی'' ( مکہ مرمہ ) کا بھی بڑا حصہ ہے
کہ اسلام ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کار خیر میں '' رابطہ عالم اسلامی'' ( مکہ مرمہ ) کا بھی بڑا حصہ ہے
مسلمہ سے خاری قرار دیا جائے۔ اسلام کی خد بہی نمائندگی کی سطح پر ایک عالمی مطالبے کی حیثیت
مسلمہ سے خاری قرار دیا جائے۔ اسلام کی خد بہی نمائندگی کی سطح پر ایک عالمی مطالبے کی حیثیت
مسلمہ باوزن اور پاکستانی حکومت کے لئے سنجیدگی کے ساتھ قابل توجہ بنا دیا۔ رابطہ کی سے میں شار ہوگی۔
میں لاکر بہت باوزن اور پاکستانی حکومت کے لئے سنجیدگی کے ساتھ قابل توجہ بنا دیا۔ رابطہ کی ہے میں شار ہوگی۔

قادیانی! جوتقریباً ایک صدی ہے اپنے آپ کو اسلام کے ساتھ چیکائے رکھنے پر مصر تھاور طرح طرح کی پر فریب دلیلوں ہے اس حقیقت کو غلاط خبراتے تھے کہ و داسلام کے نام سے ایک نئے غدم ہب کے بیرواور داعی ہیں۔وہ پاکستان کی قومی اسمبلی کے اس فیصلے کے بعدیقیناً اور زور وشورے اپی مظامیت کا رونا روئیں گے اور ناواقف مسلمانوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کریں گے کہ آئیس اسمام سے خارج قرار وینا ایک صریح زیادتی ہے۔ اس لیخ ضرورت ہے کہ پاکستان میں جس بنیاد پران کوغیر مسلم قرار دینا کیا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس بنیاد کی ایک عام قہم آخری کردی جائے تا کہ کوئی سیامسلمان اس معاطع میں کسی غلط بنی کا شکار ند ہونے پائے ۔ تشریح کے سلسلے میں چند بنیادی با تیں پہلے بچھنے کی ہیں۔

پہلا کلتہ: اس سلسلے میں سب سے پہلے بیھنے کی بات میہ ہے کہ جود بی حقیقیں اور دبی میں اور دبی میں رسول اللہ علی ہے ہم تک پیچی ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر تو وہ ہیں جن کے بارے میں اگر چہ ہمیں اطمینان ہے کہ ان کا خوات اس درجہ کا ہے کہ ہمارے لئے ان کا ماننااورا گروہ عمل سے متعلق ہیں تو ان پرعمل کرنا ضروری ہے۔ لیکن پھر بھی ان کا شہوت ہرقتم کے احتمال و تشکیک اور اشتباہ والتباس سے بالاتر ایسا یقیتی اور قطعی اور بدیمی نہیں ہے کہ ہم ان کے نہ مانے کو قطعیت کے ساتھ رسول اللہ علی کی بات کا نہ ماننا کہہ کیس اور اس کو کفروا تکار قرار دیسکیں۔ دین وشریعت کے ساتھ رسول اللہ علی مال ہے۔

 الغرض رسول الله عَلَيْقَة سے ان دین حقیقتوں کا نبوت الی بقینی قطعی اور بریمی ہے کہ ان کانہ ماننا بلاشیة نجیر مدا عَلِیْقَ کی بیان فرسودہ حقیقت کانہ ماننا ہے۔

من ما جو بہ جب بار کہ بھی اور دین اصطلاح میں دین کی ایسی حقیق کو 'ضروریات دین' کہتے ہیں۔
دوسرا نکتہ: اس کے بعد جمیں عرض کرنا ہے کہ جو شخص اسلام و گفر کے معنی وہی جانتا ہو۔
جو کتاب وسنت ہے اور امت مسلمہ کے متوا تر تعامل سے علما ،سلف و خلف نے اب تک سمجھے ہیں۔
اس کو غالبًا اس بات ہے اختلاف اور انکار نہ ہوگا کہ مومن و مسلم ہونے کے لئے بیضروری ہے کہ وہ ان 'ضروریات دین' میں ہے کی حقیقت کا مشکر نہ ہو۔ اگر میر بھی ضروری نہ ہوتو پھر اس کے معنی میں ہوں گے کہ مومن و مسلم ہونے کے لئے سرے کے سرے سے کسی حقیقت کا ماننا ضروری نہ بیں اور شایداس سے نیا دو مہمل اور بے معنی بات دین کے بارے میں اور نہیں کہی جا سکتی۔

تیسر انکتہ: اب فرض کیجئے کہ ان ہی دین حقیقتوں میں ہے (جن کو ضروریات دین کہا جاتا ہے ) کسی حقیقت کے بارے میں ایک شخص کہتا ہے کہ میں اس کو مانتا ہوں لیکن وہ اس کے معنى بالكل في كورتا ب\_مثلاوه كهتاب كهمن" لا المه الا الله "كومانتا بول اورا كركواى ديتا ہوں کہ خداایک ہی ہے۔اس کے سواکوئی معبود نہیں لیکن لوگوں نے جانانہیں۔ وہ میں خود ہوں۔ میں نے اب اس شکل وصورت میں ظہور کیا ہے۔جس میں تم مجھے دیکھ رہے ہواور قر آن میری نازل کردہ کتاب ہےادرمحمہ علیہ میرے بھیجے ہوئے رسول تھے۔(معاذ اللہ) ۔۔۔۔ یا فرض سیجئے کہوہ اپنے بارے میں نہیں کہتا۔ بلکہ کسی مقبول ہتی کے بارے میں یہ بات کہتا ہے۔ یعنی ''لا اله الا الله "كومانة بوئ وه اس كامصداق اس مقبول بستى كوبتالة تاب \_ ( جيسا كه حضرت على مرتضیً کے بارے میں غلو کرنے والے کچھ عقل باختوں کے متعلق نقل بھی کیا گیا ہے کہ وہ اپنے کو سلمانوں میں شار کرتے تھے۔"لا الله الا الله "بيٹھتے تھے اور الله کاظہور يامصداق حضرت علی وتُهرات سي المثلاً فرض يجيح كه ايك شخص كهتائ ليكلمهُ "لا السه الا الله مد مد رسول الله "كومانا تابول ليكن اس كامطلب ونبيس بيجوعام سلمان اب تك بجهة رب-بلکہ اس کا مطلب (معاذ اللہ ) ہیہ ہے کہ کوئی معبود نہیں ۔اللہ کے سوااور وہ اللہ خودمجمہ عظیمیہ میں ۔ جو ر سول الله عليات كروپ ميں آ گئے ہيں .... يا مثلاً ايک شخص قيامت كے بارے ميں كہتا ہے كہ میں قیامت کو مانتا ہوں۔ کیکن اس کی حقیقت وہ نہیں ہے جو عام مسلمان سمجھے ہوئے ہیں اور خواہ مخواہ اس کے انتظار کی تکلیف اٹھار ہے ہیں۔ بلکداس کا مطلب صرف ایک دور کا خاتمہ اور

دوسرے دور کا آغاز نے۔ جوہوبھی چکااور مسلمان جس تو ٹر چیوٹروالی قیامت کے ہنتظر ہیں۔ وہ بھی آنے والی نہیں ۔۔۔ یا متا ایک شخص کہتا ہے کہ میں قر آن کریم کوخدائی کتاب مانتا ہوں لیکن اس بارے میں میرا خیال اور تصور وہ نہیں ہے جو عام مسلمانوں کا ہے۔ بلکہ میرے نز دیک اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ دراصل تو یہ رسول اللہ عقیقیت کی تالیف ہے اور خودان کا کلام ہے۔ لیکن اس میں جو ہا تین میں اور جن خیالات کو ظاہر کہا گیا ہے۔ چونکہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہیں۔ یا یوں کہ لیجئے کہ اللہ بی ان کورسول اللہ عقیقیت کے دماغ میں پیدا کہا تھا۔ اس لئے قرآن کریم کو کتاب اللہ کہ ہے دماغ میں پیدا کہا تھا۔ اس لئے قرآن کریم کو کتاب اللہ کہ ہے دماغ میں پیدا کہا تھا۔ اس لئے قرآن کریم کو کتاب اللہ کہ ہے دماغ میں پیدا کہا جاتا ہے ہے۔

تو غورطلب سوال یہ ہے کہ کیا ایسے گمراہوں کے متعلق یہ کہاجائے گا کہ یہ بے جارے کذب اور مشرنہیں۔ بلکہ موؤل میں اور اس لئے مسلمان بی میں۔ یا یہ کہا جائے گا کہ بیزندیق تاویل اور تح بیف کے ساتھ دینی حقیقتوں کی تکذیب کرتے ہیں اور انہوں نے بیرویہا ختیار کرکے دین محمد کی علیقتے سے اپنارشتہ کاٹ لیا ہے؟۔

تھلی ہوئی بات ہے ہے کہ تاویل کے ساتھ ''ضروریات دین'' کا اٹکار کرنے والوں کو موسلم کہنے کی شخبائش جب بن اٹکل سکتی ہے کہ پہنے اس بات کو مان نیا جائے کہ ان ''ضروریات دین'' کی بھی کوئی حقیقت متعین نہیں ہے۔ جس میں سی تاویل کی 'نخبائش نہ ہواوراس کے معنی ہیں ہوں گے کہ سرے سے خودا سلام ہی کی حقیقت متعین نہیں۔ کیونکہ ''ضروریات دین' تو اس کے اوّل درجہ کے بیمات ہیں۔

اس کئے متقد مین اور متاخرین میں سے جنبوں نے بھی اس منلہ پر آنتگو کی ہے۔ وہ
سب اس پرمتفق بیں کہ'ضروریات دین' میں تاویل، مال اور حکم کے لحاظ سے تکذیب ہی ہے۔
اس متفقہ مسئلہ کی نوعیت: اور واضح رہے کہ یہ کوئی فرق اجتہا دی مسئلہ ہیں ہے۔ بلکہ کفر
واسلام کی حقیقت اور اس کی حدود کا اصولی اور بنیا دی مسئلہ ہے۔ متفقہ مین و متاخرین اہل حق میں
سے ایک کا بھی نام نہیں بتایا جا سکتا۔ جس نے اس اصول سے اختلاف کیا ہواور ترویل کے ساتھ

لے واضح رہے کہ بیر سب محصّ فرضی مثالین نہیں۔ بلکہ ان میں بعض ہو تیں وہ ہیں۔ جن کے کہنے والے پہلے کسی زمانے میں گذر ہے جیں۔ بعض وہ جی جن کے کئے والے اب بھی موجود تیں اور قرآن پاک کے متعلق میہ بات تو ابھی چند سال ہوئے۔ نیے زفتے پوری سا دب نے کہی تھی۔ ''ضروریات دین' کے انکارکو کفرنے قرار دیا ہو۔ بال کسی شخص یا گروہ پراس اصول کے انطباق اور اطلاق میں واقفیت کی بناء پر یا دوسرے وجوہ ہے دورا نیس ہو علی ہیں اور کسی کی سکتیر کے بارے میں جبال خور محققین وقتاطین اہل حق میں اختلاف ہوا ہے۔ وہ عمو ما اطلاق اور انطباق ہی میں ہوا ہے۔ بہر حال تمام سلف وخلف اہل حق میں ہے کسی ایک کو بھی اس اصول سے انظباق ہی میں ہوا ہے۔ بہر حال تمام سلف وخلف اہل حق میں ہے کہ مناقد ہو۔ بہر حال وہ اسلام سے رشتہ کا ندیا ہے۔

قادیانیوں کا مسئلہ: اب آخری کڑی اس بحث کی یہ ہے کہ مرز اندام احمد قادیا ٹی کی کتا ہیں جس شخص نے پڑھی ہیں۔ اسے اس بات میں شبر کرنے کی شخبائش نہیں کہ جب الفاظ وعبارات میں نبوت کا دعوی کیا جا سکتا ہے اور الگلے پیمبروں نے کیا ہے۔ مرز اقادیا ٹی نے ان ہی الفاظ وعبارات میں اپنے لئے نبوت کا دعوی کیا ہے۔ جواوگ اس حقیقت سے انکار کرتے ہیں وہ اگر ہے دھر منہیں جی تو وہ سوچیں کہ نبوت کا دعوی کن لفظوں اور کن عبار توں میں ہوتا ہے اور پھروہ مرز اقادیا ٹی کے معاملہ مرز اقادیا ٹی کے معاملہ

کولا ہوری پارٹی لے کے غیر منطقی وجود نے ان کے معاملہ کو (واقعثا قابل اشتباہ نہ ہونے کے باوجود) بعض شکی اوگوں کے لئے ہم مان یکتے ہیں کہ کسی درجہ میں اب مشتبہ کردیا ہے لیکن موجودہ قادیانی پارٹی کا معاملہ نو بالکل صاف ہو ہتو کھلے بندوں مرزا قادیانی کے لئے قبقی نبوت اور اس کے لوازم ثابت کرتے ہیں اور بغیر کسی الگ لبیٹ کے کہتے ہیں کہ وہ اس معنی کے اور اسی قسم کے قبقی نبی بھے آتے رہے اور الگل نبیوں کے نہ مانے والے جس طرح کافر ہیں اور نجات کے مشتق نبیں ۔ اسی طرح مرزا قادیانی کے نہ مانے والے سارے مسلمان بھی کافر اور نجات سے محروم رہے والے ہیں۔

جن لوگوں نے ان تحریروں کو پڑھا ہے۔ جو نبوت اور تکفیر کے مسئلہ پر اا ہوری پارٹی کے جواب میں قادیانی پارٹی کے ذمہ داروں کی طرف سے کتابی صورت میں اور اخبارات میں شائع ہوتی رہی ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہاس بارے میں ان لوگوں نے کسی بڑھے شکی اور تاویلی آدمی کے لئے بھی کسی شک وشبہ کی اور کسی تاویل کی ٹنجائش نہیں چھوڑی ہے۔

(نوٹ! یہال پر حضرت مرحوم نے مرزا قادیانی کے حوالجات نقل کے جو دوسرے رسالہ'' کفر واسلام کے حدود' میں موجود ہیں۔اس لئے ان کو یہاں سے قلمز و کرویا ہے۔اس مضمون اور متذکرہ رسالہ کے مضمون میں مکسانیت تھی۔لیکن جہاں فرق تھاتو دونوں کور ہنے دیا ہے۔فقیر مرتب!۱۲۲رشوال ۱۳۲۷ھ)

# ختم نبوت کے عقیدے کا ایک خاص پہلو

ختم نبوت کے عقیدے میں اس امت کے ساتھ ضدائی خصوصی عنایت ورحمت کا ایک ایسا پہلو بھی سلمانوں کو اس عقیدہ کی ایسا پہلو بھی سلمانوں کو اس عقیدہ کی خاص قدر اور عظمت ہونی چاہئے۔ نبوت کی پوری تاریخ گواہ ہے کہ نئے نبیوں کا آٹا امتوں کے طاح کتنا پڑا اور کتنا سخت امتحان ہوتا ہے اور پہلے پیٹیمبروں کے ماننے والے کتنے لوگ ہوتے ہیں جو

لے مرزاننام احمد قادیانی کے ماننے والوں کا ایک چھوٹا ساگروہ جو کہتا ہے کہ وہ معروف اصطلاحی معنوں میں نبی ہونے کے مدمی نہیں۔ بلکہ صرف''مہدی'' اور اس'' آنے والے مسے ہونے'' کے مدعی تھے۔جس کی خبر حدیثوں میں دی گئی ہے۔

ے نی پرایمان استے ہیں۔ صرف سب ہے آخری دور سواوں کود کھے لیجئے ۔ سیس عالیہ الساام جب تخر یف لاے اور احیاء موتی جیے مجر ہے لے کرتشر یف الاے تو یہود یوں میں سے کتنے ان پر ایمان الاے اور کتنے ا نکار کر کے لعنی اور جنمی ہے ۔ پھر جب رسول اللہ علی ہوئی شایوں ) کے ساتھ تشر یف الاے ۔ تو یہود و نصار کی میں ہے یعنی الکے پنج بروں اور اگلی کتابوں کے مانے والوں میں سے کتنے آپ پرایمان الاے اور کتنے انکار اور الکے پنج بروں اور اگلی کتابوں کے مانے والوں میں سے کتنے آپ پرایمان الاے اور کتنے انکار اور کفر کر کے دنیا میں اللہ کی لعت اور آخرت میں ابدی عذاب نار کے متحق ہوئے ۔ پس اللہ تعالی کے رسول اللہ علی اللہ تعالی سے اللہ تو میں ابدی عذاب نار کے متحق ہوئے ۔ پس اللہ تعالی نے رسول اللہ علی ہوئے ۔ پس اللہ تعالی ہے محفوظ فر مادیا۔ اگر بالفرض نبوت جاری رہتی اور آپ علی ہے ہوئی کے بعد کوئی نبی آتا تو یقینا و بی صورت موقی جو پہلے بمیشہ ہوئی ہے ۔ یعنی صفور شیائی کی مامت کے بہت تھوڑ ہے ہوگی اس کو مائی اس کو مائی اس امت کو بمیشہ کے لئے اس خطرہ ہے محفوظ فر مادیا اور امت کو مطمئن فر مادیا کہ اس امت کو بمیشہ کے لئے کس سے کافی ہے کہ بمارے اس رسول (محمد علی تھی پر ایمان کی مدایت کا اتاع ہو۔

الغرض ختم نبوت صرف ایک دین مسئله اورعقید فہیں ہے۔ بلکہ اللہ تعالی کے اس فیصلہ کا عنوان ہے کہ اب مارے انسانوں کے لئے نجات کی آخری شرط بس جارے اس رسول (محد علیہ کے) پر ایمان المانا اور ان کی بدایت کا اتباع کرنا ہے۔ اس لئے اب قیامت تک آنے والے انسانوں کو مطمئن اور یکسوبوکر بس ان کا اتباع کرنا چاہئے۔ انسانوں کی بدایت ور جنمائی کے سلم میں یہ جارا آخری فیصلہ ہے۔

پس اب جو تحض نبوت کا دعوی کرتا ہے یا جو کسی نئی نبوت کی گنجائش نکالتا ہے وہ اللہ کے اس فیصلے اور اس کے قائم کے ہوئے اس سارے دینی نظام کو درہم برہم کرنا چاہتا ہے۔ ذرااس کے دوررس نتائج پرغور کینچے۔ یہ دوسری قسم کی اعتقادی گراہیوں سے بہت مختلف قسم کی بات ہے۔ اس کا اثر پورے نظام دین پر پڑتا ہے۔ نئے نبی کی آ مد براس پر ایمان الا نامدار نجات ہوجا تا ہے۔ دی نبی وقت ہوتا ہے اور اس کے زمانہ کا کوئی شخص جواس سے پہلے پینمبروں کی تصدیق کرے۔ لیکن اس وف مانے تو وہ کا فراور اللہ کی لعنت کا مستق ہوجا تا ہے۔ پس رسول اللہ اللے لیا ہے۔ کہ بحد نئی

نبوت كالا زمى نتيجه يبهو گا كنجات كى آخرى شرط محدرسول الله علي پرايمان لا نائيس وگا - بلكه بعد ميں آنے والے اس نبى پرايمان لا نانجات، كى آخرى شرط تھر ہے گا۔ (جيسا كه فاديانى امت مرزا غلام احمد قاديانى كے متحق صاف صاف كهنى ہے كه ان كا انكار كرنے والے اى طرح كافر اور تعنتى بيں جس طرح پہلے نبيواں كے متكر لعنتى اور كافر ہوئے۔)

### قادياني اورايك دانشورطقه

قادیانیوں کی لا بوری شاخ کا ایک ہفتہ دار پرچہ''روشیٰ''سرینگر (کشمیر) سے نکاتا ہے۔ ایک صاحب نے اس کا ۱۹ ارا کو بر ۱۹ بر شوال ۱۹ سے) کا شارہ لا کر دیا۔ اس میں ''الجمعیة دیلی'' کے سابق ایڈیٹر معروف صحافی فارقلیط صاحب کا ایک مضمون اردو ڈ انجسٹ ''شبتان دیلی'' کے حوالہ نے قال کیا گیا ہے۔ اس مضمون کا تعلق قادیانیوں کے کفر واسلام کے مسئدے ہے۔

یہ بخیب وغریب نوعیت کامضمون ہے۔ فارقلیط صاحب نے جو پچھاس میں لکھا ہے اس کوانہوں نے اپناخیال اورا پی رائے قرار نہیں دیا ہے۔ان کا فرمانا ہے کہ مسلمانوں کے ایک دانشور طبقے کے بیخیالات ہیں۔انہوں نے اس مضمون کی اشاعت کی غرض بتاتے ہوئے تمہید میں لکھاہے کہ:

'' راقم نے اس طبقہ کے خیالات کومرتب کرلیا ہے اورانہیں اس غرض سے اشاعت کے لئے دے رہا ہے کہ علیا کے اہل سنت اس بیغور فر مائیں اور محققاندا نداز میں ان کا ایسا جواب دیں کہ ان کی تشکیک اور دبینی تبدیلی کا از الدہوجائے۔''

اس كة كوفارقليط صاحب في صاف لفظول على يمي لكها به كد: "اس بر رح على راقم كر خيالات اور فيصل كو تحفوظ تجساحيا بيات "

اس صراحت ووضاحت کے بعداس کی مخبائش نہیں ہے کہ مضمون میں ظاہر کئے گئے خیالات کوفار قلیط صاحب کے خیالات مجھا جائے لیکن بہت ہو چن والوں کے زہنوں میں سیسوال ضرور پیدا ہوگا کہ ان خیالات سے اگر ان کوا تفاق نہیں ہوتو ان میں وہ کون ی ایسی بات ہے جس کا بہت اچھا اور شفی بخش جواب وہ خو تبیل دے سکتے ۔ طویل مدت سے جو تھوری بہت شناسائی فارقلیط صاحب ہو ہی ہوادران کے نہم وگر کے بارے میں جوائدازہ ہاس کی بناء شناسائی فارقلیط صاحب ہے دبی ہوادران کے نہم وگر کے بارے میں جوائدازہ ہاس کی بناء براس عاج کاحس ظن تو کہی ہے کہ وہ خودان خیالات کاجن میں کوئی معقولیت نہیں ہے بہت اچھا کی ساہر کر سکتے تھے اوران کے نہیں کا بنا کھا ہو ہو ہوا کہ خودان خیالات کاجن میں کوئی معقولیت نہیں ہے بہت اچھا کا سہر کر سکتے تھے اورا پنے ناظرین کو بتا سکتے تھے کہ ان وانشوروں نے جو پھر کہایا لکھا ہو ہو ہوا میں کو یہ کوئریب ومغالقوں کے سوا کہ کہی نہیں ہے۔ لیکن جب انہوں نے نیمیں کیا تو دوسروں بی کو یہ خرض انجام و بتایز ے گا۔ واللہ ولی القو فیق!

جیما کے عرض کیا گیا فار قلیط صاحب کے اس مضمون کا موضوع قادیا نیوں کے کفر واسلام کا مسئلہ ہے اور اس میں قادیا نیوں کومسلمان اور علماء کی طرف سے ان کی تکفیر کے فتو ہے اور فیصلہ کو غلط ٹابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس کے لئے عجیب وغریب واائل پیش کئے گئے ہیں۔

سب سے پہلی دلیل شاید مضبوط ترین دلیل سجھ کر پہلے نمبر پریہ حوالہ قلم کی گئی ہے:

"خلافت کے دور میں جب بیسوال اٹھا کہ مسلمان کس کو کہنا اور سجھنا جا ہے یا ایک
مسلمان کی تعریف کیا ہے۔ تو بڑی بحثوں کے بعد طے پایا کہ مسلمان وہ ہے جواپئے آپ کو
مسلمان کہتا اور سجھتا ہے۔ اس بات پراکٹر علماء نے اتھاتی کیا۔"

جرت ہے کہ فارقلیط صاحب نے اپنے دانشوروں کی سے بات کس طرح قابل نقل میں ہے۔ اس کا مطلب تو میہ ہوا کہ مسلمان ہونے کے لئے کسی عقیدہ کی ضرورت نہیں۔ بس جواپ آ پ کومسلمان ہونے کے لئے کسی عقیدہ کی ضرورت نہیں۔ بس جواپ آ پ کومسلمان کے وہ مسلمان ہے۔ عقیدہ اس کا جوبھی ہو کیا حوش دحواس رکھتے ہوئے کوئی عالم دین ایسی جابلانہ بات کہ سکتا ہے؟ ۔ کیارسول اللہ علیقے کی دعوت ابوجہل وابولہب وغیرہ مکہ کے کفاروشرکین اوراس دور کے میہودونصاری کومرف یقی کرتم اسے کوبس مسلمان کسے لگو عقیدہ

خواه کچھ بھی رکھو؟ ۔ کیا نر آن مجید کا مطالب اپ مخاطبین ے صرف یہ ہے کدا ہے کہ کہ سلمان کہنے لگو ۔ پھرتم مسلم بند یاورجنتی ہو؟ ۔

پھر ہے کہ خلافت کی تحریک میں جو علائے دہن پیش پیش سے مثلاً حضرت مولانا عبدالباری فرنگی محلی ، حنفرت مولانا مقتی کذایت الله صاحب، حضرت مولانا سجادصا حب (نائب امیر شریعت بہار) حضرات علائے دیو بند، علائے بدایوں ان میں ہے کسی محتلق بھی نہیں سوچا جا سکتا کہ وہ کسی شخص یا طبقہ کے حقیقی اور شرع معنیٰ میں مسلمان ہونے کے لئے بس اپ کو مسلمان کہنا کافی سمجھتے تھے۔خواہ اس کاعقیدہ کچھ بھی ہو۔ ہمارے نزد یک تو کسی بھی عالم دین کے بارے میں ایسا کہنا اس پر بدترین تہمت ہے اور قریب قریب ان بھی حضرات کے ایسے فتو اور اس کی تحریب بی بیش کی جا میں جن میں قادیانیوں کو خارج از اسلام قرار دیا گیا ہے۔

بال ایہ بوسکتا ہے کہ خلافت کمیٹی یا مسلم ایگ جیسی مسلمانوں کی کوئی تنظیم اپناممبر بنانے ہوں ایسے بیاری تنظیم کامبر بن سکتا ہے۔

کے لئے یہ اصول مقرر کرے کہ ہروہ محض جوا ہے کومسلمان کہ بھاری تنظیم کامبر بن سکتا ہے۔
عقیدہ ہے بحث کرنا بھارا کا منہیں ہے۔ ہم اس کومسلمان مان کرمبر بنالیس گے۔فار قلیط صاحب کے مضمون میں خلافت کے دور کے جس واقعہ کا حوالہ دیا گیا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ وہ اس متم کا کوئی فیصلہ ہو لیکن ظاہر ہے کہ قادیا نیوں کے اسلام اور کفر کا مسکلہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ ہم وثوق کے ساتھ کہ ہے ، بیل کہ بھارے اس برصغیر کے تمام بی وہ علمائے ربانی جن کوعلم دین میں رسوخ کے ساتھ کہ تین کہ بھار ہے اور مرزا نامام احمد قادیا نی اور ان کی امت، خاص کر قادیا نی پارٹی کے عقا کہ دخیالات کے سے جن کو پوری واقفیت حاصل ہے وہ تحرکی کے باوجود اپنے کا فرانہ عقا کہ وخیالات کی وجہ سے مشق رہے کہ یہ لوگ این جس میں میں جی باوجود اپنے کا فرانہ عقا کہ وخیالات کی وجہ سے شریعت کی رو سے مسلمان نہیں ہیں۔ بلکہ دائر ہاسلام سے خارج ہیں۔ اس سلسلہ میں صرف مثال شریعت کی رو سے مسلمان نہیں جیں۔ بلکہ دائر ہاسلام سے خارج ہیں۔ اس سلسلہ میں صرف مثال کے طور پر میں چند علمائے ربانی کے نام لکھتا ہے جواب اس دنیا میں نہیں جیں اور جن کے بارے میں جوان کو جانتا ہے بینہیں کہ سکتا کہ یہ حضرات تکنفر کے بارے میں جانتیا ہے۔ بینہیں کہ سکتا کہ یہ حضرات تکنفر کے بارے میں جانتیا ہے۔ اس سلسمی میں اور نا خدائر سے ہے۔

حفرت شخ البند حفرت مولا نامحمود حن ، حکیم الامت حضرت مولا نااشرف علی تھانوی ، ندوۃ العماء کے بانی حضرت مولا نافضل رحن گنج مرادۃ باوی کے جلیل القدر خلیفہ حضرت مولا نا مح علی مونگیری ، حضرت مولا ناسید مناظر احس گیلانی ، حضرت مولا نامفتی کفایت اللّٰہ، حضرت مولا نا ہجاد ( نائب امیرشر ایت بہار ) میراخیال ہے کہ آخری دونوں مرحوم بزرگ وہ ہیں جن کوفار قلیط صاحب نے بھی کافی مدت تک قریب ہے دیکھا ہے اور وہ شہادت دے سکتے ہیں کہ علم دین میں رسوخ اور تکفیر جیسے اہم معاملہ میں احتیاط اور خدا ترس کے لحاظ سے ان کا کیا حال ومقام تھا۔

ان حضرات کی اب ہے پیچاس ساٹھ سال پہلے کی مطبوع تحریریں موجود ہیں۔ جن میں مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کی امت کو خارج آز اسلام قر اردیا گیا ہے۔ اس کے بعد سے قادیا نیت ہے واقفیت رکھنے والے برصغیر کے تمام علائے رہانی اور اسحاب فتو کی کااس مسلہ میں اتفاق رہا ہے۔ اس کی بنیاد پر پائستان کے علاء نے وہاں کی حکومت ہے قادیا نیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا مطالبہ کیا تھا۔ حکومت نے جو فیصلہ کیا وہ فارقلیط صاحب کے ان وانشوروں کے بزد یک جیسا بھی ہو۔ کتاب وسنت اور ماہرین کتاب وسنت کی راکوں کے بالکل مطابق ہے۔ کے بزد یک جیسا بھی ہو۔ کتاب وسنت اور ماہرین کتاب وسنت کی راکوں کے بالکل مطابق ہے۔ فارقلیط صاحب نے مضمون کے آخر میں ان دانشوروں کا ایک تحریری بیان بھی ان بی کے لفظوں میں نقل کیا ہے۔ اس سے اسلام و کفر کے بارے میں ان لوگوں کا نقط نظر اور زیاد ہوا نشح میں وحا تا ہے۔

اس بیان میں ہندوستان کے آئین کی تحسین کرتے ہوئے اور اسلامی حکومتوں اور علمائے اسلام اور مفتیان کرام کے لئے اس کو گویا قابل تقلید نمونہ بتاتے ہوئے لکھا گیا ہے: مقام میں مقام کا مقام کے لئے اس کو گویا تابل تقلید نمونہ بتاتے ہوئے لکھا گیا ہے:

''اس میں (ہندوستان کے آئین میں) تمام ہندوفرقوں کو ہندوقر ار دیے کر ہرسم کی بحث کے دروازے ہند کر دیئے۔ آئین کی رو سے صرف سناتن دھرمی اور آریہ کا جی ہی ہندونییں بیں۔ بلکہ بدھسٹ ،جینی اور سکھ بھی ہندوؤں میں شامل کر لئے گئے بیں۔ حالانکہ نہ سکھ ویدوں اور شاستروں کے قائل میں نہ بدھسٹ اور جیٹی۔ ووتو خدایا ایشور تک کے قائل نہیں۔ مگر ہندوستان کے آئین نے ان سب کواتھاد کی ایک لڑی میں منسلک کردیا۔''

دیکھا آ ب نے فارقلیط صاحب کے یہ دانشور،امت محمدی،اس کی حکومتوں اور اس کے علماء اور اس کی حکومتوں اور اس کے علماء اور اس حاصا ب فتح کی کہ تھیں فر ماتے ہیں کہتم ند بھی عقائد کی چھان بین کی تنگ نظری چھوڑ دو۔
یہ مت دیکھوکدا کیک آ دمی یا فرقہ خدا کو مانتا ہے یانہیں مانتا اس کی نازل فر مائی بوئی کتاب قر آ ن کو مانتا ہے یانہیں مانتا ہے بائیس مانتا ہم ہندوستان کے آئین کی طرح خدا اور اس کے رسول اور اس کی کتاب کے مشکروں کو بھی مسلمان قر ار دے کر سب کو اتحاد کی لڑی میں منسلک کرلو۔ یہ دانشور اگر رسول اللہ علیقی مشور و دیتے کے عقائد کے جھڑے ہے کہ طرح کو کو کو کو اللہ علیقی مشور و دیتے کے عقائد کے جھڑے کے بھیڑوں کو

چھوڑ ہے۔ اس نے خواہ تخواہ تخواہ تفریق ہوتی ہے۔ خداکے مانے والوں اور نہ مانے والوں ، تو حید پر عقید ہ رکھنے والوں اور شرکوں ، بت پرستوں کواللہ کے رسول اور اس کی کتاب قر آن اور قیامت و آخرت پر ایمان رکھنے والوں اور ان سب کے مکروں کوایک ملت اور ایک امت مان لیجئے ۔ یقین ہے کہ ابوجہل اور ابولہب بھی بڑی خوشی ہے اس کو قبول کر لیتے ۔ اس طرح اگر یہ وانشور حضرت صدیق اکر سے کے دانو جہل اور ابولہب بھی بڑی خوشی ہے اس کو قبول کر لیتے ۔ اس طرح اگر یہ وانشور حضرت صدیق اکر سے کے فیاف ان کے فیصلہ جہاد کو یقیناً غلط قر اردیتے ۔ ان پر امت مسلمہ میں تفریق کا جرم عائد کرتے۔

تاریخ اور سیر پر جن لوگوں کی نظر ہے وہ جانتے ہیں کہ بیدونوں گروہ اپنے کومسلمان کہتے تھے مسلمانوں کاکلم بھی پڑھتے تھے۔

م میں ہے۔ کہ فارقلیط صاحب نے ایسی ہے تکی اور بے دانتی کی باتیس کرنے والوں کو دانشور کامعز زلقب دینا کیوں مناسب مجھا۔

علیائے اسلام کی طرف سے قادیا نیوں کی تکفیر کے غلط ہونے کے ثبوت میں دوسری دلیا یا دوسری بات اس مضمون میں ان دانشوروں کی طرف سے مید پیش کی گئی ہے کہ:

''مجدد بریلوی (مولوی احدرضا خان) نے کسی مسلمان کو کافر اکفر بنائے بغیر نہیں

حيفوز ا\_''

یہ وہ بات ہے جو قادیا نیوں کی تکفیر کے فتو سے کو نا قابل اعتبار قرار دینے کے لئے اس سے پہلے بھی کہی جاتی رہی ہے اور خاص کر مرزائیوں کی اا ہوری بارٹی کے اہل قلم نے اپنی تحریروں میں اس کو بار بارانشاء کے پورے زور کے ساتھ دہرایا ہے۔

لیکن غور کیا جائے اس دلیل کا منطق حاصل کیا ہے؟۔ یبی نا کہ چونکہ مولوی احمد رضا خان ہر بلوی کے متعلق معلوم اور ثابت ہو چکا ہے کہ انہوں نے حضرت شاہ اساعیل شہید اور اکابر علیائے دیو بند اور علیائے ندوہ اور چھر تحریک خلافت کی شرکت کے جرم میں علیائے فرگی حل اور علیائے ندوہ اور چھر تحریک خلافت کی شرکت کے جرم میں علیائے فرگی حل اور علیائے بدایوں وغیرہ کی بھی تکفیر بالکل غلط بنیادوں پر کی اور اس سلسلہ کے ان کے فتو ے غلط اور نا قابل اعتبار بیں ایس سلمہ طور پر محتاط اور خدا ترس اور محقق علیائے ربانی کی طرف ہے ہو نا قابل اعتبار بی قر اردیا جائے گا۔ ناظرین کرام سوچیں کہ سے بات کس قدر بے تکی اور انصاف و معقولیت کے تنی دور ہے؟۔

سب جانتے میں کہ پولیس والے جو چوروں اور دُ اکو وُل کے جاان کرتے ہیں ان

میں بعض جالان دانستہ یا نا دانستہ غلط بھی ہوتے ہیں تو کیا اس سے یہ نتیجہ نکالنا وربیاصول بنالینا صحیح ہوگا کہ کسی جگہ کی بھی پولیس چوروں ور ڈاکوؤں وغیرہ مجرموں کے جوج الان کرے تو ان حیالانوں کو غلط ہی مانا بہائے گا اور سب چوروں اور ڈاکوؤں کو ہری قرار دیا جائے گا۔مالکہ کیف تحکمون!

اس سلسلہ میں ان دانشوروں نے حضرت موالا نامحمہ قاسم نانوتوی کی گاب "تخذیر الناس" کا یک فقرہ بھی نقل کیا ہے۔ جس کومولوی اسر رصاخاں صاحب نے حضرت موالا نامرحوم کی تکفیر کی بنیاد بنایا ہے۔ لیکن چونکہ مضمون سے یہ بات ظاہر ہے کہ فارقلیط صاحب اور ان کے یہ دانشور بھی یقین رکھتے ہیں کہ مولوی احمد رضا خال صاحب کی یہ حرکت غلط ہے اور اس فقرہ کا دانشور بھی یقین رکھتے ہیں کہ مولوی احمد رضا خال صاحب کی یہ حرکت غلط ہے اور اس فقرہ کی اور مطلب وہ نہیں ہو۔ جو خان صاحب موصوف نے نکالا ہے۔ اس لئے اس فقرہ کی تشریح اور وضاحت کی یہاں ہم ضرورت نہیں ہی تھے۔ تا کہ ہمارا یہ ضمون خواہ مخواہ طویل نہ ہو۔ اگر بالفرض مناظرین میں ہے کی صاحب کو تحذیر الناس کے اس فقرہ کے بارے میں کوئی ضلجان ہوتو وہ راقم سطور کے دیمالہ معرکۃ القلم کا مطالعہ فرما کرا ہے اس ضلجان کودور کر سکتے ہیں۔

قادیانیوں کی تکفیر ہی کے سلسلہ میں ایک بات اس مضمون میں پیجھی کہی گئی ہے کہ: ''ایک بنیادی اصول جس پرسب کا اتفاق ہے ہے ہے کہا گر قائل کے قول میں البحص ہوتو اس کے قول کا مطلب ای سے دریافت کیا جائے۔اگروہ اپنے قول کی ایسی تشریح کردے۔جس میں کسی کواختلاف نہ ہوتو معاملے ختم کر دیا جائے۔''

یہ بات اصولاً بالکل صحیح ہے۔لیکن مرزاغلام احمد قادیانی کے جن اقوال اور خاص کرقادیانی پارٹی کی جن تقریحات کی بناء پر علاء اسلام نے ان کوخارج از اسلام قرار دیا ہے۔ان میں کوئی البحن نہیں ہے۔وہ بالکل واضح ہیں اور مرزا قایانی کے خلیفہ اور فرزندمرزا بشیرالدین محمود نے اپنی تصانیف' وغیرہ میں مرزا قادیانی کی نبوت نے اپنی تصانیف' وغیرہ میں مرزا قادیانی کی نبوت ورسالت اور ان کو نہ مانے والے مسلمانوں کی تکفیر کے بارے میں جو وضاحت کی ہے اور مرزا قادیانی کا دورانی اور اپنی جاعت کا جوعقیدہ پوری صراحت اور وضاحت کے ساتھ کھا ہے۔ مرزا قادیانی کا دورانی استفسار کا سوال ہی نہیں رہتا۔

راقم مطور کا ایک مضمون الفرقان کی اکتوبر کی اشاعت میں'' قادیا نی مسلمان کیوں نہیں؟۔'' کے عنوان سے شائع ہوا ہے۔اس میں مرزا قادیا نی اور مرز امحود کی جوعبار تیں نقل کی گئی ہیں۔ ناظرین اور بیدانشور حضرات ان کودیکھیں وہ بالکل صاف اور وانتی ہیں۔ ان میں کوئی بھی الجھن نہیں۔

قادیا نیوں کے کفرواسلام کے مسئلہ پر جوصاحب بھی بنجیدگی نے ورکرنا جاہیں ان سے تناصانہ گذارش ہے کہ وہ راقم کے اس مضمون کا مطالعہ ضرور فرمائیں۔ (بیر مضمون اب اس مجموعہ میں شامل ہے۔)

قادیانیوں کی تھفیری ہے معلق ایک آخری بات زیر بحث مضمون میں بید کی گئے ہے کہ وہ اہل قبلہ میں اور اہل قبلہ کی تھفیر ہے منع فرمایا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں امام غزائی کی کتاب "النفر قن" کی ایک عبارت بھی نقل کی گئی ہے۔ ہم وہ عبارت اور اس کا ترجمہ اس مضمون ہی ہے نقل کرتے ہیں۔ نقل کرتے ہیں۔

"اماالوصية فان تكف لسانك عن اهل القبلة ما امكثك ماداموا قائلين لا اله الا الله محمد رسول الله غير مناقضين لها والمناقضة تجويزهم الكذب على رسول الله تيزيل بعذراً وبغير عذرفان التكفير فيه خطر والسكوت لا خطرفيه (التفرقة بين الاسلام والنندقة ص١٩٥ بيروت) " فرمرى وعيت يب كرجهان تكمكن بوائل قبل كافير عذبان بندر كورجب تك كدولا السه الا الله محمد رسول الله كقائل بول بشرطيك واس كلمك كالفت نكري اوركالفت كالمل مطلب يب كروه كى عذريا بغير عذر كر محمد المناق كوجمثا كيس كونكما يهول كي تعفر خطره عن خالى نبيل الركوت اختيار كرليا تو يم كوئي خطرة بيل - يونكما يهول كي تعفر خطره عن خالى نبيل الركوت اختيار كرليا تو يم كوئي خطرة بيل - به

راقم سطور عرض کرتا ہے کہ اہل قبلہ کی تکفیر میں احتیاط اور کف لسان کی جووصیت اور ہدایت امام غزائی نے ''التفر قد'' کی اس عبارت میں فرمائی ہے۔ یکی ہدایت ان سے بہت پہلے ان سے بڑے آئم محصرت امام ابو صنیفہ جیسے حصرات نے بھی فرمائی ہے۔ شرح فقد اکبر میں مثقیٰ کے حوالہ سے ملاعلی قاریؒ نے فقل کیا ہے۔

"عن ابسى حنيفة لا نكفرا احدا من اهل القبلة وعليه اكثر الفقها (شرح فقه اكبر ص ١٨٩ طبع مجتبائى دهلى) "﴿امام الوضيف مروى م كرا ب ن فرمايا بم المل قبل من كري كي يحق تكفير نبيس كرت اور يم مسلك اكثر فقباء كام - ﴾

اورای شرح نقدا کبرمین شرح مواقف کے حوالہ نے قل کیا گیا ہے۔

کاش بیلوگ جوقادیانیوں کی تکفیر کے مسلمیں آئمہاور مصنفین کی ایسی عبارتوں کی بنیاد پر اہل قبلہ کہ بحث چھیڑتے ہیں۔ اس پرغور کرتے کہ ان عبارتوں ہیں ' اہل قبلہ' سے کیامراو ہے؟ ۔ فاہر ہے کہ انفوی اور نفظی معنی کے لحاظ ہے تو ہر وہ شخص اہل قبلہ ہے۔ جومکہ مکر مہ ہیں واقع کعب کو بیت اللہ اور قبلہ مانتا ہوتو اگر اس لفظ کا یہی مطلب ہوتو ابوجبل وغیرہ سارے مشرکین عرب اہل قبلہ مانت ہوتو ابوجبل وغیرہ سارے مشرکین عرب اللہ اور ان کے حالات سے واقفیت رکھنے والا ہر شخص جانتا ہے کہ سارے شرکین عرب کعبہ کو بیت اللہ اور قبلہ مانتے تھے اور اس بناء پر اس کی تقدیس کے قائل تھے۔ اس کا طواف کرتے تھے۔ اپنے طریقہ پر جی اور عمرہ بھی کرتے تھے۔ تو اگر اہل قبلہ کا مطلب یہی ہوتو بھر تو ابوجبل ، ابولہ وغیر ہمشرکین عرب کوچھی کا فر مانے کی گنجائش نہ ہوگ۔

دراصل اہل قبلہ ایک خاص دینی اور علمی اصطلاح ہے۔ عقا کداور فقہ کی کمابوں میں تکفیر
کی بحث میں یافظ (اہل قبلہ ) عام طور ہے استعال ہوتا ہے اور ان ہی کمابوں میں یہ وضاحت بھی
کی بحث میں یافظ (اہل قبلہ ) عام طور ہے استعال ہوتا ہے اور ان ہی کمابوں میں یہ وضاحت بھی
کی گئی ہے کہ اس سے مراد وہ اوگ بیں جو تو حید ورسالت قیامت وغیرہ ایمانیات پر یقین رکھتے
ہوں اور کی ایک دی حقیقت کے منکر نہ ہوں۔ جورسول اللہ عقیق ہے ایسے قطعی اور بینی طریقہ پر
ثابت ہو۔ جس میں کسی شک وشبہ کی گنجائش نہ ہو۔ (علماء اور مصنفین کی اصطلاح میں الی چیزوں
کو ضروریات دین میں ہے کی ایک بات کا بھی
منکر ہے۔ مثلاً قرآن پاک کے کماب اللہ ہونے کایا قیامت اور حشرونشر کایا پانچ وقت کی نماز کی
فرضیت کایا ایک کی بیات کا انکار کرتا ہے تو وہ اہل قبلہ میں نے بیس ہے۔

و ہی شرح فقد اکبرجس کے حوالہ ہے اہل قبلہ کی تکفیر نہ کرنے کے بارے میں حضرت امام ابو حنیفہ وغیرہ کی مدایتیں او پر نقل کی گئی ہیں۔ای میں اس مقام پر اہل قبلہ کی مندرجہ ذیل تشریح کی گئی ہے۔

"اعلم ان المراد باهل القبلة الذين اتفقو اعلى ماهو من ضروريات الدين كحدوث العالم وحشر الاجساد وعلم الله تعالى بالكليات والجزئيات

وما اشبه ذلك من المسائل المهمات فمن واطب طول عمره على الطاعات والعبادات مع اعتقاد قدم العالم اونفى الحشر اونفى علمه سبهانه بالجزئيات لا يكون من اهل القبلة (شرح فقه اكبرص ١٨٩) " وارتمهي بيات جان ليني چا بخ كه الل قبله هو العراد بير بوتمام ضروريات دين مضق بول بي عالم كائنات كا حادث بونا اور قيامت على جسمانى حشر بونا اوريد كه الله تعالى كوكميات وجزئيات سب كاعلم به اوران جيسة تمام ابم مسلم جوضروريات دين عيل شامل بيل بي جوفض سارى عمر نيكون اورعبادتون عيل مشغول رب اوراى كرماته يداعقا دركها بوكه عالم حادث نبيل قد يم بي عالم كائنات كاعلم نبيل بوگا و وه ابل عبد يايد كرمشر جسماني نبيل بوگا يا يعقيده ركھ كه الله تعالى كوجزئيات كاعلم نبيل به و وه ابل قبله عيل سه نه دولا و ه ابل

اس عبارت سے بیہ بات صاف ہوگئ کہ جو تحص کئی ایسی بات کا انکار کرے۔ جور سول اللہ علیات کے سلم سے بیٹ سے بیٹ سے بیٹ سے بیٹ ہو۔ وہ اہل قلبہ علی سے نہیں ہے۔ اس کو کا فر مرتد قر اردیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جوآ نمہ اور مستفین بیہ کہتے ہیں کہ اہل قبلہ کی تنفیر کی جائے وہ سب بیٹسی کہتے ہیں کہ اہل قبلہ کی تنفیر کی جائے وہ سب بیٹسی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قیامت اور آخرت کا مشر ہو یا اللہ یا قر آن کے کتاب اللہ ہونے ہے انکار کرے یا نماز ، روزہ، تج اورز کو ق کی فرضیت کا مشکر ہو یا اللہ یا کہ کی شان میں یا کسی نبی کی شان میں صریح گتا خی اور بدز بانی کرے وہ کا فر اور وائرہ اسلام یا کہ شان میں مائٹی ہیں۔ میں بیٹس بیٹس میں جاسکتی ہیں۔

خود امام غزائی نے جن کی کتاب''النفر قد'' سے فارقلیط صاحب کے مضمون میں وہ عبارت نقل کی گئی ہے۔ جواو پر درج کی گئی۔ (جس میں امام مدوح نے اہل قبلہ کی تکفیر سے کف لسان کی وصیت فرمائی) اپنی اس کتاب''النفر قد'' میں اسی مسئلہ تکفیر پر بحث کرتے ہوئے وصیت والی مندرجہ بالاعبارت سے پہلے اور بعد میں واضح طور لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی بات کا انکار کرے۔ جورسول اللہ علی ہے تو اس کے ساتھ مو ساتھ اور نقینی طور پر نابت ہوتو اس کی تکفیر کی جائے گیا۔ اگر چہ اس کا انکار تاویل کے ساتھ ہو۔ اس بنیاد پروہ مسلمانوں میں سے ان فلاسفہ کو کا فرقر الرکے۔ بیس ۔ جواس کے قائل تھے کہ قیامت میں حشر جسموں کے ساتھ نہیں ہوگا۔ بلکہ معاملہ صرف روحانی ہوگا۔ اس ساسلہ میں امام روحانی ہوگا۔ اس ساسلہ میں امام

غزالی کی ای کتاب''اتفر قه'' بی کی چند عبارتین فارقلیط مساحب اوران کے''دانشوروں'' کی خدمت میں پیش ہیں۔ خدمت میں پیش ہیں۔

ا مام غزائی نے اس عبارت میں جن فلاسفہ کی تکفیر کو واجب اور تطعی قرار دیا ہے۔ وہ ایپنے کومسلمان ہی کہتے تصاور کعبہ کوقبلہ بھی مانتے تھے۔

فارقلیط صاحب نے اپنے مضمون میں امام غز الیٰ کی جوعبارت میں وصیت ' التفر قه'' ص ۱۹ اپنقل کی ہے۔ای صفحہ پراس عبارت سے بالکل متصل بیعبارت ہے۔

"واما القانون فهوان تعليم ان النظريات قسمان قسم يتعلق باصول القواعد وقسم يتعلق بالفروع واصول ايمان ثلاثة الايمان بالله وبرسوله وباليوم الاخر وما عداه فروع واعلم انه لا تكفير في الفروع اصلاً الا في مسألة واحدة وحي ان ينكر اصلاً دينياً علم من الرسول المراب بالتواتر لكن في بعضها تخطه كما في الفقهيات وفي بعضها تبديح كالحظاً المتعلق بالا مامة واحوال الصحابة والتفرقه صوه ١٠ " وورائيم كالحطاً المتعلق بالا مامة واحوال الصحابة والتفرقه صوه ١٠ "

بارے میں شرعی فانون کی تفصیل یہ ہے کرنظریات (عقائد وخیالات) دوسم کے ہیں۔ایک وہ جن کا تعلق بنیا دی عقائد ہے ہوا ور دوسرے وہ جن کا تعلق بنیا دی عقائد ہے ہوا ور دوسرے وہ جن کا تعلق بنیا دی عقائد ہے ہیں بلکہ فروع ہے ہوا ور دوسرے وہ جن کا تعلق بنیا دی عقائد ہیں اللہ پر ایمان ،اس کے رسول پر ایمان ، یوم آخر ت پر ایمان اور ان تین ہیں ہوا جوعقائد ہیں ان کو فروع کہا جائے گا اور معلوم ہونا چا ہے کہ فروع عقائد میں ہے کی انکار کی وجہ ہے ہم تنفیر بالکل نہیں کریں گے لیکن اس ایک صورت میں فروع میں بھی تنفیر کی جب کہ کوئی شخص کسی ایسی دینی حقیقت کا انکار کرے۔ جورسول اللہ عقیقہ ہے تو اتر جائے گا۔ جب کہ کوئی شخص کسی ایسی دینی حقیقت کا انکار کرے۔ جورسول اللہ عقیقہ ہے تو اتر کے ساتھ فابت ہے ۔ مگر ان میں بعض صورتوں میں اس شخص کو خاطی قر ار دیا جائے گا۔ جب اکہ دیشیعوں کے ) غلط خیالات ہیں۔ مسئلہ امامت کے بارے میں صحابہ کرام میں ہے احوال کے بارے میں تو ان کی بناء پر خیالات ہیں۔ مسئلہ امامت کے بارے میں صحابہ کرام میں کے احوال کے بارے میں تو ان کی بناء پر فیاتی قر ار دیا جائے گا۔ جب میں تو ان کی بناء پر فیاتی قر ار دیا جائے گا۔ جب میں تو ان کی بناء پر فیاتی قر ار دیا جائے گا۔ جب میں تو ان کی بناء پر فیاتی قر ار دیا جائے گا۔ جب کی گا۔ گا۔

آ گے فرماتے ہیں کہ قائدہ کلیہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص الی بات کیے جس سے حضور علی آئی فرمائی ہوئی کسی بات کی تکذیب ہوتی ہوتو اس کی تکفیر واجب ہوگ ۔ اگر چہوہ بات دین کے بنیادی اور اساسی عقائد ہے متعلق نہ ہو۔ بلکہ فروع سے متعلق ہو۔ کتاب کے اصل الفاظ یہ ہیں ۔

"ومهما وجد التكذيب وجب التكفير وان كان في الفروع (التفرقه ص ١٩٦) " ﴿ اور جب بحى تكذيب كي صورت بإنى جائ كي تو تكفيرواجب موكى ما كرچداس كا تعلق كسي فروى مستله سي مور ﴾

پھرامام غزائی نے اس کی دومثالیں بھی دی ہیں۔ہم ان میں سے صرف دوسری مثال ذکر کرتے ہیں۔ کیونکہ وہ ناظرین کے لئے سبل الفہم ہے اور بعض ایسے بدبخت اس کے قائل ہوئے ہیں۔جواییے کومسلمان کہتے اور سمجھتے تتھاور کعبہ کوقبلہ بھی مانتے تتھے۔

امامغزائی کے الفاظیں مثال ہے کہ: ''وکسدالك من نسب عائشة الى السفاحشة وقد نول القرآن ببراء تھا فھو كافرلان ھذا وامثاله لا يمكن الابتكذيب الرسول اوانكارا التواتر ، ص ١٩٦ ''﴿اورا يعنى الى برخت محص كى الابتكذيب الرسول اوانكارا التواتر ، ص ١٩٦ ''﴿اورا يعنى الى برخت محص كا تشمد يقد كي طرف فاحشد (بدكارى) كي نبت كرے (معاذ الله) عالا تكر قرآن مجيد نے ان كى برأت كى ہے ۔ كيونكہ يا وراس طرح كى دوسرى ممرا بانہ باتيں رسول عالا تكر قرآن مجيد نے ان كى برأت كى ہے ۔ كيونكہ يا وراس طرح كى دوسرى ممرا بانہ باتيں رسول

واضح ہے کہ امام غزائی نے یہ مثال اس کی دی ہے کہ اگر کوئی شخص کی ایسے مسلمیں جس کا تعلق اسلام کے بنیادی عقائد ہے نہ ہو۔ بلکہ فروع ہے ہو۔ ایسی بات کہے جس سے رسول اللہ علیہ کے کہ کا دیا ہے ہوتی ہواور جو بات آپ علیہ ہے ہوار کے ساتھ یعنی اور قطعی طریقہ پر ثابت ہے۔ اس کا انکار ہوتا ہوتو اس کو کافر کہا جائے گا۔ حضرت صدیقہ پر تہمت کا مسلماسی کی مثال ہے۔

پھرمنقولہ بالاعبارت کے چندسطر بعدار قامفر ماتے ہیں۔

"واما الاصول شلاقة وكل مالم يحتمل التاويل في نفسه وتواتر نقله ولم يتصوران يقوم برهان على خلافه فمخالفة تكذيب محض ومثاله ماذكرناه من حشر الاجساد والجنة والنار ، التفرقه ص ١٩٦ " ﴿ اوروين كَ تَنُول بَيْادى عَقا كدايمان بالله ايمان بالرسول اورايمان باليوم الآخراور بروه و في بات جس مي تاويل كا احتمال نه بواوروه رسول الله عليه عن ساته ثابت بواوراس كظاف كى برهان (قطعى وليل) كا قائم بونامتصور نه بوتواس ساختلاف كرنا تكذيب كسوا بحيمين اور اس كي مثاليل وه بين جوبم في ذكر كيس يعني عشر اجماداور جنت ودوز ق هي

پھراس کےا گلصفحہ پر بحث کو ختم کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

"ولا بدمن لتنبيه على قائدة اخرى وهوان لمخالف قد يخالف نصا متواترا ويزعم انه مؤول ولكن ذكر تاويله لا انقداح له اصلا في اللسان لا على بعد ولا على قرب فذلك كفر وصاحبه مكذب وان كان يزعم ان مؤول (التفرق مر ١٩٨٠ مر ١٩٨٠) " (التفرق مر ١٩٨٠ مر ١٩٨٠) " (التفرق مر ١٩٨٠ مر ١٩٨٠) مرا المر ١٩٨٠ مرا قاعده كليم مناظر ين كواس آ كاه كرنا خرورى بهاوروه يه به كر كم اليابوتا به كه ايك فض دين كي الي منصوص بات ما اختلاف كرتا به - بوقواتر عثابت بهاوراس كالپناخيال يهوتا به كروهاس فعى كامكر نبيل به حباله اس كي صرف تاويل كرتا به مرجوتاويل وه بيش كرتا به وه لغت زبان كهاظ سه بها والى نبيل بهوت به بعيد نه قريب تو ال فخص كابيرويك فريد بهاور وه آدى دراصل مكذب الكل نبيل بوتى - نه بعيد نه قريب تو ال فخص كابيرويك فريك بها ور وه آدى دراصل مكذب المرف تاويل كرتا في دالا ) به دائر چاس كالمان اور خيال به به كهيل مكرنبيل بول - بلكه صرف تاويل كرت والا بول -

کیااہ مغزائی گی اس کتاب النزق کی اوراسی بَنتُ تَکفیر کی ان واضی عبارتوں کے بعد
کسی کو بیشبہ رہ سکتا ہے، کہ ان کی اس وعید نے کا (جس کا فار قلیط صاحب نے النزق ، ہی کے حوالہ
نے قل کیا ہے) یہ مطلب ہے کہ جو کوئی اپنے کو مسلمان کیجاور کلمہ پڑھے اور تعبہ کوقبلہ مانے پھر
خواہ اس کے عقائد کچھ بھی ہوں اور دپنی حقائق کی وہ کیسی ہی تاویل اور تحریف کرے ۔ اس کی تکفیر
نہ کی جائے ظاہر ہے کہ ام غزائی کی النفرقہ کی مندرجہ بالاعبا تیس دیجھنے کے بعد کوئی شخص ان پر سیہ
تہمت جہیں لگا سکتا ۔ امام غزائی تو دین کے مسلم عالم اور عارف ہیں ۔ ایسی جاہلا نہ بات تو ایسا کوئی
بھی شخص نہیں کہ سکتا ۔ جودین کی الف ب بھی نہ جانتا ہو۔

قرآن مجید میں یہ واقع صراحت کے ساتھ ندکور ہے کہ رسول اللہ اللہ تھے۔ کوئی میں پچھا یہ لوگوں نے جو ایمان لا چکے تھے۔ قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز بھی پڑھے تھے۔ کوئی کافرانہ بات کہی جس کی اطلاع حضو ہو گئے تھے۔ قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز بھی پڑھے تھے۔ کوئی اطلاع حضو ہو گئے تھے کہ ان سے بوچھ پچھ کی گئی تو انہوں نے یہ تاویل اور معذرت کی کہ ہم نے یہ بات ول سے اور سنجیدگ سے نہیں کہی تھی۔ ہنی مذاق میں کہی تھی۔ ان کے بارے میں قرآن مجید میں حضو ہو گئے ہے کہ کہ ان بر بختوں سے صاف فر ماد بچئے کہ حیلے بہانے مت کرو ہم ایمان لا نے کے بعد کافر ہوگئے۔ ''قبل لا تعتذرو اقد کفو تم بعد ایمان کم ، تو به ۲۶ ''اورای سورہ تو بہ میں بعض ایے لوگوں کے بارے میں جو حضو ہو گئے ہے۔ مسلمانوں میں شامل تھے اور قبلہ کی طرف رخ کے مور قبلہ کی طرف رخ کے نماز بھی پڑھتے تھے۔ بیان فر مایا گیا ہے کہ انہوں نے کوئی کافر انہ بات کہی اور اس بناء پر دائرہ اسلام ہے وارک اور کافر قرار پائے۔ ''لقد قالوا کیلمة الکفر و اکفر و ابعد وائرہ اسلام ہے (تو به: ۲۷)''

قر آن مجیدی بیآیین ناطق میں کہ اگر کوئی شخ اپنے کومسلمان سے،کلمہ پڑھے،کعبہ کو قبلہ مانے ،ای کے ساتھ کوئی کا فرانہ بات کرے یا کا فرانہ عقیدہ کے ساتھ کوئی کا فرانہ بات کرے یا کا فرانہ عقیدہ ہے۔ بال بید کہنا تھے ہوگا کہ جو تحض اپنے کومسلمان کے اور کلمہ گوہوہم اے مسلمان مانیں گے۔ جب تک کہاس کی کوئی کا فرانہ بات یا کا فرانہ عقیدہ علم میں نہ آئے۔

اس کے بعد گذارش ہے کہ علماء کی طرف سے قادیا نیوں کی تکفیر کی سب سے بڑی بنیادیہ ہے کہ مرزا قادیا نی نے ایسے صاف صریح الفاظ میں جن میں کسی تاویل کی گنجاکش نہیں نبوت کا دعویٰ کیا ہے ور جولوگ اس دعوے کی فضول تاویلیں کرتے ہیں۔ مرزا قادیانی کے فرزند اور فلیفہ مرز ابشے الدین محمود نے خود مرزا قادیانی کی عبارتیں پیش کر کے ان سب کی جڑکا من دی ہے اور نا قبل تر دید طریقہ ہے۔ تابت کر دیا ہے کہ مرزا قادیانی ای معنی میں نبوت ورسالت کے مدی ہیں۔ جوشر بعت میں اس کے معروف معنی ہیں۔ اور وہ ویسے ہی نبی ہیں۔ جوشر بعت میں اس کے معروف معنی ہیں۔ اور وہ ویسے ہی نبی ہیں۔ جسے کہ حضرت موٹی علیہ السلام اور حضرت عیسی علیہ السلام اسکا انبیاع بیلیم السلام تصاوران کے نہا ننے والے ای طرح کا فراور لعنتی ہیں۔ جس طرح رسول اللہ علیہ اور انبیاء سابقین کے نہ مانے والے کا فراور لعنتی ہیں۔ جس طرح رسول اللہ علیہ اور انبیاء سابقین کے نہ مانے والے کا فراور لعنتی ہیں۔ جو قادیانی مسلمان کیوں نبیس ؟۔ کے عنوان سے سطور کے اس مضمون میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ جو قادیانی مسلمان کیوں نبیس ؟۔ کے عنوان سے ایک مہینہ پہلے الفرقان کے اکتوبر کے شارہ میں شائع ہوا ہے۔ اس لئے یہاں ہم نے ان عبارتوں کے نقل کرنے کی ضرورت نبیس میں گائع ہوا ہے۔ اس لئے یہاں ہم نے ان عبارتوں کے نقل کرنے کی ضرورت نبیس میں گائے ۔

بہر حال مرزا قادیانی اوران کی امت کی تکفیر کی اوّل بنیادیہ ہے کہ وہ مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی وغیر ہدعیان نبوت کی طرح نبوت ورسالت کے مدعی ہیں اور ختم نبوت سے متعلق قران وصدیث کے متواتر اور قطعی نصوص کی ایسی مہمل تاویلیس کرتے ہیں۔ جو حقیقتا تکذیب اور تحریف ہیں۔اس لئے شریعت اور علماء شریعت کی نگاہ میں ان کا مقام وہی ہے جو مسیلمہ کذاب وغیرہ مدعیان نبوت اوران کے امتوں کا قرار بایا تھا۔

نزول تنج كامسكه

فارقلیط صاحب کے زیر بحث مضمون میں نزول مسے کے مسلہ پر بھی ایک ہے انداز میں گفتگو کی گئی ہے۔اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ بھی گئی ہے کہ نزول مسے کاعقیدہ رسول اللہ اللہ کے خاتم انہین ہونے کے منافی ہے۔ کیونکہ اگر آخری زمانہ میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوا اور وہ اللہ کے نبی میں ۔ تو خاتم انہین اور آخری نبی حضور علی تنہیں ہوئے۔ بلکہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔

دوسری بات! اس سلسلہ میں رہے کہ گئی ہے کہ نزول مسے کا عقیدہ غیر قرآنی ہے۔ قرآن مجید میں کہیں اس کا ذکر نہیں۔ بلکہ رسول اللہ اللہ کو خاتم انبہین بتلا کر قرآن نے اس عقیدہ کورد کر دیا ہے۔

ا مضمون اس مجموعة من شامل ہے۔ ناظرین کرام گذشته صفحات میں پڑھ مچے ہیں۔

تیسری بات! یہ کہی گئی ہے کہ حدیث کی موجودہ کتابوں میں امام مالک کی "موطا" سب سے پہلی کتاب ہے۔ جوضیح بخاری و نیرہ سے بھی مقدم ہے۔ اس میں کوئی حدیث بزول مسے کہیں مقدم ہے۔ اس میں کوئی حدیث بزول مسے کہیں ہے۔ البنداوہ سب حدیثیں جن میں آخری زمانے میں حصرت میسی علیہ السلام کا آنا بیان کی تبیل ہے۔ نا قابل اعتبار ہیں اور بجھنا چا ہے کہ عیسائیوں نے محدثین کودھوکہ و کریہ حدیثیں ان کی کتابوں میں درج کرادی ہیں۔

کی کا بدی ہے دیں اور ایر مضمون اختصار کی کوشش کے باو جود بہت طویل ہوگیا۔اس لئے نزول اسسے خول اس کے نزول اسسے عطلق اس آخری بحث میں ہم صرف ضروری اشارات کریں گے۔امید ہے کہ ناظرین کی تشفی کے لئے انشاءاللہ وہی کافی ہوں ہے۔ جو تین باتیں اس سلسلہ میں مضمون میں کہی گئی ہیں۔ہم ان برتر تیب دار گفتگو کرتے ہیں۔

یہ بات کہزول سے کاعقیدہ حضور علیقہ کے خاتم اُنبیین ہونے کے منافی ہے۔ وہی شخص کیے گا جوعر بی زبان اورمحاروات سے بالکل ناواقف ہوےعربی لغت اور محاور ہے کے لحاظ سے خاتم النبیین اور آخرالنبین اس کوکہا جائے گا۔جس کومنصب نبوت پرسب سے آخر میں فائز کیا جائے اور اس کے بعد کسی کو بیہ منصب نہ دیا جائے اور بلاشبہ بیہ مقام سیدنا حضرت محمط الله ہی کا ہے۔ آپ علی کے نوبوت سب نبیوں کے بعد دی گئی اور نبی بنائے جانے کا سلسلہ آپ ﷺ پرختم کردیا گیا اورحفرت عیسیٰ علیه السلام کی اس دنیا میں دوبارہ آمد ( جبیہا کہ امت مسلمہ کا جماعی عقیدہ ہے) ہرگز حضور علیقہ کے خاتم انبیین ہونے کے منافی نہیں۔ کیونکہ ان کوتو نبوت حضور عليات کي پيدائش ہے بھی تقریباً پانچ سو برس پہلے دی گئی تھی۔پس ان کا بحکم خداوندی حضور علی کے بعد تک زندہ رہنا اور دوبارہ اس دنیا میں آنا اور رول اللہ علیہ کی شریعت کے تالع ہوكر آنا - جبيها كه احاديث ہے معلوم ہوتا ہے اور امت محديد كاعقيدہ ہے۔ ہر گز حضور عليقة کے خاتم انعیین اور آخراننہین ہونے کے منافی نہیں ۔مثال کےطوریریوں بیھئے کے کی شخص کی خاتم الاولا دیا آخرالا ولا دعر بی محاورے کے لحاظ ہے اس کو کہا جائے گا۔ جوایئے سب بہن بھائیوں کے بعداورآ خرمیں پیدا ہو۔اگر چداس سے پہلے پیدا ہونے والے اس کے بہن بھائی اس کے بعد تک زندہ رہیں۔اس کی ایک واقعی مثال ہیہ ہے کہ حضرت شاہ و لی اللّٰہ کے حیار صاحبز اوے تھے۔ شاہ عبدالعزیزٌ ، شاہ رفیع الدینٌ ، شاہ عبدالقادرٌ اور شاہ عبدالغیٰ ۔ ان میں سب ہے چھوٹے شاہ عبدالغی تقے لیکن انتقال ان کا سب ہے، پہلے ہوااور شاہ عبدالعزیز سب ہے بڑے تھے۔ گر انتقال سب کے بعد میں ہوا۔ تو شاہ ولی اللہ کی خاتم الاولا داور آخر الاولا دشاہ عبدالغی ہی کو کہا جائے گا۔ اگر چہشاہ عبدالعزیز ان کے بہت بعد تک زندہ ہے۔ یہ بات ہروہ خض جانتا ہے۔ جس کوعر بی لغت ومحارات ہے کچھ بھی واقفیت ہے۔۔۔۔۔اور تفییر کی کتابوں میں بھی خاتم انہین کی بشیر ونشر سمج میں یہ خاتم انہین کی تفییر ونشر سمج میں یہ وضاحت کردی گئی ہے کہ اس کا مطلب سے ہے کہ آپ کے بعد کس کو نہیں بنایا جائے گا۔ لاینبداء بعدہ نبی الماحظہ ہو فیر کشاف، مدارک النز بل، روح المعانی وغیرہ، جائے گا۔ لاینبداء بعدہ نبی الماحظہ ہو فیر کشاف، مدارک النز بل، روح المعانی وغیرہ،

سری یہ بات کہ نزول سے کا ذکر چونکہ قریق ن مجید میں نہیں کیا گیا ہے۔ اس لئے یہ عقیدہ غلط اور غیر قرآنی ہے تو اس سلسلہ میں سب سے پہلے تو یہ عرض کرنا ہے کہ کیا یہ دانشور صاحبان دین سے اسے ناواقف ہیں کہ یہ بھی نہیں جانے کہ دین کی بہت ی ایسی اہم اور بنیادی با تیں ہیں۔ جن کے بغیر اسلام اور اسلامی زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اور قرآن پاک میں ان کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ مشلا سب جانے ہیں کہ پانچ وقت کی نماز اسلام میں فرض ہے اور توحید ورسالت کی شہادت کے بعدوہ اسلام کا دوسرار کن ہے۔ لیکن قرآن مجید میں کہیں بھی صراح نا پانچ وقت کی نماز میں گتی رکھتیں اور کتنے وقت کی نماز کا ذکر نہیں۔ نقرآن میں یہ تاایا گیا ہے کہ کس وقت کی نماز میں گتی رکھتیں اور کتنے رکوع اور کتنے تجدے ہیں۔ اس طرح قرآن میں اس کا بھی ذکر نہیں کہ ذکر ق کس حساب سے ادا کی جائے۔ یہ سب یا تیں حدیثوں سے اور امت کے اجماع اور عملی قواتر سے معلوم ہوئی ہیں۔ تو

کیاان سب دین تفقو یفرض کر کے کی گئی ہے۔ کہ قرآن مجید میں نزول سے کا ذکر نہیں ہے۔ لیکن یہ عقوق یفرض کر کے کی گئی ہے۔ کہ قرآن مجید میں نزول سے کا ذکر نہیں ہے۔ لیکن واقعہ ہیہ ہے کہ قرآن پاک کی متعدد آیتوں میں اس کی اطلاع دی گئی ہے۔ لیکن یہ بحث خمی طور پر اور خصار کے ساتھ نہیں کی جاسکتی۔ انشاء اللہ آئندہ دوسری صحبت میں اس پر مستقل افتگو کی جائے گی۔ اس وقت اس سلسلہ میں ہم صرف اتناع ض کرنے پراکتفاء کریں گئی تصنیف عقید قالا سلام کا حضرات عربی دان ہوں وہ امام الحصر حضرت مولانا سیدانور شاہ شمیری کی تصنیف عقید قالا سلام کا مطالعہ کریں اور جو حضرات صرف اردو سے استفادہ کرسکتے ہوں وہ حضرت مولانا محمد ابراہیم میالکوئی کی شباد قالفرآن ویکھیں۔ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو فہم سلیم کی نعمت سے الکوئی کی شباد قالفرآن ویکھیں۔ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو فہم سلیم کی نعمت سے سیالکوئی کی شباد قالفرآن ویکھیں۔ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو فہم سلیم کی نعمت سے

محروم نیس کیاہے وال کتابوں کے مطالعہ سے پیاطمینان حاامل کرلیں کے کدر ول اللہ علیہ نے اپنے بیسیوں ارشادات میں حضرت سے کی دوبارہ آمد کی جواطلاع دی ہے۔ جوآپ سے تواتر

کے ساتھ ٹابت نے ہے اور جوامت کا اجماعی عقیدہ رہاہے۔اس کی بنیاد قرآن مجید میں ہے۔

سا سست رہی بیآخری بات کہ امام مالک کی مؤطامیں نزول میں کے بارے میں کوئی مصلح منہیں ہے اور بیاس کی دلیل ہے کہ سیح مسلم وغیرہ حدیث کی سیکڑوں کہ ابوں میں مزول میں سے متعلق جو کثیر التعداد حدیثیں ہیں۔وہ سب نا قابل اعتبار ہیں۔ کیونکہ اگر بیحدیثیں صحیح ہوتیں قام مالک کو بھی پہنچی ہوتی اور ان کی مؤطامیں درج ہوتیں۔

فارقلیط صاحب کے ان دانشوروں کی آخری بات اس کی دلیل ہے کہ ہیں ہے جارے امام مالک کی جس مؤطا کے بارے میں بات کررہے ہیں۔اس کی نوعیت سے یہ بالکل ناواقف ہیں۔ وہ یہ بچھ رہے ہیں کہ امام مالک کو جتنی حدیثیں پیٹی تھیں وہ سب مؤطا میں درج ہیں اور حدیثیں مؤطا میں نہیں ہیا امام مالک کو چیخ نہیں مجھالہذاوہ سب مؤطا میں نہیں ہیں۔ وہ امام مالک کو چیخ نہیں مجھالہذاوہ سب نا قابل اعتبار ہیں۔ حدیث کافن تو بڑی چیز ہے۔ جولوگ امام مالک سے بھی احدیث کی مؤطا جیسی متداؤل کتاب ہے بھی احدیث نابلداور ناواقف ہوں۔ چیرت ہے کہ وہ کیوں ان مباحث ومسائل متداؤل کتاب ہے بھی احدیث نابلداور ناواقف ہوں۔ چیرت ہے کہ وہ کیوں ان مباحث ومسائل میں دخل دینے کی جرائت کرتے ہیں۔ جس کسی نے مؤطا دیکھی ہے وہ جانتا ہے کہ وہ کتب فقہ کی طرح صرف اعمال سے متعلق احادیث و آثار اور صحابہ و تا بعین کے فقاوی کا ایک مختر مجموعہ ہے۔ حدیث اس میں اخلال سے متعلق احادیث و آثار اور حودیث اس میں نہیں ہے۔ وہ امام مالک کو کیٹی ہی نہیں یا امام مالک کو کیٹی ہی نہیں یا امام مالک کو کیٹی ہی نہیں یا ام ہوں نے اس کو حیج نہیں مانا۔ حدیث کون اس کی کتابوں کی نوعیت اور امام مالک کے مقام سے انہوں نے اس کو حیج نہیں مانا۔ حدیث کون اس کی کتابوں کی نوعیت اور امام مالک کے مقام سے دنہائی جہالت کی بات ہے۔

مؤطا کا حال یہ ہے کہ اس میں ایمانیات وعقا کد کاباب ہی نہیں ہے۔ قیامت اور آخرت کے بارے میں جوحدیثیں رسول اللہ علیقہ سے تو اتر کے ساتھ مروی ہیں۔ مؤطاان سے بھی بالکل خالی ہے۔ تو کیااس سے مین تیجہ نکالناصیح ہوگا کہ امام مالک ایمانیات یا قیامت و آخرت

ا امام العصر حضرت مولا ناسیدا نوارشاہ شمیریؒ نے اپنے عربی رسالہ التصریح بما تو اتر فی مزول المسیح میں رسول اللہ عقالیۃ کے ستر ہے او پرارشا دات جمع فر مادیئے ہیں۔ جن میں آپ نے مختلف عنوانات ہے آخرز مانہ میں حصرت مسیح علیہ السلام کے نزول کی اطلاع دی ہے۔

ے متعلق حدیثوں ہے ،ناواقف تھے یا یہ کہ انہوں نے ان تمام حدیثوں کونا قابل انتہار سمجھا۔ ایسی بات وہی شخص سوج سک اے جواس موضوع سے بالکل جابل ہو۔ دراصل مؤطا کا موضوع فقد کی کتابوں کی طرح محدود ہے۔ ایمانیات اور عقائدوغیرہ اس کاموضوع ہی نہیں ہے۔

زول مسے کے مسکد ہے متعلق فارقلیط صاحب کے مضمون میں جو تین اصولی یا تیں گھی گئے تیس ۔ناظرین کومعلوم ہو چکا کہ ان کی بنیا دعر بی لغت ومحاورات اورعلوم دین سے جہالت و ناوا تفیت پر ہے۔ان کے علاوہ جواور شمنی با تیں اسی مسکلہ ہے متعلق مضمون میں ذکر کی گئی ہیں ۔ خاص کر نزول مسے ہے متعلق حدیث نبوی کے بورے ذخیرہ کومشکوک اور نا قابل اعتبار قرار دینے کے لئے جو جاہلانہ منطق استعمال کی گئی ہے۔انشاء اللہ اس کا بورا محاسبہ دوسری صحبت میں آئندہ کیا جائے گا۔

فارقلیط صاحب کے ان دانشوروں کی اسی مسئلہ نزول سے کے سلسلہ کی ایک بات اور ذکر کے اس بحث کوہم اس وقت ختم کرتے ہیں۔ ناظرین کواس آخری بات سے معلوم ہوجائے گا کہ بیاوگ جہالت وناوا قفیت کی کس سرحد پر ہیں ۔ صبح بخاری کی حدیثوں کو نا قابل اعتبار قرار دینے کے سلسلہ میں اس مضمون میں کھھا ہے کہ: '' حضرت امام ابوحنیفہ کے بارے میں فذکور ہے کہ آپ نے حدیث کورد کر کے قرآن کے اعلان کو سلیم کیا اور فر مایا کہ بخاری کی حدیث میں جوراوی ہیں۔ اگران کے جھوٹے ہونے سے خدا کے مقدس نبی حصرت ابراہیم علیہ السلام سے ثابت ہوں تو راویوں کو جھوٹا قرار دینا ضروری ہے۔''

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ ان دانشوروں (یا بوجھ بھکووں) کے نزویک امام ابو حنیفہ امام بخاری کے بعد کسی زمانہ میں ہوئے ہیں اور انہوں نے سیح بخاری کی ایک حدیث کے راویوں کوجھوٹا قرار دیا ہے۔ حالا تکہ واقعہ یہ ہے کہ امام بخاری امام اعظم ابو حنیفہ کی وفات کے قریبا آ دھی صدی بعد پیدا ہوئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی وفات • ۱۵ ھیں ہوئی اور امام بخاری م ۱۹۲ھیں پیدا ہوئے۔

آخریس ہم پھراپی اس حیرت کا اظہار کرنے پر مجبور ہیں کہ فارقلیط صاحب نے علم ودانش سے ایسے خالی اور اتنے جابل و بے خبرلوگوں کو دانشور کا معزز لقب دینا کیوں مناسب سمجھا اوران کی بے سرو پاباتوں کو کیوں اس قابل سمجھا کہ ان کو مرتب کر کے شائع کرنے کی ذمہ داری خود قبول فرمائی۔ ہمارے نزدیک تو فارقلیط صاحب نے اپنے ساتھ بیری زیادتی کی ہے۔ اللہ تعالی ان کو تا فی کی تھے۔ اللہ تعالی من قاب!



## مئله نزول مسيح وحيات مسيح

بسم الله الرحمن الرحيم!

ماہنامہ شبتان وہ کی میں فارقلیط صاحب کے نام سے جو صفون قادیانیوں کی دکالت میں شاکع ہوا تھا۔ جس کا جواب ناظرین کرام پچھلے صفحات میں پڑھ چکے ہیں اور جس کے بارہ میں معلوم ہو چکا ہے کہ فارقلیط صاحب نے بعد میں اس سے اپنی برائت بھی ظاہر کر دی تھی۔ والجمد للہ علی ذالک! اس مضمون میں مسئلہ نزول میں وحیات سے پر بھی کلام کیا گیا تھا اور اس بارہ میں بڑے پر فریب طریقہ پر قادیا نی نقطہ نظر کی جمایت کی گئی تھی اس بحث کے بعض اہم نکات پر بھر پورتقید تو اس جوابی مضمون میں کر دی گئی تھی۔ جوناظرین ابھی پڑھ چکے ہیں۔ لیکن حشرت موالما نعمانی نے اس مسئلہ پر بعد میں ایک مستقل مضمون بھی ہر وقلم فر مایا اور اس میں بھی اس کی پوری کوشش کی کہ جو اس مسئلہ پر بعد میں ایک مستقل مضمون بھی ہر وقلم فر مایا اور اس میں بھی اس کی پوری کوشش کی کہ جو کہ کھی جو اور دو چار کی طرح دل میں اثر جانے والا اور کم تعلیم یا فتہ اور اعلی تعلیم یا فتہ سب کے لئے تھی بخش ہو۔ اس کی سے اس میں پہلے ایک تعلیم میں دیے ہیں۔ اس مسئلہ کو س مقصد سے اٹھا تے ہیں اور مقل کی نام پر جومغا اطے وہ اس مسئلہ میں دیے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے۔ اس کے بعد مواضح دائل کی روشنی میں دکھا ہے۔ اس کے بعد واضح دائل کی روشنی میں دکھا یا گیا ہے کہ جو تحف رسول النتھائی ہے اور قر آن یا ک پر ایمان رکھا ہو۔ اس کے بعد دیا تھا ہے کہ جو تحف رسول النتھائی ہے اور قر آن یا ک پر ایمان رکھا ہو۔ اس کے بعد حیات سے دیات سے در زول میں جہ کہ مسئلہ میں شک وشبہ کی بھی کوئی گئی آئی شہیں ہے اور عبدی اس کے بعد حیات سے اس تک اس مسئلہ پر امت محمد ہے۔ اس کے مسئلہ میں شک وشبہ کی بھی کوئی گئی آئی شہیں ہے اور عبدی اس مسئلہ ہیں شک وشبہ کی بھی کوئی گئی آئی شہیں ہے اس کے اس کے مسئلہ ہیں شک وشبہ کی بھی کوئی گئی آئی شہیں ہے اس کے اس کے اس کے دیات سے اب تک اس مسئلہ ہیں اس کے مسئلہ میں شک وشبہ کی بھی کوئی گئی آئی شہیں ہے دیات سے اس کے اس کے دیات سے اب تک اس مسئلہ ہی اس کے مسئلہ میں شک و شبہ کی بھی کوئی گئی آئی آئی ہیں دیات ہے۔

مسكهزول مسحاورقاد مانيوں كى حيال

حبیا کہ ہرواقف اور باخبر کومعلوم ہے۔ مسلمانوں اور قادیانیوں کے درمیان اصل اختلافی مسئلہ یہ ہے کہ رسول التعالیقی کے دور سے لے کراس وقت تک امت مسلمہ کا بیعقیدہ اورایمان رہا ہے کہ تخضرت کیافی پہنوت ورسالت کا سلسلہ ختم ہوگیا۔ آپ کیافی اللہ کے آخری نبی اوررسول ہیں۔ البندا آپ کے بعد جو محض بھی نبوت کا دعویٰ کرے اوراسی طرح جوکوئی اس کو نبی مانے وہ دائر ہ اسلام سے خارج اور مرتد ہے۔ صدیق اکبرگی خلافت سے لے کراب تک کی ساری اسلامی حکومتوں کا جماع کی عقیدہ اوراسلامی حکومتوں کا مسلسل وستورالعمل رہا ہے اور چونکہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور ایپ کو اس طرح کا مسلسل وستورالعمل رہا ہے اور چونکہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اورا ہے کو اس طرح کا مسلسل وستورالعمل رہا ہے اور چونکہ مرزا قادیانی نبوت کا دعویٰ کیا ہے اورا ہے کو اس طرح کا

ادرائی معنی میں نبی درسول بتایا ہے۔جس طرح کے اور جس معنی میں اٹھے پیٹیبر نبی درسول تنے اور اپنے نہ ماننے والوں کوائی طرح کا کافر قرار دیا ہے۔ جس طرح اٹھے پیٹیبروں کے اور رسول التُعالِقَةِ کے منکر کافر قرار دیتے گئے ہیں۔اس لئے مسلمان مرزا قادیانی کواوران کے ماننے والوں کودائر واسلام سے خارج سیجھتے ہیں ا۔

پھر مسلمانوں میں ہے جن لوگوں نے مرزا قادیانی کی کتابوں کا گہرااوروسیج مطالعہ کیا ہے ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اگر بالفرض نبوت کا سلسلہ ختم نہ بوا ہوتا تب بھی مرزا قادیانی ہرگز اس لائق نہ تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نبی ورسول بنا کر بھیجتا۔ خودان کی کتابیں شاہد ہیں کہ وہ سیرت وکر یکٹر کے لحاظ ہے ایک گھٹیا درجہ کے آ دمی تھے۔ خالص دینی اور فہبی بحثوں میں بھی بڑی جراً ت اور بے باک ہے جوٹ بولئے سے جھوٹ بولئے تھے۔ ای طرح جھوٹی پیشین گوئیوں کے بارہ میں بڑے ہے باک تھے۔ انہوں نے اپنی سے جھوٹ بولئے تھے۔ اسی طرح جھوٹی پیشین گوئیوں کے بارہ میں بڑے ہے باک تھے۔ انہوں نے اپنی بعض پیشین گوئیوں کوا ہے صدق و کذب کا معیار قرار دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پیشین گوئیوں کو بھی غلط ثابت کر کے ان کا کا ذب اور مفتری بیگم کے ساتھ نکاح کی پیشین گوئی اور اس کا دوسری جگہ نکاح ہو جانے پراس کے شوہر سلطان محمد کی معینہ مدت کے اندر موت کی پیشین گوئی اندتھائی نے غلط ثابت کر کے مرزا قادیائی کواس قد در سواء اور ذلیل کیا کہ دنیا کی تاریخ میں الہام اور دینی و فہبی پیشوائی کا کوئی مدی اتناذلیل اور رسواء اور ذلیل کیا کہ دنیا کی تاریخ میں الہام اور دینی و فہبی پیشوائی کا کوئی مدی اتناذلیل اور رسواء اور و گیل کیا کہ کی کا ترض میں اتناذلیل اور رسواء اور و گیل کیا کہ کی کیا تناذلیل اور رسواء اور و گیل کیا کوئی مدی اتناذلیل اور رسواء اور و گیل کیا کہ کی کا ترز کیا گیل اور رسواء اور و گیل کیا کوئی مدی اتناذلیل اور رسواء اور و گیل کیا کوئی مدی اتناذلیل اور رسواء اور و گیل کیا کوئی مدی اتناذلیل اور رسوانہ ہوائوگا تا ہے۔

بہرحال ایک طرف مسلمانوں کا بیموقف ادر نقط نظر ہے اور اس کے بالقابل دوسری طرف قادیا نیوں کا بیمؤ تف ہے کہ وہ مرزا قادیا نی کوشیح موعود اور صاحب دحی والہام مانتے ہیں اور ان کے ان دعووُں کی تقید بی کر کے ان کی اطاعت اور پیروی کونانجات کی شرط

ل یہ بحث پوری تفصیل ہےاور فیصلہ کن داائل کے ساتھ اس مخضر مجموعہ کے اس مقالہ میں کی جاچکی ہے۔جس کاعنوان ہے'' قادیانی کیوں مسلمان نہیں؟ ۔''

ی اس کی پیچھ تفصیل اور مثالیں اور دلائل معلوم کرنے کے لئے دیکھا جائے راقم سطور کا رسالہ ' قادیا نیت پر غور کرنے کا سیدھا راستہ' اور زیادہ تفصیلی بحث کے لئے ملاحظہ ہوں۔ حضرت مولا نامجمعلی موٹکریؒ کے رسائل ' نشان آسانی ' وغیرہ اور مولا ناشاء اللہ صاحب امرتسری مرحوم اور مولا نا اول حسین اختر مرحوم وغیرہ علماء ومناظرین کے رسائل۔ (بیہ سب احتساب قادیا نیت میں شائع ہو چکے ہیں۔ مرتب!)

بتلاتے ہیں اور دنیا بھر کے ان مسلمانوں کو جوان کونہیں مانتے۔ کافرقر اردیتے ہیں۔ ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو اور ان کے جنازہ کی نماز پڑھنے کو بھی ناجائز کہتے ہیں ا۔ یہ ہے بنیادی اختا ف قادیا نیوں اور مسلمانوں میں ۔ جس کے سجھنے کے لئے اور اس نتیجہ پر بینچنے کے لئے کہ اس اختلاف میں کون فریق میں ہے اور کون باطل پر ۔ نہ بڑے علم کی ضرورت ہے نہ بہت تیز عقل اور غیر معمولی ذبانت کی ۔

قاديانيوں كى حال

کیکن قادیانیوں کی بیریرانی حال اورتر کیب ہے کہ وہ اس اصل اور بنیادی اور عام فہم اختلاف ے عوام کی توجہ ہٹانے کے لئے اور خوداس سے کترانے کے لئے حیات سے اور نزول سے کی بحث چھیڑتے ہیں۔اس حیال ہےا کی خاص فائدہ وہ پیھی اٹھانا حیاہتے ہیں کہ بے حیارے عوام جوقر آن وحدیث کابراه راست علم نبیس رکھتے۔اس مسلدے متعلق فریقین کی باتیں س کریا تحریریں پڑھ کریدا ٹر لے لیں کہ مسلمانوں اور قادیا نیوں میں ایساعلمی قتم کا اختلاف ہے کہ دونوں طرف ہے آیتیں اور حدیثیں پیش کی جاتی ہیں اور دینی کتابوں کے حوالے دیئے جاتے ہیں۔ ا یک فریق ان آیوں ،حدیثوں اور کمابوں کی عبارتوں سے ایک مطلب نکالتا ہے اور دوسرا فریق دوسرا مطلب نکالتا ہے۔ اگر بے چارے عوام بدار لے لیس تو ظاہر ہے کہ قادیا نیوں کا مقصد حاصل ہو گیا اور اپنی اصل حقیقت کوعوام ہے چھیانے میں وہ کامیاب ہوگئے۔اس کے علاوہ حیات مسے اور نزول میے کی اس بحث کو قاویانی اس صورت حال کی وجہ ہے بھی اپنے لئے مفید مجھتے میں کہ پوری دنیا میں مغربی اقوام کے سیاس اور مادی تفوق کی وجہ سے اور خاص کر ہمارے اس برصغیر میں انبیسویں صدی میں انگریزوں کی حکومت اور ان کے قائم کئے ہوئے نظام تعلیم کی وجہ ے (جس کا سلسلہ ہندوستان و پاکستان دونوں میں اب تک جاری ہے ) قریباً ایک صدی ہے بید ذ ہنیت فروغ یاتی رہی ہے کہ جو بات ہماری عقل ہے پچھ بھی بالاتر ہوااورا بی ناتص عقل میں نہ آ ے اس کا اٹکار کر دیا جائے۔اس چیز نے دانشوری اور دانش مندی کا دعویٰ کرنے والے لاکھوں بدبختوں کو پورپ میں اور پورپ سے باہر بھی یہاں تک پہنچادیا کہ انہوں نے خدا کا انکار کر دیا۔ کیونکہ خداان کی موٹی عقلوں میں نہیں آ سکا۔اس طرح مسلمان کہلانے والوں میں اچھی خاصی

لے اس کے لئے ملاحظہ ہوں مرزاغلام احمہ قادیانی کے فرزند اور خلیفہ قادیان دوم مرزابشیرالدین محمود کی تصنیفات'' حقیقت المعبورۃ تشخیذ الا ذبان' وغیرہ۔

تعدادییں وہ مغربیت زدہ ہیں۔ جوملائکہ، جنات اور مجزات وغیرہ کا ای لئے انکاریا ان کی ملحدانہ تاویلیں کرتے ہیں کہ ان کی ماؤف اور مسنح شدہ عقلیں ان کو سجھنے سے قاصر ہیں۔ ظاہر ہے کہ حفرت مسلح علیہ السام کا آسان پراٹھالیا جانا اور ان کی حیات اور آخری زمانہ میں ان کے نزول کا مسلم بھی ای قسم کا ہے۔ بہر حال قادیا نی حفرات اس مسلم کواس وجہ ہے بھی چھیڑتے ہیں کہ اس مسلم بھی ای قسم کا ہے۔ بہر حال قادیا نی حفرات اس مسلم کواس وجہ سے بھی چھیڑتے ہیں کہ اس میں بھن ان کواس مغربیت زدہ طبقہ کے اپنے جال میں پھنس جانے کی خاص امید ہوتی ہے۔ جو خداور سول اور قرآن وحدیث سے ہدایت حاصل کرنے کے بجائے یورپ کے ملحم عقل پرستوں سے دوشن حاصل کرنے کے بجائے یورپ کے ملحم عقل پرستوں سے دوشن حاصل کرنے کے بجائے یورپ کے ملحم عقل پرستوں سے دوشن حاصل کرنے کے بجائے اور ان قور کی تعمینا ہے۔

الغرض چونکہ قادیا نیوں نے اس مسلہ کواپنی پناہ گاہ اور ان مغربیت زوہ دانشوروں کا شکار کرنے کے لئے اپنا جال بنالیا ہے۔اس لئے اس وقت ہم اس طبقہ کے ذہن کوسا منے رکھ کر اس مسلہ ہے تعلق چنداصولی ہا تیں حوالہ قلم کرتے ہیں۔امید ہے کہ جن کے قلوب پر گمراہی کی مہر نہیں لگ گئی ہے۔ان کی شخص اور اطبینان کے لئے انشاء اللہ یہی چند با تیں کافی ہوں گی۔اس کے بعد ہم قرآن وحدیث کی روثنی میں اس مسئلہ پر گفتگو کریں گے۔

ا اسبب ہے پہلی اور اہم ہات جس کا اس مسئلہ پرغور کرتے وقت پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ یہ ہے کہ اس بحث واختلاف کا تعلق اس ذات ہے ہے۔ جس کا وجود ہی نرالا اور عام سنت اللہ اور قانون فطرت ہے ہا لکل الگ ہے۔ یعنی حضرت عینی بن مریم قرآن مجید کا بیان ہے۔ (اور انجیل کا بیان بھی یہی ہے اور اس کے مطابق ساری دنیا کے مسلما نوں اور عیسائیوں کا متفقہ عقیدہ ہے ) کہ وہ اس طرح بید انہیں ہوئے۔ جس طرح ہماری اس دنیا میں انسان ایک مرد اور عورت کے باہم تعلق اور مباشرت کے تقید میں پیدا ہوتے ہیں (اور جس طرح تمام اولوالعزم پیفیمراور ان کے فاتم وسرد ار حضرت میں قلید ہوئے تھے ) بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاص قدرت اور اس کے قاتم وسرد ار حضرت میں قدرت اور اس کے تم شنتہ جرائیل (روح القدس) کے توسط سے بیان فر مایا ہو۔ این مار حضرت مریم صدیقہ کے بطن ہے اس کے کہ کسی مرد نے ان کو چھوا بھی ہو۔ مجز انہ طور پر بیدا کئے گئے ۔ قرآن مجید نے سورہ آل عمران کی آیا ہے نمبر ۲۵ تا ۲۵ سے بیان فر مایا ہے (اور مریم کی کہ یا تنا ہو کہی اس ہے انکار نہیں ہے )

ایسی بی دوسری ایک عجیب بات قرآن کریم نے ان کے بارہ میں یہ بیان فر مائی ہے

کہ جب وہ اللہ کی قدرت اور اس کے حکم ہے (بغیر کسی مرد کے ملاپ کے ) مجز انہ طور پر کنوار کی مریم کیطن سے بیدا ہوئے اور وہ ان کوا پی گود میں لئے بہتی میں آئیں اور قوم اور بستی کے لوگوں نے ان کے خلاف برے خیالات کا ظہار کیا اور ان پر بہتان لگایا۔ تو اس نومولود بچے (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) نے اللہ کے حکم سے اس وقت کام کیا اور اپنے بارہ میں حضرت مریم کی پاکبازی کے بارے میں بیان دیا۔

بارے میں بیان دیا۔

پھر قرآن مجید ہی میں بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے تھم سے ان کے ہاتھوں پر انتبائی محیر العقول یہ مجرزے فاہر ہوئے کہ مٹی کے گوند ہے ہوہ پرند ہی کی شکل بناتے اور پھراس پر پھوٹک مار دیتے تو وہ زندہ پرندہ کی طرح فضاء میں اڑ جاتا اور مادر زادا ندھوں اور کوڑھیوں پر ہاتھ پھیر دیتے یا دم کر دیتے تو وہ فوراً اچھ بھلے چنگے ہوجاتے۔ اندھوں کی آئیکھیں روش ہوجاتی اور کوڑھیوں کے جہم پرکوڑھ کاکوئی اثر اور داغ دھبہ ندر ہتا اور ان سب سے بڑھ کریے کہ وہ مردوں کو زندہ کرے دکھاویے۔ ان کے ان مجرالعقو ل مجزوں کا بیان بھی قرآن مجید (سورہ آل عمرآن اور مساورہ مائدہ) میں تفصیل اور وضاحت سے کیا گیا ہے اور قرآن پاک کا مطالعہ کرنے والا ہر شخص جانتا ہے کہ اس میں کسی اور پنجم رکے ایسے مجزے در کرنہیں کئے گئے۔

الغرض اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت اور ان کے وجود کی بالکل نرائی معجزانہ نوعیت کو پیش نظر رکھا جائے تو حیات سے اور نزول مسے ہے متعلق وہ و ساوس وشبہات پیدا ہی نہ ہوسکیس گے۔ جو شیطان یا قادیائی صاحبان کی طرف ہے دلوں ہے النے کی کوشش کی جاتی ہے۔

ہوسکیس گے۔ جو شیطان یا قادیائی صاحبان کی طرف ہے دلوں ہے والنے کی کوشش کی جاتی ہے نظر نفر کرتے وقت پیش نظر رئنی جا ہے کہ کھیسیٰ علیہ السلام کا نزول (جس کی اطلاع قرآن مجید میں بالا جمال متواتر حدیثوں میں تفصیل اور وضاحت کے ساتھ دی گئی ہے ) اس وقت ہوگا جب کہ قیامت یا لکل قریب ہوگ اور اس کی قریب ترین علامتوں کا ظہور شروع ہو چکا ہوگا۔ گویا قیامت کی صبح صادق ہو چکی ہوگ اور افظام عالم میں تبدیلی کا عمل شروع ہو چکا ہوگا اور گاتار وہ حوادث اور خوارت رونما ہوں گے۔ جن کا آخ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ نہیں میں سے دجال کا ظہور اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہوگا۔

پستیسی علیہ السلام کے نزول یا د جال کے ظہور کا اس بناء پر انکار کرنا کہ ان کی جونوعیت اور تفصیل حدیثوں میں بیان کی گئی ہے وہ ہماری کوتا وعقل میں نہیں ہتی ۔ بالکل ایسا ہی ہے جسیا کہ قیامت اور جنت ودوز خ کا اس بناء پر انکار کر دیا جائے کہ ان کی جوتفصیلات خود قر آن مجید میں بیان فرمائی گئی ہیں۔ ہماری عقلیں ان کو عضم نہیں کرسکتیں۔

جولوگ ای طرح کی ہاتیں کرتے ہیں ان کی اصل بیماری یہ ہے کہ وہ خدا کی معرفت ہے کر وہ اور اس قدرت کی وسعت ہے تا آشنا ہیں اور اپنی نہایت محدود تجربہ اور مشاہدہ اور اپنی ناقص اور خام عقلوں کو انہوں نے خدا کی وحی اور انبیاء علیم السلام کی اطلاعات سے زیادہ قابل اعتاقہ مجھا ہے اور ان کے نز دیک اس کا نام دانشوری ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی برخود غلط دیباتی جوایئ کو عقل کل بھی سمجھتا ہو۔ آئ کل کی سی محیرالعقو ل ایجادیا کی غیر معمولی اکتشاف کا اس لئے انکار کرے کہ وہ اس کو محیر ہیں سکتا۔ یہ رویے سرف ایمان ہی کے منافی نہیں ہے۔ بلکہ عقل سلیم کے بھی خلاف ہے۔

سیس ای مسئلہ حیات میں وزول میں کے سلسلے قادیانی صاحبان جوشبہات اور سوالات خاص کرجد یدتعلیم یافتہ نو جوانوں کے دلوں میں پیدا کرتے ہیں۔ان میں سے ایک پیھی سے کھیٹی علیدالسلام کے زمانہ کو دو بزار برس کے قریب ہو چکے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی آ دمی اتنی مدت تک زندہ رہے اور اگر وہ زندہ ہیں اور آسان پر ہیں تو وہاں ان کے کھانے پینے اور پیشا بیایا خانہ کا کیا نظام اور انتظام ہے؟۔

اگرچہ بیشباور سوال نہایت ہی جاہلا نہ اور عامیانہ ہے اور جس شخص کا خداکی قدرت اور رسول اللہ علی ہے کہ اس کے آسان پراٹھا نے جانے اور آخر زمانہ میں پھر نازل ہونے کہ جردی ہے۔ اس کے دل میں بیسوال پیدا ہی نہ ہونا چاہئے ۔ لیکن چونکہ اس طرح کے وسوے اور خیالات قادیا نیوں کے شکار کے خاص آلات ہیں اور دین و فد ہب سے ناواتف نو جوانوں کا وہ انہی کے ذریعہ شکار کرتے ہیں۔ اس لئے اختصار کے ساتھ اس بارہ میں بھی کچھ عرض کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جھنا کہ کوئی آ دمی سودوسوبرس سے زیادہ زندہ تہیں رہتا اور نہیں رہ سکتا۔ ایک بچگا نہ اور جا ہلانہ خیال ہے۔جس کی کوئی دلیل اور بنیا دئیس ۔ اس کے برظلاف قرآن مجید میں صاف صرح الفاظ میں حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق بیان فر مایا گیا ہے کہ وہ ایک بزارسال کے قریب اس دنیا میں رہے۔' فسلیث فیھم الف سنة الا خمسین عاماً (عنکیوت: ۱۶) ''تو جس اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کولگ بھگ ایک بزارسال تک اس دنیا میں اور اس عالم آ ب وگل بیس زندہ رکھا۔ بااشیداس میں یہ بھی قدرت ہے کہ وہ جا ہے تو کسی دنیا میں اور اس عالم آ ب وگل بیس زندہ رکھا۔ بااشیداس میں یہ بھی قدرت ہے کہ وہ جا ہے تو کسی بندہ کو دو چار بزار برس یا اس سے بھی زیادہ مدت تک زندہ رکھے۔عقل و حکمت کی کوئی دلیل اس کے خلاف پیش نہیں کی جا سکتی۔

اور پھر عسیٰ علیہ السام کوتو اللہ تعالیٰ نے ہماری اس دنیا میں نہیں رکھا۔ جس میں بہاں کے قدرتی قوانین چل رہے ہیں۔ (جو بہاں کے مناسب ہیں) بلکہ ان کوآسان پر اٹھایا گیا اور وہاں کا نظام حیات یقیناً بنہیں ہے۔ جو ہماری اس دنیا کا ہے۔ شخ الاسلام امام ابن تیمیہ اُر جن پر مرزا قادیانی اور ان کے تبعین نے یہ تہمت لگائی ہے کہ وہ حیات سے اور نزول سے کے معراور قادیانی اور ان کے تبعین نے یہ تہمت لگائی ہے کہ وہ حیات سے اور نزول سے کے معراور قادیانیوں کی طرح وفات سے کے قائل ہیں) انہوں نے اپنی کتاب 'المجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح ''میں (جومیسائیوں کے رومیں کھی گئی ہے) ایک جگہ گویاای سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ ''حضرت میں علیہ السام جب آسان پر ہیں اور زیرہ ہیں تو وہاں ان کے کھانے چینے اور پیشاب یا خانے کا کیا انتظام ہے؟ تحریفر مایا ہے کہ:

"فليست حاله كحالة اهل لارض فيالاكل والشرب واللباس والنوم والغائط والبول ونحوذالك (الجواب الصحيح ٢٠ ص ٢٨٠) " وال

آ سان پر کھانے پینے اور بول و براز وغیرہ کی ضروریات وحاجات کے معاملہ میں ان کا حال زمین والوں کا سانبیں ہے۔(وہاں وہ ان چیز وں سے بے نیاز ہیں ) ﴾

بلکہ اللہ تعالی میں قدرت ہے کہ وہ اگر جا ہے تو ہماری ای و نیا میں کی بندہ کواس حال میں کردے کہ وہ سیروں برس تک کھانے پینے سے بے نیاز رہے۔ قر آن مجید میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے۔ جوقر آن مجید کے بیان کے مطابق تین سو برس سے زیادہ بغیر پھھ کھائے پیئے غارمیں رہے۔'' ولبشوا فسی کھ فہم شلت مائة سنیون واذ دادو اتسعاً (الکھف: ۲۰)''

اورشِخ عبدالوہاب شعرانی نے ''الیواقیت والبواهر ''میں ای سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان پر کیا کھاتے پیتے ہیں اور اگر وہاں پھی ہیں کھاتے پیتے تو اتنی مدت تک بغیر کھائے بے کیوں کرزندہ رہ سکتے ہیں؟۔

تحريفر مايات جس كاماحسل يدےكه:

'' کھانا پینا دراصل ان اوگوں کے لئے ضروری ہے۔ جواس دنیا میں رہتے ہتے ہیں۔
کیونکہ یہاں کی آب و ہوا کے اثر سے بدن کے اجزاء برابر تحلیل ہوتے رہتے ہیں اور غذا سے اس
کابدل فراہم ہوتا ہے۔ ہماری اس دنیا اور ہماری اس زمین اور یہاں کی عام محلوق کے لئے قدرت،
خداوندی نے بہی قانون رکھا ہے۔ لیکن جس کو اللہ تعالی اس زمین سے آسان پر اٹھا لے تو اس کو
اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے اسی طرح بے نیاز کردیتا ہے۔ جس طرح فرشتے بے نیاز میں اور وہاں
اللہ کی حمد و تبیع بھی ان کی غذا ہو جاتی ہے۔ جس سے ان کی زندگی اور قوت برابر قائم رہتی ہے۔''
اللہ کی حمد و تبیع بھی ان کی غذا ہو جاتی ہے۔ جس سے ان کی زندگی اور قوت برابر قائم رہتی ہے۔''

اس موقع پرشیخ عبدالو ہاب شعرانی نے خلیفة الخراد نامی ایک بزرگ کا جو بلاد مشرق کے شہرا بہر کے رہنے والے تھے۔واقع بھی شیخ ابوالطاہر کے حوالے نے نقل کیا ہے۔فر ماتے ہیں کہ ہم نے ان کوخود دیکھاہے۔

''مکٹ لایطعم طعاماً منذشات وعشرین سنة وکان یعبد الله لیلاً ونهاراً من غیر ضعف (الیواقیت والجواهر ۲۶ ص۲۶) ''﴿وو۳۳مال مسلسل اس علی رہے کر کھانا بالکل نہیں کھاتے تھے۔ دن رات عبادت میں معروف رہتے تھے اور ان پر کمزوری کا کوئی اثر نہیں تھا۔ تو یا عبادت ہی ان کے لئے غذا کا کام کرتی تھی۔ یہ بطور کرامت کے ان کے ماتھ اللہ تعالیٰ کا خاص معاملہ تھا۔ ﴾

#### اس كے بعد شخ لكھتے ميں كه:

''فلا يبعدان يكون قوت عيسى عليه السلام التسبيح والتهليل (اليواقيت والجواهر ج من ١٤١) '' ﴿ تُوبِي بات كِي السّام كَانَ بِي سَالَ مِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا اللّ

ہم نے یہاں شخ الاسلام ابن تیمیاً ورشخ عبدالوہاب شعرانی کی عبارتوں کا حوالہ اس لیے وینا مناسب سمجھا کہ خود مرزا قادیانی اور ان کے تتبعین ان دونوں بزرگوں کی علمی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں اور دونوں بزرگوں نے جو کچھٹر مایا ہے۔ اس میں کسی ایسے خص کوکوئی شک شہبیں ہوسکتا جس کواللہ نے وہ عقل سلیم عطاء فر مائی ہوجواس کا خاص عطیہ ہے۔

اس مخترمضمون کومسکانز ول سے وحیات مسیح کی ایک تمہید بجھنا چاہئے۔قرآن وحدیث سے اس مسکلہ کے بارہ میں جو ہدایت ملی ہے اور جس کی روشنی میں عہد نبوی سے لے کراس وقت تک امت محمد یکا اجماع رہا ہے۔ اس سے واقفیت کے لئے آئندہ صفحات کا مطالعہ فرمایا جائے۔

# مسكارز ول مسح عليه السلام وحيات مسح عليه السلام قرآن وحديث كي روشني ميں

مسلمانوں کے عقیدہ نزول سے اور حیات سے کی بنیاد دو چیزوں پر ہے۔ ایک قرآن مجید کی بعض آیات اور دوسرے رسول النوائی کی وہ کثیر التعداد احادیث جو مجموعی اور معنوی حیثیت سے یقیناً حدتواز ترکوئی بی بیں۔ اس تواتر کا مطلب بیدہے کہ حدیث کی بچاسوں کتابوں میں مختلف سندوں اور مختلف عنوانات سے استے سے ابرام سے نزول میچ کی بیحدیثیں روایت کی گئی بیں۔ جن کے متعلق ان کی صحابیت سے قطع نظر کر کے بھی ازرو نے عقل وعادت بیشبہ نہیں کیا بیاسکتا کہ انہوں نے باہم کوئی سازش کر کے حضور والیات کی سے بہتان باندھا ہوگا۔ یا حضور والیات کی بات سجھنے میں ان سب سے خلطی ہوئی ہوگی۔ پھر اسی طرح ان صحابہ کرام سے دوایت کرنے والوں بات سیجھنے میں ان سب سے خلطی ہوئی ہوگی۔ پھر اسی طرح ان صحابہ کرام سے دوایت کرنے والوں اور پھر ان محادی طور بین اتنی بڑھتی چلی گئی کہ خالص عقلی اور بیر دور میں اتنی بڑھتی چلی گئی کہ خالص عقلی اور عادی طور بیان کے متعلق بھی اس قسم کا کوئی شرنییں کیا جا سکتا۔

یہ بات کداس تتم کے تو اتر ہے کسی چیز کالیٹنی اور قطعی علم حاصل ہوجاتا ہے اور اس میں شک وشبد کی گنجائش نہیں رہتی۔ آپ اس مثال سے اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے مثلاً اندن نہیں دیکھا۔ پیرس نہیں دیکھا، نیویارک اور ماسکونہیں دیکھا۔ بغداداور قاہرہ بھی نہیں دیکھا۔لیکن آپ کوقطعا اس میں کوئی شبنہیں کہ بیسب شہر دنیا میں موجود ہیں۔ آپ غور کریں اور سوچیں کہ بید یعین آپ کوکس وجہ سے اور کس دلیل سے حاصل ہوا؟ ۔ صرف اس وجہ سے کہ آپ نے ان شہروں کا مختلف لوگوں سے اتنا تذکرہ سنا ہے اور کہ آبوں اور اخباروں کا ذکر اس قدر پڑھا ہے کہ جس کے بعد آپ کے لئے کسی شک وشبہ کی گنجائش نہیں رہی۔ بس اس کا کا اور خاص علی اصطلاح میں اس قتم کے تو اور خاص علی اصطلاح میں اس قتم کے تو اور کوتو اور قدر مشرک کہتے ہیں۔

تواتر كاثبوت

بہر حال نزول میے کا مسئدرسول التعلق سے اسی طرح کے تواثر سے ثابت ہے۔
حدیث کی قریباً سب بی کتابوں میں اس مسئد سے متعلق رسول التعلق کی جوحدیثیں روایت کی
گئی ہیں ۔ان کوسا منے رکھنے کے بعد ہر سلیم العقل کو بالکل قطعی اور یقینی علم اس بات کا حاصل ہوجا تا
ہے کہ رسول التعلق نے خفرت میسی علیہ السام کے دوبارہ اس دنیا میں آنے کی اطلاع اپنی امت کو ضرور ورتھی ۔خفرت استاذ مولا ناسید محمد انورشاہ شمیری قد رسرہ نے اب سے قریباً پچاس سال
پہلے اس مسئلے کے متعلق احادیث وروایات کوحدیث کی متفرق کتابوں سے چھانٹ کر اپنے ایک رسالہ 'القسم سیسے ہے ''میں جع کر دیا تھا۔اس میں سرسے دسالہ 'القسم سیسے ہے سما تواتر فی خزول المسیح لے ''میں جع کر دیا تھا۔اس میں سرسے اور مرفوع حدیثیں ہیں۔ جن میں سے قریباً ۴۰ وہ ہیں۔ جوسند کے لحاظ سے حدیثین کے نزد یک شیح یا حسن درجہ کی ہیں۔ حالا نکہ تواتر اور حصول یقین کے لئے اس سے بہت کم تعداد کافی ہوتی ہے۔
یاحس درجہ کی ہیں ۔ حالا نکہ تواتر اور حصول یقین کے لئے اس سے بہت کم تعداد کافی ہوتی ہے۔
یاحس درجہ کی ہیں۔ حالانکہ تواتر اور حصول یقین کے لئے اس سے بہت کم تعداد کافی ہوتی ہے۔
یاحس درجہ کی ہیں۔ حالانکہ تواتر اور حصول یقین کے گئے اس سے بہت کم تعداد کافی ہوتی ہے۔
اس تواتر کی تصری کھی کی ہے۔ شیح بخاری کے شارح اور مشہور مفسر قرآن حافظ ابن کشرا پی تغیر میں لکھتے ہیں کہ:
میں لکھتے ہیں کہ:

لے بیدرسالہ شیخ عبدالفتاح ابوعذہ کی شختیق و تعلیق کے ساتھ حلب ہے بھی شاکع ہوا تھا۔ اس کاعکس حال ہی میں مجلس تحفظ ختم نبوت ملتان نے دوبارہ شاکع کیا ہے۔

### مرزاغلام احمدقادياني كااقرارواعتزاف

یہاں ناظرین کو بیہ بتادینا بھی مناسب اورمفید ہوگا کہ خودمرزا قادیانی نے بھی اس کا اقرار واعتراف کیا ہے کہ نزول مسیح ہے متعلق حدیثیں متواتر ہیں اوران کوتواتر اول درجہ کا ہے۔ ازالہ او ہام میں لکھتے ہیں کہ:

'' ''مسیح این مریم کے آنے کی پیشین گوئی ایک اول درجہ کی پیشین گوئی ہے۔ جس کو سب نے بالا تفاق قبول کرلیا ہے اور جس قدر صحاح میں پیشین گوئیاں کھی گئی ہیں۔ کوئی پیشین گوئیاں کھی گئی ہیں۔ کوئی پیشین گوئیاں کے ہم پلہ اور ہم وزن ثابت نہیں ہوتی۔ تو امر کااوّل درجہ اس کو حاصل ہے۔''

( از اليس ۵۵۷ فرزائن ج ۱۳۰۰ (۲۰۰

یبال اس حقیقت کاعلم بھی ناظرین کے لئے موجب بصیرت ہوگا کہ مرزا قادیا نی مسیحت کے دعوے کے بعد بھی طویل مدت تک (دس بارہ سال تک) سب مسلمانوں کی طرح یہی یعین رکھتے تھے کہ حضرت میں علیہ السلام آسان پر زندہ ہیں۔ جیسا کہ حدیثوں میں بتایا گیا ہے۔ اس کا ہے۔ وہ آخرز مانہ میں نازل ہوں گے اور کہتے تھے کہ البامات میں مجھے جوسے کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب صرف ہیہ کہ میں مثیل مسیح ہوں۔ برا ہین احمدیہ جوان کی ابتدائی دور کی تصنیفوں میں سے مطلب صرف ہیہ کہ میں مثیل مسیح ہوں۔ برا ہین احمدیہ جوان کی ابتدائی دور کی تصنیفوں میں سے مطلب صرف ہیہ کہ میں انہوں نے لکھا تھا کہ:

''اور جب حضرت مسيح عليه السلام دوباره دنيا مين تشريف الأثميل كي تو ان كم باته د ين اسلام جميع آفاق واقطار مين سيميل جائے گا۔''

(برابین احدید ص ۴۹۸، ۴۹۹، فزائن ج اص ۹۹ ۵ حاشیه)

اورمرزا قادیانی کے فرزند خلیفه مرزامحمود نے حقیقت الدو قامیں لکھاہے کہ:

" حضرت مسيح موعود باوجود ميح كا خطاب بإنے كے دس سال تك يبى خيال كرتے

رہے میں کہ میں آسان پرزندہ ہے۔ حالا نکہ آپ کو اللہ تعالیٰ میں بنا چکا تھا۔ جیسا کہ براہین کے

البامات سے ثابت ہے۔'' مرزا قادیانی اور مرزاممحود کی ان عبارتوں سے دوبا تیں صاف طور پر معلوم ہو گئیں۔

ر معنی کردول میں کے متعلق احادیث حد توام کو کینچی ہوتی ہے۔ان کا توامر اوّل درجہ کا ہےاور ایک میہ کہ مزول میں کے متعلق احادیث حد توامر کو کینچی ہوتی ہے۔ان کا توامر اوّل درجہ کا ہےاور

دوسرے بیہ کدمرزا قادیانی نے بھی ان حدیثوں ہے یہی سمجھا تھا کہ حضرت سیح بن مریم (جو اسرائیلی سلسلہ کے آخری پیغیبر تھے جن کا ذکر قر آن مجید میں بار بار کیا گیا ہے وہی) آخری زیانہ میں آسان سے نازل ہوں گے اور انہی حدیثوں کی بناء پران کواس عقیدہ پراییا یقین اور اطمینان تھا کہ (بقول ان کے ) جب ان کے خدانے البہام میں ان کومسے قرار دیا تو انہوں نے اس کا مطلب یہ سمجھا کہ میں مثیل ہوں اور اس کے بعد بھی دس سال تک یہی سمجھتے رہے اور اس عقیدے پرقائم رہے۔جوانہوں نے حدیثوں سے سمجھا تھا اور جو پوری امت نے سمجھا اور جوسب مسلمانوں کا عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانہ میں آسان سے نازل ہوں گے۔

پھر مدت کے بعد ۱۸۹۱ء میں مرزا قادیانی نے دعویٰ کیا کہ میں ہی وہ سیج بن مریم اور عیسیٰ بن مریم ہوں۔جن کے نازل ہونے کی رسول اللہ اللہ اللہ نے اپنی کثیر التعداد حدیثوں میں امت کوخبر دی تھی۔

" لاحول و لا قوة الا جالله " كياس سن ياده مهمل اور خلاف عقل كوئى بات كى ياس سن ياده مهمل اور خلاف عقل كوئى بات كى ياس بي جاسكتى ہے؟ ليكن چرت ہے كة قاديا نيول يل مولوى محم على الا مورى اور خواج كمال الدين جيد والشوروں اور تعليم يافتوں نے بھى اس كو قبول كرليا اور ندصرف قبول كرليا بلكه زور شور سے اسركى وكالت شروع كردى - بلا شبح فر مايا الله تعالى ني ومن لم يجعل الله له دوراً فما له من هاد "

ہم نے عرض کیا تھا کہ عقید ہُ حیات مسیح ونز ول مسیح کی بنیا دلعض آیات پر ہے اور رسول اللّٰه علیہ کی ان کثیر التعدادا حادیث پر جوحد تو اتر کو پیچی ہو کی ہیں اور جن کومجموعی طور پر سامنے رکھنے کے بعداس بات کا تطعی اور بقینی علم حاصل : وجاتا که رسول النه الله فی نے آخرز مانہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی خبر دی تھی۔ا حادیث کے بارے میں جو پچھ ہم نے یہاں عرض کیا امید ہے کہ انشاء اللہ وہ ناظرین کے لئے کافی ہوگا۔

## نزول سے وحیات میں کا ثبوت قرآن مجید سے

قرآن مجید کے بارہ میں بھی ہم پہلے اس طرح کی ایک اصولی بات عرض کرتے ہیں۔ ہر پڑھالکھا آ دمی اس بات سے واقف ہوگا کہ نزول قرآن کے وقت بھی عام عیسائیوں کا بیعقیدہ تھااور اب بھی بہی عقیدہ ہے کئیسی علیہ السلام آسان پر اٹھا لئے گئے اور وہ زندہ ہیں اور آخرز مانہ میں اس و نیامیں پھرنازل ہوں گے اور مروجہ انجیلوں میں یہی لکھا ہے ا۔

پی اگر یعقیدہ ایہا ہی گراہانہ اور مشرکانہ ہوتا۔ جیسا کہ مرزا قادیانی اور ان کے امتی کہتے ہیں ہے تو لازم تھا کہ قرآن مجید میں (جس کا خاص موضوع ہر تیم کے شرک کو ڈھانا ہے) اس عقیدہ کی بھی الی ہی صراحت اور وضاحت کے ساتھ تر دید اور نفی کی جاتی ہے۔ جس طرح عیسائیوں کے دوسرے گراہانہ اور مشرکا نہ عقائد (مثلاً حضرت میں کی الوہیت اور اہدیت وولدیت عیسائیوں کے دوسرے گراہانہ اور مشرکا نہ عقائد (مثلاً حضرت میں کی الوہیت اور اہدیت وولدیت کے مشرکا نہ عقائد سے محفوظ ہو جاتی جس طرح حضرت میں کی الوہیت اور اہدیت وولدیت کے مشرکا نہ عقائد سے محفوظ ہو جاتی جس طرح حضرت میں کہیں بھی اس عقیدہ کی ایک تر دید اور نفی نہیں فرمائی گئے۔ جس کی سب سے بڑی اور عام فہم دلیل میہ ہے کہ نزول قرآن کے زمانے سے لکراس وقت تک جہورامت کا بہی عقیدہ رہا کہ حضرت عیسیٰ علیدالسلام آسان پراٹھا گئے گئے ہیں اور آخر زمانہ میں وہ پھرناز ل ہوں گے۔ ہردور کے مصنفین وغسرین ومحد ثین و متکلین اپنی کتابوں میں زمانہ میں وہ پھرناز ل ہوں گے۔ ہردور کے مصنفین وغسرین ومحد ثین و متکلین اپنی کتابوں میں

لے دیکھی جائے انجیل الوقاء باب۳۴ء آیت ۵ ہمرقس باب۲۱ء آیت ۱۹،۲۹ عمال باب اول آیت ۹،۹۱۹۔

ع مرزا قادیانی نے (الاستفتاص ۴۹ شمیر حقیقت الدحی، خزائن ج۲۲ص ۱۹۰) میں حیات مسیح کے عقیدہ کوشرک عظیم کہا ہے اوران کے فرزند اور خلیفہ مرز امحمود نے حقیقت المنبوۃ ص۵۲ میں اس کو خت شرک بتلایا ہے۔

سب نبی عقیدہ لکھتے رہے۔ حتی کہ برصدی کے مجددین بھی (جن کا خاص کام بی سے ہوتا ہے کہ امت کے اعمال وعقائد میں داخل ہو جانے والی غلطیوں اور گراہیوں کی اصلاح کریں اور حق ویا طل کے درمیان کیر کینچیں ) وہ سب بھی اپنے اپنے دور میں اس عقیدہ کا ظہار کرتے رہے اور انتہاء یہ ہے کہ زیر زانام احمد قادیا فی البام اور مجد دیت کا دعویٰ کرنے کے بعدادراپنے ''خدا'' کی طرف سے مسجب کے منصب پر فائز ہونے کے دس بارہ برس بعد تک بھی اس عقیدہ پر قائم رہے اور اس کو اس کھتے ہوئے کوئی بھی آ دمی سے کہ سکتا ہے یاس کو باور کر سکتا ہے کہ قرآن فی جیسے رہے۔ کیا ہوش وحواس رکھتے ہوئے کوئی بھی آ دمی سے کہ سکتا ہے یاس کو باور کر سکتا ہے کہ قرآن فی جیسے سی تواس عقیدہ کی تر دیداور نفی صاف صاف کی گئی میں اور خودمرز اقادیا فی محمل ہے ہوئی میں اور خودمرز اقادیا فی محمل ہی پہلے تر آ نی آ یوں اور صدیثوں سے بھی پچاس برس کی عمر تک ایم الم احتمل سے اس کوئیس بھی سکے۔ بلکہ قرآنی آ یوں اور صدیثوں سے اس کوئیس بھی سے بالکل برعکس یہی جھتے رہے کہ حضرت مسے آ سان پر اٹھا گئے گئے اور وہ زندہ ہیں اور عدیثوں کی پیشین گوئیوں کے مطابق و بی پھر آخرز مانہ میں ناز ل ہوں گے۔

یہ سلم تاریخی تھا گن اس بات کی آفتاب سے زیادہ روش دلیل ہیں۔ کے قرآن کریم کے تیس پاروں میں کہیں ایک لفظ بھی ایسانہیں ہے جس سے حیات سے اور نزول سے کے عقیدہ کی تر دیداور نفی ہوتی ہو۔ اگر ایک لفظ بھی ایسا ہوتا تو ہرگز امت اس عقیدہ کواس طرح نہ اپناتی۔ بیالی موثی اور عام نہم بات ہے۔ جس کو بڑے بڑے عالم دین کی طرح ایک ناتعلیم یا فتہ آدمی بھی آئانی ہے بچھ سکتا ہے۔

اس سے یہ بھی معلوم ہوگیا کہ قادیانی مصنفین و شکامین جن آیتوں کے متعلق بدو وئ کرتے ہیں کہ ان سے عقید ہ حیات سے ونزول مسے کی تر دید وفق ہوتی ہے۔ وہ ان کی صرف کج بحثی اور ذبان درازی ہے۔ قر آن پاک کتاب ہدایت ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ اس کی زبان اور اس کا بیان بالکل واضح ہے۔ بلسان عد بسی مبین !وہ ہرگزایی چیستان نہیں ہے کہ اس کا مقصد ومطلب اس پرایمان لانے والے اس کے سجھنے پر عمریں صرف کرد یے والے لاکھوں علما ءاور

سے جہاں تک جمیں معلوم ہے کہ مرزا قادیانی نے حیات مسے اور نزول مسے علیہ السلام کا افکاراورا پیٹے مسے موعود ہونے کا دعویٰ از الداو ہام میں کیا ہے۔ جوا ۱۸۹ء کی تصنیف ہے۔

مفسرین تیرہ سوبرس تک نہیں سمجھ سکے اور ٹو دمرزا قادیا نی مجمد اپنی مجد دیت ومبحیت کے ہاوجود پچاس سال کی عمر تک نہیں سمجھ سکے۔

جیرت ہے کہ ان قادیا نی مصنفین و مشکلمین کو (جن میں مولوی محم علی لا ہوری جیسے مدعیان حلم و دانش بھی ہیں ) اتنی ہے تکی اور معقولیت سے اتنی دور بات کہنے کی جرائت کیسے ہوتی ہے۔ جس کو کو عقل والا اس وقت تک قبول نہیں کرسکتا۔ جب تک کہ اپنے کوعقل وفہم سے خالی نہ کر ہے۔ وہ الیکی واقعہ یہ ہے کہ قرآن میں جب کہ قرآن میں جب کہ قرآن میں جب کہ قرآن کے ماننے والے عربی زبان کے وہ الیکوں ماہرین بھی جنہوں نے اپنی عمل سے کہ خوداس کے ماننے والے عربی زبان کے وہ الیکوں ماہرین بھی جنہوں نے اپنی عمل سے کہ سال کے مطالعہ اور خدمت میں صرف کر دس تیر وہ تو ہرس تک اس کا مطلب تہیں سمجھ سکے عمریں سال کے مطالعہ اور خدمت میں صرف کر دس تیر وہ تو ہرس تک اس کا مطلب تہیں سمجھ سکے

ر پاں یں ہے مطالعہ اور خدمت میں صرف کر دیں تیر ہ سو برس تک اس کا مطلب تہیں سمجھ سکے عمریں اس کے مطالعہ اور خدمت میں صرف کر دیں تیر ہ سو برس تک اس کا مطلب تہیں سمجھ سکے اور اس کی وجہ ہے کسی معمولی خلطی میں نہیں بلکہ شرک عظیم میں مبتلار ہے۔ کیا اسلام اور قرآن مجید کی یہی وہ خدمت ہے۔ جس کا وعویٰ مرزاغلام احمد قادیا فی اور ان کی امت کے مصنفین

اور متکلمین کرتے ہیں؟۔

اس کے بعد میں عرض کرتا ہوں کداگر بالفرض قرآن مجید میں کوئی آ یہ بھی الی ندہو جس ہے عقیدہ حیات سے اور نزول سے کی تائید ہوتی ہوتو صرف یہ بات کہ قرآن مجید نے عیسائیوں کے دوسر سے گراہانداور شرکاند عقیدوں (حضرت سے کی الوہیت اور اہدیت وغیرہ) کی عیسائیوں کا دوسر سے گراہانداور شرکاند عقیدہ اللہ کے نزدیک نلط اور گراہانہ نہیں تھا۔ بلکدان کے بعض روثن دلیل ہے کہ عیسائیوں کا بیعقیدہ اللہ کے نزدیک نلط اور گراہانہ نہیں تھا۔ بلکدان کے بعض دوسر سے عقیدہ اللہ کے نزدیک نلط اور گراہانہ نہیں تھا۔ بلکدان کے بعض تصدیق اور قانون کا بھی یہ سلمہ مسلمہ ہے کہ: ''السکدوت فی تصدیق اور قانون کا بھی یہ سلمہ مسلمہ ہے کہ: ''السکدوت فی معد میں اور قانون کا بھی یہ سلمہ مسلمہ ہے کہ: ''السکوت فی معد میں البیان بیان ''لیکن بات صرف آئی بی نہیں ہے۔ بلکہ داقعہ ہے کہ قرآن مجید نے ان کے عقید ہے کہ آئی ہی نہیں ہے۔ جس طرح ان کے اس عقید ہے کہ قرآن ہی ہی نہیں ہے۔ جس طرح ان کے اس عقید ہے کہ قرآن ہی ہی نہیں ہے۔ جس طرح ان کے اس عقید ہے کہ قرآن ہی ہی نہیں ہے۔ جس طرح ان کے اس عقید ہے کہ قرآن ہی کو ادر اس طرح اللہ تعالی اور قرآن مجید نے ان کی عظیم ترین گراہی کھارہ صلیب پر چڑھائے گے اور اس طرح اللہ تعالی اور قرآن مجید نے ان کی عظیم ترین گراہی کھارہ کے اس عقید ہے کو جڑ ہے اکھاڑ دیا۔ جس پر عیسائیوں کی ساری بدا تمالیوں کی بنیاد ہے۔ اب

جوُّخص قرآن مجید سے بالکل جاہل نہیں ہے۔ وہاتی بات ضرور جانہ ہے کہ حضرت سے علیہ السلام کے بارہ میں عیسائیوں اور یہودیوں میں شدیدا عقادی اختلافات تھے۔ دونوں بخت افراط وتفریط میں مبتلا تھے۔جس کی پچھفصیل ہیہے۔

### مسے کے بارہ میں یہودیوں اورعیسائیوں کا اختلاف اورقر آن کا ناطق فیصلہ

یہود کہتے ہیں کہ (معاذ اللہ) وہ مریم کی نا جائز اولا دیتھ۔ (وہ بد بخت، جھنرے مریم علیم علیم اللہ علیہ السلام صدیقہ پر زنا کی تہت لگاتے تھے) نیز کہتے تھے کہ وہ (لیعنی سیح بن مریم) نبوت ورسالت کے جھوٹے مدی تھے اور کذاب و مفتری تھے اور عوام کو بھانے کے لئے معجزوں کے نام سے جو تماشے اور کرت انہول نے دکھائے۔ وہ ان کی جادوگری اور شعبدہ بازی کے کرشے تھے اور ایسے آدی کے لئے تو رات اور اسرائیلی شریعت کا تھم ہیہے کہ اس کوسولی پرلٹکا کے فتم کر دیا جائے

ہیے اول سے سے فورات اور اسرائیں طریق کا سہالیہ جات کا روں پر خاصط اس کے مطابق ان کوسولی پر چڑھا کے ختم اوراس کی بیموت لعنتی موت ہوگی یو ہم نے تو رات کے حکم کے مطابق ان کوسولی پر چڑھا کے ختم کردیااوروہ (معاذ اللہ ) لعنتی موت مرگئے۔

کردیااوروہ(معاذاللہ) تعنتی موت مرکئے۔ اس کا اتام عبد الکیاں کو ت

عقیدہ کفارہ کی بنیادہ۔

اس کے بالمقابل عیسائی ان کومقدس ترین ہستی اور '(ابن اللہ' )ور 'وٹا اَث ثلاث '(لیمن کو کے خدا کا بیٹا اور خدا کا روپ تک کہتے تھے۔ وہ ان کے ان مجزات پر بھی عقیدہ رکھتے تھے۔ جن کا ذکر انجیلوں میں اور ان کی روایات میں تھا۔ ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ حضرت سے سولی کے واقعہ کے بعد آسان پر اٹھا لئے گئے۔ یعنی عیسائی یہ بات تسلیم کرتے اور مانتے تھے کہ یہودیوں نے حضرت سے کوسولی دلاکر قبل کر ادیا۔ یعنی مرواڈ الالے اور اس کے بہایت گمرا ہانہ عقیدہ کفارہ کی بنیا دے۔ لیکن اس کے ساتھ وہ یہ بھی عقیدہ رکھتے تھے کہ پران کے نہایت گمرا ہانہ عقیدہ کفارہ کی بنیا دے۔ لیکن اس کے ساتھ وہ یہ بھی عقیدہ رکھتے تھے کہ پران کے نہایت گمرا ہان تیمیہ نے ''الجواب اُنجی '' میں ذکر کیا ہے کہ عیسائیوں میں بعض

ا سے اوگ بھی تھے جو سے علیہ السلام کے مصلوب د تقول ہونے سے منکر تھوہ کہتے تھے کہ ان کے دھو کے میں اللہ نے اس کی صورت وہوئے میں ایک اور شخص (یہودا) مصلوب ہوا، جس نے جاسوی کی تھی۔ اللہ نے اس کی صورت بالکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنادی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سی سے سان پر اٹھالیا۔ بر بناس کی انجیل میں بھی یہی لکھا ہے۔ یہ سلمانوں کے عقیدہ اور قرآن مجید کے بیان کے بالکل مطابق ہے۔ یہ سلمانوں کے قائل میں اور مروجہ میں بھی یہی ہے اور اس پران کے ہے۔ اور اس پران کے الکی دنیا کے عام عیسائی مصلوبیت کے قائل میں اور مروجہ میں بھی یہی ہے اور اس پران کے اس کی دنیا کے عام عیسائی مصلوبیت کے قائل میں اور مروجہ میں بھی یہی ہے اور اس پران کے

بعد میں اللہ تعالیٰ نے مینے کو زندہ کر کے آسان پر اٹھالیا اوروہ آئندہ زمانہ میں پھر اس ونیا میں آئنیں گے۔ (یہاں یہ بات خاص طور ہے، قابل لحاظ ہے کہ کوئی فریق اور کوئی طبقداس کا قائل اور مدی نہیں تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا طبعی موت ہے انتقال ہوا۔)

عیسی علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں اور عیسائوں دونوں فریقوں کا ندکورہ بالا عقیدہ اور موقف ان کی تاریخ میں موجودہ انجیلوں میں ندکورہ اور اس کے زیادہ تر اجزاء تر آن مجید میں بھی بیان فرمائے گئے ہیں۔ پس اس حالت میں کہ اسکلے اہل کتاب کے ان دونوں مجید میں بھی بیان فرمائے گئے ہیں۔ پس اس حالت میں کہ اسکلے اہل کتاب کے ان دونوں افر وہ وہ وہ اور اور عیسائیوں میں حضرت میں علیہ السلام کے بارے میں استے نہ یہ اعتقادی اختلافات ہے اور وہ دونوں افراط وتفریط اور کفر وشرک کی گراہیوں میں مبتلا ہے۔ ضروری تھا کہ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہمایت ہے۔ ان اختلافات کے بارہ میں واضح فیصلہ دے۔ دونوں فریقوں کی گراہیوں کورد کر کے اصل حقیقت بتلائے اور حق کوحق اور واضح فیصلہ دے۔ دونوں فریقوں کی گراہیوں کورد کر کے اصل حقیقت بتلائے اور حق کوحق اور علی باطل کو باطل قرار دے۔ اللہ تعالیٰ الکتباب الا لتبیین لھم الذی اختلفوا فیہ و ھدی ورحمة لقوم یؤمنون (نحل: ۴۲) " (اورائی پنیم ہم نے تم پر یہ کتاب (قرآن) خاص ورحمة لقوم یؤمنون (نحل: ۴۶) " (اورائی پنیم ہم نے تم پر یہ کتاب (قرآن) خاص اس واسطے نازل کی ہے کہ جن باتوں میں ان لوگوں کے درمیان اختلاف ہے تم اس کوصاف بیان کردواور مانے والوں کے لئے ہوایت اور حت ہو۔ ﴿

چنانچ قرآن مجید نے حضرت میں علیہ السلام ہے متعلق یہودیوں اور عیسائیوں کے ان اختلافات کے بارہ میں واضح فیصلہ دیا اور ہر فریق کی گمراہیوں کورد کر کے جوحق تھا اس کا اعلان فرمایا دیا۔

عیسائیوں کے عقیدہ الوہیت میں اس کے اللہ یہ ولدیت میں اور تثلیث کے نظریہ کی قرآن پاک نے شدت کے ساتھ تر دید کی اور اس کو خالص کفر قرار دیا۔

اور سور ہُ مریم کے آخر میں فر مایا کہ کسی کو خدا کا بیٹا اور اس کی اولا د قرار دینے کی بات این خبیث و شدید ہے کہ اس کی وجہ ہے آسان بھٹ پڑیں اور زمین شق ہو جائے اور بہا ڈلرز کر زمین بوس ہوجا کی اس کی وجہ سے آسان بھٹ پڑیں اور زمین شق ہوجائے اور بہا ڈلرز کر زمین بوس ہوجا کیں۔

(آیت ۱۹۰٬۸۹٬۸۸۰)

ادر سورہ زخرف میں فر مایا کہ سیج کی حیثیت اس کے سوائی تھے نہیں کہ وہ ہمارے ایک بندہ میں۔ جن کوہم نے خاص انعامات سے نواز ا۔ میں ہیں۔ جن کوہم نے خاص انعامات سے نواز ا۔ میں ایک میں انتہاں کے سات میں انتہاں کے خاص انعامات سے نواز ا

الغرض قرآن مجیدے بیسیوں مقامات پریہ اعلان فرمایا کہ عیسائیوں کامسے علیہ السلام کی الوہیت اور اہلیت وولدیت ور تثلیث کا عقیدہ تخت گمراہی اورب و والجلال کی شان پاک میں شدید گناخی اور صریح کھرہے۔ سے بس اللہ کے بندے اور رسول ہیں ،ورعیسائیوں کا یہ کہنا کہ خود سے ہم کو یہ تعلیم دی تھی۔ اس پاک اور معصوم پیٹیبر پرافتر اءاوروہ قیامت میں خدا کو گواہ بنا کر اس سے اپنی برائت ظاہر کردیں گے۔

اس طرح عیسیٰ علیہ السلام ہے متعلق یہودیوں کی گرہی کو بھی قرآن پاک نے رو فر مایا۔ صراحت کے ساتھ اعلان فر مایا کے عیسیٰ بن مریم ،اللہ کے سیچاور برگزید ورسول اور مقرب بندے ہیں۔ وہ کلمۃ اللہ ہیں۔ یعنی اللہ نے ان کواپی خاص قدرت اور تھم ہے مجز انہ طور پر کنواری مریم کیاطن سے پیدا کیا۔ بغیراس کے کہ کسی مردنے ان کو چھوا ہواور مریم اللہ کی برگزیدہ بندی اور صدیقتھیں۔ یہودی ان کے بارہ میں جو کہتے ہیں کہ وہ اس پاک بندی پران کا بہتان عظیم ہے اور اس کی جب سے دورہ آل عمران سورہ نساء، سورہ ما کہ دواور سورہ من میں بیسب مضامین بیان کئے گئے ہیں۔ سورہ آل عمران سورہ نساء، سورہ ما کہ دواور

مسيح مقتول ومصلوب نہيں ہوئے بلکہ اٹھا لئے گئے

حفرت مسى عليه السلام مسمعنق يهوديون كي كمرابيون كردبى كے سلسلے ميں قرآن مجيد نے ايک بات يہ بھی فرمائى كه يہوديون كا يعقيده اور دعوى بھی غلط اور موجب لعنت وعذاب مجيد نے ايک كوسولى ولاكر مارڈ الا۔' وقع ولهم أنسا قتلنا المسيع عيسى ابن مديم '' آ گفر مايا كراصل واقعہ يہ ہے كہ:' وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم''

لعنی سے کو نہ انہوں نے قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا۔ بلکہ قدرت کی طرف سے ان کے لئے شبہ کی ایک صورت پیدا کر دی گئی۔جس کی وجہ ہے وہ ایسا خیال کرنے گئے یا ۔پھرفر مایا کہ:

''ان الذين اختلفوا فيه لفى شك منه مالهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزاً حكيماً الناساء:٧٥ / ١٥٨٠ ) ''﴿ حقيقت بيم كرجولوگ يهودى اورعيما فَي مح بار مين اختاف كرتے بين و مصلوب ومقول بورختم ہوگئے يا پھرزنده كركة سان پرا الها لئے گئے۔

ا واقعہ کیا ہوااور کس طرح لوگوں کواپیا خیال ہوگا؟۔اس کی تفصیل عام تفسیروں میں مذکور۔ہاور پر بناس کی انجیل کابیان بھی بالکل اس کے مطابق ہے۔

YA

ان کے پاس اس واقعہ کے بارے میں سیح علم نہیں ہے۔ صرف بے اصل اٹھلیں اور بے بنیا وقیاس آ آ رائیاں ہیں۔ جن پردہ چلتے ہیں صیح اور بیتی بات بیہ کا کہ انہوں نے ان کوئل کیا ہی نہیں۔ بلکہ اللہ نے ان کواپنی طرف اٹھالیا اور اللہ بوری طاقت اور حکمت والا ہے۔ جس نے اپنی کامل قدرت اور حکمت سے بیسب کچھ کیا۔ ﴾

بالكل واضح اور تعلی ہوئی بات ہے کہ ان آیوں میں قرآن مجید نے حضرت مسے علیہ السام کے مقتق ل و مسلوب ہونے کی ( یعنی صلیب پر چڑھائے جانے اور مارڈ الے جانے کی ) تو پوری وضاحت سے نفی کر دی۔ بلکہ ایک ووسری آیت ' واذ کہ فیف ت بندی السر اظیل عنل ( ساخدہ: ۱۱۰ ) ''میں بیجی بتلاد یا کہ اللہ نے ان کواہیا بچایا کہ ان کے دشمن یہودی ان کوہاتھ بھی نہیں لگا سکے قوان آیوں نے یہودیوں کے اس تعنی دعوے اور عقیدے کی واضح تر دیدکر دی کہ ہم نہیں لگا سکے قوان آیوں نے یہودیوں کے اس تعنی دعوے اور عقیدے کی واضح تر دیدکر دی کہ ہم نہیں لگا سکے قوان آیوں نے یہودیوں کے اس تعنی دعوے اور عقیدے کی واضح تر دیدکر دی کہ ہم اور دین کو برباد کر دینے والے عقیدہ کفارہ کو بھی جڑ بنیا دسے اکھاڑ دیا۔ ( کیونکہ اس کی بنیا دائی عالی عقیدے پر ہے کہ حضرت مسے علیہ السلام صلیب پر چڑھائے گئے اور قل وصلب کی اس نفی کے ساتھ قرآن مجید نے سیلی علیہ السلام کے لئے رفع اللہ الیہ ''بینی ان پر قل کافعل قطعاً واقع نہیں ہوا۔ بلکہ اللہ نہ نہین ان پر قل کافعل قطعاً واقع نہیں ہوا۔ بلکہ اللہ نہ نہین ان پر قبل کافعل قطعاً واقع نہیں ہوا۔ بلکہ اللہ نہ جو جے کہ ہے کہ تے اور برا شمالے کے اس آخری لفظ سے صاف معلوم ہوا کہ عیسائیوں کے عقیدہ کا یہ جو جے کہ ہے کہ تھا اور برا شمالے کے گئے۔

رفع کی قادیانی تاویل

> ہے رتبہ بلند الما جس کو مل گیا! ہر مدگی کے واسطے وارورتن کہال

قرآن مجيد مين متعدد جگرانياعليم السلام كانتي مقتول بون كاذكر مهد "وقتلهم الانبياء بغير حق (آل عمران: ١٨١) "" يقتلون النبيين بغير الحق (بقره: ٦١) "وغيره وغيره و ظاهر م كالله كي يسب يغير جوظالمول كهاته سي شهيد بوئ (١١٥ عراق ورجات برگز الاشق ال شهادت كي وجه ان كور ج بلند بي بوئ الغرض رفع روحاني اور رفع درجات برگز مقتول بون مقتول بون كرمنافي مهد ال بي مي جهاب الله الميه كامطلب يمي مي مواكد متعنول بون كرمنافي مهد الله الميه كامطلب يمي مي مواكد مي عليه السلام كوان كرمنافي مهد الله الله الميه كامطلب يمي مواكد مي مكان كامين نبيل و مطلب يمي بوگاكر آن جيد كيان كرمطابق آسيان كوالله تاك كالله تعالى اگر چهاري طرف الحالي الورطرف الحان كامين نبيل مطلب يمي بوگاكر آس مكاني نبيت موابق آسيان كاملان تي مطابق آسيان كواس سايك خاص مكاني نبيت خرور م مكان كامين نبيل فرمايا گيا مي كريان كرمطابق آسيان كواس سايك خاص مكاني نبيت خرور م مرايا گيا مي كريان كرمطابق آسيان يخسف بكم الارض فاذاهي تمور سسام ما في السماء ان يحسف بكم الارض فاذاهي تمور سسام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا (الملك: ٢٠/١١)"

اورکی جگفر مایا گیا ہے کہ: 'نشہ استوی علی العرش (اعراف: ٥٠)'' بیآییش اس کی صرح دلیل ہیں کہ آسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے ایک خاص مکانی نسبت ہے اور اس کئے رسول اللہ اللہ کے اس کورت کومؤمند فر مایا۔ جس سے پوچھا گیا تھا کہ خدا کہاں ہے؟۔ تواس نے جواب دیا تھا کہ: 'فی السماء''یعنی وہ آسان ہیں ہے۔

(صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۰۶ باب تحدیم الکلام فی الصلوة)

اس سلسله میں ایک دوسری قطعی فیصلہ کن بات سے ہے کہ جیسا کہ او پر تفصیل سے
جانا گیا کہ: عیسائی عام طور سے مسے علیہ السلام کے اٹھا لئے جانے کا عقیدہ رکھتے تھے اور آج
بھی الجیلوں میں صراحنا بیعقیدہ موجود ہے۔ پھر بعض مقامات پر آسان پر اٹھانے جانے کے
الفاظ میں اور بعض جگہ صرف او پر اٹھائے جانے کا ذکر ہے اور الجیل کے عربی ترجموں میں ان
موقعوں پر رفع بی کا لفظ ہے۔ اب آگر سے مانا جائے کہ عیسی علیہ السلام کے مصلوب ہونے کے
عقیدہ کی طرح ان کے اٹھائے جانے کا عقیدہ بھی غلط اور مشرکانہ تعاق قرآن مجید پر بخت الزام
قیدہ کی طرح ان کے اٹھائے جانے کا عقیدہ کی نہ صرف سے کہ تر دید نہیں کی بلکہ یہ غضب کیا کہ بل
کے مالکہ الیہ اور دوسری جگہ رافعات الی فرما کر عیسائیوں کے اس عقیدہ پر گویا مبر تقدد این

شبت کردی اور انتہا یہ کہ اس نے لفظ بھی وہی رفع کا بوالا جوخود عیسانی این اس عقید و کے اظہار کے سے لئے بواکد کے لئے بولکہ کے لئے بہترہ کا مسلم کے اس افعاط سے کہی سمجھا کہ مشرت عیستی ماید السلام اور انتہاں کے اس افعاط سے کہی سمجھا کہ مشرت عیستی ماید السلام اور انتہاں کے اس افعاط سے کہی سمجھا کہ مشرت عیستی ماید السلام کو انتہاں کے اس افعاط کے کئے ایک کے اس افعاط کے کہا کہ مسلم کی است کو ایس کو مشرک کا مسلم کی است کو ایس کو مشلم میں جھونا کے بیا ۔

اگر کس کے ول میں بیوری اور کچی نہ ہواور قران مجید پر ایمان ہوتو ہماری اس فقلو کے بعد اس کو اس میں شک وشیہ باقی نہیں رہے گا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضہ ہے مہیں ملیہ اسلام کو اپنی خوص قدرت ہے مججز انہ طور پر بن باپ کے پیدا کیوا تھا۔ اس طرح ان سے وشن میہودیوں کی گرفت ہے اور قبل وصاب ہے بالکل محفوظ رکھ کرمججز انہ طور پر ان کو تھی سامت زندو آسان برا شمالیا۔

حضرت مسيح كى حيات اورنزول كاقر آن مجيد سے واضح "ين ثبوت

پھراس کے بعدوالی آیت میں ایک خاص انداز میں ان کی حیات اور آخری رمان میں

ان کے نزول اور پھراس دنیامیں ان کے وفات یانے کی اطلاع دی گئی ہے۔

ارشاور مایا گیا ہے کہ: 'وان من هل الکتماب الا لیومنن به قبل موته وید مل الکتماب الا لیومنن به قبل موته وید ما القیامة یکون علیهم شهیداً (النساء:١٥٩) '' ﴿اور سب بی ایال کتاب سی علیه السلام کی موت سے پہلے ان پرضرور بالضرورا بیان کے آرکین کے افرقیا مت کے دن و وان کے بارہ میں شہاوت دیں گے۔ ﴾

سياق وسباق كى روشى مين آيت كالمطلب

جیدا کہ ناظرین کومعلوم ہو چکا ہے کہ اوپر کی آیتوں میں یہود یوں کے اس باطل فرعونی وعوے کو کہ ہم نے سے بن مریم کو مار ڈالا اور سولی پر چڑ ھادیا اور وہ (معا ذاللہ) لعنتی موت مرگیا۔

"انا قتلنا المسیح عیسی بن مریم کو تم نی یہ کفر ماکر تر دیدگی گئی کہ ان کا یہ وعوی قطعا غلط اور باطل ہے۔ وہ سے بن مریم کو تل نہیں کر سے نہ سولی پر چڑ ھا سے۔ بلکہ وہ اس بارہ میں شبداور وھو کے میں نہوں نے ایک دوسر نے ندار اسرائیلی کو دھو کے میں انہوں نے ایک دوسر ندار اسرائیلی کو سولی پر لئے ۔ (مسے علیه السلام کے دھو کے میں انہوں نے ایک دوسر ندار اسرائیلی کو سولی پر لئے دیا ہوں کا ہم شکل بنادیا گیا تھا) اور سے بن مریم کو اللہ تعالی نے اپنی فاص تدبیر اور قدرت سے سے سالم آسان پر اٹھالیا۔ ان کے دشمن یہودی ان کو ہاتھ بھی نہیں لگا سے۔ "و مسافہ قد مو و ماصلبوہ و لکن شبہ لھم ….. وما قتلوہ یقیدناً بل رفعہ اللہ الیہ و کان اللہ عزید زا حکیما "اور جیسا کہ پہلے بھی اشارہ کیا جاچکا ہے کہ ای بیان سے عیسائیوں کے انتہائی گراہانہ عقیدہ کفارہ کی بھی تر دیدکردی گئی تھی۔

رہے وہ اپنے اس خبیث کفر سے تو بہ کر کے ان پر ایمان لے آئیں گے اور ان کو اللہ کا سچانی ورسول اور برگزیدہ بندہ مان لیس گے۔ای طرح نصار کی بھی جنہوں نے ان کو خدا اور خدا کا بیٹا اور ٹالث ہلاشہ بنایا تھاوہ بھی اپنے اس مشر کا نہ عقیدہ سے تو بہ کر کے ان کو اللہ کا مقرب بندہ آور نبی ورسول مان لیس گے اور بیدونوں گروہ اس دین محمدی کے حلقہ بگوش ہو جائیں گے۔ جس مجے اس وقت حصرت میں مریم داعی ومنادی اور علمبر دار ہوں گے۔

آگفر مالا گیا ہے کہ ''ویوم القیمة یکون علیهم شهید آ' یعنی بھر قیامت کے دن حضرت میں ان ایمان لانے والے اہل کتاب کے بارے میں اللہ کے حضور میں شہادت دیں گے۔ (جس طرح سارے نبی ورسول اپنی اپنی امتوں کے بارے میں شہادت دیں گے۔)

الغرض ہی آ بیت حضرت میں جی من مریم کے مقتول و مصلوب نہ ہونے اور شیح سالم آسان پر شالئے جانے سے متعلق اس مضمون کا تتہ اور تکملہ ہے اور گویا اس پر آخری مہر ہے۔ جواو پر کی آیتوں میں بیان فر مایا گیا ہے اور سیاق وسباق یعنی سلسلہ کلام اور اسلوب بیان اور نوی تو اعد کے لئاظ سے اس آیت کی بہی تغییر سے جس کی بنیاد اس پر ہے کہ آیت میں 'ب ' اور ' موق اعد کے کا ظ سے اس آیت کی بہی تغییر سے کے جس کی بنیاد اس پر ہے کہ آیت میں ' ب ہ ' اور ' موق ہو کی ضمیر یں مسیح علیہ السلام بن مریم کی طرف راجع ہیں۔ جن کا او پر کی آیتوں میں بار بار ذکر آیا کی ضمیر بی تبریر (طری نے ۲۰ ص ۱۳ سام ۱۳ اور حافظ عاد اللہ بن ابن کثیر نے ۲۰ ص ۱۳ میں اس پر تفصیلی کلام کیا ہے اور اس تغییر کوروایت میں جو تغییر کے بورے کتب خانہ میں امتیاز رکھتی ہیں اس پر تفصیلی کلام کیا ہے اور اس تغییر کوروایت میں جو تعیر کے بورے کتب خانہ میں امتیاز رکھتی ہیں اس پر تفصیلی کلام کیا ہے اور اس تغییر کوروایت اور دورایت سیاق وسباق اور عربیت کے لحاظ سے صبح اور رائے قرار دیا ہے۔

#### ہ یت کی تفییر صحابہ کرام اور ائم تفییر کے ارشادات سے

حضرت صحابہ کرام سے بھی آیت کی بہی آفیہ صحیح سندوں کے ساتھ منقول ہے۔ حضرت ابو ہر ہر ہ قت آیت کی بہی آفیہ صحیح مسلم اور حدیث کی دہر سرکی کتابوں میں ہوایت کی گئی ہے کہ ان کی روایت کا حاصل میہ ہے کہ ''رسول الٹینائی نے نہ کھا کے ارشاد فر مایا کہ اس کیا کہ اس باللہ کے کہ ان میں میری جان ہے۔ یقیناً میہ ونے والا ہے کہ میسی بن مریم اللہ کے حکم خات کی مقاول کی حیثیت ہے والا ہے کہ میں میری جان ہے۔ یہلے کا زل ہوں گے اور وہ یہ عظیم کارنا ہے انجام ہویں گے اور اس نہ میں بری خیر و بر آت ہوگی ۔ حضرت ابو ہریہ دُرسول اللہ اللہ کے کاریا ہے ارشاد مقل کر دیں کے اور اس دانہ میں بری خیر و بر آت ہوگی ۔ حضرت ابو ہریہ دُرسول اللہ اللہ کے کاریا ہے اور اس کہ ایک ایران انتقال کر

مُ الله عَمْ الله الله عَلَيْهِ وان من اهل اكتاب الاليؤمنن به قبل موته " لین اگرتم حصرت سیح نلیدالسلام کے نازل ہونے کا بیان قر آن میں پڑھنا جا ،وتو بیآ یت پڑھو۔ "وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته "جيا كرعض كيا كيا بي كرهرت ام ہریرہؓ کی اس حدیث کو امام بخاریؓ اور امام مسلمٌ دونوں نے روایت کیا ہے لے اور محدثین کی اصطلاح میں بیمنفق علیدحدیث ہے۔اس سےصاف ظاہر ہے کہ حضرت ابو ہر یرہ اُنے اس آیت كامطلب وبى سمجها اوربيان كيا ہے۔ جوہم نے او پر لكھا ہے اور ظاہر ہے كه بيمطلب انہوں نے ر مول النَّفظ اللُّه عليه الله الله الله الله على علم علم علاده حمر المت حضرت عبدالله بن عباسٌ نے بھی آیت کا یبی مطلب سمجھا اور بیان کیا ہے۔جبیہا کدابن جریر نے پوری سند کے ساتھوان سے روایت کیا ہے اور حافظ ابن جحر نے فتح الباری شرح سیح بخاری میں ابن جریر کی اس روايت كى سندكويج قر ارديا ہے۔ان كالفاظية أيل كن "وبهذا جنرم ابن عباسٌ فيما رواه ابن جرير من طريق سعيد جبير عنه باسفاد صحيح (فتح الباريجة ص٣٥٧، بـاب قـول الله تـعـالى وا ذكر فى الكتاب مريم) ''﴿ لِيحَىٰ حَصْرَتُ عَبِدَاللَّهُ بِنَ عَبِاسٌ نے بھی اس آیت کامطلب قطعیت کے ساتھ وہی بیان کیا ہے کہ جوحضرت ابو ہریرہ کی مندرجہ بالا روایت ہے معلوم ہوا۔ ابن جریر نے اس کو بیچ سند کے ساتھ دھنرت عبداللہ بن عباس ہے روایت كيا ہاورتا بعين ميں حضرت بھر ئ اور بعض ديگر حضرات ہے بھي آيت كى يہي تفييرا بن جرير نے اپنی سندوں کے ساتھ روایت کی ہے۔ ﴾

ل (صحیح بخاری باب نزول عیسی بن مریم ج ۱ ص ۹۹۰ صحیح مسلم باب نزول عیسی بن مریم حاکما بشریعة نبینا، کتاب الایمان ج ۱ ص ۸۷)

کوون عیسی بن مریم مسلم بسریت کیلیا کتاب اویسان به کار است به اوارسند کے استر میں بطور استشباد اورسند کے آخر میں بطور استشباد اورسند کے آست کا جوحوالہ ہے۔ اس کو حدیث نبوی کا جزنہ مانا جائے۔ بلکہ حضرت ابو ہریرہ کا قول قرار دیا جائے۔ رجیسا کہ ازروجے دلائل ہمارے بزدیک رائے ہے) تو پھر آیت کی ہے تفسیر خود آپ سے ہوگی تفصیلی بحث کے لئے مطالعہ کیا جائے۔ حضرت مولانا محمد انورشاہ شمیری کارسالہ نعقیدہ الاسلام فی حیاہ عیسی علیه جائے۔ حضرت مولانا محمد نورشاہ شمیری کارسالہ نعقیدہ الاسلام فی حیاہ عیسی علیه السلام میں ۱۳۰۰ مطبع دیوبند "

امام ابن جریر نے اپنے اصول اور طریقہ کے مطابق اس آیت کی تفسیر میں بعض دوسرے اقوال بھی نقل کئے میں اور پھر انت اور درایت کی روشنی میں تابت کیا ہے کہ آیت کی صحح اور رائج تفسیر وہی ہے جو حضرت ابو ہریرۂ اور حضرت عبداللہ بن عباس سے ابھی او پڑ قل کی گئی ہے اور جہ اور مؤتلہ کی ضمیری حضرت عبیلی علیہ السام ہی کی طرف لوٹتی میں۔

حافظ ابن کشر کی اس عبارت کا حاصل ہے ہے کہ ابن جریر نے آیت کی تفییر میں مختلف اقوال نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ ان سب اقوال میں زیادہ سی اور قابل ترجیج پہا اقول ہے اور وہ پیٹی علید السام کا نزول ہوگا تو ان کے وفات پانے سے کہ آخری زمانہ میں جب میسی علید السام کا نزول ہوگا تو ان کے وفات پانے سے پہلے اس وقت کے سب بی اہل کتاب ان پر ایمان کے آئیں گے اور آیت کی سب بی اہل کتاب ان پر ایمان کے آئیں معزت سے علید السلام کے برد میں اس لئے قابل ترجیح اور زیادہ سی ہے کہ او پر ک آیوں میں حضرت سے علید السلام کے برد میں میں دو وہ قبل سے کہ وہ قبل میں دولوں کے اس عقیدہ کی تر دید کی گئ ہے کہ وہ قبل کئے اور صلیب پرچر ھائے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے او پر کی آیوں میں اس کو باطل قرار دیا ہے اور

برانکشاف فرمایا ہے کہ سانبیں ہوا۔ بلکہ ان کے بجائے ایک اور آدی قبل کیا گی۔ جوان کا ہم شکل بنادیا گیا تھا اور سولی پراؤکا دیا گیا اور خود سے بن مریم کواللہ تعالیٰ نے سیحے و سالم اٹھ لیا اور وہ در تو ہیں اور قیامت سے پہلے وہ نازل ہوں گے جیسا کہ ان حدیثوں ہے بھی معلوم ہوا ہے۔ جو رسول النظافی ہے تو اتر کے ساتھ ثابت ہیں۔ (آگے حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں) پس اس آیت کریمہ النظافی ہوں میں اھل السکت اللہ لیو من به قبل موقه "نے بتالیا کہ جب عینی علیدا اسلام آخری زمانہ میں نازل ہوں گے تو اس وقت سارے بی اہل کتاب ان پرایمان لے آئیں گاور ایک بھی ایمانی کے آئو اس من اھل ایک بھی ایمانی نے آئیں گارے اور اس من اھل ایک بھی ایمانی نے آئیں گارے ان کی موت سے پہلے لینی عینی علیہ السام پر ایمانی کی موت سے پہلے لینی عینی علیہ السام پر کاموں کا بھی عقیدہ جب کہ وہ مقتول ومصلوب ہو ہے ہے اور ان سے انفاق کرنے والے جائل عیسا کیوں کا بھی عقیدہ ہوں حوالے میں کہ بوروں کا دعوی ہے اور ان سے انفاق کرنے والے جائل عیسا کیوں کا بھی عقیدہ ہوں حوالے میں کو بھی عقیدہ ہوں کہ وہ مقتول ومصلوب ہو ہے ہے۔ (تغیران کیشر)

آیت کی تفیر میں ہم نے یہاں مفسرین میں ہے میں اور موفظ این جریر طبری اور حافظ این کثیر دشتی کا کا مفل کیا ہے اور اس کو کائی سمجھا ہے۔ کیونکہ تفییر میں ان دونوں حضرات کواور ان کی کتابول کو خاص امتیازی مقام حاسل ہے۔ جس کو ہرو ہ تحض جائیا ہے۔ جو کتب تفییر کے بار۔ میں کی کتابول کو خاص امتیازی مقام حاسل ہے۔ جس کو ہرو ہ تحض جائیا ہے۔ کو حضرات نے آیت کی جس تفییر کی ورج جے دی ہے وہ جیسا کہ معلوم ہو چکا حضرت ابو ہریر ہ اور حضرت عبداللہ بن عباس جیسے جلیل القدر صحابہ کرائم ہے بھی صحیح اور معتمد سندوں کے ساتھ مروی ہے اور آیت کا سیاق وسیاق بھی اس کی تاکید کرتا ہے۔ دو سرے جواقو ال اس آیت کی تفییر میں نقل کئے گئے ہیں۔ (جن کو خود ابن جریزادر ایک کئیر نے بھی نقل کیا گئے ہیں۔ (جن کو خود ابن جریزادر ایک کئیر نے بھی نقل کیا گئے ہیں۔ (جن کو خود ابن جریزادر کا مرجو وہ قرار دینا پڑتا ہے۔ جس کا قریب میں کہیں دہتی علاوہ دازیں بعض صورتوں میں اہتشار بھی معمیروں کا مرجو وہ قرار دینا پڑتا ہے۔ جس کا قریب میں کہیں ذکر نہیں اور ضمیروں میں اہتشار بھی

بہر حال آیت کی تفسر میں جو دوسر اتوال میں وہ روایت و درایت اور سیاق و سیاق اور قواعد عربیت کے لحاظ سے یقیناً ضعف اور ان میں سے بعض تو بہت ہی بعید میں مسلمت الاستاذ مولا ناسید محمد انور شاء شمیری نے اس مسلمت متعلق اپنی بے نظیر تصنیف 'عقیدة الاسلام فی حیلة عیسی علیه السلام ص ۱۳۰ تا ۱۷۶ مطبع دیوبند ''میں اس آیت کی تفسیر پر

تفصیلی اور محققانہ کلام مرنے کے بعد بالکل صحیح فرمایا ہے کہ گرتفییر کی کتابوں میں اس آیت سے متعلق دوسرا قول نقل نہ کیا گیا ہوتا تو قر آن فہی کا ذوق رکھے والے کسی مخص کا اس کی طرف ذہن مجھی نہ جاتا۔

چونکہ اس وقت مسکد حیات میچ وزول میچ صرف ان لوگوں کے اطمینان کے لئے ایک مختصر مقالہ لکھنامقصود ہے۔ جن کو پچھ شہبات اور وساوس ہیں اور وہ مسئلہ کو بچھنا چاہتے ہیں۔ ای لئے آیت کی تفسیر کے متعلق صرف استے ہی پر اکتفاء کیا جاتا ہے۔ انشاء اللہ ان کے لئے اتناہی کافی ہوگا۔ ورنداس موضوع پر پچاسوں صفح لکھے جاسکتے ہیں اور اس کی تائید میں تفسیر کی پچاس کتابوں کے حوالے دیئے جاسکتے ہیں۔

ہاں اس مسلماوراتی آیت کی تفسیر ہے متعلق امت کے ایک مسلم محقق عالم ومصنف شخ الاسلام ابن تیریڈ کے چند کلمات اس جگر نقل کردینا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے۔ 'السق ول الصحیب لعن بدل دین المسیع ''عیسائیت اور عیسائیوں کے ردیس شخ الاسلام کی مشہور معرکۃ الآراء کتاب ہے جو چار جلدوں میں ہے۔ اس میں شمنی طور پر معروح نے اس آیت کی تفسیر اور تشریح پر بھی حسب عادت مفصل اور مدلل کلام کیا۔ پورا کلام بہت طویل ہے۔ ہم اس کے صرف چند جملے یہاں نقل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ:

"شمقال وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته وهذا عندا كثرهم العلماء معاناه قبل موت المسيح (الجواب الصحيح ج٢ ص٢٨٣) "﴿ مُر الماللة تعالى ناوان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته اورا كرّ علاء كر الماللة عليه السالم كرموت عليه المان له تميل محد عليه المان له تميل محدد الله تميل كرموت من محدد الماللة من محدد الماللة من الماللة الما

اس کے بعد شیخ الاسلام نے آیت کی تغییر میں دوسر میں اقوال نقل کر کے دلاکل مصلح اور ضعیف ہوتا ثابت کیا ہے۔ اس کے بعد نتیجہ بحث کے طور پر فر ماتے ہیں کہ:

''فدل ذالك على ان جميع اهل الكتاب اليهود والنصارى يؤمنون بانه بالمسيح قبل موت المسيح وذالك اذانزل أمنت اليهود والنصارى بانه رسول الله ليس كاذباً كما يقول اليهودى ولا هو الله كما تقوله الخصارى (الجواب الصحيح ع٢ ص ٢٨٤) '' ﴿ پُل الل بحث عيم بات معلوم بوگى كُرْمَ عليه السلام كوفات يائے سے پہلے مارے اہل كتاب يهودى اورعيمائى ان (يعنى حفرت ميح) پرايمان كوفات يائے سے پہلے مارے اہل كتاب يهودى اورعيمائى ان (يعنى حفرت ميح) پرايمان

لے آئیں گے اور یہ اس وقت ہوگا جب وہ اس دنیا میں نازل ہوں گے تو سارے یہودی اور عیسائی اس پرائیان لے آئیں گے کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔جھوٹے مدمی نبوت نہیں ہیں۔ جیسا کہ یہودی کہتے تھے اور خدا بھی نہیں ہیں۔جیسا کہ عیسا 'بول کاعقیدہ تھا۔ ﴾

اس کے بعد شخ الاسلام نے دلائل سے اس پر روشی ڈالی ہے کہ اس آیت مین ''اہل الکتاب'' ہمرادوہی اہل کتاب ہوسکتے ہیں جوحضرت علیے السلام کے نزول کے بعدان کی وفات سے پہلے ان پر وفات سے پہلے ان پر ایکان لے آئیں گے۔

پھرای کتاب میں ایک دوسری جگہ شخ الاسلام نے حضرت ابوہر رہ گی وہ حدیث جوسیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالہ سے پہلے ذکر کی جا چکی ہے اور اس مضمون اور سلسلہ کی بعض اور حدیثیں نقل کرنے کے بعد لکھاہے کہ:

شیخ الاسلام کی ان عبارتوں میں بار باریہ بات دھرائی گئی ہے کھیچے حدیثون کے بیان

کے مطابق عیسی علیدالسلام آخری زماند میں نازل ہوں گے اور یہاں آنے کے بعد یہیں وفات، پائیں گے اوران کے وفات پانے سے پہنے سارے اہل کن بان پرایمان لے آئیں گے اور ب کرفیخ الاسلام کے زویک قرآنی آیت 'وان من اهل الکتاب الالیو من به قبل موته ''کی یمی می تحقیق شرہے۔

ہم نے شخ الاسلام ابن تیمیہ کی بیعبارت اس لئے بھی یہاں نقل کردینا مناسب مجھا کران کی علمی عظمت اور قرآن وحدیث کے فہم میں ان کے امتیاز ومہارت اور اسلام کی تاریخ بیس ان کی مجد دیت کے وہ لوگ بھی عام طور سے قائل ہیں جوآج کل' دانشور'' کہلاتے ہیں اور خود مرز اغلام احمد قادیانی نے ان کواینے وقت کا''امام''اور مجد دلکھا ہے اور ان کے بارے میں سیر ضید مجموث بھی بولا ہے کہ وہ حیات کے تاکل تھے۔

( کآب البریی ۲۰۳۰ بخزائن نی ۱۳ ص۱۲۳ حاشیه، دسر الخاافیص ۲۹ بخزائن نی ۱۳ ص۱۳ ما است. دسر الخاافیص ۲۹ بخزائن نی ۱۳ ص۱۳ ما ۱۳ ما شده در الفحوم کر سکتا ہے کہ مرز اغلام احمد اور ان کے تتبعین اس متم کی غلایا بیانیوں میں کس قدر بے باک ہیں۔ یہاں ہم نے شخ الاسلام کی مصرف ایک کتاب المحقیح '' سے چند عبارتیں نقل کی ہیں۔ ان کی دوسری کتابوں سے بھی الیں پیاسوں عبارتیں نکال کے پیش کی جاسکتی ہیں۔

اختصار كاراده كى باوجودا يت كى تفسير معلق بحث كي خطويل بوگى - اب بم اس آيت كاوه ختمرايك سطرى ترجمنقل كركاس بحث كوفتم كرتے بيں - جوبارهوي صدى ك مسلم مجد دادر بهندوستان كى مايينا زمحق وعارف حضرت شاه ولى الله في كيا ہے ـ شاه صاحب نے سورة نساءكى اس آيت "وان من اهل الكتاب الالية مندن به موته ويوم القيمة يكون عليهم شبهيداً" كاتر جمران الفاظ ش كيا ہے -

"ونباشد هیچ کس از اهل کتاب الا البة ایمان آورد به عیسی علیه السلام پیش از مردن عیسی وروز قیامت باشد عیسی گواه برایشان (فتح الرحمن فارسی ترجمه قرآن از شاه ولی الله)"

اوراس کااردوتر جمدیہ ہے کہ: "اورائل کتاب میں ہےکوئی نہ ہوگا۔ کرید کہ وہ ایقیناً اور لازماً ایمان لائے گا۔ حصرت عیسیٰ علیہ السلام پر حصرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے اور حصرت عیسیٰ علیہ السلام تیا مت کے دن ان کے بارہ میں گواہی دیں گے۔"

شاہ صاحب کے اس ترجمہ سے طاہر ہے کہ ان کے نزدیک بھی آیت کی تفییر اور اس کا

مطلب وہی ہے۔ جوحنرت ابو ہریرہ اور حفرت ابن عباس نے سمجھااور بیان فرمایا اور جس کوابن جریر طبری ، ابن کثیر وشقی اور امام ابن تیمیہ وغیرہ نے دلائل کی روشنی میں صحیح اور رائج قرار دیا ہے اور جس کی بناء پریہ آیت حیات مسج اور نزول مسج کی واضح ترین دلیل ہے۔

ہم نے حضرت شاہ ولی اللہ کا بیر جمہ بھی اس لئے یہاں فقل کیا ہے کہ حضرت شاہ صاحب کی شخصیت بھی اس لئے یہاں فقل کیا ہے کہ حضرت شاہ صاحب کی شخصیت بھی اس طبقہ میں مسلم ہے۔ جس کوآئ کل دانشوروں کا طبقہ کہا جاتا ہے اور جن کے دل ود ماغ ''نزول میں شیطانی شبہات اور کے دل ود ماغ ''نزول میں شیطانی شبہات اور قادیانی جمعی حضرت شاہ صاحب کودین کے قادیانی وساوس کوآسانی ویارہ میں سند جمعیت ہیں اور ان کوبارھویں صدی کا مجدد ماتے ہیں۔

ایک اور آیت: سورہ زخرف میں حضرت مویٰ علیہ السلام کے ذکر کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ ای سلسلة کلام میں فرمایا گیا ہے کہ:

''وانه لعلم للساعة فلا تمترن بها (زخرف:٢١)''﴿اوروهِ عَيلَى عَلَيه السلام نَثَانَى مِين ـ قَيْمت كَيْمَ اس كَ باره مِين شَك شكرو \_ ﴾

آیت کی نشانی بتاایا گیا اور ہے۔ کی نشانی بتاایا گیا اور ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ آخری زائل آیت میں بیٹی علیدالسام کو جو قیامت کی نشانی بتاایا گیا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ آخری زمانہ میں قیامت ہے پہلے ان کا نزول اس کی خاص نشانی اور علامت ہے۔ سیح مسلم شریف میں حضرت حذیفہ بن اسید الغفاری ہے دوایت ہے کہ رسول المحقظی نے ایک موقع پر قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی اس کی خاص اور اہم دس نشانیاں ہم لوگوں کو بتاا کیس اور اس سلسلے میں آ ہے گئی نشانی اور دلبۃ الارض کے ظہور کا اور سورت کے مغرب کے سمت سے طلوع ہونے کا بھی ذکر فر مایا اور ارشاد فر مایا کہ: ' و نسزول عیسسی بسن معرب کے سمت سے طلوع ہونے کا بھی ذکر فر مایا اور ارشاد فر مایا کہ: ' و نسزول عیسسی بسن مدیم (صحیح مسلم ج ۲ ص ۳ ۹ ۳) فصل فی ظہور عشر آیات) ''لعنی میسلی بن مریم کا نازل ہونا بھی قیامت کی خاص نشانیوں میں ہے۔

صحیح مسلم کی بید حدیث اور دوسری تمام حدیثیں جن میں عینی علیه السام کے نازل مونے کو قیامت کی نشانیوں میں سے بتاایا گیا ہے۔ گویا ای آیت کی تفییر ہیں اور اس کی بنیاد بید ہے کہ آیت میں اند کی خمیر کا مرجع عیسی علیه السلام ہیں۔ جن کا اوپر سے سلسلۂ کلام میں ذکر ہور ہا ہے اور جن کی طرف بہلی آیوں کی تمام خمیریں راجع ہیں۔

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ نے بھی اس آیت کا مطلب بہی سمجھا اور بیان کیا ہے۔ عافظ ان کثیر نے منداحمہ کے حوالہ سے پوری سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے قل کیا ے كانبول نے "واذه لعلم للساعة" كي فيركرتے ہوئے فرماياكه:

''هو خروج عيسى بن مريم عليه السلام قبل يوم القيمة ل (تفسير ابن كثير ج٧ ص٢١٧) ''﴿الى مرادقيامت مع يهل حضرت عيلى عليه السلام كاظهور ب- ﴾

اور در منثور میں آیت کی یہی تغییر کچھا ضافہ اور وضاحت کے ساتھ عبد بن حمید کی تخ تئے سے حصرت ابو ہر میر وایت کی گئے ہے۔ (در منثور تی اص ۲۰)

جن لوگوں نے تقییر کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے وہ جائے ہیں کہ اکثر آیتوں کی تقییر میں کئی تو ل نقل کئے جاتے ہیں۔ان میں ہے بعض صحیح اور بعض غیر صحیح اور بعید بھی ہوتے ہیں۔ای طرح اس آیت کی تقییر میں ایک دوقول اور بھی تقییر کی کتابوں میں نقل کئے گئے ہیں۔حافظ ابن کثیر نے اپنے معمول کے مطابق وہ اقوال بھی نقل کئے ہیں۔اس کے بعد ان قوال کوغیر صحیح قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

''الصحیح انه عائد علی عیسی علیه السلام فان السیاق فی ذکره شم المراد بذالك نزوله قبل یوم القیمة كما قال تبارك و تعالی وان من اهل اكتباب الالیومنن به قبل موته اله قبل موت عیسی علیه الصلوة و السلام المنسور ابن كثیر ۲۰ ص۷۲) ' آیت کی تحققیریمی به منه که انه کی فیمی علیه السام کی طرف لوی به من کاوپر ن در کرچا آر با به اور حفرت میلی علیه السام کے قیامت کی نشانی موت به مرادیه به قیامت به بهان کانازل بونا قیامت کی علامت به جیسا که الله تعالی ندوسری جگدفر مایا به کند دوسری جگدفر مایا به کند تعیسی علیه السام کی موت سے پہلے سارے الل کتاب ان پرایمان لے تعیس گھائے کند تعیسی علیه السام کی موت سے پہلے سارے الل کتاب ان پرایمان لے تعیس گھائے۔' کیس گے۔' کی

حافظ ابن کیر نے اس عبارت میں بی بھی اشارہ دیا ہے کہ سورہ زخرف کی بیآیت
''وانه لعلم للساعة ''اورسورہ نساء کی آیت' وان من اهل الکتاب لا لیؤمنن به قبل
موته ''جس پر آفتگو کی جا چک ہے۔ان میں سے برآیت دوسری آیت کی فیر کرتی ہے اور دونوں
میں قیامت سے پہلے عیلی علیہ الساام کے زول کی خبر دی گئے ہے۔اس کے بعد اس آفیر کی مزید

ا صحیح این حبان میں آیت کی ٹھیک یمی تغییر بسند صحیح خود آنخضرت الی ہے مردی کے سے مردی کے سے مردی کے سے مردی کے سے موال دالظمان الی زوائد ابن حبان ص ٤٣٥ حدیث نمبر ١٧٥٨ - (محمد یوسف لدھیانوی)

تائديش حافظا بن كثير فرمات بين كه:

"ویوید هذا المعنی القرأة الاخری وانه لعلم للساعة اے امارة ودلیل علی وقوع الساعة قال مجاهد وانه لعلم للساعة اے آیة للساعة خروج عیسی بین مریم علیه السلام قبل یوم القیمة وهکذا روی عن ابی هریرة وابی عباس وابی العالیه وابی مالك و عکرمة والحسن وقتادة والضحاك وغیرهم وقد تواترت الاحادیث عن رسول الله علین انه اخبر بنزول عیسی علیه السلام قبل یوم القیمة اماماً عادلاً وحکما مقطاً (تفسیر ابن کثیر ج اس ۲۱۷۲) " آیت کی اس قیر اوراس مطلب کی تا نیراس علی ہوتی ہے کہ اس آیت میں ایک دوسری قرآت ہے۔" وانه لعلم للساعة "اوراس کا مطلب صرف یمی ہوتی ہے کہ اس آیت میں علامت اور دلیل بین قیمت کو اتح ہونے کی مجابد نے کہا کہ اس کا مطلب میں ہوتی ہے کہ قیامت اور ابوالعالیہ اور ابو ہریرۃ اور ابن عباس اور ابوالعالیہ اور ابو ما لک اور عرمه اور حسن بھری اور قاد اور ضحاک اور ان کے علاوہ دیگر انم آفیر سے بھی آیت کی یمی قیر روایت کی گئی ہے اور رسول النہ اللہ ہی کہ وہ حدیثیں جن میں آپ اللہ اللہ علی اللہ علی میں ایک خلیفہ عادل اور بانصاف حاکم کی حیثیت سے تازل ہوں گے حدو اتر کو پیچی ہوئی ہیں۔ اور باانصاف حاکم کی حیثیت سے تازل ہوں گے حدو اتر کو پیچی ہوئی ہیں۔ اور باانصاف حاکم کی حیثیت سے تازل ہوں گے حدو اتر کو پیچی ہوئی ہیں۔ اور باانصاف حاکم کی حیثیت سے تازل ہوں گے حدو اتر کو پیچی ہوئی ہیں۔ اور باانصاف حاکم کی حیثیت سے تازل ہوں گے حدو اتر کو پیچی ہوئی ہیں۔ اور باانصاف حاکم کی حیثیت سے تازل ہوں گے حدو اتر کو پیچی ہوئی ہیں۔ اور باانصاف حاکم کی حیثیت سے تازل ہوں گے حدو اتر کو پیچی ہوئی ہیں۔ پ

اس آیت کی تفییر وتشریح میں بھی ہم ابن کیٹر ہی کا کلام نقل کرنے پڑا کتفاءکرتے ہیں۔
کیونکہ بیرجامع اور مدل ہے اور رسول اللّٰۃ اللّٰۃ اور سحابہ کرام ہے کسی آیت کی تفییر معلوم ہو جانے
کے بعد کسی مزیدتا ئیدکی ضرورت نہیں رہتی۔ورنہ فیسر کی قریباً سب ہی قابل استناء کتابوں میں اس
آئیت کی یہی تفییر کی گئی ہے۔

شخ الاسلام ابن تيمية كى تصنيف "الجواب الشيح" كے حوالہ ہے ہم ان كى وہ عبارتيں ابھى او رفق كر ي ہيں۔ جن ميں انہوں نے سورة نساء كى آيت" وان مسن اھل الكتساب الاليدة منن به قبل موته "كافييركى ہادر بتاايا ہے كاس آيت ميں قيامت ہي پہلے حفز ت سيلى علي السام كے نازل ہونے اوران كى وفات پانے ہے پہلے اہل كتاب كاس مورة ان ي المان لانے كى فير دى گئى ہے۔ اس ساسلى كام ميں انہوں نے كم از كم دوجگدا بنى تائيد ميں سورة زخرف كى اس آيت" وانه لعلم للساعة فلا تمتدن بھا" كا بھى اس طرح ذكركيا ہے كہ گويا ہے تا سے ان كے زول كے بارے ميں سورة ہي آيت ان كے زول كے بارے ميں سورة ميں علي السلام كے زول كے بارے ميں سورة

نساءوالي آيت ہے بھي زيادہ صرت كہے۔ ايك جگەفر ماتے ہیں كه:

"لكن المسلمون يقواون انه يغزل قبل يوم القيمة ..... ويؤمن به الهل الكتاب اليهود والنصارى كما قال تعالى وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته والقول الصحيح الذى عليه الجمهور قبل موت المسيح قال تعالى وانه لعلم للساعة فلا تمترون بها (الجواب الصحيح به ص ٢٦٩) " الله اسلام اس ك قائل بين اور ان كا يعقيده به كعيلى عليه الساام قيامت بيلي نازل بول الراس وقت كسب المل كماب يهودونهارى ان پرايمان لي تيرك بيل الله والله قبل الله والم من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل الله تارس كي قيل عليه المال الكتاب الاليؤمنن به قبل موته "اوراس كي قير من مح قول جوجم ورالم اسلام كامسلك به سيم كدقيل موته كامطلب قبل موت المن عن الهد الكتاب الاليؤمن به قبل موت كل من الهد الكتاب الاليؤمن به قبل موت كالله بي من من الهد الكتاب الاليؤمن به قبل موت كي من من المنافر مايا به كدوه من من من من أن أن بين من المنافر مايا به كدوه من كن من من أن أن بين من من أن أن بين من من المنافر مايا بين من من من من من من من المنافر مايا بين من من من من من من من من المنافر من المناف

اوردوسری جگفر ماتے ہیں کہ:

"وهو يسنول الى الارض قبل يسوم القيمة ويسموت حيني اخبر بايسمانهم به قبل موته كما قال تعالى في الآية الاخرى ان هوا لاعبد آنعمنا عليه وانه لعلم للساعة فلا تمترن بها (الجواب الصحيح ٢٠ ص٢٠٤) " ﴿ اوروه مَع عليه اللام قيمت عي يُبلّ في من يرنازل بول گراور يبال آكرى وفات يا يمل گرا الله تعالى ني (سورهُ نياء والي آيت ميل) خبروى عكرائل كتاب ان كوفات يا ني گرا الله تعالى ني دوسرى آيت ميل أي كياره ميل فرمايا به ان يرايمان كي عليه المال اس كرسوا كرائل كتاب ان يده ميل فرمايا به كدوه فيلي عليه المال اس كرسوا كري الله تعالى في دوسرى آيت ميل أي كياره ميل فرمايا به كوه فيل عليه المال اس كرسوا كري الله تيل من كرسوا كر

ترجمه ان الفاظ میں کیا ہے کہ: ''عیسی منشانی بیست قیامت را (فتح الرحمن) ''
ہم کھر عرض کرتے ہیں کہ ہم نے دونوں آیوں کی تغیر تشرح میں ﷺ الاسلام ابن تیمیہ اور حضرت شاہ ولی اللہ کی عبارتیں صرف اس لئے نقل کی ہیں کہ' دانشور'' کہلائے جانے والے جو لوگ ہماری اس تحریر کے خاص مخاطب ہیں وہ ان دونوں بزرگوں کی صرف علمی عظمت ہی کے قائل نہیں ہیں۔ بلکدان کو اپنے وقت کا مجد داور اسلام کا'' دانائے راز'' جانتے ہیں۔ ورندا گرمسئلہ بزول میں علماء متقد مین ومتاخرین کی تصانیف کے حوالے دیے کا ارادہ کیا

چائے تو سیروں بلکہ ہزاروں حوالے دیئے، جاسکتے ہیں اوراس مسللہ پر تفصیل سے لکھنے والے علماء کرام پیکام کریکھے ہیں۔

# حاصل كلام اوراجماع امت كي آخرى شهادت

ہم نے اس مسلہ برگلام شرو ٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ سلمانوں کے عقید ہُنزول مسلم اور حیات مسلح کی بنیاد دوچیزوں پر ہے۔ ایک قرآن مجید کی بعض آیات اور دوسری رسول التعلق اللہ علیہ کیا وہ کیٹر التعداد احادیث جومجموعی اور معنوی حیثیت سے یقینا حدتو اتر کوئیٹی ہوئی ہیں۔

گذشتہ صفحات میں جو پچھ عرض کیا گیا ہے یقین ہے کہ اس کے مطالعہ کے بعد کی طالب حق اور قرآن مجید کی طالب حق اور انصاف پند کواس میں شبنہیں رہ سکتا کہ اصادیث متواترہ نے اور قرآن مجید کی آیات نے اس حقیقت کا نکشاف اور اعلان کیا ہے اور امت کواس عقیدہ کی تعلیم دی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السام نقل کئے گئے نہ صلیب پر چڑھائے گئے۔ بلکہ اللہ تعالی نے ان کو سجح سالم اٹھالیا اور وہ نازل ہوں گے اور یہاں ان کے وفات پانے سے پہلے وہ سالم اٹھالیا میں اور قیامت سے پہلے وہ نازل ہوں گے اور یہاں ان کے وفات پانے سے پہلے وہ سب اہل کتاب جواس وقت موجود ہوں گے ان پر ایمان لے آئیں گے۔

یہاں ہم اس پر اتنا اضافہ اور کرتے ہیں کہ قرآن کریم اور احادیث متواترہ کے تعلیم کئے ہوئے اس عقیدہ پر امت کا اجماع بھی ہے اور اس کو ہروہ خض جانتا ہے جس کی حدیث تفسیر سیر د تاریخ اور عقائد و کلام اور دیگر دینی علوم وفنون کی کتابوں پر نظر ہے اور امت کے علماء وصنفین نے اس کی تصریح بھی کی ہے۔

امام ابوالحن اشعرى كى كتاب الابانه ميس ہےكه:

''واجمعت الامة على ان الله عزوجل رفع عيسى الى السماء (كتاب الابانه ص٥٠، مطبوعه دار ابن حزم بيروت) '' المستجمريكار بهرا جماع مه كيسل عليه السالم كوالد تعالى ني مان كى طرف المحاليا - السلام كوالد تعالى في مان كى طرف المحاليا - السلام كوالد تعالى في مان كى طرف المحاليا - السلام كوالد تعالى في مان كى طرف المحاليا - السلام كوالد تعالى في مان كى طرف المحاليا - السلام كوالد تعالى في مان كى طرف المحاليا - السلام كوالد تعالى في مان كى طرف المحاليا - السلام كوالد تعالى في السلام كوالد تعالى السلام كوالد تعالى المحاليات المحاليات

اورابوحیان اندلی نے اپی تغییر الحرالحیط میں ابن عطید فی کیا ہے کہ:

"واجمعت الامة على ماتضمنه الحديث المتواتر من ان عيسى فى السماء حى وانه يسنزل فى آخر الزمان (البحر المحيط ٢٠ ص٢٥٠ زير آيت وانقسال يعيسى اليف متوفيك ورافعك) "﴿اورامت محمد يهكااى حقيقت اورعقيده براجماع عبدا حاديث واحديث واردوه آخرى زمانيس عبر المنادروه آخرى زمانيس عبر المرابول عمل عليه المام آسان على عبر المرابول عمل عليه المام المرابول عمل عليه المام المرابول عمل عليه المرابول عمل المرابول المرابول

ا کاربرامت پرقادیانیوں کی تہمت

جمیں معلوم ہے کہ خودمرزا قادیانی اوران کے اہٰل قلم تبعین نے امت کے متعددا کاہر کے بارہ میں (جن میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور شاہ ولی اللہ بھی شامل ہیں ) بید عویٰ کیا ہے کہ بید حفرات نزول میج اور حیات میچ کے منکر اور قادیا نیوں کی طرح وفات میچ کے قائل ہیں۔راقم سطور پورے یقین اور بصیرت کے ساتھ اعلان کرتا ہے کہ بید عوے اس بات کی دلیل ہیں کے مرزاغلام احمداوران کے امتی جھوٹ بولنے میں کتنے جری اور بے باک ہیں۔اس مسكد مے متعلق حضرت عبدالله بن عباس اور شیخ الاسلام ابن تیمید اور شاه ولی الله است عصاف صریح ارشادات ناظرین کرام پچھلے صفحات میں پڑھ چکے ہیں۔ یہی حال ان سب بزرگوں کا ہے جن پر قادیانی بیتہت لگاتے ہیں کہ جن علاء کرام نے اس مسئلہ پر تفصیل سے بحث کی ہے اور مستقل كايين كهى بين -انهول في ان بزرگول من سے (جن كا قادياني اس مليل مين نام ليتے بين) ایک ایک کے متعلق ثابت کیا اور دکھایا ہے کہ ان کا عقیدہ وہی ہے۔ جو جمہور امت کا ہے اور وہ سب زول سیج اور حیات مسح کے قائل ہیں اوران کے بارے میں قادیا نیوں کا وعوی کذب وفتراء كسوا كي المجمع فيين ب- الر مار عن اظرين مي كسى صاحب كويد بحث تفصيل يديمنى مولوصرف ایک كتاب شداية الممترى "(مصنفه مولانا عبدالعني صاحب پليالوي مرحم) كا مطالعہ کافی ہوگا لے بہر حال رسول الشطائية اور صحاب كرام كے مبارك عبد سے لے كراس وقت تك امت كتمام اكابرائمه اورعلاء وحدثين مفسرين ، فقهاء ، متكلمين اورصوفيائ ربانيين كااس پراجماع رہاہے کھیسی علیہ السلام قرآن وحدیث کے بیان کے مطابق نہ قبل کئے گئے ہیں۔ نہ سولى يرچر هائے گئے۔ بلكه الله تعالى نے اپنى خاص قدرت مے مجزاند طور يوسيح سالم الماليا اوروه الله كے محم مع معزانه طور پرزندہ بیں اور قیامت سے پہلے اس دنیا میں پھر نازل كے جائيں گے اور سبیل آ کروفات یا ئیں گےاور قرآن وحدیث کی بیان کی ہوئی کسی حقیقت پر جب اس طرح کا اجماع ہوتو چرکسی صاحب ایمان کے لئے اس میں شک وشبد کی اور کوئی تاویل کی مخواکش نہیں رہتی۔ بلکہ اس میں تاویل بھی بدترین گمراہی اور قرآن پاک کی زبان میں الحاد ہے۔ (محرمنظورنعمانی)

ا یہ کتاب اسلام اور قادیا نیت ایک نقابلی جائزہ کے نام مے مجل تحفظ ختم نبوت ملتان نے حال ہی میں شائع کی ہے۔ اپنے موضوع پر بہترین کتاب ہے۔ (محریوسف الدهیانوی) (جے اب احتساب میں شائع کرنے کی سعادت بھی حاصل ہوئی ہے۔ مرتب!)



#### تعارف

یے تن پچے دراصل دومقالوں کا مجموعہ ہے۔ جن میں پوری تحقیق اور تنقیع کے ساتھ اسلام اور تفقیع کے ساتھ اسلام اور تفقیع کے ساتھ اسلام اللہ سے ساتھ بتایا گیا ہے کہ جو تحفی رسول الله الله الله تعلق کے بعد شرع معنی میں نبی ورسول ہونے کا دعویٰ کر ہے اور جواس کے دعوے کو تبول کر کے اس کو نبی ورسول مانے ۔ شریعت اسلام میں اس کو مسلمان مانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے ساتھ قادیا فی لٹر پچ کے بیمیوں نا قابل تاویل و تر دید حوالوں سے تابت کیا گیا ہے کہ قادیا فی فرقہ مرز اغلام احمد قادیا فی کوشرع معنی میں نبی ورسول مانتا ہے اور ان پر ایمان لانے کونجات کی شرط قرار دیتا ہے اور ان کے دعوائے نبوت کی تکذیب کرنے والے دنیا بھر کے مسلمانوں کو یہود و نصاری و کی طرح کا فرکہتا ہے۔

## كفرواسلام كےحدوداور قاديا نيت

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

اللهم ادنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وادنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه!

سب سے پہلے بچھے کی بات سے ہے کہ جود پی حقیقیں اور دینی باتیں رسول التعلیق سے ہم تک پیچی ہیں۔ ان میں سے زیادہ تروہ ہیں۔ جن کے بارے میں اگر چہ ہمیں اطمینان ہے کہ ان کا مانااورا گروہ ممل سے متعلق ہیں تو ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ لیکن پھر بھی ان کا ثبوت ہرقتم کے احتمال و تشکیک اور اشتباہ والتماس سے بالاتر ایسا بقینی اور قطعی اور بدیمی نہیں ہے کہ ہم ان کے نہ مائے کو قطعیت کے ساتھ رسول التعلیق کی بات کا نہ ماننا کہ سکیں اور اس کو کفر وانکار قرار دے سکیں۔ دین اور شریعت کے زیادہ تر ایوں میں۔ دین اور شریعت کے زیادہ تر ایوں کو کو میں اور اس کو کفر وانکار قرار دے سکیں۔ دین اور شریعت کے زیادہ تر ایوں کر یا دیا ہے۔

لیکن پچھودٹی حقیقتیں اور دپنی با تیں ایس بھی یقینا ہیں۔ جن کی حقیت ہیہ ہے کہ مثلاً جس درجہ کے یقینا ہیں۔ جن کی حقیت ہیہ ہے کہ مثلاً جس درجہ کے یقینا ہیں۔ ہم کو یہ معلوم ہوا ہے کہ رسول النہ ہے تی بغیر کی حقیت سے ایک دین کی طرف اپنے زمانہ کے تغیر کی حقیت سے ایک دین کی طرف اپنے زمانہ کے نوگوں کو بلایا تھا۔ اس درجہ کی نقل وروایت اور اس قتم کے توائر ہے جمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ نے اپنی دپنی ہوایت اور دعوت کے سلسلہ میں یہ یہ چیزیں خاص طور سے فر مائی تھیں۔ مثلاً ہے بات کہ آپ نے اپنی دینی ہوایت اور دعوت کے سلسلہ میں یہ یہ چیزیں خاص طور سے فر مائی تھیں۔ مثلاً یہ بات کہ آپ نے دیتھی اور بت پرتی کوشرک قرار

دیا تھا اور مثلاً یہ بات کہ آپ نے قرآن پاک کو کتاب اللہ کی حیثیت سے پیش کیا تھا اور مثلاً یہ بات کہ آپ نماز ، زکو ق ، روز ہ اور قح کا بات کہ آپ نماز ، زکو ق ، روز ہ اور قح کا بات کہ آپ نماز ، زکو ق ، روز ہ اور قح کا تھا میں ہے۔ تھے۔ تو یہ اور ان جیسی بہت می دین حقیقتیں ہیں۔ جن کا ثبوت ہر تسمٰ کے وہم وشک اور احتمال و تشکیک سے بالاتر اسی درجہ کے تو اتر سے ہم تک پہنچا ہے۔ جس درجہ کے تو اتر سے رسول اللہ اللہ تعلقہ کی نبوت ور سالت کی دعوت پہنچ ہے اور ہر دور میں امت کے تمام طبقات میں ان کی ایسی بی شہرت رہی ہے۔

الغرض رسول التُعَلِّفُ ہے ان دین حقیقتوں کا ثبوت ایسائی قطعی اور بدیمی ہے کہ ان کانہ ماننا بلاشبہ پینمبر خدامی فیل کے بیان فرمودہ حقیقت کانہ ماننا ہے۔

خالص علمی اور دین اصطاباح میں دین کی الی حقیقتوں کو ضروریات دین کہتے ہیں۔

اس کے بعد ہمیں عرض کرنا ہے کہ جو شخص اسلام و کفر کے معنی وہی جانتا ہو جو کماب
وسنت ہاورامت کے متواتر تعامل سے علاء سلف و خلف نے اب تک سمجھے ہیں۔ اس کو عالبًا اس
بات سے اختلاف اورا نکارنہ ہوگا کہ مومن و سلم ہونے کے لئے بیضروری ہے کہ وہ ان ضروریات
وین میں سے کسی حقیقت کا مشرنہ ہو۔ اگر یہ بھی ضروری نہ ہوتو پھر اس کے معنی یہ ہوں گے کہ مومن
وسلم ہونے کے لئے سرے سے کسی حقیقت کا ماننا ضروری نہیں اور شاید اس سے زیادہ مہمل اور
ہے معنی بات دین کے بارہ میں اور نہیں کہی جاسمتی ۔ ضروریات دین میں تاویل و تحریف، انکار
وتکذیب کے ہم معنی ہے۔

اب يہيں ايك بات پراور بھى غور كرليا جائے ان بى دين حقيقة لى بيل ہے (جن كو ضروريات وين كہا جاتا ہے) كى حقيقت كے بارہ ميں ايك گراہ خض كہتا ہے كہ ميں اس كو مانتا ہوں \_ ليكن وہ اس كے معنی بالكل خے گھڑتا ہے \_ مثلاً وہ كہتا ہے كہ ميں ' لا السه الا الله '' كو مانتا ہوں اور گواہى ديتا ہوں كہ خدا ايك بى ہے \_ اس كے سواكوئى معبود نہيں \_ ليكن لوگوں نے جانا نہيں وہ ميں خود ہوں \_ ميں نے اب اس شكل وصورت ميں ظہور كيا ہے \_ جس ميں تم جھے وئيں رہے ہواور قرآن ميرى نازل كردہ كتاب ہے اور محقق الله ميں خود ہوں \_ ميں خود ہوں \_ ميں نازل كردہ كتاب ہے اور محقق الله ميں متبول ہتى ہوئي رسول سے \_ رمعاذ الله ) يا فرض بيئے كدوہ اسے بارہ ميں مينيں كہتا \_ بلك كى مقبول ہتى كہارہ ميں يہ بارہ ميں مينات كہتا ہے كہ يعنی ' لا السه الا الله ''كومانت ہوئے وہ اس كامصدات اس مقبول ہتى كومانت ہو ہوئے وہ اس كامصدات اس مقبول ہتى كومانت تھو كرنے والے بچھ عقل باختوں كے متعلق نقل بھى كيا گيا ہے كدوہ اسے كومالمانوں ميں شاركرتے تھے ۔ ' لا الله الا الله '' يؤسے متعلق نقل بھى كيا گيا ہے كدوہ اسے كومانت وسے متعلق نقل بھى كيا گيا ہے كدوہ اسے كومالمانوں ميں شاركرتے تھے ۔ ' لا الله الا الله '' يؤسے متعلق نقل بھى كيا گيا ہے كدوہ وہ ہوں كيا گيا ہے كدوہ وہ ہوں كيا گيا ہے كدوہ وہ ہوں كيا گيا ہوں كام الله '' يؤسے متعلق نقل بھى كيا گيا ہے كدوہ وہ ہوں كام الله '' يؤسے متعلق نقل بھى كيا گيا ہوں كيا گيا ہوں كومانت ہو ہوں كام الله '' يؤسے متعلق نقل بھى كيا گيا ہوں كے دوہ وہ اس كام كومانت ہوں كيا گيا ہوں ہوں كومانت ہوں كے متعلق بالله '' يؤسے کے متعلق نقل ہوں كور نوان كومانت ہوں كومانت ہوں كور كور كيا ہوں كومانت ہوں كو

تصاورالله كاظهوريامه مداق حفرت على كونمبرات تھے) يا مثلًا فرض بيجئے كه ابيت تخص كہتا ہے كه مين كلمة لا اله الا الله محمد رسدول الله "كوماتا بون ليكن اس كامطلب و تبين ب جوعام مسلمان اب تک مجھتے رہے۔ بلکہ اس کا مطلب (معاذ اللہ ) یہ ہے کہ وئی معبود نہیں اللہ کے سوا اور وہ اللہ خود محمطات میں جورسول اللہ کے روپ میں آ گئے ہیں۔ یا مثلاً ایک مخص قیامت کے بارے میں کہتا ہے کہ میں قیامت کو مانتا ہوں رکیکن اس کی حقیقت و ہنمیں ہے۔جو عام مسلمان سمجھے ہوئے ہیں اور خواہ مخواہ اس کے انتظار کی تکایف اٹھار ہے ہیں۔ بلکہ اس کا مطلب صرف ایک دور کا خاتمہ اور دوسرے دور کا آغاز ہے۔ جو ہوبھی چکا اور مسلمان جس تو ژ پھوڑ والی قیامت کے منتظر ہیں۔وہ مجھی آنے والی نہیں۔ یا مثلاً ایک گمراہ مخف کہتا ہے کہ میں قرآن کو خدا کی کتاب مانتا ہوں ۔لیکن اس بارہ میں میرا خیال ہے کہ دراصل تو بدرسول النُعَلِينَةِ كَى تاليف ہےاورخودان كا كلام ہے۔ليكن اس ميں جو باتيں ہيں اور جن خيالات كواس میں طاہر کیا گیا ہے۔ چونکہ و ہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہیں۔ یا یوں کہد لیجئے کہ اللہ نے ہی ان کو رسول التُعَلِّقَة كيد ماغ مِن پيدا كيا تفاراس لئة قرآن مجيد كوكتاب الله كهدديا جاتا ہے ل -توغورطلب موال یہ ہے کہ کیا ایے ممراہوں کے متعلق بیکہا جائے گا کہ بیہ بے چارے مكذب ادرم عرنبيں بلكه مؤول بيں اور اس لئے مسلمان ہی ہيں۔ يا په كہا جائے گا كه بيزنديق، تاویل اورتح بف کے ساتھ دین حققت کی تکذیب کرتے ہیں اور انہوں نے بیدوّ بیا ختیار کر کے وین مجری منافظ سے اپنار شتہ کاٹ لیا ہے؟۔

کھلی ہوئی ہات ہے کہ تاویل کے ساتھ ضروریات دین کا انکار کرنے والوں کو مومن وسلم کہنے کی تخواتش جب ہی نگل سکتی ہے کہ پہلے اس بات کو مان لیا جائے کہ ان ضروزیات دین کی بھی کوئی حقیقت متعین نہیں ہے۔جس میں کسی تاویل کی تخواکش نہ ہواوراس کے معنی یہ ہوں گے کہ سرے سے خوداسلام ہی کی حقیقت متعین نہیں۔ کیونکہ ضروریات دین تو اس کے اقرال درجہ کے بینات ہیں۔

ای لئے متقد مین اور متاخرین میں ہے جنہوں نے بھی اس مسئلہ پر اُفتگو کی ہے وہ سباس بِمتفق میں ۔ کہ ضروریات دین میں تاویل مآل اور حکم کے لحاظ سے تکذیب ہی ہے۔

ا واضح رہے کہ وہ سبخض فرضی مثالیں نہیں ہیں۔ بلکدان میں بعض با تیں وہ ہیں کہ جن کے کہنے والے اب بھی موجود جن کے کہنے والے اب بھی موجود ہیں اور قر آن کریم کے متعلق میہ بات تواہمی چندسال ہوئے نیاز فتح پوری صاحب نے کئی تھی۔

اورواضح رہے کہ یہ کوئی فرعی اجتہادی مسئلہ ہیں ہے۔ بلکہ کفرواسلام کی حقیقت اوراس کی حدود کا اصولی اور بنیا دی مسئلہ ہے۔ متقد مین ومتا خرین اہل جق میں ہے ایک کا بھی تام نہیں بتایا جا سکتا۔ جس نے اس اصول سے اختلاف کیا ہواور تاویل کے ساتھ ضروریات دین کے اٹکار کو کفر نہ قرار دیا ہو۔ ہاں کسی مخص یا گروہ ہراس اصول کے انطباق اور اطلاق میں واقفیت وعدم واقفیت کی بناء پریا دوسرے وجوہ ہے دورا نمیں ہو سکتی ہیں اور کسی کی تکفیر کے بارے میں جہاں خود محققین و محاطین اہل حق میں اختلاف ہوا ہے۔ وہ عموماً اطلاق اور انطباق ہی میں ہوا ہے۔ ہمرحال تمام سلف وخلف اہل حق میں سے کسی ایک کو بھی اس اصول سے اختلاف نہیں ہے کہ بہر حال تمام سلف وخلف اہل حق میں سے کسی ایک کو بھی اس اصول سے اختلاف نہیں ہے کہ

اب آخری کڑی اس بحث کی ہے ہے کہ مرزاغام احمد قادیانی کی کتابیں جس شخص نے

پڑھی ہیں۔ا سے اس بات کا شبر کرنے کی گنجائش نہیں کہ جن الفاظ وعبارات میں نبوت کا دعویٰ کیا

ہا سکتا ہے اورا گلے پنیم وں نے کیا ہے۔ مرزا قادیانی نے ان ہی الفاظ وعبارات میں اپنے لئے

نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ جولوگ اس حقیقت سے انکار کرتے ہیں وہ اگر بہت دھر منہیں ہیں تو وہ

سوچیں کہ نبوت کا دعویٰ کن لفظوں اور کن عبارتوں میں بوتا ہے اور پھروہ مرزا قادیانی کی اس سلسلہ

کی عبارات کا مطالعہ کریں اور خیر جانے دیجئے مرزا قادیانی کے معاملہ کو کہ لا بوری پارٹی کے غیر

منطق وجود نے ان کے معاملہ کو (واقعة قابل اشتباہ نہ ہونے کے باوجود) بعض شکی لوگوں کے لئے

ہم مان سکتے ہیں کہ کی درجہ میں اب مشتبہ کر دیا ہے۔ لیکن موجودہ قادیائی پارٹی کا معاملہ تو بالکل صاف ہے وہ تو کھلے بندوں مرز اقادیائی کے لئے حقیق نبوت اور اس کے لوازم خابت کرتے ہیں اور بغیر کسی لاگ لیبیٹ کے کہتے ہیں کہ وہ اس معنی کے اور اس سے حقیق نبی سے۔ جس معنی کے اور جیسے نبی پہلے آتے رہے اور اس گلے نبیوں کے نہ مانے والے جس طرح کا فر ہیں اور نبجات کے سخق نبیس۔ اس طرح مرز اقادیائی کے نہ مانے والے سارے مسلمان بھی کافر اور نبجات سے محروم میں سے اس طرح مرز اقادیائی کے نہ مانے والے سارے مسلمان بھی کافر اور نبوات سے محروم رہنے والے ہیں۔ جو نبوت اور تکفیر کے مسلمہ پر لا ہوری بارثی کے جواب میں قادیائی پارٹی کے ذمہ داروں کی طرف سے کتابی صورت میں اور اخبارات میں شائع ہوتی رہی ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اس ہارہ میں ان لوگوں نے کسی بڑے سے بڑے شکی اور تاویلی کی تخوائش نبیس چھوڑی ہے۔

الغرض قادیا نیوں کا مسلمہ بالکل صاف اور واضح ہے۔ ان کی یہ بات قابل تعریف ہے کہ انہوں نے اپنے مسلک کے اخفاء میں نفاق سے کام نہیں لیا اور اپنے کو اتنا کھول کرپیش کردیا کہ کئی کے لئے بھی ن کے بارے میں اشعباہ کی گنجائش نہیں رہی۔

اباس کے بعدان کوشری معنی میں مسلمان کینے کی دوہی صور تیں ممکن ہیں۔ایک ہیکہ اسلام میں تاویل کے ساتھ ضرور بیات دین کے انکار کی گئوائش بھی جائے۔ یہ وہ نہیں کہ سکما جس نے اس مسلمہ کے مالہ و ماعلیہ پرغور کیا ہواور جوالیے اصولی اور بنیا دی مسلم میں سلف و خلف امت کے خلاف رائے قائم کرنے کا اپنے کوحقد ارنہ بھتا ہواور دوسری صورت قادیا نیوں کو مسلمان کینے کہ یہ ہے کہ ان کے کھلے دعووں کے باوجود کہ مرزا قادیا نی کوہم حقیقی معنی میں نبی مبعوث مانتے ہیں۔ کوئی خف کے جائے کہ میں تو یعین کرتا کہ بان کوئی مانتے ہیں۔ بلکہ میراحسن مانتے ہیں۔ بلکہ میراحسن طن میرے کہ آپ ان کوئی مانتے ہیں۔ بلکہ میراحسن قب کا عقیدہ نہیں ہے۔ بلکہ شاعری فر مارہ ہیں۔ بہر حال اس عاجز کا خیال ہے کہ یہ حضرات موجودہ قادیا نی پارٹی کو بھی مسلمان کہنے کی گئوائش بھتے ہیں۔ انہوں نے یا تو ضروریات دین میں تاویل کے مسلمہ کی چیز یں جی تاویل کے مسلمہ کی چیز یں جائل نہیں پڑھی ہیں۔

اس مقالہ میں بس اتن بی اصولی گفتگو کرنے کا ارادہ کیا گیا تھا۔ عرصہ سے ان ناچیز کا خیال ہے کہ تقادیا نیت اور قادیا نیوں کی ذہبی حیثیت کے متعلق کصے لکھانے کی ضرورت اب بالکل باقی نہیں رہی ہے۔ بروفیسر الیاس برنی نے (اللہ تعالی ان کو دنیا اور آخرت میں اینے خاص کرم

ے نوازے)'' قادیان ندہب' کلھ کر قانیانی تحریک ادراس کے علمبر داروں کو سجھنے کی کوشش کو آخری حد تک پہنچادیا ہے ادر پھر جس قد راضافہ وہ اس میں مفید ادر ضروری سجھتے ہیں۔ برابر کرتے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ آخری ایڈیشن معلوم ہوا ہے کہ بڑے سائز کے سوا سو صفحات تک بہنچ گیا ہے۔ گویا کتاب نہیں۔ بلکدایے موضوع برایک پوراکتب خانہ ہے۔

اوراب ہے قریباً ۲۰ سال پہلے بہاول پور کے تاریخی مقدمہ میں استاذ حضرت مولانا محد انورشائہ شمیری تو راللہ مرقدہ اور چنداور علماء نے جو بیانات دیے تصاور پھر فاصل جج نے قریباً ڈیڑھ سوصفحہ پر اس مقدمہ کا جو فیصلہ لکھا تھا ان دونوں چیزوں نے قادیا نیوں کے ایمان و کفر کے مسئلہ کوعلمی طور پر بالکل ختم کردیا لے ہے۔ ہاں اگر کئی شخص کا کفروا یمان کا تصور ہی جدا گانہ ہوتو پھر بات دوسری ہے۔

# عقيده ختم نبوت كامقام اورقاد يانيول كاموقف

بسم اللَّه الرحمن الرحيم!

الله تعالی نے جب سے انسان کو پیدا کیا ای وقت سے اس کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے نبوت کا سلسلہ جاری فر مایا اور مختلف دوروں اور مختلف قو موں میں ان کی ضرورت کے مطابق انبیاء ورسل آتے رہے۔ (مسلوات الله تعالیٰ علیہم وسلامہ)

تاریخ کا ہرطالب علم جانتا ہے کہ ہماری اس انسانی دنیا پر ہزاروں سال ایسے گزرے ہیں۔ جب کہ اس کی آبادی کے مختلف کلڑے ایک دوسرے سے بہت بے تعاق بلکہ بینجر تھاور ان کے اعلی وروحانی سطح اور استعداد میں بہت زیادہ فرق تھا۔ کیونکہ انسانوں کی آمدورفت اور اس طرح علوم وافکار کے ایک جگہ سے دوسری جگہ نتقل ہوئے کے جو انسانوں کی آمدورفت اور اس طرح علوم وافکار کے ایک جگہ سے دوسری جگہ نتقل ہوئے کے جو ذرائع بعد میں بیدا ہوئے۔ جنہوں نے انسانیت کے مختلف علقوں میں تعلق واتصال اور کسی ورجہ کیسانی پیدا کی وہ اس وقت تک وجود میں نہیں آئے تھے۔ اس لئے انسانی دنیا اس وقت ایک دنیا مہیں تھی۔ بلکہ ہرقو م اور ملک کی گویا ایک مستقل دنیا تھی۔ یہی وجبھی کہ اس دور میں قوموں اور ملکوں کہیں تیخی تھی۔ اس لئے انگ الگ بغیر مبعوث ہوتے رہے اور چونکہ انسانوں کی دینی وروحانی استعداد کمال کو نہیں پہنچی تھی۔ اس لئے انبیا علیم السام کی تعلیم و مدایت میں اس پورے دور میں ارتقاء بھی جاری رہاور شرائع واحکام میں حسب ضرورت تغیر و تبدل ہوتار ہا۔

ا کہ اس مقدمہ کے یہ بیانات اور فاضل جج کا فیصلہ دونوں چیزیں اس زمانہ میں الگ الگ کتا کی شکل میں شائع ہو چکی میں ۔

یبان تک کداب سے تقریباً فریز ہودہ ہزار سال پہلے ایسے حالات پیدا ہوئے کہ انسائی دنیا کے مختلف حصوں میں باہم تعلق اور تباد ہ علوم وافکار کچھ ہونے لگا اور پوری نسائی دنیا ایک ہی دنیا بنے گئی اور ٹھیک اس دور میں انسانیت کچھا ہے فطری ارتقاء کے نتیجہ میں اور کچھا نبیاء علیم السلام کی ہزار دوں سال کی مسلسل تربیت کے طفیل میں اپنی دینی وروحانی استعداد کے لحاظ ہے گویا سن بلوغ کو پنچی اور وہ دوقت آگیا کہ سب انسانوں کے لئے اللہ کا دین اور اس کی شریعت آخری اور کمل شکل میں بھیج دی جائے اور پوری دنیا کی تعلیم و مدایت کے لئے ایک ہی پیغیر مبعوث فرمادیا جائے واحد نبی ورسول اللہ تاہم کو ساری و نیا کے جائے واحد نبی ورسول بنا کر مبعوث فرمایا اور آپ تاہم کے ایک ایک ہی بینے ہر بعت آخری اور کھل میں بھیج دی اور اعلان فرمادیا۔

''الیوم اکمات لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا (مائده: \*) ''﴿آج مِن تَهارے لئے تَهاراد بِن کی پیمل کردی اورا پی نعت کا تم براتمام کردیا اور تنہارے لئے اسلام کو بحثیت وین کے پسندکیا۔ ﴾

اس کے ساتھ حکمت خداوندی نے بیکھی فیصلہ فر مایا کہ اس دین اور اس شریعت کو جو اپنے مکمل اور کافی وافی ہونے کی وجہ سے اب بھی کسی ترمیم اور کسی اضافہ کی محتاج نہ ہوگی۔ محفوظ کر دیا جائے اور ایساانظام فرمادیا جائے کہ ختم دنیا تک تمام انسانوں کے لئے بیا یک زندہ اور محفوظ اور متندخدائی دستور اور آسانی منشور رہے اور اس فیصلہ کا اعلان بھی کتاب پاک میں فرمادیا گیا۔

''انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون (الحجر:٩)''﴿ بَمَ نَاسَ نَصِحت نامةً آن كُونازل كيا بِ اور بَم اس كَى حَفاظت كرنے والے بيں۔ ﴾

میمیل دین اور اتمام شریعت کے بعد اس کی حفاظت کا یہ فیصلہ دراصل محمد رسول التعلقیہ کی نبوت ورسالت کی حفاظت اور قیامت تک اس کی بقاء کی ضائت کا فیصلہ تھا۔ گویا اس فیصلہ میں یہ مضمر تھا کہ پہلے انبیاء علیہم السام اور رسل جس طرح خود دنیا سے چلے گئے۔ ان کی نبوت نبوتیں بھی چلی گئیں۔ ان کے متعلق فیصلہ اللی بھی تھا کہ وہ چلی جا نمیں۔ (جب ایک چیز سے کام لینا بی نبیں تو اس کے باقی رہنے کی بہاں ضرورت بی کیا ہے ) لیکن محمد رسول التعلقیہ کی نبوت لینا بی نبین تو اس کے باقی رہنے کی بہاں ضرورت بی کیا ہے ) لیکن محمد رسول التعلقیہ کی نبوت ورسالت دنیا سے خود ان کے چلے جانے کے بعد باقی رکھی جائے گی۔ کیونکہ قیامت تک ہدایت ورہنمائی کا کام اب اس سے لینا ہے۔ الغرض دین وقائیہ شریعت کی تھیل وحفاظت کا یہ فیصلہ اور اعلانے براہ دراست اس حقیقت کا اعلانے تھا کہ نبوت محمد کی قامت تک باقی رکھی جائے گی اور آسان

بوت كاية قاب اس ونياكي آخرى شام كاغروب نه موكار

پس خودرسول الله علی تو اس بشری دنیا کے عام طبعی قانون کے مطابق (جس سے حکمت اللهی نے کسی بشرکو بھی مشتی نہیں کیا ہے ہے) وقت مقررہ پراس دنیا سے تشریف لے گئے۔
لیکن آپ آلی ہے اور اللہ کے فیصلہ کے مطابق وہ قیامت تک کے لئے اس دنیا میں باقی ہے اور طالبان نور کے لئے آفاب ہدایت و نبوت جوں کا توں روشن رہ گااور دنیا بھی نبوت کے نور سے خالی ند ہوگی۔

اس کئے حکمت خداوندی نے یہ فیصلہ فر مایا کہ کوئی نئی نبوت نہیں بھیجی جائے گی اور کوئی نیا نبی مبعوث ند ہوگا۔ بس محمد رسول اللّمالِيَّةِ پر بیاسلہ ختم کر دیا گیا۔ پھر اللّہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز میں اس کا علان بھی فر مادیا۔

"ولكن رسول الله وخاتم المنبيين وكان الله بكل شئي عليماً (احزاب: ٤) "ولكن رسول الله وخاتم المنبين بين (ايعى سبت ترى ني احراب الله يعن سبت ترى ني اورائد تعالى كو برچيز كالوراعلم بر - ﴾

حق تعالی نے اس آیت میں حضرت محمظیت کے خاتم انعیین ہونے کا اعلان فرمانے کے بعد جویہ فرمایا کہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ نتم بہوت کے اعلان سے مہیں یہ وسور اور خطرہ نہ ہو کہ آئندہ جب نی نہیں آئیں گئی گئو انسانوں کی ہمایت کی ضرورت سی طرح پوری ہوگی۔ مطلب ہی ہے کہ یہ فیصلہ ہم نے کیا ہے اور ہم علیم کل ہیں اور خوب جانتے ہیں کہ ہمارے اس آخری نبی کے بعد اب انسانی و نیا کو کس نے نبی اور نی ہوایات کی بالکل ضرورت نہ ہوگی کے ویک اس نبی کی نبوت اور تعلیم و ہدایت تی مت تک زندہ اور محفوظ رہ کر اپنا کام کرتی رہے گی۔

پھراللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ظاہمیہ ہے بھی اپنے اس فیصلہ کابار باراعان کرایا۔ حدیث کا جوذ خیرہ متداول کتابوں میں محفوظ ہے معمولی تلاش ہے اس میں دس بیس نہیں سیکڑوں باا مبالغہ سیکڑوں حدیثیں ش جاتی ہیں۔ جن میں رسول اللہ تعلقہ نے مختلف الفاظ وعبارات میں اللہ تعالیٰ کے اس فیصلہ کااعلان فرمایا ہے کہ نبوت مجھ پرختم کردگ ئی۔ اب میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے

ل "ما جعلنا لبشرٍ من قبلك الخلد افان مت فهم الخُلدون الانبياء: ٢٤) "

گل کرآپ نے اللہ کی اطلاع سے بیٹیین گوئی بھی فرمائی کہ:

''لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون كله، يزعم انه نبى وانا خاتم النبيين لا نبى بعدى لله نبين آك گانيمت يهال تك كرانس ك كرانس كام انبيين بهت دوال وكذاب اوروه سب نوت كدى بول كاور حقيقت يه كري خاتم انبيين بول مي در يا يدكوكي ني آئي والانبين - الله على ا

چنانچیاس پیشین گوئی کے مطابق پہلی صدی ہے بلکہ عہد نبوی ہی ہے ان دجالوں کذابوں کاظہور شروع ہوگیا۔ مسلمہ کذاب نے آنخضرت اللہ کے کہ خری دور حیات ہی میں نبوت کا دعویٰ کیا اور آنخضرت اللہ کے کے وصال کے بعد صحابہ کرام نے با تفاق رائے سب سے پہلا جہادای مسلمہ اور اس کی امت کے خلاف کیا۔ جس میں بارہ سوسحابہ شہید ہوئے۔ لیکن جھوثی نبوت کے اس فتہ کوڈن کر کے دم لیا۔

پھراس کے بعد بھی آنخضر اللہ کے بعد بھی آنخضر اللہ کیا۔ اگروہ پاگل بھی مطابق مختلف زمانوں میں مدعیان نبوت اللہ لیا۔ اگروہ پاگل نہیں ہے تو ان کو معاملہ کیا۔ اگروہ پاگل نہیں ہے تو ان کو دجال و کذاب اور مرتد قرار دیا گیا اور ان کے ناپاک وجود سے اللہ کی زمین کو پاک کیا گیا اور یات و بینات میں سے سمجھا گیا۔ جن میں سے مباد پر ہوا کہ تم نبوت کے عقیدہ کو دین کے ان ضرور یات و بینات میں سے سمجھا گیا۔ جن میں سے کسی ایک کے انکار سے بھی آ دی کا دشتہ اسلام سے کٹ جا تا ہے۔

بہر حال ہر دور میں پوری امت محمد بیا بیہ متفقہ فیصلہ رہا ہے اور اس کے مطابق عمل جوتار ہاہے کدرسول اللیفائی کا آخری نبی ہونا اور آپ مالیک کے بعد کسی نبی کانہ آنا اس طرح

لے ختم نبوت پرمولا نامفتی محمر شفیع صاحب دیو بندی کا اردو میں جورسالہ ہے دوسو حدیثیں تو موصوف نے اس میں جمع کردی ہیں اوران پراضا فدبھی کیا جاسکتا ہے۔

لم "(رواه ابوداؤد ج ۲ ص ۱۲۷، باب ذكر الفتن ودلائلها و ترمذى ج ۲ ص ٤٠٠ باب ماجاء لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون، عن ثوبان وفى الصحيحين عن ابى هريرة لا تنقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريباً من ثلثين كلهم يزعم انه رسول الله، بخارى ج ١ ص ٩٠٠، باب علامات النبوة فى الاسلام، مسلم ج ٢ ص ٩٠٠، باب فى قوله المراد عن يدى الساعة كذابين قريباً من ثلاثين، قال الحافظ فى الفتح ليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقاً فانهم لا يحصون كثرة --- انما المراد من قامت له الشوكة، فتح البارى ج ٢ ص ٥٠٤، باب علامات النبوة فى الاسلام)"

ضروریات دین میں ہے ہے۔ جس طرح مثلاً حضور اللہ کا بی درسول ہونا قرآن کا کتاب اللہ ہوتا۔ قیامت کا گانجان لانے ہوتا۔ قیامت کا گانجان لانے دالوں کو ہمیشہ اسلام سے خارج سمجھا گیا اور ان کے ساتھ ہمیشہ وہی معاملہ کیا گیا۔ جس کے مرتدین اور زنادقہ مستق ہوتے ہیں۔ بلکہ تاریخ شاہد ہے کہ ان کے ساتھ دوسر نے ندیقوں اور مرتدین اور خت معاملہ کیا گیا۔

اور یوں بھی غور کرنے ہے بھی میں آسکتا ہے کہ رسول التعلیق کے بعد نبوت کا دعویٰ اوراس کی گفتانیا ہی بڑا فتنہ ہے کہ امت کو پوری شدت کے ساتھاس کی بیخ کی کرنی چاہئے اور اس کی گفتانیا ہی بڑا فتنہ ہے کہ امت کو پوری شدت کے ساتھاس کی بیخ کی کرنی چاہئے اور لن کے ساتھ ذرہ برابر نری نہ برتنا چاہئے۔ صدیق اکبر جواپی طبیعت اور مزاق کے کا ظری سے اور جنگ بدر میں گرفتار ہونے والے مکہ کے کارب کا فروں کے متعلق بھی جنہوں نے حضور طبیق کونرم فیصلہ کی رائے دی تھی ۔ مسیلمہ کے خلاف جہاد کے بارہ میں ان کا غیر معمولی جوش اور عزم جور وایا ت سے معلوم ہوتا ہے وہ ان کے مقام صدیقیت کی خاص شہادت ہے۔

ذراغور فرمائے اللہ تعالی نے سیدنا حضرت محمقط کے کاتم انبیین قرار دے کر فیصلہ فرمادیا کہ اب قیامت تک کے سارے انسانوں کی نجات صرف ان کی تصدیق اور ان کی ہدیات وقعلیم کے اتباع پر مخصر ہے۔ ان کے بعد اب کوئی نیا نبی آنے والانہیں ہے۔ جس کی تصدیق کرنا اور جس کی ہدایت کا مانٹا انسانوں کی نجات کے لئے ضروری ہو۔

ایمان لاے اور کتنے انکار اور کفر کر کے دنیا میں اللہ کی لعنت کے اور آخرت میں ابدی عذاب نار کے متحق ہوئے ۔ پس اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ پر نبوت، کا سلسلہ ختم فر ماکر بیر جمت فر مائی کہ اس امت کواس بخت امتحان ہے حفوظ فر مادیا۔ اگر بالفرض نبیت جاری رہتی اور آپ علیہ ہے کہ بعد کوئی نبی آتا تو یقیناً وہی صورت ہوتی جو پہلے ہمیشہ ہوئی ہے ۔ یعنی حضوظ ہے کی امت کے بہت تصور نہ کوگ اس کو مانتے اور زیادہ تر انکار کر کے (معاذ اللہ) کافر اور لعنتی ہوجاتے ۔ پس اللہ تعالی نے نبوت کا سلسلہ ختم فر ماکر اس امت کو ہمیشہ کے لئے کفر اور لعنت کے اس خطرہ سے محفوظ فر مادیا اور امت کو مطفیٰ علیہ کے ایک اور ساری دنیا کی نجات کے لئے بس میکا فی ہے کہ ہمار ساس رسول (حضرت محموط فی علیہ کے پر ایمان ہواور ان کی ہدایت کا اتباع ہو۔

الغرض ختم نبوت صرف ایک دی مسئلداور عقید انہیں ہے۔ بلکداللہ تعالی کے اس فیصلہ کا عنوان ہے کہ اب سارے انسانوں کے لئے نجات کی آخری شرط بس ہمارے اس رسول الله عنوان ہے کہ اب تیامت تک آنے والے الله عنوان کی ہدایت کا اتباع کرنا ہے۔ اس لئے اب قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو مطمئن اور یکسو ہوکر بس ان کا اتباع کرنا جا ہے۔ انسانوں کی ہدایت ورہنمائی کے سلسلہ میں یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے۔

بس اب جو تحف نبوت کا دعوی کرتا ہے یا کسی نی نبوت کی گنجائس نکالتا ہے۔ وہ اللہ کے اس فیصلہ اور اس کے قائم کئے ہوئے اس سارے دینی نظام کو در ہم برہم کرنا چا ہتا ہے۔ ذرااس کے دور س نتائج پرغور کیجئے۔ یہ دوسری فتم کی اعتقادی گمراہیوں ہے بہت مختلف فتم کی بات ہے۔ اس کا اثر پورے نظام دین پر پڑتا ہے۔ نئے نبی کی آمد پر اس پر ایمان لا نامد ارنجات ہوجاتا ہے۔ وہی نبی وقت ہوتا ہے اور اس کے زمانہ کا کوئی شخص جو اس سے پہلے پیغیمروں کی تقدیق کرے۔ لیکن اس کونہ مانے تو وہ کافر اور اللہ کی لعنت کا متحق ہوجاتا ہے۔ پس رسول اللہ اللہ اللہ تعلق کے بعد نی نبوت کالازی نتیجہ یہ وہ کا کہ نجات کی آخری شرط محمد رسول اللہ اللہ ان انہیں ہوگا۔ بلکہ بعد میں آخری شرط محمد سے گا۔ (جیسا کہ قادیانی امت مرز اغلام احمد قادیانی کے متعلق صاف صاف کہتی ہے کہ ان کا انکار کرنے والے اس کی بر ایمان لا نا نجات کی آخری شرط محمد سے گا۔ (جیسا کہ قادیانی امت مرز اغلام احمد قادیانی کے متعلق صاف صاف کہتی ہے کہ ان کا انکار کرنے والے اس طرح پہلے نبیوں کے منکر لعنتی اور کافر ہوئے)

پس جولوگ وین میں اتنابر افساد بر پا کرنا چاہیں اور قیامت تک کے لئے قائم کئے

ہوئے اللہ کے اس نظام کو یوں درہم برہم کرنا چاہیں۔ اوز ما ایمان :الوں کو ان کے ساتھ دوسر نے تمام زنادقہ وسرتدین سے زیادہ تئت معاملہ کرنا چاہئے لے اور نسلامی تاریخ کے جانے والے جیسا کہ جانتے ہیں کہ امت محمدیہ نے ہردور میں ایسا ہی کیا ہے اورا یسے لوگوں کے ساتھ مھی کوئی فری تہیں کی گئے۔

لے اس موقع پر قادیانیت کے خلاف اسی دور کے دومتاز بزرگول کے شدت غیظ کا ذکر انشاءالله بہت سے ناظرین کے لئے اطمینان وبصیرت کاموجب ہوگا۔استاذ نامولا نامحمدانورشاہ کشمیرکُ نو راللّٰدمر قد ہ جن کےمتعلق بس جاننے والے ہی جانتے ہیں کےعلم وتفقہ اور ورع وتقویٰ میں ان کا مقام ہمارے اس دور کے خواص میں بھی کتنا بلند تھا۔ قر آن کریم کےمسلم ومشہور مفسر اور حدیث کے بلند یابیشارح حضرت مولاناشیر احمد صاحب نے اپی شرح مسلم میں ایک جگدان ك بار بين جوية مرفر ماياك ألم ترا العيون ولم يرهو نفسه مثله "العنى اس رمانك لوگول کی آنکھوں نے ان کی کوئی اورنظیر اور مثال نہیں دیکھی اورانہوں نے خود بھی کوئی اپنا جیسانہیں و یکھا... علیٰ منزا تھیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی تھا نویؒ نے ان کے متعلق جو پیفر مایا کہ اس امت میں ان کا وجود اسلام کی صدافت کی دلیل اور ایک منتقل معجز ہے۔ (حضرت عکیم الامت کا پہ ملفوظ جس کتاب میں چھیا ہوا ہےوہ اس وقت سا منے نہیں ہے اور بعینہ الفاظ بھی یا ذہیں ہیں۔ عاصل انشاء الله يبي ہے ) تو جولوگ حضرت شاہ صاحب ﷺ عاجی طرح واقف نہيں ممكن ہے كہوہ ان بزرگوں کےان ارشادات میں کوئی مبالغہ مجھیں لیکن جوواقف میں ان کےنز دیک تو پیہ بالكل حقيقت ہے.. جونے تنطفظوں ميں اداكى گئى ہے۔ بہر حال مجھے عرض بير رنا ہے كه اس امام عصر کا حال قادیا نیت کے خلاف شدت غیظ کے بارے میں بیتھا کہ عاجز راقم سطورخودا پے متعلق عرض کرتا ہے کہ بھی بھی دل میں بیسوال پیدا ہوتا تھا کد دنیا میں طرح طرح کافر اور بددین موجود ہیں۔ پھرحضرت کوسب سے زیادہ غیظ اورغصہ قادیا نیوں ہی کے خلاف کیوں ہے اور کفروالحاد کے دوسرے تمام فتنوں سے زیادہ قابل توجہ آپ قادیا نیت کو کیوں مجھتے ہیں؟۔ بہت دنوں کے بعد بید بات بمجھ میں آئی کدرسول اللہ علیات کے بعد نی نبوت کا دعویٰ ادر اس کی گنجائش سمجھنا دین کے اس پورے نظام کودرہم برہم کردیتا ہے جواللہ تعالی نے نبوت محمدی کے ذریعہ قیامت تک کے لئے قائم کیا ہے۔اس لئے اللہ کے جن بندوں پر اس دجالی فتنہ کی حقیقت اور اس کے ضرر کا پوری طرح ائمشاف مواان كے قلوب ميں اتناشد يدغيظ بيداموجانابالكل قدرتى بات ب(بقيه عاشيه الكے صفرير) اوراسلامی تاریخ کے جانے والے جیسا کہ جانے ہیں امت جمد یہ نے ہردور میں ایسا ہی کیا ہے اور الیے لوگوں کے ساتھ کھی کوئی نرئی نہیں ہوئی۔ بقسمتی ہے ہندوستان میں اسلامی حکومت کے خاتمہ کے بعد جب انگریزی حکومت قائم ہوئی نوجس طرح زنا اور شراب جیسے فو احش ومشرات کوقانوی جواز حاصل ہوگیا اور مسلمانوں کے بس میں یہ بھی ندر ہاکہ وہ بازار میں شراب کی اور عورتوں کی عصمت کی خرید وفر وخت کو ہز ور روک سکیس۔ اس طرح نبوت کا وعوی کرنے والوں کے لئے بھی میدان صاف ہوگیا تو افغار عویں صدی کے اواخر میں مرزانا م احمد قادیانی (جس کو بہت پہلے سے ند بہی سرداری کا مقام حاصل کرنے کا مانخولیا تھا) انگریزی حکومت کے سابہ میں نبوت کے دعوے کے ساتھ کھڑا ہوگیا۔

(بقیہ حاشیہ گذشتہ صنی ) اور میصد بھی نسبت ہے۔ اسی دور کے اکابر علماء واہل اللہ میں دوسری شخصیت حضرت مولا نا شاہ فضل الرحمٰن ﷺ مرادآ بادیؒ کے خلیفہ ارشد حضرت مولا نا محمعلی مونگیریؒ کی محقی۔ اس عاجز نے خودتو زیارت نہیں کی لیکن ان کے خواص سے سنا ہے کہ قادیان کے اس دجالی فتنہ سے وہ اس قدر بے کل تھے کہ بعض اوقات تڑ ہے اور روتے تھے۔ رات رات بھر بیٹے کر قادیا نیت کے ردمیں کتابیں لکھتے تھے اور فر ماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس پر جہاد کا ثواب دے گا۔ قادیا نیت کے ردمیں کتابیں لکھتے تھے اور فر ماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس پر جہاد کا ثواب دے گا۔ فر ماتے تھے میرے لئے بیکام نوافل سے افضل ہے۔ جن دنوں اس سلسلہ کی کسی کتاب کی تالیف میں مشغول ہوتے تھے تہور تک مختصر پڑھتے تھے۔ پھر کتاب کی چھپائی کے لئے جو پچھ پاس بلے ہوتا میں مشغول ہوتے تھے تھے۔ پھر کتاب کی چھپائی کے لئے جو پچھ پاس بلے ہوتا کہاں سے لیمنے اوقات سب نکال دیتے اور اس کا بھی خیال نہ فر ماتے کہ گھر کے بیچ شام کو کھانا کہاں سے کھانہیں گے۔

ا انجام آنھم مرزاناام احمدقادیانی کی مشہور کتاب ہے۔اس کے آخر میں دو تعفیم عربی زبان میں ہیں ان کاعنوان ہے۔ قابل توجہ گورنمنٹ ہندان دوسفوں میں مرزاناام احمدقادیانی نے انگریزی حکومت کے متعلق اپنے جذبات کا صاف صاف اظہار کیا ہے اور اقر ارکیا ہے کہ مجھے یہ آزادی ای کے سابیمیں ملی ہوئی ہے۔ چندفقروں کا حاصل یہ ہے کہ:''ہم نے بار بار لکھا ہے کہ ہم سرکار انگریزی کے خدمت گزاروں میں سے میں اور پوری وفاواری اور خلوص کے ساتھ اس کی خدمت کرتے ہیں اور ہمارے دل اس کے شکر اور اخلاص سے لبریز ہیں۔''ہم اس کے سابیمیں خدمت کرتے ہیں اور ہمارے دل اس کے شکر اور اخلاص سے لبریز ہیں۔''ہم اس کے سابیمیں امن وعافیت سے زندہ ہیں۔ (بقیہ حالئے صفیہ یہ)

اس خضر ہے صفعون میں مرزاغلام احمد قادیانی کی اور اس کے دعووں کی تاریخ بیان کرنا فہیں ہے۔ اس کے الے ستقل کتا ہیں موجود ہیں۔ بلکہ صرف دعوائے نبوت کے متعلق کچھ کہنا ہے اور وہ بھی صرف اس ضرورت ہے کہ بھی بعض پڑھے بعض لڑھے لکھے لوگ جنہوں نے غالبًا مرزا قادیانی اور ان کی امت کی کتابوں کو دیکھنے کی زصت گوار انہیں فرمائی ہے قادیانیوں کے فریب میں آ کر مسلمانوں کو بیمشورہ دینے گئے ہیں کہ وہ قادیانیوں کو مسلمان ہی جمجھیں اور مرزاغلام احمد کے دعوائے نبوت ، قادیانی امت کے اس پر ایمان لانے کی اس طرح تاویل کرلیں جس طرح کہ بہت ہے صوفیوں کے شطحیات کی یا شاعروں کے شاعران کلمات کی کرلی جاتی ہے۔

دعوائے نبوت: قادیانی امت کے موجودہ خلیفہ اور امام مرزامحمود نے اب سے بچاس سال پہلے ۱۹۱۵ء میں حقیقت النبوۃ کے نام ہے ایک کتاب شاکع کی تھی۔ جس کا موضوع ہی

(بقیہ ماشیہ گذشتہ سنی ) سرکاری انگریزی کی تعریف ہم آج ہی نہیں کررہے ہیں۔ بلکہ اس کام میں ہماری عمریں ختم ہوئی ہیں اور ہماری بڈیاں پکھلی ہیں اور ہمارے باپ دادا اس سرکارہی کی تعریف کرتے ہوئے مرے ہیں اور ہم نے پورے خلوص کے ساتھ دل وجان سے اس سرکار کی حمایت کی ہے اور اس کی اغراض کی جمایت میں بہت ہی کتابیں لکھ لکھ کرشام وروم وغیر ودور دراز مما لک میں کثرت سے شائع کرائی ہیں اور یہ کام سرکار کے وفاداروں میں سے ہمارے سواکسی نہیں کیا ہے۔

سر کارانگریزی کے احسانات اور عنایات کو ہم مرتے دم تک بھو لنے والے نہیں۔ اس کے دم سے ہماری جانیں اور ہماری عزت اور ہماری دولت محفوظ ہے۔

(ازانجام آئتهم عن ٢٨٣،٢٨٣ فرزائن ج ااص اليشأ)

بیصرف ایک مضمون کے چند فقرے ہیں۔اس کے علاوہ خدا جانے کتنی جگہ اس مخض نے اپنے ان خیالات اور جذبات کا اظہار کیا ہے اور صاف صاف لفظوں میں اپنے کو انگریزی حکومت کا خود کا شتہ پودا تک کھا ہے۔اللّہ کی شان ہے ایسی ذلیل اور پست ذہنیت رکھنے والے آ دمی کو بھی نبی اور میے اور مہدی ماننے والے لل گئے۔

''ومن يضلل الله فماله من هاد''

لا ہوری پارٹی کامقابلہ میں مرزا قادیانی کو ہی لینی شرعی معنی کے لحاظ ہے قیق نبی ثابت کرنا ہے۔ اس کی اور "پر لکھا ہوا ہے که 'اس میں مسیح موعود، مبدی موعود کی نبوت ور سالت بر اہین قاطعہ کے ساتھ ثابت کی گئی ہے۔'' (ٹائل حقیقت المعورة) اس کے ۱۸۴ سے ص ۲۳۳ تک (گویا پورے بچاس صفح پر)لا ہوریوں پر ججت قَائُمُ كرنے كے لئے مرزاغلام احمد كى نبوت كے دلائل دئے گئے بیں۔ پيكل ٢٠دلائل بیں ان میں ساتویں دلیل میہ ہے کہ مرزا قادیانی نے خودا پنے کو نبی ورسول کہا ہےاورا پئے لئے نبوت ورسالت کادعویٰ کیاہے۔ (حقيقت العبوة ص ٢٠٩) اور پھر گن کر ۳۹ عبارتیں مرزا قادیانی کی کتابوں ہے مرزامحمود نے نقل کی ہیں۔جن میں مرزا قادیانی نے اپنے کو نبی درسول کہاہے اور نبوت ورسالت کا صاف وصری کو دعویٰ کیا ہے۔ ان بی میں سے چندعبارتیں ہم یہاں ورج کرتے ہیں۔ بیعبارتیں اگر چہ ہم نے خودمرزا قادیانی کی کتابوں میں بھی پڑھی ہیں۔کیکن اس وقت ہم ان کو حقیقت المعبو ۃ نے نقل کررہے ہیں۔ ا ..... ''میں اس خدا کی فتم کھا کر کہتا ہوں کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے مجھے بھیجا ہے اور اس نے میرانام نی رکھا ہے۔" (تتمه حقیقت الوحی ص ۲۸ نزائن ج۲۲ ص ۵۰۳) r .... " "میں خدا کے حکم کے موافق نبی ہوں۔" (مرزا قادیانی کا آخری خطامندرجهاخبارعام۲۷مرئی ۱۹۰۸ء،مجموعهاشتبارات ۳۳۰ م۹۷۵) س..... "'ہمارادعویٰ ہے کہ ہم رسول و نبی ہیں۔" (بدر۵ر مارچ۱۹۰۸ء ملقوظات ج٠١ص ١٢٧) س " " بن اس مل كيا شك ہے كه ميرى پيشين كوئيوں كے بعد دنيا ميں زلزلوں اور دوسری آفات کا سلسلہ شروع ہوجانا میری سچائی کے لئے نشان ہے۔ یا درہے کہ خدا کے رسول کی خواہ کسی حصۂ زمین میں تکذیب ہو۔ مگر اس کی تکذیب کے وقت دوسرے مجرم بھی پکڑے جاتے ہیں۔'' (حقیقت الوی م ۱۲۱ نز ائن ج ۲۲ص ۱۲۵) ۵ ..... " کانگڑہ اور بھا کسو کے بہاڑ کے صد ہا آ دمی زلزلہ سے ہلاک ہوگئے۔ ان کا کیا قصور تھا۔ انہوں نے کون می تکذیب کی تھی۔سویا درہے کہ جب خدا کے کسی مرسل کی

تکذیب کی جاتی ہے۔خواہ وہ تکذیب کوئی خاص قوم کرے یا کسی خاص صبۂ زمین میں ہو \_گر

فداتعالی کی غیرت عام عذاب نازل کرتی ہے۔' ( نقیقت الوی ص۱۹۲ فرزائن ۲۲۶ ص۱۹۹) ۲..... ''پس خدانے ابنی سنت کےموافق ایک نبی کےمبعوث ہونے تک وہ عذاب ملتوى ركھااور جب وہ نبي مبعوث ہو گيا .... تب وہ وفت آيا كہان كوان كے جرائم كى سزادى (تمرهقيقت الوحيص٥٥ فزائن ج٢٢ص ٢٨١) جائے۔" "حنت عذاب بغيرني قائم ہونے كے آتا بى نہيں۔ جيسا كه قرآن شریف میں اللہ تعالی فرما تا ہے کہ و ما کنا معذبین حتی نبعث رسو لا پھر بیکیا بات ہے کہ ایک طرف تو طاعون ملک کو کھا رہی ہے اور دوسری طرف ہیبت ناک زلز لے پیچھانہیں چھوڑتے۔اے عافلو تلاش کروشایدتم میں خدا کی طرف ہے کوئی نبی قائم ہوگیا ہے۔جس کی تم (تحلمات البيص ٨٠٨ بنزائن ج٢٠٥٠ ٥٠١٠١٠) تكذيب كرريبي ہو۔'' ''خدانے نہ جا ہا کہایے رسول کو بغیر گواہی حجوڑے۔'' (دافع البلاء م ١٨ فرزائن ج ١٨ ص ٢٢٩) (وافع البلاء ص الجزائن يه ١٨ص ٢٣٠) کیونکہ بداس کے رسول کا تخت گاہ ہے۔'' ''سچا خداو ہی ہےجس نے قادیان میں اپنارسول بھیجا۔'' (وافع البلاء ص اا بخرائن ج ٨١ص ٢٣١، حقيقت المنبوة ازمرز أتحودص ١٢٠،٢١٢،٢١١،٢١٠) يمرزا قادياني كى اپنى عبارتيل جين -انصاف عے غور كيا جائے كدان ميں كى تاويل کی کیا گنجائش ہے۔ان کےعلاوہ مرزا قادیانی نے جوخدائی البہامات گھڑے ہیں۔ان میں بھی وہ سينكرون جكه خداكى طرف سايخ كونى ورسول كهتي بين مرز أمحود في حقيقت المنوة مين ان الہامات کوبھی اینے باب کی نبوت کی مستقل دلیل قرار دیا ہے اور ۳۹ بی ایسے البرام بھی ذکر کئے ہیں۔ہم ان میں ہے بھی صرف ابی یہاں نقل کرتے ہیں۔ "هو الذي ارسل رسوله بالهدي ودين الحق وتهذيب (اربعين تمبر ٢٥ ٣٠ فزائن ج ١٥٥ • ٣٨) الأخلاق" "أنى مع الرسول اقوم والوم من يلوم"

(حقیقت الوحی ص ۸۸ فرزائن ج ۹۲ص ۹۰)

|                          | طر واصوم ''            | الرسول اقوم واف         | ."انی مع          | r                 | •                    |
|--------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| ١٠١، فزائن ج٢٢ص ١٠١)     |                        |                         |                   |                   |                      |
| ذه من مارن اوخر          | رسلا سناخ              | ل العدولست م            | ''ويـقـو          | <b>/</b>          |                      |
| اسم فردائن ج مرام ۲۸۳)   | (اربعین نمبراص         |                         |                   | <b>/</b>          | طوم''                |
| (تذكروص ۲۲۰)             | يلومه الوم"            | الرسول اقوم من          | ''انی مع          | ۵                 |                      |
| لارض الى الوقت           | ولن ابرح ا             | ع الرسول اقوم           | ''انی م           | ٧                 |                      |
| ا ا ا فردائ ج۲۲ ص ۱۰۷)   | نت الوحي ص ٢٠١٠ ٢      | (قيّ                    |                   | ٠٠<br>۾           | المعلق               |
| ( تذ كره ص ٢٨ يطبع سوم ) | وم مايروم''            | الرسول اقوم وار         | ''انی مع          | 4                 | 1                    |
| ( تذكره ص ۴٥٥م موم)      |                        | الرسول فقط"             | ''انی مع          | <b>\</b>          |                      |
|                          |                        | ملنا احمد الى قوم       |                   | 9                 |                      |
| اروص ۱۳۹۱،۳۷۵،۳۴۵)       |                        |                         |                   |                   |                      |
| جمل تک بندیوں کوحق       | سنتے ہیں کہالی         | ر کھنے والے ہی سمجھ     | بان كالصحيح ذوز   | عر بي ز.          |                      |
| بحیائی ہے۔لیکناس         | ی جہالت اور _          | ہونے کے علاوہ کتنی بڑ   | ناافتر اءعلى الله | نه کی وحی بتا     | تعالیٰ شا            |
| ے غرض صرف بیہ            | ت کے قتل کرنے          | ب _ بهان توان مهملار    | ے بالکل بحث نہیں  | ) چیز ول <u>۔</u> | وقتان                |
| مجھے نی درسول مامرسل     | ت ہیں جن میں           | ل وحی اوراس کے الہاما   | ئى ہے كەربياللەك  | نض كابيدعو ك      | کهاس <sup>شح</sup> ح |
|                          | -2                     | ا<br>یک اردوالہام بھی س | راس سلسل كاا      | ہے۔آخر میر        | کہا گیا۔             |
| ياليكن خداات قبول        | ، اس کوقبول نه کم      | ایک نبی آیا پرونیانے    | "ونياميس          |                   |                      |
| ( تذكره ص ١٠ واطبع سوم ) | د_8ء                   | ہےاس کی سچائی ظاہر کر   | ورآ ورحملوں۔      | فااور بزے         | کرے گ                |
| کے جن میں ہے وی          | <b>۳۹ الهام نقل كر</b> | للوة ميس اس متم ك       | و نے حقیقت ا      | مرزامحموا         |                      |
| كداس قدر الهامات كي      | ۔<br>بطرح ممکن ہے      | لکھاہے کہ:"اب ہے ک      | لاحظەفر مائے۔     | نے یہاں ا         | ناطرين               |
| ں ، دو دفعہ بیں بیسیوں   | بالى توايك دفعه ببي    | غيرنبي قرارديں _اللد ت  | ت سيح موعودكو     | ا میں ہم حضر      | موجودگي              |
| يل كرليس كهان سب         | م سب جگه بیتاو         | ے یا وفر ماتا ہے اور ہ  | کو نبی کے نام     | ل دفعه آپ         | أورسيكروا            |
| پ میں یائی جاتی ہے۔      |                        |                         |                   | -                 |                      |
| ر نبی کہذکر پکارتا ہے۔   |                        |                         |                   |                   |                      |

لیمن در حقیقت وہ نی تہیں ہوتا ۔۔۔ کیا سب بنیوں کوہم اس لئے ٹی نہیں مانے کہ خدا تعالی نے ان
کونی کہا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ وہی خدا جس نے مویٰ سے کہا تو نبی تو وہ نبی ہو تا ہے کہا
کرتو نبی ہے تو وہ نبی ہو گیا۔ لیکن آج میح موعود سے کہتا ہے کہ تو نبی ہوتو وہ نبیس ہوتا۔ اگر نبی
بنانے کے لئے کوئی اور لفظ ہوتے ہیں تو آنہیں ہمارے سامنے پیش کرو۔ جن سے ہمیں معلوم ہو
سئے کہ پہلے نبیوں کوتو اس طرح نبی کہا جاتا تھا۔ تب وہ نبی ہوتے تھے اور میح موعود کواس کے خلاف
سی اور طرح بھی کہا گیا ہے۔ پس وہ نبیس ہو ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے
والی بقینی وہی کی موجود گی میں کوئی شخص میح موعود کی نبوت کا انکار کرسکتا ہے اور جو شخص انکار کرتا
ہے۔ اسے ضرور پہلے نبیوں کا بھی انکار کرنا پڑے گا۔ کیونکہ حضرت موئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کی نبوت جن دلائل اور جن الفاظ سے ثابت ہوتی ہے۔ ان سے بڑھ کر دلائل اور صاف الفاظ کے خرے میے موعود نبی نبیس تو وہ نبی ہو ہی ۔ ان کے ہوتے آگر میح موعود نبی نبیس تو وہ نبی ہو ہیں۔ ان کے ہوتے آگر میح موعود نبی نبیس تو وہ نبی ہو ہیں۔ ان کے ہوتے آگر میح موعود نبی نبیس تو وہ نبی ہوں کا بھی آئی جو ای آگر میح موعود نبی نبیس ہو دیا

جیسا کہ ہم او پرعرض کر چکے ہیں واقعہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک مرزاغلام احمد کی عبارتوں میں بھی کسی تاویل وتوجیہ کی گئجائش نہیں ہے اور محمطی لا ہوری ایم اے وغیرہ نے ان عبارات میں ابت جوتاویلیس کی ہیں۔ ہمارے نزدیک تو وہ صرف اس بات کے دلائل ہیں کہ ایک اچھا خاصا پڑھا تھا آ دمی بھی جب کسی غلط اور صریحاً غلط بات کو ماننے کی ہی ٹھان لے اور اللہ کی تو فیق نصیب نہ ہوتو بھرعلم اور عقل کی کوئی روشی اسے اس خلطی سے نہیں بچا سکتی۔ اللہ تعالی نے خواجہ کمال الدین اور محمطی ایم اے جیسوں کی شکل میں جمیس مینمونے و کھائے۔ تا کہ بجھنے والے صحیحیں کہ سعادت اور مدایت کسی کو بلا اللہ کی تو فیق کے نہیں ملتی۔

بہر حال ہم تو پوری دیانت اور بھیرت سے یہ بچھتے ہیں کہ مرزاغلام احمہ قادیانی کے دعوائے نبوت میں کہ مرزاغلام احمہ قادیانی کو دعوائے نبوت میں کسی تاویل وقر جیجے کی گنجائش نہیں لیکن اگر کسی ایسے صاحب کو جنہوں نے قادیانی لئر بچر کا زیادہ مطالعہ نہیں کیا ہے۔ لا ہوری پارٹی کی تاویلوں کی وجہ سے یا خودمرزاغلام احمہ قادیانی کی بعض دوسری دجل آفریں تلبیس عبارات کی وجہ سے اشتباہ اور تر ددہوتو ہمار بے زدیک اس کا امکان اور اس کی گنجائش ہے۔ لیکن سوال ہیہ ہے کہ مرزامحود اور ان کی پارٹی جن کو نبوت کے مسئلہ پر اصرار ہے اور جو صاف کہتے ہیں کہ ہم مرزا قادیانی کو انہیں معنوں میں نبی مانتے ہیں۔ جن معنوں

میں پہلے نبیوں کو تر آن وحدیث میں نبی کہا گیا ہے اور جوابے اس عقیدے پر دلیلیں پیش کرتے ہیں اور مسلمانوں سے اس موضوع برمناظرے کرتے ہیں۔ آخران کے بارہ میں اشتباہ یا تر دد کی كيا گنجائش ہے؟۔

اگر چداہل انصاف اور طالبان حق کے لئے مرز امحود کی مندرجہ بالا عبارت ہی کافی ہے۔ کیکن اس کتاب حقیقت المدوۃ کی چند عبار میں اور بھی پڑھ کیجئے۔

"أ پ(لیعنی مرزا قادیانی) نبی ہیں اور خدانے اور اس کے رسول نے ان ہی الفاظ میں آپ کو نبی کہا ہے۔جن میں قرآن کریم اور احادیث میں پچھلے نبیوں کو نبی کہا گیا (4.00) ''پس اس میں کیا شک ہے کہ حضرت مسے موعود قر آن مجید کے معنوں کی رویے بھی نبی ہیں اور لغت کے معنوں کی رویے بھی نبی ہیں۔'' (ص۲۱۱) سے .... " ' پس تر بعت اسلام نبی کے جومعنی کرتی ہے۔ اس کے معنی سے حضرت صاحب ہرگز مجازی نبی ہیں بلکہ حقیق نبی ہیں۔'' (ص۱۷) ''بلحاظ نبوت ہم بھی مرزا قادیانی کو پہلے نبیوں کےمطابق مانتے ہیں۔''

(ص۲۹۲)

لا ہوری پارٹی مرزاغلام احمر قادیانی کی ایسی جن عبارتوں کو پیش کرتی ہے۔جن میں انہوں نے دعو بے نبوت ہے بھی انکار کیا ہے یااپی نبوت کو جزئی اور ناتص اور نبوت محد ثبیت بتلایا ہے۔ ان کے متعلق مرز امحود نے طویل بحث کی ہے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ ۱۹۰۱ء تک مرزا قادیانی کابیخیال تھا کہ میری نبوت جزئی اور ناتص نبوت ہے اوراس کا مطلب گویا محد ثبیت ہے۔لیکن ۱۹۰۱ء میں خدا کی وحی نے ان کواس طرف متوجہ کیا کہان کی نبوت جز کی نہیں ہے۔ بلکہ ان کی نبوت وہی نبوت ہے جوا گلے نبیوں کی تھی۔ چنانچہ اس کے بعد سے عقیدہ بدل گیا۔ پھر آپ نے اپنی نبوت کوجزئی ما ناقص نہیں کہا۔ یہ پوری بحث بہت طویل ہے اور فضول تکرار سے بھری ہوئی ہے۔سب کے فقل کرنے کی تنج اکثر نہیں۔ چند فقرے جن میں اصل بات آ گئ ہے یہ ہیں۔

ہے اوراپی نبوت کو جزئی اور ناقص اور محدثوں کی نبوت قرار دیا ہے۔ وہ سب کی سب بلا استثناء

"جن كتب مين آب ني اي نبي مون يصريح الفاظ مين الكاركيا

۱۹۰۱ء ہے پہلے کی کتب ہیں اور ۱۹۰۱ء کے بعد کی کتب میں سے ایک کتاب میں بھی اپنی نبوت کو جزئی قرارتہیں دیااور نہ ناقص اور نہ نبوت محد شیث ۔''

۲ ..... ۱۹۰۱ء سے پہلے کے حوالے جن میں آپ نے نبی ہونے سے انکارکیا منسو خلوران سرحجت کی فرنی فلط ہے۔'' (ص۱۲۱)

ے اب منسوخ اوران سے جحت پکر ٹی غلط ہے۔'' ۔۔۔۔۔ '' پہلے بھی (یعنی ۱۹۹۱ء سے پہلے بھی) نبی کے نام سے آپ کو پکارا جاتا

او پرعرض کیا جاچکا ہے کہ مرز انحمود نے حقیقت الدیو قابلی لا ہور یوں پر ججت قائم کرنے کے لئے قریباً بچاس صفحہ پر اپنے باپ کی نبوت کی دلیلیں دی ہیں۔ بیکل ۲۰ دلیلیں دی ہیں۔ ناظریں ذرااس سلسلہ کی بھی سیر کرلیں۔

ے قادیانیوں کے نزدیک اس آیت میں مرزاغام احمد کی نبوت اور بعث کی بشارت دی گئی ہے۔خودمرزاغلام احمد قادیانی نے بھی یہی کہاہے۔ 9..... (دوسری دلیل حدرت سے موقود نے نی ہونے پر یہ ہے کہ آپ کو آخو کا آخو کا آخو کا اللہ کہد کے آخو کا آخو کی گھادت و ہے ہیں۔ اس کی نبوت کا آخاد کرنا کی مومن کے لئے جا تر نبیل ہو سکتا۔ (ص ۱۹۰۱۸ و آخو کا آخ

''اب بین تمام صدافت پندوں ہے۔ جن کا وکوئی ہے کہ وہ جن کو قبول کرنے کے لئے ہروقت تیار رہتے ہیں۔ پوچھتا ہوں کہ کیا ہے بات عقل سلیم سلیم سلیم کر سکتی ہے کہ ایک شخص جوغیر نبی ہے۔ اس کی نسبت ہزاروں سال پہلے انبیا علیہ اسلام خبر دے رہے ہے۔ سسکیا ان سب نبیوں کی شہادتوں کے باو جود جو انہوں نے ہزاروں سال پہلے دی تھیں۔ ہم سیم موجود کوغیر نبی شلیم کر سکتے ہیں اور ان تمام پیشین گو تیوں میں جہاں جہاں اسے نبی کر کے یاد کیا گیا ہے ان سب مقامات کی ہیتاویل کر سکتے ہیں کہ نبی مراد نبی نبیں بلکہ کی مشابہت کی وجہ ہے نبی کہد دیا گیا ہے۔ آخر تاویل کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ میں یقینا کہ سکتا ہوں کہ جوکوئی شخص مثلی بالطبع ہوکراس بات پرغور کر کے اولیا گیا اس نیال کی لغویت خود ہی معلوم ہوجائے گی اور روز روش کی طرح اس پر ظاہر ہو جائے گا کہ سے موعود ضرور نبی ہے۔ کیونکہ یہ ممکن بی نبیس کہ ایک شخص کا نام قرآن کر یم نبی رکھے جائے گا کہ سے موعود ضرور نبی ہے۔ کیونکہ یہ ممکن بی نبیس کہ ایک شخص کا نام قرآن کر یم نبی رکھے اس خضر سے ناتی ہو کہ اور مرز اردوں سالوں اس خضر سے ناتی ہو تھیں برکش نبی رکھے ، در تشت نبی رکھے ، در انبیال نبی رکھے اور ہزاروں سالوں اسکونس سے نبی رکھے ، در انبیال نبی رکھے اور ہزاروں سالوں

ا اس حدیث میں حضرت سیح بن مریم علیہ الصلوٰ قوالسلام کو نبی کہا گیا ہے اور آخرز مانہ میں ان کے نزول کی خبر دی گئی ہے۔ مرزاغلام احمد اپنے کواس کا مصداق کہتا ہے اور اس کی امت اس روایت کے لفظ نبی اللہ سے اس کی نبوت ثابت کرتی ہے۔

ے اس کے آنے کی خبریں دی جارہی ہواں لیکن باو جودان سب شہادتوں کے وہ چربھی غیر نبی ہیں رہے اور سب پچھلے، نبیوں کی بات قر آن کریم کی شہادت اور آنخضرت آلیا ہے کے فرمان کی تاویل کرلی جائے ۔اگر تاویل ہی کرنی ہے تو کیوں اپنے خیالات اور گمانوں کی تاویل نہ کی جائے اور کیوں باسب اس قدر شہادتوں کوان کی حقیقت ہے تھیر دیا جائے اور اس قدر زبر دست جوتوں ہے منے پھیر لیا جائے۔''

(حقیق اللہ جم 1911) اور 1911)

بعض حفرات جو'او نبہی قوم باشداہ مرید' بہیں چیزیں ساسا کرمسلمانوں کو ہے۔ تلقین فر ماتے ہیں کہ وہ قادیانیوں کومسلمان ہی سمجھیں اور مرزا قادیانی کے دعوائے نبوت اور ان کی امت کے عقید ہ نبوت کی تاویل کریں۔ جیسے کہ بہت سے صوفیوں کی شطحیات کی جاتی ہے۔ ہمارا گمان یہی ہے کہ ان حضرات سے پنلطی حقیقت حال سے ناواقفی کی وجہ سے ہوئی ہے اور اس لئے ہمیں امید ہے کہ وہ کم سے کم اس کو ضرور تسلیم کریں گے کہ مرز اجمود قادیانی کے ان بیانات نے قادیانیوں کے عقید ہ کے بارہ میں کی تاویل کی گنجائش باقی نہیں رکھی ہے۔

اور پھر بات صرف کتابوں اور عبارتوں ہی کی نہیں ہے۔ قادیا نی مناظرین خاص اس موضوع پر مناظر سے کرتے ہیں۔ ''اجرائے نبوت' ان کے مناظروں اور مقررین کی اس موضوع پر تقریریں نی ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ رسول النعائی پڑنبوت کے تم ندہونے پر اور آپ کے بعد بھی نبوت کے جاری رہنے پر بیلوگ زبان اور د ماغ کا کتناز ورصرف کرتے ہیں اور خم نبوت سے متعلق آیات واحادیث میں کیسی تحریفیں کرتے ہیں اور مرز اغلام احمد قادیا نی کے نبی ثابت کرنے پر کتنے زور لگاتے ہیں۔

بہرحال وفات مسیح کی طرح اجراء نبوت قادیانی علم کلام کا خاص مسئلہ ہے اور مرزا قادیانی کی نبوت ہی کی بنیاد پر قادیانی امت ان کے نہ ماننے والے اور ان کی تکذیب کرنے والے سارے مسلمانوں کو کافر کہتی ہے۔

قادیانیوں کے موجودہ خلیفہ وامام مرزامحمود ہی نے ''حقیقت اللہ ق'' کی تصنیف سے بھی چارسال پہلے بعنی ۱۹۱۱ء میں''تھیذالا ذبان' میں بغیر کسی لاگ لپیٹ کے بوری صراحت اور صفائی کے ساتھ اس کا اعلان کیا تھا اور خودمرزا قادیانی کی عبارتوں کے حوالے دے کر ثابت کیا تھا

"اس عبارت سے مفصلہ ذیل ہا تیں نگلتی ہیں اوّل تو یہ کہ حضرت صاحب (مرزا قادیانی) کواس بات کا الہام ہواہے کہ جس کوآپ کی دعوت پینچی اوراس نے آپ کو قبول نہیں کیاوہ مسلمان نہیں۔ دوسرے یہ کہ اس الزام کے ینچے وہی لوگ نہیں ہیں کہ جنہوں نے تکفیر میں جدوجہد کی ہے۔ بلکہ ہرا یک شخص جس نے قبول نہیں کیاوہ مسلمان نہیں۔"

(تشحیز الاذبانج ۴ نمبر ۴ ص ۱۳۵، بابت ماه ایریل ۱۹۱۱)

نیز ای تشید الا ذھان میں ای سلسلہ میں صاف صاف لفظوں میں لکھاہے۔
''جب تبت اور سوئیز رلینڈ کے باشندے رسول اللہ ایکٹیٹ کے نہ ماننے پر کافر ہیں تو
ہندوستان کے باشندے میں موعود کو نہ ماننے سے کیونکر مومن تھہر سکتے ہیں ۔۔۔۔۔ جب حضرت کی
مخالفت کے باوجود انسان مسلمان کامسلمان رہتا ہے تو چرآپ کی بعثت کافائدہ ہی کیا ہوا۔''

(تھیدااا ذہان نہ نہر ہم سلمانوں کے پیھے نماز پڑھنا اور ان کی نماز جنازہ میں شریک ہوتا اور
اور ای بنیاد پرمسلمانوں کے پیھے نماز پڑھنا اور ان کی نماز جنازہ میں شریک ہوتا اور
اپی لڑکوں کا ان سے نکاح کرنا وہ بالکل ای طرح نا جائز سجھتے ہیں۔ جس طرح کہ دوسرے غیر
مسلموں کے ساتھ میں معاملات کرنا نا جائز ہے۔ بیان کے بیماں کے عام مشہور مسائل ہیں اور اسی
پرقادیا نی امت کا ممل ہے۔ ان سب چیز وں کے سامنے آنے کے بعد قادیا نی امت کو مسلمان قرار
دینے کی صرف یہی صورت ہے کہ اسلام میں نے نبیوں کے آنے اور ان پرایمان لانے کی گنجائش
مسجھی جائے اور ظاہر ہے کہ کوئی ایمان والا ہرگز اس کا فرانہ گراہی کو اپنے لئے پیند نہیں کر سکتا۔
"واللّه الهادی الی سبیل الرشاد"



#### بسم الله الرحمن الرحيم!

ان فی ذلك لذكری لمن كان له قلب اوالق السمع و هو شهيد! ﴿ ابل دل اور گوش موش سے بدایت كو سننے والوں كے لئے اس ميں پوری پوری

نفيحت موجود ہے۔

عشرہ کاملہ جس میں مرزا قادیانی کے الہاموں ،صاف وصر تک اقراروں اورخودان کے تتلیم کردہ معیاروں کی روسے ثابت کیا گیا ہے کہان کی تعلیم اوران کے عقا کد شریعت حقہ کے خلاف ہیں۔

## بہلے اسے ملاحظ فرمائے

دنیا میں مذہب سے عزیز ترکوئی چیز نہیں اور نہ ہونی جا ہے کیونکہ اس عالم فانی کے بھیڑے چندروزہ ہیں اور دنیاوی زندگی کامقصود اصلی حیات روحانی اور اپنے خالتی کی ذات سے تعلق پیدا کرنا ہے۔ اس لئے دین کے راستہ میں جوشبہات پیدا ہوں یا پیدا کئے جائیں۔ان کودور کرنا ہرمون کا فرض ہے۔

مرزائی جماعت اورمسلمانوں میں فرق کفر و اسلام کا ہے۔ یوں کہنے کوتو وہ بھی اپنے آپ کومسلمان ہی کہتے ہیں۔لیکن مرزا قادیانی کو نبی ورسول اور مسیح موعود نہ ماننے کی وجہ سے ساری ونیائے اسلام کو کافرقر اردیتے ہیں۔ چنانچہ:

ا ...... مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ: ''جو مجھے نہیں مانتاوہ مسلمان نہیں ہے۔خواہ وہ زبان سے میرے حق میں کوئی برالفظ نہ کہتا ہو؟۔''

(حقيقت الوحي ص ١٦٣ الملضأ فرزائن ج ٢٢ص ١٦٧)

ا ..... محكيم نورالدين قادياني خليفه اوّل لكھتے ہيں كہ:

اسم اور اسم مبارک این مریم می نهند آل غلام احمد است و میر زائے قادیان

### گر کے آرد شکے درشان او آل کا فراست جائے اوبا شد جہم جیتک وریب و ممال

(الحام ١٤٠٨ أست ١٩٠٨ ء)

س سرزامحمود احمد قادیانی خلیفه دوم رقمطراز میں جس کا خلاصه بیہ ہے کہ:
"(بماری جماعت کے سوائے) دنیا بھر کے مسلمان خواہ ان کومرزا قادیانی کی دعوت بیشی یانبیس
سب کے سب کافر میں اور احمد یوں (مرزائیوں) کا فرض ہے کہ وہ غیر احمد یوں (مسلمانوں) کو
کافر سمجھیں۔"

(تشحید الاذبان اپریل ااواء جمالہ نہر ماس ۱۳۱۱ ورانوار خلافت میں ۹۰)

اسب وشم ، گندہ گالیوں اور تو بین آ میز واشتعال آنگیز عبارتوں سے قطع نظر کر کے جو مرزا قادیا نی اور مرزا کیوں نے اپنی تالیفات وتصانیف میں حضرات علائے کرام اور ہزرگان عظام اور ہر مسلمان کے حق میں تحریر فرمائی ہیں صرف یفتوائے کفر ہی اس قابل ہے کہا ہے دور کر کے دونوں جماعتوں میں پھرا تفاق واشحاد قائم کیا جائے اور اس کی بہترین صورت یہی ہوسکتی ہے کہ مرزا قادیا نی کے دووں کا خود انہی کے مقرر کردہ معیار سے امتحان کیا جائے۔

مرزا قادیانی اپنے دعووں کے ثبوت میں اپنی پیٹی گوئیوں کو ہی پیٹی کرتے رہے ہیں۔ چنانچیان کاقول ہے کہ:

" ہمارا صدق یا کذب جانچنے کے لئے ہماری پیش گوئی سے بڑھ کر اور کوئی محک امتحان نہدس ہو مکتابہ میں مسلمان ہماری بیشا)

اس کسوئی پر مرزا قادیانی کے دعاوی نبوت وغیرہ کو پر کھنے کے لئے ایک معزز مرزائی دوست کی خواہش پر مرزا قادیانی کی اس عظیم الشان پیش گوئی کی تقید کی گئی ہے جے مرزا قادیانی نے اپنے صدق وکذب کافیصلہ کن معیار قرار دیا تھا۔

امید ہے کہ ناظرین اے نبایت غور سے ملاحظہ فرمائیں گے اور ہمارے مرزائی ووست بھی نفسانیت وہٹ دھری کوچھوڑ کر ساری کتب کے مطالعہ کے بعد سیح رائے قائم کریں گے۔اللہ تعالی انہیں راہ راست پر چلنے کی توفیق بخشے ۔آمین!

#### بسم اللَّه الرحمن الرحيم!

## ويباچه

"الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو لا أن هدانا الله عالم الغيب والشهادة وهو على كل شي عقدير واللهم فاطر السموت والارض عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ١ هدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهتدي من يشاء الى صراط مستقيم وربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذهد يتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب • اللهم اجعلنا ها دين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليا تك وحرباً لا عنائك نحب بحبك من احبك ونعادى ببعد اوتك من خالفك ومن خلقك والصلوة والسلام على سيد النخلق الداعى الى دعوة النحق وعلني الله وصحبه وتابعيه وحزبه الدعاة الى كلمته والدعاة لا مته في ملته برحمتك يا ارحم الراحمين " ﴿ الْهِي ! سب تعريفين تير بي الحَير اوار بين يو ني جمين بدايت بخشي اور بغير تیز کے فضل کے ہم ہدایت نہ پاسکتے تھے۔سبغیباور ظاہر کا کچفے علم ہےاورتو ہرچیز پر قادر ہے۔ مولا ! توسب آسانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والا ہے۔ چھیا اور کھلاسب کچھ تھے پر روش ہے۔ تیرے بندے جس بات میں اختلاف رکھتے ہیں ۔تو ہی اس کا فیصلہ کرنے والا ہے۔امر زیر بحث میں ہماری رہنمائی فرما۔ کیونکہ تو ہی جے جا ہے سیدھارات وکھادیتا ہے۔ پروردگار! ہدایت بخشنے کے بعد ہمارے دلوں کو گمراہ نہ ہونے دے اور اپنی رحت نازل فرما۔ بے شک تو ہی بڑا بخشنے والا ہے۔ آتا! ہمیں راہ بتانے والے اور راہ پانے والے بنادے۔ گمراہ اور گمراہ کرنے والے نہ بنا۔ ہم تیرے دوستوں سے سلح وآشتی رکھنے والے ہوں اور تیرے دشمنوں سے عداوت ونفرت کرنے والے۔ تیری ممیت کی دجہ ہے ہم تجھ ہے ممیت رکھنے والوں سے الفت کریں اور تیری خلقت میں ہے جو تیرےا حکام کےخلاف حلے ۔اس کو تیرادثمن جان کراس ہےعداوت کریں اور درو دوسلام ہوخلقت کے سردار حفزت محمصطفیٰ، احم مجتبی اللے فیر جوتل کی طرف بلانے والے ہیں اور ان کے آل داسحاب اور بيرووك اوران كروه يرجوآب ككلمينى دين اسلام كى طرف دعوت كرنے والے ہیں اور آپ کی ملت کے اندر آپ کی امت کے تلہبان ہیں۔ تیری رحت کے ذریعہ اے سے سے بڑھ کر حم کرنے والے۔ ﴾

المابعد! حضرات ناظرين مي مخفى نبيل كتقريباً حياليس سال كاعرصه بوا موضع قاديان ضلع گورداسپور ملک پنجاب ہے مرزا غلام احمد قادیائی آنجہائی نے ابتدا میں خدمت اسلام کے اعلان واشتہار شائع کر کے چندہ کے لئے بیحد درخواشیں کیں اور کتاب براہین احد بیطیع کرانی شروع کی ۔جس میں تین سو بےنظیر حقا نبیت اسلام پر درج کرنے کا دعد ہ تھااور تین سوجز تک اس كى ضخامت بتلانى گئى تھى لىكىن كتاب مذكورا بھى تىيى جز تك بى طبع ہوئى تھى اور بنوزتمہيدى مضامين ہی لکھے جارہے تھے کہ مرزا قادیانی نے اپنے وعدہ کا خلاف کرتے ہوئے اس کی اشاعت بند کر کےانواع واقسام کےرنگ بد<u>انے</u> شروع کردئے اور چندہ دہندگان کےعقا ئدکا پچھ خیال ندر ک*ھ کر* طرح طرح کے دعاوے، مجد دیت ،مہدویت ،مثیل مسے ،سے موعود وغیر ہ پیش کئے اور بعد میں ترقی كرتے كرتے نبوت ورسالت بلكه كشفى حالت ميں وعوائے الوہيت اور لے خالفيت تك جائينچے۔ شروع شروع میں حفاظت وخدمت اسلام اور مرزا قادیانی کے اس وقت کے عقائد کے لحاظ ہے بعض علماء نے بھی مرزا قادیانی کی مد د کی اورعوام ہے خوب مدود لائی کیکن بعد کے حالات دیکھے کربہت لوگ سنجل گئے اور جن کے نصیب سید تھے نہ تتھے۔ وہ مرزا قادیانی کی بھول بھلیاں میں پھنس کررہ گئے لیکن ا کا برعلائے اسلام وسلحائے عظام کے اکثر حصہ نے اس فتنہ کو ابتداء میں معمولی سجھ کراس کی پا مالی پر کما حقہ توجہ نے فر مائی اور ان کی یبی شروع کی عدم تو جہی اس فتشہ کے تھلنے اور بڑھنے کا ہاعث ہوئی۔ بقول حضرت سعدی علیہ الرحمتہ: ورختے کہ اکنوں گرفت است پا بہ نیروئے شخصے برآ میدن جا وگر بچیاں روز گارے کی برگرورنش از بخ بر نگلی سر چشمہ شاید گرفتن بمیل چوپرشد نشاید گذشتن بہ پیل كيونكه مرزا قادياني كو كطير بندول اپني تغليمات كي اشاعت كاموقع ل كياور يورپ کے شجارتی گر ،اشتہار بازی کے مجرب نسخہ ہے انہوں نے خوب فائد د اٹھایا۔ الاکھوں اشتہار چھپوائے اور تقشیم کئے اور شہرت حاصل کی مرز ا قادیانی ۱۷ سال ہوئے انتقال کر چکے ہیں مگران

کے مبعین باو جودمتعد دفرقوں میں متفرق ہوجانے کے نہصرف یہ کے سانپ کی مکیرکوہی ہیٹ رہے میں۔ بلکہ دا ہے، درے، قلمے ،قد ہے، خنے ہرطرح ہے اس محدث ند ہب کے پھیلانے میں

ا ان دعوٰں کی تفصیل اور حقیقت ہم اپنی کتاب عشر ہ کاملہ میں خوب کھول کھول کرییان کر چکے میں۔ جو شرکقین کے لئے معلومات کا ایک عجیب ذخیر ہے اور فاتندم زائیہ ہے بیچنے کے لئے ہرمسلمان کو یہ کتاب دیکھنی ضرور کی ہے۔

کوشال اور سرگرم ہیں۔ اسلام کے لئے یہ بات اگر چہ نی نہیں۔ ایسے کئی کا ذہ مدی اور کئی باطل فرتے پہلے بھی پیدا ہوں نے اور مٹ گئے۔ پیدا ہور ہے ہیں اور مٹ رہے ہیں۔ پیدا ہوں گے اور مٹ جا ئیں گے۔ کیونکہ المصق یہ علو و لا یہ علی ! (حق غالب ہی رہے گا اور بھی مغلوب نہیں ہوگا) مگر ان لوگوں کی کوششوں کے مقابلہ میں اہل حق پر بھی یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ باطل نہیں ہوگا) مگر ان لوگوں کی کوششوں کے مقابلہ میں اہل حق پر بھی یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ باطل کے مثالے اور حق و باطل میں فرق دکھانے کی ہر ممکن سعی کریں۔ چنا نچہ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اب اس مذہب کی تر دید میں بہت می کتا ہیں گوتا زمیں ہو سکتے۔ بلکہ بہت سے مرزائی جو مجھ دار لوگ ہر گر مرزائی مذہب کے پھند ہے میں گرفتار نہیں ہو سکتے۔ بلکہ بہت سے مرزائی جو نئیس بو سکتے۔ بلکہ بہت سے مرزائی جو نئیس نیک نیتی سے ان کتابوں کود کھتے ہیں وہ اپنے باطل عقائد سے تائب ہوتے جاتے ہیں۔

وجه تاليف رساله مذا

اس رسالہ میں مرزا قادیانی کی صرف اس پیش گوئی پر روشنی دالی گئی ہے جس کوانہوں نے نہایت ہی عظیم الشان بتلایا تھااور نیز اپنے صدق و کنڈ ب کا اسے معیار قر اردیا تھا۔اگر چہاس پیش گوئی کے متعلق چند اور بزرگان نے بھی مجمل اور مفصل کتا ہیں تصنیف فر مائی ہیں ۔لیکن ناظرین ملاحظہ فرمائیں گے کہ:

ہر گلے را رنگ و بوئے دیگر است اس رسالہ میں اس پیش گوئی کی ایک مکمل تاریخ بیان کی گئی ہے اور اس کے اجز ا کوخوب خاج دور سمع ضریح خد میں ان گل میں

وضاحت ہے معرض بحث میں لایا گیا ہے۔ ان اوراق کی تحریر کا باعث ہے ہے کہ تقریبا تین سال ہوئے ۔میرے ایک معزز دوست

ان اوران فی خریر کاباعث بیہ ہے القریبا مین سال ہوئے۔میرے ایک معزز دوست منتی محمد سعید الدین خان صاحب سلمہ اللہ تعالی رئیس سامانہ ریاست پٹیالہ کو آ رہے تھے اوران کے ساتھ ہی قصبہ سامانہ کی انجمن مرزائیہ کے ایک ممتاز رکن شخ ظفر حسن یا بھی ہم سفر تھے۔ اثنائے راہ میں مرزائیت پر گفتگو شروع ہوگئی اور سلسلہ کلام بالآخر قریب قریب ان فقرات میں تھا۔

شیخ صاحب!مرزا قادیانی کی صدافت کی سب سے بڑی دلیل ان کی پیش گوئیاں ہیں۔ خان صاحب!مرزا قادیانی کی پیش گوئیاں عموماً جھوٹ نکلی ہیں خصوصاتحدی کی پیش گوئیاں جن کوانہوں نے اپنے صدق و کذب کامعیار قرار دیا تھا۔لاز ماغلط ثابت ہوئیں۔ شیخ صاحب! کیا آپ ایسی کوئی ایک پیش گوئی بھی بتا سکتے ہیں ؟۔

خان صاحب! جي ايك كيا بميول-

شیخ صاحب! بمیوں میں سے پہلےایک کا پیتو دیجئے۔

خان صاحب! آپ ایک پیش گوئی نکاح آ انی کو ی لے لیجئے۔ جس نے مرزا قادیانی کے وجووں پر پانی کچھردیا۔

مرین کے معارب ازبانی مقتلوب نتیجہ رہتی ہے۔اس لئے آپ کو پیش گوئی نکاح آسانی پر شخ صاحب ازبانی مقتلوب نتیجہ رہتی ہے۔اس لئے آپ کو پیش گوئی نکاح آسانی پر جواعتراض میں وہ لکھ کر دیں پیر میں آپ کو ایسا جواب ہا صواب دو نگا۔ جس سے آپ اپنے

افتراضات کووالیس لے لیں گے۔ غان صاحب! بہت احجمار میں اپنے احتراضات لکھ کر بھیجی دول گا۔

خان صاحب البهت المجتاب من ته بى راسته بهي نتم بوگيا - خان صاحب كو بوجه معروفيت كار مركار جلد فرصت نه مل اور جب اعتراضات موعوده انهول نے چندروز تک شخ صاحب كے باس نه بهج تو شخ صاحب نه بدر احداث كيا - جس بر بنتی محمد سعیدالدین خان صاحب نے اپنی اعتراضات تلمبند كر کے شخ صاحب كى خدمت میں بھیج و ئے ۔ مگر باوجود كئى باريا دوبانى كے ان اعتراضات كان كى طرف سے كوئى جواب نه ملا بھیجا كه نقریب جواب دیا جائيگا ۔ بھی عدم فرصتی كا بہانه بهوا اور بھی پھر کھی اور باتر خواب سے تا حال جواب حالے قادیان بھیج دیا گیا ہے۔ لیکن جواب سے تا حال جواب ہے۔

طویل انتظار کے بعد میرے معزز دوست نے مجھے ارشادفر مایا کہ اگر آپ میرے ان احتراضات کو بعد تھیل مزید ایک رسالہ کی شکل میں مرتب کر کے شائع کرادیں اور اس پیش گوئی کے متعلق اہل اسلام کے اعتراضات کے جواب میں جو جوتاویلیں اور بے معنی جنتیں مرز اقادیا نی کے بعین نے کی بیں۔ ان سب کی اس میں تردید ہوجائے تو نافع خلائق ہوگا۔

بعین نے کی میں ۔ان سب کی اس میں تر دید بوجائے ۔نو نات حلاق ہوہ۔ لہذا الجمیل ارشاد محض اظہار حق کی غرض سے جو کچھے ہو۔ کا بدینہ ظرین ہے۔موافق و

مخالف سب صادبان ہے تو قع ہے کہ بینیت احقاق حق اے ملاحظہ فر ما کر سیج نتیجہ پر پہنچنے ک کوشش کریں گے اور اصل محرک اور خاکسار کود عائے خیر ہے یا وفر ما کیں گے۔

ي-"وما توفيقى الابالله العلى العظيم" التدتعاني التقول أمائ الدريم كالمرود المجالي المائيول أمائي المرابع الم

( خا کسارمجر یعقوب نائب تحصیلدار بیماندی)

### باباول

نکاح آسانی مرزا قادیانی کے صدق و کذب کا بہت ہی عظیم الشان نشان تھا اور سے مار اللہ مار اللہ مار اللہ مار اللہ اللہ مار اللہ اللہ مار کی نسبت مرزا قادیانی کو ہوئے تھا اور کس زور سے صدق و کذب کا معیارا س کو قرار دیا گیا تھا۔ لیکن تخت تعجب ہے کہ جب اس پیش گوئی کا انجام بھورت ناکا می نظر آنے لگا تو جس طرح مرزا قادیانی آنجمانی اس پر گفتگو کرنے ہے جی چرانے گئے تھے۔ دیکھو (تخد گولاویہ مس طرح مرزا قادیانی آنجمانی اس پر گفتگو کرنے ہے جی چرانے گئے تھے۔ دیکھو (تخد گولاویہ مس مرزا قادیانی کی معلق متواتر الہامات اور الہامی قہیمات و تشریحات نے جود قافو قائم مرزا قادیانی کی زبان وقلم سے نکل کران کی بیمیوں کتابوں رسالوں اور اشتہاروں میں درج ہوتی مرزا قادیانی کی زبان وقلم سے نکل کران کی بیمیوں کتابوں رسالوں اور اشتہاروں میں درج ہوتی ربی ہیں۔ مرزا تادیانی کی ایمانی کی صفائی میں کوئی صاف اور قطعی دلیل بیش گوئی نہیں کر سے بیس مرزا قادیانی کی معانی میں ہوتی مرزا قادیانی کی معانی مرزا قادیانی کی بیش گوئی تا ہم مرزا قادیانی کی جو گولاویہ میں ہوتی بیش گوئیاں ہیں جو گولاویہ میں۔ ایک ایمی بیش گوئیاں ہیں جو گولوریہ ہوئیں۔ ایک ایک بی جو کی جات کے جو کھو!

پروں ہویں۔ ہیں۔ ان ہیں وی پریوں بھی کہا ہور ۲ ارجنوری ۱۹۲۱ء م۵کالم۳)

مرزا قادیانی نے اس پیش گوئی کوجتنی اہمیت دی تھی ۔ وہ ان کی تحریات ذیل سے واضح ہے۔

ا ...... '' بعض اور عظیم الشان نشان اس عاجز کے معرض امتحان میں ہیں۔ جیسا کہ منتی عبداللہ اِ آتھم صاحب امر تسری کی نبیت پیش گوئی جس کی میعاد ۵ رجون ۱۸۹۳ء سے پندرہ مہینہ تک اور پنڈ ت کیکھ دام ہے بھاوری کی موت جس کی معیاد ۱۹۳۵ء سے چھرمال تک ہے اور پھر مرز ااحمد بیک ہوشیار پوری کے داماد کی موت بی نبیت پیش گوئی جو پئی شلع اا ہور کا باشندہ ہے۔ جس کی میعاد آج کی تاریخ ہے جو ۲ مرتبر ۱۸۹۳ء ہے۔ قریباً گیارہ مہینے باقی رہ گئی ہے۔ ہی میعاد آج کی تاریخ ہے جو ۲ مرتبر ۱۸۹۳ء ہے۔ قریباً گیارہ مہینے باقی رہ گئی ہے۔ کے لئے کافی جی بی اور جوانسانی طاقتوں سے بالکل بالاتر ہیں۔ ایک صادق یا کاذب کی شاخت کے لئے کافی جیں۔ کیونکہ احمیاء اور امات و نوں خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہیں اور جب تک کوئی شخص نہایت ورجہ کامقبول نہ ہو خدا تعالیٰ اس کی خاطر ہے کی اس کے دیمن کواس کی دعا سے ہلاک شخص نہایت ورجہ کامقبول نہ ہو خدا تعالیٰ اس کی خاطر ہے کی اس کے دیمن کواس کی دعا سے ہلاک شخص نہایت ورجہ کامقبول نہ ہو خدا تعالیٰ اس کی خاطر ہے کی اس کے دیمن کواس کی دعا سے ہلاک شخص نہایت ورجہ کامقبول نہ ہو خدا تعالیٰ اس کی خاطر ہے کی اس کے دیمن کواس کی دعا سے ہلاک شخص نہایت ورجہ کامقبول نہ ہو خدا تعالیٰ اس کی خاطر ہے کی اس کے دیمن کواس کی دعا سے ہلاک شخص نہایت ورجہ کامقبول نہ ہو خدا تعالیٰ اس کی خاطر ہے کی اس کے دیمن کواس کی دعا سے ہلاک ا

مؤلفه مولوي ثناءالله صاحب امرتسري مدفيضيه بـ

نہیں کرسکتا۔خصوصاً ایسے موقع پر کہ وہ مخص اپنے تین منجانب اللہ قرار دیوے اور اپنی اس کرامت اِکواپنے صادق ہونے کی دلیل تھہراوے۔ سوچیش گوئیاں کوئی معمولی ہاستہیں کوئی اللہ جا ساتہیں ہوں جا گھراوے۔ سوچیش گوئیاں کوئی معمولی ہاستہیں کوئی مالیہ جا الی بات نہیں جوانسان کے اختیار میں ہو۔ بلکہ محض اللہ جل شانہ کے اختیار میں ہے۔ سواگر کوئی طالب حق ہے۔ تو ان پیش گوئیوں کے وقتوں کا انتظار کرے۔ یہ تیوں پیش گوئیاں ہندوستان اور پنجاب کی تین پڑی قوموں برحاوی ہیں۔ یعنی ایک مسلمانوں سے معلق رکھتی ہے اور ایک ہندوؤں ہے اور ایک ہندوؤں ہے اور ایک عیسائیوں سے اور ان میں سے وہ پیش گوئی جومسلمان قوم سے تعلق رکھتی ہے۔ بہت ہی تعظیم الشان ہے

كيونكداس كے اجزابية بيل كه:

🗬 ..... مرز ااحمد بیک بوشیار پوری تین سال کی میعاد کے اندر فوت ہو۔

ﷺ اور پھر داماداس کا جواس کی دختر کلاں (منکوحہ آسانی) کا شوہر ہے۔اڑھائی سال کےاندر فوت ہو۔

🥵 ..... اور پھریہ کے مرزااحمد بیک تاروز شادی دفتر کلاں فوت ندہو۔

اور پھرید کہ وہ دختر بھی تا نکاح اور تاایام بیوہ ہونے اور نکاح ٹانی کے فوت نہ ہو۔

🥸 ..... اور کیمرید که بیدعا جزمجهی ان تمام واقعات کے پورا ہونے تک فوت نہ ہو 🕇 ۔

افتیار مین نہیں سے۔ (شہادة القرآن من ۲۰۸۵ بنز ائن ۲۵ سان کے افتار مین نہیں سے۔ (شہادة القرآن من ۲۵،۸۰۷ بنزائن ۲۵ س

ا اس بیان میں مرزا قادیانی کی کرامت تین چارشخصوں کی موت کی پیش گوئی ہے۔ قر آن شریف سے ثابت ہے کہ حضرت عیسی الظیفہ کواللہ تعالی نے مردہ کو زندہ کرنے کا معجز ہ عطا فر مایا تھا۔ گر بعثت ثانی میں مرزا قادیانی کو جواپنے وجود کو حضرت میں النظیم کا بی وجود بیان کرتے ہیں۔ زندوں کو مارنے کی کرامت عطاء ہوئی۔ اس قلب ماہیت اور وصف متضاد پر کسی موزوں گونے خوب کہا ہے۔

مردوں کوزندہ کرنے تھے جواوہ تو مرگئے!! نئدوں کے قتل کو بیہ میسے الزماں ہے!! مع ناظرین مرزا قاویانی کی اردومعلیٰ کی بھی قدر فرمائیں کیونکہ وہ اپنے سلطان القلم ہونے کے بھی مدعی ہیں۔

سے معزز ناظرین پیش گوئی کے اجز انمبر ۵ دنمبر ۲ خوب ذہین نشین رکھیں پیش گوئی کی اصل روح یہی ہیں۔نمبر۱۳س لئے تو پور نے بیں ہوئے۔ ۲ .....۲ "اورسنے مرزا قادیانی اس پیش گوئی کواپے صدق و کذب کامعیار بناتے ہیں۔ 'فسانتہ طرو اھذ نباء الا المذکورة فانها معیار لصدقی و کذبی "یعنی اے مخالفو! تم ان خبرول کے متظر مہور ہے میر مصدق اور کذب کے لئے معیار ہیں۔' (کرامات الصادقین مرورق صفح آخر فرائن جے مص ۱۲۳)

سسس ''اور و کھے معیار صدق و کذب قرار ویے پر اللہ تعالیٰ کی گواہی شبت کراتے ہیں۔' وانی اجعل ھذا النباء معیار الصدقی او کذبی و ما قلت الابعد ما انبت من رہی ''یعنی میں اس فہر کواپے کے یا جھوٹ کا معیار بنا تا ہوں اور میں نے جو کہا ہے یہ خدا نے فہر پاکر کہا ہے۔''
فدا نے فہر پاکر کہا ہے۔''

" 'بدخیال لوگوں کو واضح ہوکہ جہارا صدق یا کذب جانچنے کے لئے جہاری پیش گوئی سے بڑھ کراورکوئی محک امتحان نہیں ہوسکتا۔' (آئینہ کا استاسلام ۲۸۸ بزائن جہ میں ۱۳۸۸ کے برج کے امتحان نہیں ہوسکتا۔' (آئینہ کا استاسلام میں ۱۳۸۸ بزائن جہ میں استان کی کومرزا قادیائی نے خصوصیت ہے جہارے متعلق بیان کیا تھا اور جس کو بہت ہی عظیم الشان نشان قر اردیکر بار بارا سے اپنے صدق و کذب کا معیار قر اردیا تھا۔ سب سے پہلے اس کی تفییش و پڑتال کریں اور ان کے تمام دعووں کے میں المعلل کریں اور ان کے تمام دعووں کے میں المعلل کریں ۔ کیونکہ کی کو قائل کرنے کے جو نے کا خود اس کے مسلمہ اصول اور بیانات قانو ناوشر ما نہایت متند جھتے ہیں تحریر مخالف سے فریق جانی کو ملائم کی کو مائل کر ہیں۔ کو مرتفا ف لیا جاتا ہے۔ علی کو ملزم کرنا قابل رشک امر ہے اور مد عاعلیہ کے اقبال کا اثر ہمیشہ اس کے خلاف لیا جاتا ہے۔ عبیا کہ شل مشہور ہے۔

قضی الد جل علی نفسه! (آدمی نے خودایخ او پرڈگری کرلی) اس پیش گوئی کی تحقیق و تقید سے ناظرین پرخق و باطل خوب واضح ہوجائے گا۔ دہ دیکھیں گے کہ ایک مدعی مجددیت ، امامت ، مسیحت ، مہدویت ، نبوت و رسالت وغیرہ وغیرہ کس دیدہ دلیری سے کامل ۲۰ سال تک اس پیش گوئی کے پورے ہونے کی امید دلا تا اورایخ دلی جذبات کو دحی و البام کا رنگ و بتار ہا۔ یہ تحریریں ایک نہیں دونہیں عار نہیں۔ ایک دفتر ہے جس کی نسبت سے مصرعہ موزوں ہے:

نگنجد دریں تنگ میدان کتاب

اورمرزا قادیانی کی بیسیوں کتابوں اور سینکٹروں اخبارات اور ہزاروں اشتہارات میں اس کے متعلقہ مضامین بڑے زورشور سے درج ہیں۔اختیا معمر تک مرزا قادیانی اس فکاح کی امید یے قطعی دست بردار نہیں ہوئے ادر آخراس الزام یاد لی ار مان کواپنے ساتھ ہی قبر عل لے گئے۔ ابان کی امت ہزارتاویلیں کرے۔لاکھوں باتیں بنائے کیکن دنیا تقلندوں سے خالی ہیں ہوگئی ہے۔خودمرزائی جماعت کے معقول ارکان کے نزدیک میپیش گوئی غلط ثابت ہوئی ہے۔ باتی تخن یروری اور تخن سازی اور تاویلات رکیکہ اور استدلال بعیدہ کے چکر میں ہیں تکر طالبان حق و انصاف کو بیواضح رہے کہ پیش گوئی کا اصل مطلب اور الہام کی حقیقی تفییر ملہم سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا۔ نہ سی کو بیت حاصل ہے کہ مرزاجی کی ....الہامی تفییر وتفہیم کے مقابلہ میں اپنی من گھڑت تاویلیں پیش کرے۔ دیکھو! (تمی<sup>د</sup> قیقت الوی ص کے بڑائن ج۲۲ص ۴۳۸)

(اورابل علم كايم سلم اصول م كم تاويل الكلام بما لا يرضى به قائله باطل العني كى كلام كى اس طرح برتاويل كرناجوكداس كاصل كينيوا ليحى منشاء كي خلاف مو

پس ناظرین! خصوصاً مرزائی صاحبان!!صرف للهیت کو مدنظر رکه کرمرزا قادیانی کی تحریرات اور ہماری تحقیقات برغور کریں۔انشاءاللہ تعالی صحیح متیجہ پر پہنچ جائیں گے۔

باب دوم مرزا قادیانی ادرمنکوحهآ سانی کاخاندانی تعلق اور پیش گوئی کی تحریک اس پیش گوئی کے شمن میں جن لوگوں کا ذکر آئے گا۔ان کے باجمی تعلقات قرابت شجرہ ہائے انساب مسلکہ کے ظاہر ہوں گے۔

اس شجر ونسب اورديگرمرزائي لڙيچر ے داضح ہوتا ہے كمآساني متكوحه (محمدي بيكم) ا..... مرزا قاد مانی کی حقیقی چیاز ادبهن کی دختر تھی۔

م سے مرزا قادیانی کے ہاموں زاد بھائی کی لڑ کی تھی۔

س مرزا قادیانی کی زوجاة ل کے چیازاد بھائی کی بیٹی تھی۔

س مرزا قادیانی کے او کے فضل احمد کی بیوی کی ماموں زاد بہن تھی۔

ان کے علاوہ اور بھی قرابتی تعلقات تھے۔جن کا ذکر موجب طوالت ہے۔خلاصہ سید ہے کھری بیگم مرزا قادیانی اوران کی بیوی کے بہت قریبی رشتہ داروں کی اولا دھمی اورنسب کی رو ہے اس کا درجہ مرزا قادیانی اوران کی بیوی کی بھیجی اور ہمشیرہ زادی کے برابر تھا۔ پیاڑ کی مرزا

قادیانی کے خاندان اوروطن میں برورش یافتہ تھی۔اس لئے ضروری ہے کہ مرزا قادیانی نے اس کو بچین سے جوانی تک بار ہا ملاحظہ اور معائند فرمایا ہو۔اوھر مرزا قادیانی کو باو جود ضعیف العرودائم المریض ہونے کے و دجوانی کی بشارات اور خواتین مبارکہ کے ملئے کے الہام بھی حسب اقوال ان کے ہو چکے تھے۔ جن سے مبارک اولا د بطور نشان کے پیدا کرنے کا دعویٰ تھا اور پھر حضرت رسالت ما بھا تھے کی ایک حدیث سے بھی مرزا قادیانی نے یہ بشارت اپنے حق میں نکال کی تھی مرزا قادیانی نے یہ بشارت اپنے حق میں نکال کی تھی کہ میں وہ خاص خاتوں ہے۔ جس کا مزوج ان کے ساتھ بطور نشان کے ہوگا اور اس کے لئے وہ عرصہ سے پیش گوئی کر چکے ہیں۔ دیکھو!

(ضميمهانعام آگتم حاشيص ٥٣ فزائن ج ااص ٣٣٧)

ایسے ایسے خیالات واحساسات مرزا قادیانی کے دل میں تھے۔لیکن رشتے ناطوں کی سلسلہ جنبانی عمواً محل وموقعہ کی محتاج ہوتی ہے۔خصوصاً ایک امعمولی حیثیت کے خفس کو ہڑھا پ میں شادی کرنا اور پھروہ بھی سابقہ بیوی پر نوجوان بیوی حاصل کرنا گویا جوئے شیر کا لانا ہے اور اگر چیشر بعت اسلام کی رو ہے اس لڑکی کا نکاح مرزا قادیانی سے جائز تھا۔لیکن پنجاب کی عمایا بند رسوم ورواج اقوام خصوصاً بیعلم لوگ ایسے از دواج کو معیوب سجھتے ہیں۔ نیز مرزا قادیانی کے چچا راد بھائی مرزا نظام الدین قادیانی ومرزا امام الدین قادیانی جو محمدی بیگم کے حقیقی ماموں تھے اور دیگراہل خاندان لیعنی مرزا علی شیر بیگ ومرز ااحمد بیگ صاحبان وغیرہ۔

عمو ما بعجہ باہمی مقد مات متعلق جائداداور نیز بوجہ اختلاف عقائد مرزا قادیانی سے خت بیزار دہتنفر تصاوران کی عداوت ونفرت مرزا قادیانی سے بہاں تک بڑھی ہو کی تھی کہ مرزا قادیانی کالمہم بھی ان لوگوں کے خلاف مرزا قادیانی کی دعاؤں کی فریا دری کرنے سے کا نوں پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ جیسا کہ مرزا قادیانی کا البام ہے۔

ی مرزا قادیانی کے خاندان میں شریت کے مطابق ورثہ تفقیم ہونے پائے نہیں جاتے۔ اس لئے ان کا خاندان پابندرواج اقوام میں شار ہاورخود مرزا قادیانی نے شریت کے خلاف زوجہ اول دکو محروم الارث بنایا اور حبدی ارضی باغ وغیرہ زوجہ دوم کے نام رہن باقیضہ کردی۔

لے مرزا قادیانی کی شخصیت وحیثیت ان کے معتقدوں کی نظر میں آئ پچھ ہو۔لیکن ان کے اہل خاندان ان کو اپنے سے برتر کوئی امیر کہیر نہ سجھتے تھے اور مرزا قادیانی کی موروثی آ مدنی انہی کے اظہار روبرو بے تحصیلدار بمقد مدائک ٹیکس کے مطابق تین چارسورو پیدسالاند تھی۔

"اجیب کل دعائك الافسی شركائك "دبین اسمرزایس تیری اورسب دعائك الافس مرزایس تیری اورسب دعا كین قبول كرون گائى ا

(حقیقت الوی ص ۲۸۲، خرزائن ج ۲۷ ص ۲۵۲)

مرزا قادیانی نے ان لوگوں کی بددین عداوت ونفرت کا بنی متعد کتابوں (آئینہ کمالات اسلام ۲۲۵، نزائن ج۵ سابعنا) وغیرہ میں مفصل ذکر کیا ہے۔اس مخاصمت ہا ہمی کے علاوہ بیامر بھی توجہ طلب ہے کہ فی زماننا خاندان کے مردوعورت عام طور پرلڑ کے لڑکی کی عمروں کے تناسب کا ضرور لحاظ رکھتے ہیں اور کسی بڑک عمر کے آدمی کواس کی بیوی بچوں کی موجودگی میں لڑکی کے والدین اور عزیز وا قارب کنوار کی لڑکی دیناعمو مااچھانہیں سیجھتے۔

لہذا تمام ممبران خاندان مرزا قادیانی کے بڑھا ہے۔ دائم المریضی دو بیویوں اور کئی بیٹوں کی موجودگی، ندہبی مخالفت ادراس خریب لڑکی کی کم سی اورو شیزگی کا خیال کر کے ضروراس ان مل اور بے جوڑ منا کت کے خلاف ہوں گے۔لڑکی کی کمسنی اورا پنا بڑھایا مرزا قادیانی ان الفاظ میں خود بیان کرتے ہیں۔

"هذا لمخطوبة جارية حديثة السن عذراء و كنت حيند جاوزت الخمسين "" في يرا كا المحمل المح

نظر ہوجو ہات متذکرہ بالا ناظرین اندازہ فر ماسکتے ہیں کہ مرزا قادیانی کواس نگا ہے کے معاملہ میں کامیاب ہونے کا بظاہر کوئی موقع نظر نہیں آتا تھا۔ جس کے وہ ہزار دل و جان ہے نہ صرف آرزومند بلکھا ہے الہامات ومبشرات کوسچا ٹابت کرنے کے لئے فکر مند بھی تھے۔ پھر پیغام تکاح کس طرح دیا گیا۔ اس کا قصہ ہم مرزا قادیانی کی کتاب (آئید کمالات اسلام ص ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۵۵ خزائن ج کس طرح دیا گیا۔ اس کا قصہ ہم مرزا قادیانی کی کتاب (آئید کمالات اسلام ص ۲۵ ۲۵ میں۔

پہلے مرزا قادیائی نے اپنے پچپازاد برادران کی بددین مخالفت،عداوت وغیرہ ذکر کر کے اللّٰہ تعالیٰ کی حضور میں ان کے برخلاف بددعا کرنے اور قبولیت دعا کی بشارت پانے اوران لوگوں پرانواع واقسام کےعذاب نازل ہونے ان کے مرنے اوران کے گھریار تباہ ہونے کا حال کھا ہے۔اگر چہ ینہیں لکھا کہ کون کون اس بددعا کی زدمیں آ پیکے تصادر کون کون باقی تھے۔گر باقی ماندہ اعزہ دا قارب کی بے ایمانی بےخوفی ادر قسادت قلبی بدستورر ہنے کی وجہ سے ان کے لئے ایک آسانی نشان طاہر ہوناتح ریکیا ہے۔ چنانچے لکھتے لیجیں۔

''جب نشان کے ظہور کا وقت قریب آیا۔ تو اتفا قامیر ان چھازاد ہھائیوں کے ایک عزید سے اسکو رہنسی احمد بیگ نے چاہا کہ اپنی ہمشیرہ کی آ راضی کا مالک بن جائے۔ جس کا خاوند (غلام حسین ) کئی سال سے مفقو دالخیر تھا۔ جومیرا بچھا زاد بھائی تھا اور زمین اس کی ملکیت تھی۔ احمد بیگ نے چاہا کہ اس کی سال سے مفقو دالخیر تھا۔ جومیرا بچھائی کے نام بہدکر دے۔ میر سے بچھا زاو برادران نے اس پراس لئے اظہار رضا مندی کردیا کہ احمد بیگ ان کا بہنوئی تھا۔ لیکن میرا احق ان سے بھی زیادہ عظالب تھا۔ اس لئے احمد بیگ ان کا بہنوئی تھا۔ اس لئے احمد بیگ کی بیوی نے میر سے پاس آ کرالتھا کی کہ میں اپنا حق جواس زمین کی نبیت ہے ترک کردوں بیگ کی بیوی نے میر سے پاس آ کرالتھا کی کہ میں اپنا حق جواس زمین کی نبیت ہے ترک کردوں اور اس بہد پر رضا مند ہو جاؤں اور میں بھی اس خیال سے کہ بیلوگ تو برک کے راہ راست پر اور اس بہد پر رضا مند ہو جاؤں اور میں بھی اس خیال سے کہ بیلوگ تو برک کے راہ راست پر دست اندازی کرنے اور جلد بازی کے نتائج سے ترک کروں عامد تھا کہ اللہ تعالی میں استفتا کرلوں۔ تا کہ بھی پر ایک غائب شخص کا حق قصب کرنے کا الزام عائد نہ ہو۔ جس کی لوگ بچی پرواؤ بیں کرتے۔ پس میں اظہار رضا مندی بہد آ راضی سے باز رہا اور اللہ ہو۔ جس کی لوگ بچی پرواؤ بیں کرتے۔ پس میں اظہار رضا مندی بہد آ راضی سے باز رہا اور اللہ کو کھم کا منتظر ہوا اور اس کا اظہار احمد بیگ کی بیوی سے کردیا اور وہ چھی گئے۔''

اوراحمد بیگ میرے پاس دوڑا آیا۔اس حال میں کہ وہ اضطرار کے ساتھ پنتی تھااور در د رسیدہ لوگوں کی طرح بے قراراور نالاں تھازار زارروتا تھا کا نیپا تھا۔اس کا کلیجہ دھڑک رہا تھا۔سانس پھولا ہوا تھا۔ جیسے کسی کا گلاگھونٹ دیا گیا ہو۔اس کا پیٹم واندوہ ایسامعلوم ہوتا تھا کہ اسے ہلاک

لے بیہم نے مرزا تادیانی کی عربی تحریر کاتر جمہ کیاہے۔

۲ محض غلط!مرزا قادیانی اورمرزا نظام الدین وغیره کوغلام حسین کاتر که یکسال پنچتا تھا۔مرزا قادیانی کا کوئی حق غالب نہیں تھا۔ ( دیکھو ثیجر ہنسب )

سے مگر دونو جوانوں اور نیک چلن بیٹوں کواپنی وراثت ہے محروم کرنے میں آپ نے خدا کا کچھ خوف ند کیا۔

کردےگا۔ اس کا خون چھٹ جائے گا اور وہ رنے وغم کا شکارا ہوجائے گا۔ جب میں نے اس کی مدد
حالت دیکھی تو جھے اس پر رحم اور اس کے زار زار رو نے پر ترس آیا۔ میں نے جا ہا کہ کوئی محبت
کروں۔ میں نے نمخو ارانہ طور پر اس کی تشفی کی اور میں نے اے کہ کہ خدا کی تئم جھے مال کی کوئی محبت
نہیں بلکہ میں نے ان لوگوں سے ہوں جو اپنے انجام کا خیال رکھتے ہیں۔ میں جلد ہی تم پر احسان
کروں گا۔ کیونکہ قربی وہی ہوتے ہیں جو مصیبتوں میں کام آئیں۔ میں تمہاری نجات کا باعث
ہوں گا اور تمہاری حاجت براری کروں گا۔ خدا کی تئم میں نے اللہ تعالی سے عہد کیا ہواہے کہ کی
مشتبہ امر میں اس کے تعم کے بغیر کوئی کا روائی نہ کروں گا۔ اس لئے تمہارے معاملہ میں بھی استخارہ
کروں گا۔ تم کو مایوس نہیں ہونا جا ہے چونکہ اصل ما لک زمین کا مقعقو والخبر ہے اور معلوم نہیں کہ وہ
زندہ ہے یامر گیا۔ پس اس کے مال کے متعلق مردوں کے در شدی طرح جلدی کرنا جا تر نہیں ۔ لہذا

احمد بیگ نے کہا کہ میری طرف سے وعدہ ع خلافی نہ ہوگی۔ آپ بھی وعدہ ع کا خلاف نہ کریں۔ میں نے جواب دیا کہ میرے سب وعدے عکم اللی کے ساتھ مشروط ہوتے ہیں۔ وہ چلا گیا اور میں نے اپنے تجرے کا قصد کبا۔ ایک گوشہ میں بیٹھ کر اس معاملہ میں اللہ تعالی کے حضور میں اظہار حال کی درخواست کی۔ خدا کی شم مجھے اس سے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا جتنا عرصہ جوتے میں اظہار حال کی درخواست کی۔ خدا کی تعمہ باند ھے پایالان کے کئے میں صرف ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے جھ پر دحی نازل فر مائی کہ:

اس محفی کی بڑی گاڑی کے نکاح کے لئے درخواست کراور اس سے کہددے کہ پہلے وہ
اس محفی کی بڑی گاڑی کے نکاح کے لئے درخواست کراور اس سے کہددے کہ پہلے وہ

ا احمد بیگ کی حالت کالفظی فوٹو جومرزا قادیانی نے دکھلایا ہے۔اگریے مخص شاعری مبیں اور دراصل امر واقعہ ہے تو ہمیں مرزا قادیانی کی وقت شناسی پر بھی پچھانسوں ہے۔ کیونکہ الی جال کنی کے وقت میں اگر فورانہی وہ رشتہ کا سوال کردیتے تو اپنی بدحواس میں غالبًا مرزااحمہ بیک مان لیتا۔لیکن انہوں نے تشفی آمیز باتوں اور استخارہ کرنے میں وقت ضائع کر دیا اور استخارہ کرنے میں وقت ضائع کر دیا اور اس عرصہ میں اس کا رونا کا نیچا کلیجہ کا دھڑ کنا سائس کا پھولنا اور خون کاغم وائدوہ سے مہلک طور پر ابلنا مرہم پڑ گیا اور مرزا قادیانی کے ہاتھ سے شکارنکل گیا۔ جب بی تھندوں نے کہا ہے کہ

دركار خير حاجت الحج اسخاره نيت

ع سع بیدوعدہ وعید ندمعلوم کیا تھے۔ بظاہرتو یہی معلوم ہوتا ہے کہ احمد بیگ رشتہ دیے اور مرز اقادیانی ہبدنامہ پر دستخط کرنے کے لئے باہم وعدہ وعید کر چکے تھے اور استخارہ کی کارروائی جو پچھ ہے۔وہ وعدہ دعید کے بعد ہے۔ حمیں دامادی میں قبول کر ہاور پھر تمہار ہنور سے روشی حاصل کر ہاور کہدد ہے کہ جھے اس زمین کے ہبدکر نے کا حکم مل گیا ہے۔ جس کے تم خواہ شمند ہو۔ بلداس کے علاوہ اور زمین بھی دی جائے گی اور دیگرا حسانات تم پر کئے جا کیں گے۔ بشرط یہ کتم اپنی بڑی لڑی کا جھے سے نکاح کردو میر سے اور تمہار سے درمیان کہی عہد ہے۔ تم مان لو گئو میں بھی مان لوں گا۔ اگر قبول نہ کرد گئو خبر دار رہو مجھے خدا نے یہ بتا دیا ہے۔ کہ اگر کسی اور شخص سے اس لڑی کا نکاح ہوگا۔ تو نہ اس لڑی کہ خردار رہو مجھے خدا نے یہ بتا دیا ہے۔ کہ اگر کسی اور شخص سے اس لڑی کا نکاح ہوگا۔ تو نہ اس لڑی جبر دار رہو مجھے خدا نے یہ بتا دیا ہے۔ کہ اگر کسی اور شخص سے اس لڑی کا نکاح ہوگا۔ تو نہ اس لڑی جبر کہ وگا۔ تو نہ اس لڑی مور سے جن کا مقید تم ہوگا۔ پہلے تمہار کی موت جن کا مقید تم ہوگا۔ گئو ہر بھی اڑھائی سال کے اندر مر جاؤ گے۔ بیاللہ کا حکم ہے۔ پس جوکرنا ہے کراہے۔ یہ اللہ کا اندر مر جائے گا۔ بیاللہ کا حکم ہے۔ پس جوکرنا ہے کراہے۔ یہ نے کہ کو فیسے تکر دی ہے۔

پس ترش لے روہ وکر اور منہ چھیر کر چلا گیا۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ کی ایماء اور اشارہ سے اسے میدخط لکھا ہے۔

تبهم الله الرحمٰن الرحيم! اما بعد! اےعزیز سنوتہہیں کیا ہو گیا۔ جومیرے خاندان کوعیث سمجھا، اور میرے تعلقات کو برا جانا میں نے تم پر کوئی مشقت نہیں والی تھی تم انشاء الله مجھے اپنے محسن پاؤگے اور میں تم کو یقین اور اطمینان دلاتا ہوں کہ اگر تم نے میری بات کو مان لیا اور میرے

ا وعدہ دعید کے بعداور حجر سے میں داخل ہونے سے پہلے احمد بیگ کا چلا جانا خودہی مرز ا قادیائی نے لکھا ہے۔ لیکن اس کے جانے پر مرز ا قادیائی حجر سے کے ایک گوش میں جوتے کے تعمد باند ھنے سے بھی تھوڑا عرصدا نظار کے بعد ۔۔۔۔۔۔ جب خدا سے وحی حاصل کر رہے تھے۔ کیااس وقت احمد بیگ بھی پاس ہی آ جیھا تھا اور ضمون وحی من رہا تھا۔ یامرز ا قادیائی نے وحی کے بعد اس کو با کر مضمون وحی سے مطلع کیا۔ اصل کتاب سے اس کا پیتنہیں چلتا۔ اس کئے بعد اس کو جہ بھی کیں۔۔

ع بین جو خط جیجا گیاوہ باوجود تا شکنہ کمالات اسلام کا ترجمہ ہے۔ اردو میں جو خط جیجا گیاوہ باوجود تااش جمیں دستیا بنہیں جوالیکن ناظرین بینہ خیال فرمائیں کدائی کا مضمون من وعن یہی ہو گا۔ جوعر بی میں سے ۔ کیونکہ مرزا قادیانی نے اس نکاح کے معاملہ میں اپنی وی کا مضمون بھی عربی اور اردو میں کم وہیش کیا ہے۔ اس لئے ہم اس تیجہ پر پہنچے میں کہان کی ہرروایت مختلف لفظوں میں ہوتی ہے۔ شک ہوتو جمرہ کی گوشدوالی عربی وی اور اشتہار مور خدم ارجواائی ۱۸۸۸ء میں اس وی کی اردوعبارت کا مقابلہ کرلو۔ میں کی بیشی یائی جائے گی۔

قبیلہ کے لوگوں کی مخالفت کی پرواہ نہ کی تو میں اپنی زمین اور جا کداد میں سے تہمارے لئے ایک حصہ علیحدہ کر دوں گا اور اس مواصلت (محمدی بیگم) سے ہمارا آپس کا جھڑا جاتار ہے گا اور خدا میں میت ڈال دے گا۔ آپ کے ہرایک کام میں برکت ہوگی۔ آپ کی پریشانی جاتی رہے گی۔ آپ فائز المرام ہوں گے اور نامراد ندر ہیں گے۔ بات پچی ہے اور بچ کہتا ہوں کہ یہ خط میں نہایت خلوص دل اور صفائی قلب سے آپ کو لکھتا ہوں۔ اگر آپ نے میری بات کو مان لیا۔ تب مجھ پر مہر بانی ہوگی۔ آپ کا مجھ پر احسان ہوگا اور آپ کا ہے ہم ین ملوک ہوگا۔ میں آپ کا شرکر ار ہوکر ارحم الرحمٰن سے آپ کی ترقی کی دعال کروں گا اور آپ کے ساتھ اپنا عہد پورا کروں گا اور آپ کی دختر (محمدی بیگم) کو اپنی زمین اور تمام جا کداد کا دو تہائی عبد پورا کروں گا اور آپ کی دختر (محمدی بیگم) کو اپنی زمین اور تمام جا کداد کا دو تہائی میت کرنے اور میل جول رکھنے میں تم مجھ اپنا مدو میت کر ہوں گا در جھ اٹھا وک گا۔ اب تم انکار میں اپنا وقت ضائع مت کرو اور اپنی عبت کرنے اور میل جو شرح چھوڑ دو۔

میں نے بیدخط خدا کے تھم سے لکھا ہے۔ نہ کہ اپنی طرف سے میرے اس خط کو اپنے صندوق میں مخفوظ رکھو۔ کیونکہ بیصدوق امین کی طرف سے ہے اور خدا جا نتا ہے کہ میں اس میں صادق ہوں اور میں نے جو وعدہ کیا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو پچھان نے کہا ہے خدا نے ہی اپنا اس سے مجھ سے کہلوایا ہے۔ بیمیر سے خدا کی وصیت تھی۔ جسے میں نے پورا کردیا مجھے نہ تمہاری ضرورت تھی۔ نہ تمہاری لڑکی کی ،عورتیں اس کے سوائے اور بھی بہتیری ہیں۔ خدا تعالی اپنے صالح بندوں کا خودمتو لی ہوتا ہے۔ میرے اس خط کوشک کی نظر سے نہ دیکھنا۔ کیونکہ میں نے بین خالفتا نصیحت اور صادقانہ التر ام اور صواب کے ساتھ لکھا ہے۔ جھگڑ اچھوڑ دواور نتیجے کا انتظار

لے بیدن ہیں دعالے لو کسی کے قلب مصطرک ۔ مع بخال ہندوش بخشم زمین قادیانی را۔

سے کیا ہی خوب فرمایا ہے۔صلد حمی اورا قارب سے مبت اور میل جول تو خاص آپ کا ہی کا حصہ تھا چشم بدور ہے۔ گرمرزا سلطان احمد اور فضل احمد اور ان کی والدہ سے شاید آپ کا پچھ مجھی تعلق نہ تھا۔ جن کے ساتھ دشمنوں سے بدتر سلوک کیا۔

کرو۔ اگر دفت مقررہ گذر جائے اور سپائی ظاہر نہ ہوتب بے میری گردن میں ری اور باؤں میں بیزی بیڑی ڈالنااور جھے ایسا عذاب وینا جودنیا میں کی کونہ دیا گیا ہو۔ تم جھی سے النی مجمزہ ما نگا کرتے سے ۔ سویتمہارے لئے مجرزہ ہے۔ یبی منکرین کوجلدی پکڑے گا۔ قریب ترین عذابوں ......... اور صرتے تفہیم کے ساتھ اور کھلے کھلے نشانوں کے ساتھ۔ جوان کے مال اور جانوں میں دکھلائے جائیں گے۔ تاکہ حیلہ گروں کو اپناضعف نظر آجائے اور ان کا غرور ٹوٹ جائے۔

بی خط تھا جو میں نے احمد بیگ کو ۱۳۰۴ ہیں لکھا پس اس نے انکار کیا اور خاموش ہو گیا اور میری قرابت سے منکر ہوا۔ میرے خط سے تنگ ولی ظاہر کی اور اس کے ساتھ اس کی قوم اور قبیلہ نے بھی مجھ سے عدادت کی جو پہلے سے قریبی تھے اور بیلوگ اپنی بیٹیوں کے اسی جگہ شادی کرنے سے انکار کرتے تھے۔ جہال پہلے بیوی موجود ہونیز اس کی پیخطو یہ بیٹی ابھی نو خیز چھوکری سے اور کنواری تھی اور میں اس وقت بچاس سال سے ذائد عمر کا ہوچکا ہے تھا۔ ( انہی ملخصاً )

(آئينه كمالات اسلام ٥٢٤،٥٢٧ مرفزائن ج٥٥ ايضاً)

مرزااحمد بیک نے حسب قول مرزا قادیانی اس پیغام نکاح کوقبول نہیں کیا۔ بلکہ مرزا قادیانی کے چچازاد بھائی اس پیغام کے بعد مرزا قادیانی ہے اور بھی ناراض ہو گئے اور انہوں نے اس خط کوایک عیسائی اخبار میں چھپوا دیا۔جس پر مرزا قادیانی نے فوراً حسب ذیل اشتہار شائع کرایا۔

لے مستجھے ہوئے تھے کہ گردن میں ری اور پاؤں میں بیڑی ڈالنے اورعذاب دینے کاان کواختیار ہی کیا ہے۔اس لئے لفاظی کردو۔

ع اشتبار ۱۰ رجولائی ۱۸۸۸ء میں جوآگے آتا ہے احمد بیک کا نام سائلان مجز ہ کی فہرست میں درج نہیں۔ مگریہاں اے طالب مجز ہ کہا گیا ہے۔

سے بقول میرحسن

برس پیدرہ یا سولہ کا سن جوانی کی راتیں مرادوں کے دن

سم منجملہ دیگراسباب کے جورشتہ میں حارج ہوئے ایک سبب بیان کرنا مرزا قادیائی عمداً چھوڑ گئے یا بھول گئے اور وہ سبب نہ ہی اختلاف تھا۔ یعنی طرفین ایک دوسرے کے نز دیک بددین تھے اور یہی بڑی وجہرشتہ نہ ہونے کی تھی۔

ایک پیش گوئی پیش از وقوع کااشتهار

پیش گوئی کا جب انجام ہو یدا ہو گا ۔ قدرت حق کا عجب ایک تماشا ہو گا جھوٹ اور چے میں جو ہی فرق وہ پیدا ہو گا ۔ کوئی یاجائے گا عزت کوئی رسوا ہو گا

اخبار نورافشاں ۱۰ ارمی ۱۸۸۸ء میں جواس راقم کا ایک خطمتضمن درخواست نکاح چھاپا گیا ہے۔ اس خط کو صاحب اخبار نے اپ برچہ میں درج کر کے بجیب طرح کی زبان درازی کی ہے اورایک صفحہ اخبار کا بخت گوئی اور دشنام دہی میں سیاہ کیا ہے۔ یکسی بے انصافی ہے کہ جن لوگوں کے مقدس اور پاک نبیوں نے سینکٹر وں بیویاں ایک ہی وقت میں رکھی ہیں۔ وہ دویا تمین بیویاں کا بحت کرنا ایک بیرہ گناہ سمجھتے ہیں۔ بلکہ اس فعل کوزنا اور حرام کاری خیال کرتے ہیں۔ مکی خاندان کا سلسلہ میں رہ سکتا۔ بلکہ ہی ووقت میں ایک نہ کسی خاندان کا سلسلہ میں یہ دفت آ بڑتی ہے کہ ایک جوروعقیمہ اور نا قابل اوال دنگاتی ہے۔ اس تحقیق سے ظاہر

ہے کہ دراصل بن آ دم کی نسل از دواج مکرر ہے ہی قائم و دائم چلی آتی ہے۔ اگر ایک سے زیادہ میں کرنامنع ہوتا تو اب تک نوع انسان قریب قریب خاتمہ کے پہنے اے جاتی حقیق سے ظاہر ہوگا

اس مبارک اور مفید طریق نے انسان کی نسل کی کہاں تک تفاظت کی ہے اور کیے اس نے اجڑے ہوئے گھروں کو بیک وفعد آباد کر دیا ہے اور انسان کے تفویٰ کے لئے پیغل کیساز ہردست

معرومين ي

خاد ندول کی حاجت براری کے بارہ میں جوعورتوں کی فطرت میں ایک نقصان پایا جاتے ہے۔ جیسے ایا مصل اور حیض و نفاس میں بیطریق بابر کت تدارک اس نقصان کا کرتا ہے۔ جس حق کا مطالبہ مردا بنی فطرت کی رو ہے کرسکتا ہے۔ وہ اسے بخشا ہے۔ ایسا ہی مرداور کئ وجو ہات اور موجہات ہے۔ ایک سے زیادہ یبوی کرنے کے لئے مجبور ہوتا ہے۔ مثلاً اگر مردکی ایک بیوی تغیر عمریا کی وجہ سے بدشکل ہوجاو ہے و مردکی قوت فاعلی جس پر سارادارو

اے غالباً ای وجہ ہے ممانک یورپ میں نسل انسانی کا غاتمہ ہو کر وہاں کف دست میدان ہوگیا ہے۔ ناظرین اس فقد رجمیں اسلیم ہے کہ ایک دو تین چار تکاح کرنے کی بشرط انصاف و ضرورت شریعت اسلام نے اجازت دی ہے۔ لیکن بیشاعرانہ گر پہنیں تو اور کیا ہے کہ ایک ہے زیادہ بیوی کرنامنع ہوتا تو نوع انسانی قریب قریب خاتمہ کے پہنچ جاتی۔

مدار عورت کی کارروائی کا ہے۔ بیکا راور معطل ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر مرد بدشکل ہوتو عورت کا پچھ ہرج لے نہیں۔ کیونکہ کارروائی ع کی کل مرد کودی گئی ہے اور عورت سے کی تسکین کرنا مرد کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں اگر مردا پی تو ت مردی میں قصور سے یا بجر رکھتا ہے۔ تو قرآنی تھم کی رو سے عورت اس سے طلاق لے متی ہے اور اگر پوری پوری تیلی کرنے پر قادر ہوتو عورت بی عذر نہیں کر مکتی کے دوسری بیوی کیوں کی ہے۔

کیونکہ مردی ہرروزہ حاجتوں ہے کی ذمہ دارادر کاربرآ رئیں ہوسکتی ادراس سے مردکا استحقاق دوسری بیوی کرنے کے لئے قائم رہتا ہے۔ جولوگ نے قوی الطاقت ادر تقی اور پارساطیع ہیں ان کے لئے بیطریق نصرف جائز بلکہ واجب ہے۔

اس سے آگے کی عبارت میں خاص عیسائیوں سے خطاب ہے کہ بائبل کی رو سے تعدد از دواج نابت ہے اور پھر ککھتے ہیں کہ:

"اب جانتا جائے ہے کہ جس خطکو ارمئی ۱۸۸۸ء کے نورافشاں میں فریق مخالف نے

ا لفظ حرج کو ہائے ہوز ہے لکھنا۔ اہل علم کے نزد کی غلط ہے۔ گر سلطان القلمی کے مدی مرزا قادیانی اس مے مثنی اوراس شعر کے مصداق ہیں۔

لطف بر لطف ہے الما میں میرے یار کے حائے علی سے گدح لکھتا ہے ہوز سے ہمار

ع ، س ، س کارروائی کی کل عورت کی تسکین اورپوری پوری تبلی کرنے پر قادروغیرہ وغیرہ فقرات مرزا قادیانی نے ایسے رندانہ مزے سے لکھے ہیں کہ گویا اس حمام میں و وہالکل نگلے ہی ہوگئے ہیں۔

ھ ، لا محمدی بیگم تو مرزا قادیانی کے نکاح میں نہیں آئی۔اس کے بغیر دوسری بیوی کرنے کی حاجت وضرورت گوباو جودا پنی تو کی الطاقت اور میٹی اور پارسا ہونے کے نہیں معلوم کرنے کی حاجت وضرورت گوباو جودا پنی تو کی الطاقت اور میٹی اور کہ بہلی بیوی جس کے مرزا قادیانی کس طرح ہے بورا کرتے رہے۔خصوصاً الی صورت میں کہ بہلی بیوی جس کے ساتھ شروع ہے بھی ان بن تھی۔اس دوران کوشش نکاح میں چھوڑ دی تھی اور دوسری بیوی دائم المریفنہ تھی۔اگران پرکوئی نکاح کرنا جائز بلکہ واجب تھا تو پھر تارک واجب کیوں دہ ہواور کوئی دوسری جگہ تا ش نہ کی۔

**چپوایا ہے وہ خطخض ربانی اشارہ ہے لکھا گیا تھا۔ ایک مدت دراز ہے بعض سرکر دہ اور قریبی رشتہ** دار کمتوب الیہ کے جن کے حقیقی ہمشیرہ زادہ کی نسبت درخواست کی گئی تھی۔ نشان آسانی کے طالب تھاور طریقہ اسلام سے انح اف اور عنا در کھتے تھے اور اب بھی رکھتے ہیں۔ چنانچہ اگست ١٨٨٥ء میں چشمہ نور امرت سرمیں ان کی طرف ہے اشتہار چھیا تھا۔ بیدرخواست ان کی اس اشتہار میں مجی مندرج ہے۔ان کو نہ محض مجھ سے بلکہ خدا اور رسول ہے بھی دشنی ہے اور والداس دختر کا بباعث شدت تعلق قرابت ان لوگوں کی رضا جوئی میں محواور ان کے نقش قدم پر دل و جان ہے فدا اوراسیے اختیارات سے قاصر و عاجز۔ بلکہ انہی کا فر مانبر دار ہور ہا ہے اور اپنی لڑ کیان ان ہی کی لڑکیاں خیال کرتا ہے اور وہ بھی الیا ہی سیحے ہیں اور ہر بات میں اس کے مدار المہام اور بطور نفس ناطقہ کے ای کے لئے ہور ہے ہیں۔ تب ہی تو نقارہ بجا کراس کی لڑکی کے بارہ میں آ ب ہی شہرت وے دی۔ یہاں تک کے عیسائیوں کے اخباروں کواس قصہ سے جر دیا۔ آفریں ہری عقل و دائش۔ ماموں اے ہونے کا خوب ہی حق ادا کیا۔ ماموں ہوں تو ایسے ہی ہوں ۔ غرض بیلوگ جو مجھ کودعویٰ الہام میں مکاراور دروغ گوخیال کرتے تھے اور اسلام اور قرآن پر طرح طرح کے اعتراضات كرتے تھے اور مجھ سے كوئى نشان آسانی مانگتے تھے۔ تواس دجہ سے كئ دفعہ ان كے لئے دعا بھى كى گئی تھی۔ سووہ دعا قبول ہو کرخدا تعالیٰ نے بیقریب قائم کی کہ دالداس دختر کا ایک اپنے ضروری کام کے لئے ہماری طرف مجتی ہوا تفصیل اس کہ بیہ ہے کہ نامبر دہ کی ایک ہمثیرہ ہمارے ایک چیا زاد بھائی غلام حسین نام کو بیاہی گئی تھی۔غلام حسین عرصہ بچپیں سال ہے کہیں چلا گیا اورمفقو د الخمر ہاں کی زمین ملکیت جس کاحق ہمیں پہنچام ہے۔'

ا افسوس کی نے مرزا قاویانی سے ان کی زندگی میں نہ پوچھا کہ خیر آپ بھی تو اس لڑکی کے ماموں ہی تھے۔ گرآپ بھی تو اس لڑکی کے ماموں ہی تھے۔ گرآپ نے اس معاملہ کواس قدر شہرت دی کہ دس (۱۰) لاکھ آ دمیوں میں فخر آ اس کا مشہور ہونا خود شلیم کیا۔ (دیکھو خط بنام مرزا احمد بیگ مندرجہ باب پنجم ) اور مشہور قصوں کی طرح مرزا قادیانی .....اور حمد ی بیگم کانام یادگار ہی رہے گا۔ بقول حافظ:

ہر گز نمیرد آ نکہ دلش زندہ شد بعشق ہر گز نمیرد آ نکہ دلش زندہ شد بعشق شبت است برجریدہ عالم دوام ما

مع مرزا قادمانی کے پابندرداج ہونے کامز پرشوت۔

نامردہ کی ہمشرہ کے نام کاغذات سرکاری میں درج کرادی گئی تھی۔اب حال کے بندو بست میں جوشلع گورداسپور میں جاری ہے۔ نامردہ نے بینی ہمارے خط کے کمتوب الیہ نے ہمشرہ کی اجازت سے بیجا ہا کہ وہ زمین جوچار ہزار یا پانچ ہزاررو پیر کی قیمت کی ہے۔اپ بیٹے ہمشرہ کی اجازت سے بیجا ہا کہ وہ زمین جوچار ہزار یا پانچ ہزاررو پیر کی قیمت کی ہے۔اپ بیٹے تحد میگ کے نام بطور بہنتقل کرا دے۔ چنا نچداس کی ہمشیرہ کی طرف سے بہنامہ تکھا گیا۔ چونکہ وہ ببنامہ بجز ہماری رضامندی کے بیکار تھا۔اس لئے کمتو بالیہ نے تمام تر بجز واکسار ہماری طرف رجوع کیا۔تا ہم اس بید پر راضی ہوکر اس بیدنامہ پر دیخط کر دیں اور قریب تھا کہ و سخط کر دیں اور قریب تھا کہ و سختارہ کر لینا جا ہے ۔سو بھی جو اب مکتوب الیہ کو دیا گیا۔ پھر مکتوب الیہ کے متواتر اصرار سے اسخارہ کر لینا جا ہے ۔سو بھی جو اب مکتوب الیہ کو دیا گیا۔ پھر مکتوب الیہ کے متواتر اصرار سے اسخارہ کر لینا جا ہے۔ گیا آ سانی نشان کی درخواست کا وقت آ پہنچا جس کو خدا تعالیٰ نے اس پیرا سے میں ظا ہر کر دیا۔

اس قادر تکیم مطلق نے مجھ فرمایا کہ اس شخص کی دختر کلاں کے نکاح کے لئے سلسلہ جنبانی کر اور ان کو کہہ دے کہ تمام سلوک و مروت (بہہ پر رضا مندی کے دستی مؤلف) تم ساک ہے ای ٹرط سے کیا جائے گا اوریہ نکاح تمہارے لئے موجب برکت اور ابک رحمت کا نشان ہوگا اور ان تمام رحمتوں اور بر کتول سے حصہ باؤگے۔ جواشتہار ۲۰ رفر ورک ۱۸۸۸ء میں درج بیل کی کا افران تمام رحمتوں اور برکتول سے حصہ باؤگے۔ جواشتہار ۲۰ رفر ورک کی دوسر شے خص بیل کیکن اگر نکاح سے انجراف کیا تو اس لڑکی کا انجام نہایت ہی برا ہوگا اور جس کی دوسر شے خص سے بیا ہی جائے گی۔ وہ روز نکاح سے اڑھائی سال تک اور ایسا ہی والداس دختر کا تمین سال تک فوت ہو جائے گا اور ان کے گھر بر تفرقہ اور تئی اور مصیبت بڑے گی اور درمیا نی زمانہ میں تک فوت ہو جائے گا اور ان کے گھر بر تفرقہ اور تئی اور مصیبت بڑے گی اور درمیا نی زمانہ میں

ا ایک پھڑ اکویں میں گریزا۔ مالک نے نکالنے والوں سے کہا کہ اسے تھی ہمیں کرلو۔ ای طرح مرز اقاویا نی نے بھی پہیں کرلو۔ ای طرح مرز اقاویا نی نے بھی پیغام نکاح کا خوب موقع ویکھا اور جس طرح بہت سے جھوٹے خیالات کے لوگ رو پے پسے کے ذریعہ سے رشتہ ناتہ کیا کرتے ہیں۔ بالکل ای طرح مرز اقاویا نی اور ان کے فرضی اور خیالی الہام کرنے والے بھی چار پانچ بڑ ارروپیہ کی زمین کالا کچ و کیرکام نکالنا چا بھی ایک ایک ایک میں کالنا جا بھی جا رہا تھا۔ مگروائے تھیں۔

وہ بھی ہوگا کوئی امید بر آئی جس کی اپنا مطلب تو نہ اس چرخ کہن سے لکلا مجی اس دخرے لئے کئی کراہت اورغم کے امر پیش آئیں گے۔

پھران دنوں میں جوزیادہ تصری اور تفصیل کے لئے بار بار توجہ کی گئی تو معلوم ہوا کہ ضدا تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے کہ وہ مکتوب الیہ کی دختر کلال کوجس کی نسبت درخواست کی گئی تھی۔ ہر ایک روک دور کرنے کے بعد انجام کاراس عاجز کے نکاح میں لاوے گا اور بے دینوں کومسلمان بنا دے گا اور بے دینوں کومسلمان بنا دے گا اور گراہوں میں ہوایت پھیلاوے گا۔ چنانچ عربی الہام اس بارہ میں رہے کہ:

"كذبوا ابآ یاتنا و كانو ا بها یستهزؤن و نسیكفیكهم الله ویردها الیك لا تبدیل لكلمات الله ان ربك فعال لما یرید و انت معی وانا معك و عسی ان یبعثك ربك مقا ما محمود ا " و ین انهوس نه امار د شانون کوتمثالیا اوره پهلے سے الم كرر ہے تھے و د اتفاقی ان سب ك تدارك كے لئے جواس كام كوروك رہ جیس تمہارا مد كار موگا اورانجام كاراس لاك كوتمبارى طرف والس لائ گاكوئي نہیں جو خداكى باتوں كو تال سكے تیرار بوہ قادر ہے كہ جو کھيا ہے وہ ہو جاتا ہے ۔ تو میر ساتھ میں تیر ساتھ ہوں اور عقریب وہ مقام سے ملے الله الله الله الله الله كارون كولال میں احتی اور عقریب وہ مقام سے ملے الله الله كار الله الله الله كارون كولال میں احتی اور الله كارون كولال میں احتی اور الله كارون كولال میں احتی اور خان كول در باطنى اور برطنى كى داہ سے بدگوئى كرتے ہیں اور تالائق با تمی منہ پر لاتے ہیں لئا دان لوگ بد باطنى اور برطنى كى داہ سے بدگوئى كرتے ہیں اور تالائق با تمی منہ پر لاتے ہیں سے تا دان لوگ بد باطنى كى مدود كھي كرش منده وہوں كے اور سجائى كھلنے سے چاروں طرف تحريف ہوگى۔ " تركار خدا تعالى كى مدود كي كورش منده وہوں كے اور سجائى كھلنے سے چاروں طرف تحريف ہوگى۔ "

(فاکساد (فام احمد) از قادیان شلع گورداسپوره ارجوالی ۱۸۸۸ و مجموع اشتهارات جام ۱۵۹۲۱۵۳)

اس اشتهار کا کوئی مطلب بیان کرنے کی ضرورت نہیں ۔ مرزا قادیائی نے نکاح کے معاملہ کے سب نشیب و فراز اس میں بیان کردیئے ہیں۔ جو پیغام ۱۸۶۰ء کورافشاں میں چھپا تھا۔ اس کی حقیقت ہم پہلے بیان کر ھیے ہیں بہر حال مرزا قادیائی کی نفسائی خواہش کہویا اکنے خدا کا تھم اس پیش گوئی کا اخر نتیجہ لازی نتیجہ اور المل نتیجہ تھری بیگم کا مرزا قادیائی نے نکاح ہو جانا تھا اور جیسا کہ مضمون اشتہارے واضح ہے کوئی روک ٹوک یا شرط درمیان میں حائل نہتی ۔ اگر مقی تو اس کا رفع ہو جانا ضروری تھا۔ کیونکہ نکاح ہونے نہ ہونے برہی مرزا قادیائی کے قول کے مطابق ان کے صدق یا کذب ، عزت یا ذات ، تعریف یا غدمت ، نیک نامی یا فضیحت کا دارو مداراد را تھارا تھا۔

باب سوم پیش گوئی کا نتیجه!

ابواب گذشتہ میں ناظرین پڑھ چکے موں کے کہمرزا قادیانی کو نکاح کاالہام کس زور شور سے ہوا اور انہوں نے پیغام نکاح بحکم خداوندی کس تا کید کے ساتھ پہنچایا اور پھراشتہار کے ذر بعداس کی تفصیل وتشریح کس صفائی اور وضاحت ہے کی اور جبیہا کہ باب آئندہ سے ظاہر ہوگا۔ بار بارالی وعدوں، قرآنی آیتوں، قسمول، اور حدیثوں سے اس کے بورے ہونے کا کیساتھی یقین دلایا اور محض ای برا کتفانهیں کی ۔ بلکہ رو پیہ پیسہ زمین اور جا نداد کا لا کچ بھی دلایا اور کامل بائیس سال تک مرزا قادیانی کو کتے الہام اس نکاح کے متعلق ہوئے۔جن میں اس نکاح کوانہوں نے اپنے صدق و کذب کامعیار قرار دیا اور پھران الہامات وبشارات خداد ندی پر بھروسہ نہ کرتے ہوئے۔مرزا قادیانی نے کسی کیسی مجیب وغریب تد ابیراس اڑی مے حصول کے لئے کیس اور کیا کیا حیلے کئے جن کامفصل حال باب پنجم میں درج ہے کہیں لڑکی کے باپ کوتر غیب وتر ہیب کے خط کھھے۔ کہیں اپنے بیٹے کی بہو سے خطاکھوائے اپنے سمدھی اور سمرھن کوخطوط کے ذریعیہ تنگ کیا۔ کہ یا تو میرا نکاح کرادو۔ورندا بے لڑ کے سے تہاری لڑکی کوطلاق دلادوں اے گا۔اب رقیب یعی محمد بیگم کے منگیتر مرزا سلطان محمد صاحب کے پاس کوشش کرنے سے بھی نہ چو کے براہ راست بے در یے خطوط کے ذریعدان کو بہت کچھڈ رایا اور دھمکایا۔ کدوہ ان کی خاطر ان کی مطلوبہ سے نکاح نہ كرے۔ آخرسب تدابير ميں ناكام رہ كرائي زوجداة ل كوطلاق دے دى اوراس كے بطن سے پيدا شدہ بیٹوں کو بحروم الا رش قر اردیا اور چھوٹے بیٹے کی بیوی کونکال دیا غرض زیمیٰ آسانی کوئی کوشش جومرزا قادیانی کے حدامکان میں تھی۔ و ہاتی نہیں چھوڑی آمگر تقدیر کے اگے ایک پیش نہ چلی ہے۔

سے ۔۔۔۔ جاک کو تقدیر کے ممکن نہیں کرنا رفو سوزن تدبیر ساری عمر گوسیتی رہے

لے تمام دنیا کے پیشواان ندا ہب اور مقدس لوگوں میں ڈھونڈے سے بھی کوئی ایسی نظیر نہ ملے گ ۔ کہ بغیرلز کی کے ولی جائز کی رضا مندی کے تحض جبر واکراہ سے کسی نے کوئی جوروحاصل کرنے کی کوشش کی ہو۔

ع اگر گورنمنٹ آف انڈیا کی حکومت نہ ہوتی اور طوائف الملو کی کا زمانہ ہوتا تو عالبًا مرزا قادیانی زبردی کرنے سے بھی نہ چو کتے۔

چونکہ اللہ تعالیٰ کومرزا قادیائی کے صدق و کذب کا فیصلہ فر مانا منظور تھا۔ اس لئے تحدی
کی دوسری پیش گوئیوں کی طرح ان کی یہ عظیم الثان پیش گوئی بھی محص غلط اور پادر ہوا تا ہت ہوئی
اور دنیانے دکیولیا کہ ان کے وہ تمام الہامات جواس پیش گوئی کے سلسلہ میں تھے۔ سارے کے
سارے خالص جموث نگلے اور ان کی تمام مساعی محض ناکام رہیں اور ان کی وہ سب مضطر بانہ
دعا کیں۔ جواس بارہ میں کی گئیں۔ سراسرنامقبول اور مر دود دثابت ہوئیں۔ کیونکہ وہ لڑکی ایک منٹ
کو التے بھی مرزا قادیائی کے فکاح میں نہ آئی۔ بلکہ مرزا سلطان محمد قادیائی ساکن پٹی سے بیابی گئی
اور وہ اپنے ارادہ کا ایسانیکا اور جری فکلا کہ مرزا قادیائی کے البہاموں اور پیغاموں ترغیب و ترہیب
ماحب امرتسری مرزا قادیائی کی زندگی بھران کی چھاتی پرمونگ ملتا رہا۔ جنگ یورپ میں بھی
صاحب امرتسری مرزا قادیائی کی زندگی بھران کی چھاتی پرمونگ ملتا رہا۔ جنگ یورپ میں بھی
شامل ہوا اور اتفاق سے سرمیں گوئی گی مگر مرزا قادیائی کو کاذب تر ثابت کرتے رہنے کے لئے
شامل ہوا اور اتفاق سے سرمیں گوئی گی مگر مرزا قادیائی کو کاذب تر ثابت کرتے رہنے کے لئے
شامل ہوا اور اتفاق سے سرمیں گوئی گا کہ مگر مرزا قادیائی کو کاذب تر ثابت کرتے رہنے کے لئے
شامل ہوا اور اتفاق سے سرمیں گوئی گی مگر مرزا قادیائی کو کاذب تر ثابت کرتے رہنے کے لئے
شامل ہوا اور اتفاق سے سرمیں گوئی گا کی مگر مرزا قادیائی کو کاذب تر ثابت کرتے رہنے کے لئے
دورانے والے لیعنی مرزا قادیائی اس کی آئھوں کے سامنے اس کی زندگی میں بی دنیا سے نامراد
وناکام تشریف لے گئے۔

اب ناظرین غورفر مائیں کہ جب اتنی بردی عظیم الشان پیش گوئی کا پیرشر ہواہے۔جس کے متعلق متواتر بمیدوں البہامات ہوئے اور سینئلزوں کتابوں ، رسالوں ، اشتہاروں اور اخباروں میں مرزا قادیانی اس کے بورا ہونے کا تا دم مرگ یقین دلاتے رہے۔توان کے دیگر دعاوی مسیحت ، مہدویت ، نبوت و رسالت وغیرہ کے متعلقہ البہاموں اور دحیوں کا برؤے حواس صیحدو عقل سلیمہ کیونکراعتبار ہوسکتا ہے۔

تورات مقدس میں جھوٹے نبیون کی شناخت اس طرح لکھی ہے کہ: اگر تو اپنے دل میں کیچ کہ میں کیونکر جانوں کہ بیہ بات خداوند کی کہی ہوئی نہیں ۔ تو جان رکھ کہ جب نبی خداوند کے نام سے کچھ کیجاوروہ جواس نے کہاہے واقع نہ ہویا پورانہ ہوتو وہ بات خداوند نے نہیں کہی۔ بلکہ اس نبی نے گتا ٹی سے کہی ہے۔

جس کا صاف اور صریح مطلب یہ ہے کہ سیجے نبی کی کوئی پیش گی جھوٹی نہیں ہوسکتی اور جس مدعی کی بیش گوئی غلط نکلے سمجھو کہ وہ گتاخ جھوٹا اور کا ذب ہے اور ہے بھی ٹھیک اگر سیج نبیوں کے الہام یا وحی اس طرح غلط نکلتے تو سیچے اور جھوٹے میں مابدالا متیاز کیار ہتا؟۔ایہا ہونے سے تو الہام ووحی سے امان اٹھ جاتی ہے۔ خود مرزا قادیانی اپنی مشہور کتاب نزول آئیسے میں لکھتے ہیں کہ''جس ول پر در حقیقت آفقاب ومی اللی جلی فر ما تا ہے۔اس کے ساتھ ظن اور شک کی تاریکی ہر گر نہیں رہتی کیا خالص نور کے ساتھ ظلمت رہ عمق ہے۔'' (نزول آئیسے ص ۸۹، فرزائن ج ۱۸ص ۲۷۷)

اب فیصلہ ناظرین خصوصاً منصف مزائ مرزائی صاحبان کے ہاتھ میں ہے۔ وہ نکاح آ سانی کے تمام البہاموں، خدائی وعدوں، قرآئی آیات کی وجوں کو کررسہ کر رغور سے پڑھیں اور پھراس عظیم الشان پیش گوئی کے نتیجہ متذکرہ بالا کا عام اسلامی وعقی اصول توریت مقدس کے حوالہ اور خود مرزا قاویا نی کے مسلمات سے جوا کی بالکل صحح اور صاف بیان ہے۔ مقابلہ کریں اور سوچیں کہ کیا اخبیا ہے کرام میں ہے کس نے بھی البہا ما ایسی پیش گوئی فرمائی ؟۔ جس کی تا کید بعد کے متواتر البہا مات سے برسوں ہوتی رہی اور اس نبی نے اس اپنے صدت و کذب کا نہایت ہی عظیم الشان معیار بھی قرار دیا اور بالآخروہ ہم طرح سے غلط اور باطل ہی ٹابت ہوئی اور کیا کسی نبی کا گوئی دعو سے میں سے اور نبی ورسول سمجھا گیا ؟۔ کیا گذشتہ انبیا نے کرام میں جن کے بعد پھر بھی اسے اپنے دعو سے میں سے اور نبی ورسول سمجھا گیا ؟۔ کیا گذشتہ انبیا نے کرام میں جن کے نام مرزا قادیا نی نے حوالہ مندرجہ بالا میں گوائے ہیں۔ کوئی الی نظیر مدید میں ج

مرزا قادیانی کی تصانیف کی ضخامت کاراز ملاحظه بو کس طرح عبارت کوطول

آیندہ بابوں میں ہم اس نکاح کے متعلق مرزا قادیانی کی اورز مینی تدابیر تجاویز رتفصیلی نظر ڈال کران پر بلحاظ نتیجہ پیش گوئی مناسب روشی ڈالیس گے۔

باب جہارم

نکاح آسانی کے متعلق مرزا قادیانی کے الہامات و تفہیمات و تشریحات ان کے بالمقابل ہماری مفصل جرح اوراعتراضات

ابواب گذشته میں پیغام نکاح کی بحکم ربانی سلسلہ جنبانی کے متعلق مرزا قادیانی کی تحریوں سے مفصل حالات درج ہو چکے ہیں۔ان کے علاوہ مرزا قادیانی کو حضور سرور کا کنات فخر موجودات اللہ کے ہم پلہ اقرآنی لفظوں میں بحق خوداس وحی کے نازل ہونے کا بھی دعویٰ تھا۔ "و ما ینطق عن المهوی ان هوا الاو حی یو حی!"

(اربعین نمبر۵ س ۳۱ فزائن ج کاص ۲۷۴)

یعنی اللہ تعالی نے فرمایا کہ مرزا قادیانی اپنی خواہش نفسانی ہے نہیں ہولتے بلکہ وہی کہتے ہیں۔ جوان پر وحی ناز ل ہوتی ہے۔ لہذا اس باب میں وہ الہامات واقوال بالتر تیب درج کئے جائیں گے۔ جومرزا قادیانی نے نکاح آسانی (محمدی بیگم) کے متعلق وقتا فو قتا اپنی کتابوں اشتہاروں اور اخباروں میں شائع کئے اور اس پیش گوئی کی اہمیت کے متعلق ہم پہلے اور دوسر سے باب میں بیان کرآئے ہیں کہ مرزا قادیانی نے اس کواپنی صدق و کذب کا معیا قرار دیا تھا۔ اس لئے اندریں بارہ جو کھی مرزا قادیانی نے کھا ہے۔ حسب اعادہ ان کے ۔ما یہ نہیں ہوسکتا۔ الہوی نے اس کواپنی صدق و کند ہے باہر نہیں ہوسکتا۔

پس اگر مرزا قادیانی کا کوئی مریدان اقوال والہامات مندرجہ ذیل کومرزا قادیانی کا اہتجاد کہہ کران میں شلطی کا ہوناتشلیم کرے۔قوسمجھو کہاہے ندمرزا قادیانی کے دعوؤں پر ایمان ہے۔ ندان کے الہاموں پر۔

بہر حال اصل تحریروں کو دیکھ کرنا ظرین صبح نتیجہ پٹنج سکیں گے کہ ہمارا بیلکھنا کس صد تک رائی پربٹی ہے۔(انشاءاللہ)

اِمرزا قادیانی کے صاحبز اوے اور مرزائیوں کے دوسرے نام نہاد خلیفہ قادیان مرزا محمود نے حضرت ختمی منزلت علیفیہ سے مرزا قادیانی کوافضل تحریر کیا ہے۔ ملاحظہ ہو: (حقیقت الدو ہ ص ۴۰ وانوارخلافت ص ۳۸)

اوّل!مرزا قادیانی کی عبارت اور بعدیس جماری تصریحات درج ہیں۔ ا..... ثکاح آسانی کاسنگ بنیا د

''ف او حسى الله الى ان اخطب صبية الكبيرة لنفسك وقل له ليساهرك اولا · ثم ليقتبس من قبسك !'''الله في ميرى طرف وى ميم كداس (احم بيك) كى برى لاك كوان كال خام كالك اوركهد مدك يهل وهم بيس دامادى مين قبول كر مدي ميم المادى مين قبول كر مدين مامل كر مدين حاصل كر مدين المادى مين قبول كر مدين كالمادى مين كالمادى مين كالمادى كالمادى مين كالمادى مين كالمادى مين كالمادى ك

ب..... اس خدائے قادر و کیم مطلق نے فر مایا کداس شخص (احمد بیک) کی بڑی الرکی کے نکاح کے لئے درخواست کر۔

(آئینہ کمالات اسلام ۲۵۰ ہزائن ج۵ سابینا، اشتہار ۱۰ رجوالا کی مرضی مرزا قادیانی کو محمدی بیگم کا عبارت فہ کورہ بالا سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی مرزا قادیانی کو محمدی بیگم کا شوہر بنانے کی تھی اوراس ضرورت کے لئے بذر لعدوجی تھم صادر فر مایا تھا۔ کہ نکاح کا پیغام دیدو۔ لیکن جب کہ منشاالہی کے مطابق نہ مرزا قادیانی اس کے دولہا ہے اور نہ وہ مراہے ۔ تو صریحاً بلا کسی حل کی ذات ہمارے ایمانیات کے مطابق عبث اورفضول گوئی سے منز ہو مہراہے ۔ تو صریحاً بلا کسی حل جمت کے بدرجہ حق الفین ظاہر اور خابت ہے کہ بید پیغام بھی خداوندی ہر گر نہیں تھا اور مرزا قادیائی کو جمت کے بدرجہ حق الفین نظاہر اور خابت ہے کہ بید پیغام بھی خداوندی ہر گر نہیں تھا اور مرزا قادیائی کو کیا وسوسہ ڈالا ہو۔ اگر رحمانی وی ہوئی تو ضرور ضرور کے ہوکر لیمنی دقوع میں آ کر رہتی ۔ پس جب کہ نکاح کی بیش گوئیوں پر اس قصر خیالی کی کہ نکاح کی بیش گوئیوں پر اس قصر خیالی کی عمارت کے وں کر تیار ہوئی ۔ بقول ہے کہ:

خشت اوّل چوں نہد معمار کج تاثیر یای رود دیوار کج ..... باربارکی توجہ سے وہی الہام نکاح!

''ان دنوں میں جوزیادہ تصریح اور تفصیل کے لئے بار بار توجہ کی گئی۔ تو معلوم ہوا کہ خداتعالی نے بیمقرر کررکھاہے کہدوہ کمتوب الیہ کی دختر کلاں کوجس کی نسبت درخواست کی گئی تھی۔ ہرایک روک دورکرنے کے بعدانجام کاراس عاجز کے نکاح میں لا دے گا۔''

(مجموعة شتهارات جاص ١٥٨٨ شتهار ١٠ رجولا أي ١٨٨٨)

اگر بار بارتوجہ کرنے سے مرزا قادیانی کو سی طور سے منجانب اللہ کہی معلوم ہوا تھا۔ جو انہوں نے پلک پر ظاہر کیا۔ نو ضروری تھا کہ انجام کار نکاح ظہور میں آتا اور خدا تعالی اپنی مقرر فرمودہ زمدداری سے سبکدوش ہوتا۔ گر تکا ت نہ ہونے سے فابت ہوتا ہے کہ مرزا قادیائی کی بار بارکی توجہ کا یہ جواب منجانب اللہ ہرگز نہ تھا اور نہ اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ بیا قرار تھا۔ کہ انجام کا داس اڑکی تو تھا دے تکا تھیں لاؤں گا کیونکہ خدا تعالیٰ کوجس کی شان کے ساتھ یہ کو ف اور لا تخطف المعیعاد ہے بیکا م کچھ تھی نہ تھا۔ ایسے کا م کواس کے اونی اشارہ سے اس کا کوئی اونی بندہ جیسا کہ گورز بنجاب یا اس کا کوئی معمولی ماتحت یا نج منٹ میں سر انجام دے کر رپورٹ تھیلی گذارش کرتا بلکہ اگر اللہ بی کی مرضی ہوتی تو محمدی بیٹم کواس کے ورثاء خود مرزقادیائی کے گھر چھوڑ آتے۔ الغرض اس کے وعدوں اور اقراروں میں تخلف ہرگز ہرگز نہیں مانا جا سکتا۔ اس لئے بار بار کی توجہ کے حوالہ سے جو پچھ کہا گیا وہ محض افتر اعلی اللہ تھا۔ یا مرزا قادیائی کے فس امارہ کا دھوکا۔ یا شیطائی القاء جس کا بیٹی ثبوت یہ ہے کہ ذکاح ظہور میں نہ آیا اور اس تحریر کے خلاف مرزا قادیائی کو شیمان انہ حلی تراشنے بڑے۔

س البامات تكاح

یالہام بھی سراسر جھوٹا نکلا اور مرزا قادیانی کے خالف تن پر ٹابت ہوئے کیونکہ ندمرزا سلطان محمد (شوہر محمدی بیگم) نے مرکز نکاح کی روک دور کی۔ ندخدا تعالی مدد کرے اس اڑکی کومرزا قادیانی کا وہ خداجس نے بیغلط الہام کیا قادر نہیں بلکہ عاجز ٹابت ہوا جو چھونہ کرسکا اور اس کے سب وعدے ٹل گئے۔خدا دند عزوجل ندمرزا قادیانی کے ساتھ تھا۔نہ اس معاملہ تھا۔ نکاح سے ناکام مرنے برمرزا قادیانی کی

جوتر يف ہوئی۔ وہ دنیا جاتی ہے۔ مخالفوں کومرزا قاد بانی احمق، ناوان، بدباطن، برطن طاہر کر کے ا ہے ملیم کی مدو سے ذراتے تھے۔ مگر ناظرین و کھولیس کہ سیچے خدانے مرزا قادیانی کواندریں بارہ كيماشرمنده اورؤليل كيا اورالفاظ احتل، تادان وغيره كس يرعا كدموت ؟ مرزائي صاحبان مرزا قادياني كاس شري ياني كوديكسي اوراس ك متيد برخدا كاخوف كرير

هم..... آسانی تقهیم

" خداتعاتی نے انبیں کی بھالی کے لئے ان می کے تقاضے سے انبیں کی ورخواست ےاس البامی پیش گوئی کو جواشتبار میں درج ہے۔ ظاہر فر مایا ہےتا کدوہ مجھیں کدوہ در حقیقت موجود بيسبمين اس رشته كى درخواست كى كيهضرورت نبيل تقى سب ضرورتون كوخدا تعالى نے پورا کردیا تھا.... پرشتہ جس کی ورخواست کی گئی ہے۔ محض بطور نشان کے ہے۔ تا کے خداتعالیٰ اس كنيه كے مشرين كو مجوبہ قدرت دكھلاوے۔''

(اشتبارهارجوالى ١٨٨٨ء محمورا شتبارات جاص ١٦١،١٦١)

مرزا قادیانی کایدلکمتا که جمیس اس رشته کی ضرورت ندیمی \_ ایک بالکل و نیا سازی اور عال بازی کی بات اور رائ کے صریح خلاف ہے۔ دنیاوی ضرورت کا اظہار تو وہ اشتہار (مجور اشتبارات جاس ١٥١،١٥١، ١٨٨١ م ١٨٨١ م) كتروع عن بى كرتے بير جهال انبول نے خاد عموں کی حاجت براری کے بارہ میں عورتوں کے فطری نقائص اور اشار تا اپنا تو ی الطاقت ہوتا ظاہر كر كاس مطالبه فكاح كونه صرف جائز بلكه ضرورى اورواجب قرار ديا اور ترياق القلوب على ا يك الها مي نسخه مقوى باه ي جس كا كميود رجمي ايك فرشته ظاهر كيا كيا بي باد جودا يي بيراند سالي اور دائم المر یعنی کے پیچاس مردوں کی قوت مردی کا حاصل ہوجانا میان کیا ہے۔ (تریاق اعلوب م ٢٥، ٢٦٠٤/٢٠ تن ١٥٥/ ٢٠١٣) اوروين ضرورت الهام "يا احمد اسكن انت و زوجك الجنة" (ءاين الديم ١٩٨ فرائن فاص ٥٩٠) اورتفير حديث يتسزوج ويسولدك "عظامر ب (ماتيمميرانجام آئمم ص٥٦، فراكن ١٥٥ مراكر بقول مرزا قادياني خداتعالى في انبيل كى بھلائی کے لئے بیتر کیک کی متی ۔ تو اس بھلائی کا پکھود جودظبور میں آتا۔ بیتر کی عبث کیوں رہی اورانبیں کے مقاضے سے اور انبیں کی درخواست سے بیٹی گوئی خدا تعالی نے ظاہر قر مائی تھی۔ تو اس کواس وقت تک کیوں ٹالا - جباحمد بیگ ایک بہامدد سخط کرانے کے لئے ان کے پاس آیا۔ كيا بياوقت ين رشة كاسوال كرنااس باتهو عاوراس باته كامصدال تبين ظهرتا؟ علاه ه ازیں اگر بقول مرزا قادیانی به نکاح تحض بطور نشان (معجزه) اور تجو به قدرت

کے ہوتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس کی تحریک ہوئی تھی۔ تو پھر مرزا قادیائی نے اپنے نام ہران افزہ اور تحدی بیٹم کے اقارب کی کیول منتیں اور خوشا مدیں کیس۔ کیا بید ذکیل تحریرات بلا خرورت ہی محض ورق سیاہ کرنے کے شوق میں کھی گئیں۔ کسی عورت کا رشتہ طلب کرنے میں المی شاعرانہ خوشا کہ دعا گوئی اور جا بلوی ، اس قدر عاجزی اور انکساری ، اتنی بے صبری اور فروتی ، کسی شریف با حوصلہ اور عالی ظرف انسان سے ہرگز ممکن نہیں۔ ایک مدی امامت و نبوت ور سالت کسی مرزا قادیائی ان تمام کمتوب ایک گری ہوئی درخوا تیں نہیں کر سکتا۔ خصوصاً اس عالت میں کہ مرزا قادیائی ان تمام کمتوب البیم کو بے دین بدا عقاد خدا اور دسول کے دغن بیان کرتے تھے۔

(مقصل الحكے باب میں ملاحظہ ہو)

۵....سات الهامون كالمجموعه

"فداتعالی نے پیش گوئی کے طور پر اس عاجز پر ظاہر فر مایا کہ مرز ااحمد بیک ولد مرز المحکم اللہ میں ہوت کا میں ہوت کا اس بیک ہوتیار بوری کی وفتر کا اللہ انجام کا رتمہارے نکاح بی آئے گی اور وہ لوگ بہت عداوت کریں گے اور بہت مانع آئیں گے اور کوشش کریں گے کہ ایسانہ ہولیکن آخر کا رایسا ہی ہوگا اور فر مایا کہ خدا تعالی ہر طرح سے اس کو تمہاری طرف لائے گا۔ باکرہ ہونے کی حالت میں یا بیوہ کر کے اور ہرایک روک کو در میان سے اتھاوے گا ور اس کام کو خرور پورا کرے گا۔ کوئی تبیس جواس کو روک سکے۔"

دوک سکے۔"

اس عبارت میں سات الہامی فقرے ہیں۔ جوسب کے سب غلاثا بت ہوئے اور اس سے صاف واضح ہو گیا کہ بیہ تاحق اللہ تعالیٰ پر افتر اکیا گیا تھا۔ ورنداس زور شور کے وعرے معمولیٰ آدمی بھی ضروری اور لازی طور پر پورے کیا کرتے ہیں۔ چہ جائے کہ وہ قادر مطلق جس کی شان لا بخلف المدیعاد ہے۔ ایسے پنے وعدے کرئے ایفانہ کرے اور باوجود کی کل شئی قدیم ہونے کے الیصاف صاف الہا مات کوجن میں تاویل اور تخن سمازی کی ذرو بھر بھی گنجاکش نہیں پورانہ کرے۔

٢ ..... ييش گوئي خدا كافعل ہے

اشتہار ۱۰ ارجولائی ۱۸۸۸ء کا حوالہ دے کر لکھتے ہیں کہ: ''اس کی نسبت آریوں کے بعض منصف مزاج لوگوں نے بھی شہادت دی کہ اگریہ پیش گوئی پوری ہو جائے تو بلا شبہ خدا کافتل ہے اور یہ پیش گوئی ایک بخت تو م کے مقابل پر ہے۔ جنہوں نے گویادشنی اور عناد کی تکوار یہ کھینی ہوئی ہیں اور ہرایک کوجس کوان کے حال کی نبر ہوگ ۔ وہ اس پیش گوئی کی عظمت خوب بھتا ہو گا۔ جھی اس جھی اس کواقر ارکرنا پڑے گا کہ مضمون اس بھی گوئی کا انسان کی قدرت سے بالاتر ہے۔' (ازالہ ادبام س ۱۳۵۷ ہزائن جس ۲۰۰۵) بیش گوئی کا انسان کی قدرت سے بالاتر ہے۔' (ازالہ ادبام س ۱۳۵۷ ہزائن جس ۲۰۰۵)

کیا پیش گوئی کے غلط ثابت ہونے ہے منصف مزاح آربوں،عیسائیوں اور دیگر غداہب کے لوگوں کی نظر میں مرزا قادیانی سچے ثابت ہوئے اور کیا پیاوگ اس پیش گوئی کواب بھی غدا کافعل اور انسانی قدرت سے بالاتر کہتے ہیں؟۔کیااس اقر ارکی روسے مرزا قادیانی سچے ثابت

ہوتے ہیں یا جھوٹے؟۔

مرزائی صاحبان محند عدل سان باتوں پرخورکر یں اور سوچیس کداگر چہ کی حورت سے نکاح کرنے میں کامیاب ہوجانا قدرت انسانی ہے بالاتر نہیں ہے۔ یہاں تک کداگر ایک فقیر پر بھی اپنی کوشٹوں ہے کی بادشاہ زادی ہے نکاح کرے تو ابل خرد کے نزد یک بیامر قدرت انسانی ہے بالاتر نہیں ہوسکتا لیکن المحمد لللہ کہ باوجود سیکٹو وں علوی اور سفلی تد ابیر کے مرزا قادیا نی اس اس کے عاصل کرنے میں ناکام رہے ۔ ورنہ اگر نکاح ہوجاتا تو وہ اور ان کے نام لیوااس پر انتا الر آئے اور انتا غرور کرتے کہ جس کی حدود انتہائہ ہوتی ۔ بلکہ اور بہت ہے مسلمانوں کے ایمان میں خلل ڈالنے کاباعث ہوتے اور ہر جگہ مرزا قادیا نی کی صدافت میں اس ایک بی دلیل کوس میں خلل ڈالنے کاباعث ہوتے اور ہر جگہ مرزا قادیا نی کی صدافت میں اس ایک بی دلیل کوس سے پہلے پیش کیا جائے گئی اب معاملہ یک سے اور جس اعتراض ہے مرزائی صاحبان کو تو اس محتول جواب نہیں ہوسکتا۔ وہ کہا لاجواب اعتراض ہے مرزائی صاحبان یا در کھیں کہاگر دیگر ندا ہب کی شکیت اور آ واگون جسے باطل عقائدان کی نظر میں پروزمخر قابل اخذ ہیں ۔ تو اس نکاح والے معاملہ میں باوجود صاف اور مرح طور پر صدق اور کذب کو فیصلہ ہوجانے کے آپ کا بے جاطرف داری کرنا اور اپنی ضد پراڑے دیر بنا۔ اس روز ضرور قابل مواخذ وہ وگا۔

المسترآني آيت كامزيدالهام

'' بنب بیپش گوئی معلوم ہوئی اور ابھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ ( جیسا کہا ب تک بھی جو

۱۱۱ اربریل ۱۸۹۱ء ہے پوری نہیں ہوئی ) تو اس کے بعداس عاجز کوایک بخت بیاری آئی یہاں تک کر قریب موت کے نوبت پہنچ گئی۔ بلکہ موت کوسا منے دیکھ کر وصیت بھی کردی گئی۔اس وقت گویا پیش گوئی آئی تھول کے سامنے آگئ اور بیہ معلوم ہور ہاتھا کہ اب آخری دم ہے اور کل جنازہ فکلے والا ہے۔ تب میں نے اس پیش گوئی کی نسبت خیال کیا کہ شایداس کے اور معنے ہوں گے جو میں بھی نہیں سکا۔ تب سے سامنے اس پیش گوئی کی نسبت خیال کیا کہ شایداس کے اور معنے ہوں گے جو میں سمجھ نہیں سکا۔ تب اس حالت قریب الموت میں مجھے البام ہوا 'الحق من ربل فلا تکونن من المعقدین ''یعنی یہ بات تیرے رب کی طرف سے بچے ہے ۔ تو کیوں شک کرتا ہے۔''

(ازالهاوبام ۳۹۸ فزائن جسص ۳۰۶،۳۰۵)

مرزائی صاحبان انصاف اور عقل کی نظر سے ملاحظہ کریں کہ اس بیان میں مرزا قادیانی نے بیش گوئی کی صحبان انصاف اور کھلے معنوں میں کی ہے۔ مرزا قادیانی کی نزع کی سی حالت اپنے نکاح کا تصورا پی فہم کا قصور اور اس نازک وقت پر خدا کی طرف ہے آیت قرآنی کا البام۔''الحق من ربك فلا تكونن من الممقرین ''معمولی با تیں نہیں ہیں۔ نیا کیسا صرح اور اضح اقر ارہے کہ نکاح ضرور ہوگا۔ ضرور ہوگا ہر گرنہیں شلے گا کین نتیجہ ہوتا ہے وہی ایک بات اور دالبام بھی جھوٹا مہم مفتری اور البام کرنے والے کو کیا کہا جائے۔ بقول ہے کہ:

دن غلط ،رات غلط ، شمّ غلط ، شام غلط ( ملهم سے زیاد و کوئی البام کے معن نبیں سمجھ سکتا۔ ' ( تبتہ حقیقت الوقی میں نہز ائن ج ۲۲س ۴۳۸ )

پس سوائے مرزا قادیانی کوناحق پر سمجھنے کے پیش گوئی کا کوئی اور نتیجہ نکل ہی نہیں سکتا۔ ا...... نکاح کا اشتہار سبحکم الٰہی دیا گیا

''اس عاجز (مرزا) نے ایک دین خصومت پیش آجانے کی وجہ سے ساپے قریبی مرزااحمد بیگ ولائے کی وجہ سے ساپے قریبی مرزااحمد بیگ ولدمرزا گامان بیگ ہوشیار پوری کی وختر کلال کی نسبت بھکم والبهام الہی بیاشتہاردیا تھا کہ خداتعالیٰ کی طرف سے بہی مقدراور قراریا فقہ ہے کہ و واثر کی اس عاجز کے زکاح میں آئے گی سے سے خواہ پہلے بی باکرہ ہونے کی حالت میں آجائے اور یا خداتعالیٰ بیوہ کر کے اس کومیری طرف لے آوے ۔'' (اشتبار ۲۸ مرک ۱۹۸ء،مجموعہ اشتبارات ناص ۲۱۹)

بتیجد دعویٰ کے برعکس نکلنے سے ثابت ہے کہ نکاح کا اوّل پیغام بحکم الٰہی دیا گیا اور نہ خطب کا اور نہ اللہ رقم کیا گیا اور نہ اللہ کا گیا اور نہ اللہ کی کیا گیا اور نہ اللہ کریم کی طرف سے یہ تقدور مجھم الٰہی رقم کیا گیا اور نہ اللہ کی کیا گیا اور نہ اللہ کی کیا گیا ہوں تھیں ہے گئے کہ بیاڑ کی بحالت بکریا بیوگی مرز اقادیانی کے نکاح میں آئے گی لیس کا کی بیات

اورایمان سے کہا جا سکتا ہے کہ مرزا قادیانی نے جو بیے در بیے پیغاموں،خطوں،الہاموںاور اشتہاروں کی تیمر مارشروع کر دی اور ہاتھ دھوکر مرز ااحمد بیگ کے پیچھے پڑ گئے اور ان کے مرش اور تکخ جواب من کربھی ازروئے شرم بازندآئے بیسب کچھ حسول مطلب کے لئے ایک مجنوناند مجاہد ولیے تھا۔جس میں بعض نا کام طالبوں کی طرح انہیں نا کا می پیش آئی ورنہ سیجے خدا تعالٰی کی طرف ہے اگر یہی مقدر اور قراریا فتہ ہوتا کہ وہ لڑکی یاعورت ان کے نکاح میں آئے گی۔ تو ضرور فائز المرام اور شاد کام ہوتے ۔ پہمضمون لکھا جار ما تھا۔ کہ ایک مرزائی دوست نے پڑھ لیا کہنے لگے کہ میں تو مرزا قادیانی کی ان باتوں کو ذوقیات پرمحمول کرتا ہوں اور ذوقیا ت کا حال ہوتا ہے۔ میں نے انہیں تو گیجھ نہ کہا کہ رنجیدہ موں گے۔لیکن ناظرین اگر کسی مرزائی ہے پھراییا لفظ سنیں تو ان ہے پیضرور دریافت فر مائیں۔ کدا لیے ذوقیات اور بکواسیات میں کیا فرق ہے؟ لیعنی اگر کسی بکواس کا کوئی بکواس صبح ثابت نہ ہواور و ہ اعتراض ہونے پرشوخی ہے یہی جواب دے کہ ذوقیات کا ابیا ہی حال ہوتا ہے۔تو بھر ہمارے یا س ذوق اور بکواس میں تمیز کرنے کا معیار کیا ہے؟ اور کیا دجہ ہے کہ صاف عبارتوں ، کھلے الہاموں اور بنین پیش گوئیوں کوتقریر وتحریر کی چیدہ تھی بنالیا جاوے اور صرت کا الفاظ کوشتر بے مہار سمجھا جائے۔مرزائی دوستو! کیا پیلڑ کی (محمدی بیگم ) بحالت بکرمرزا قادیانی کے نکاح میں آئی ؟۔ہر گرنہیں! کیا ہوہ ہو جانے کے بعد مرزا قادیانی کی طرف واپس لائی گئی؟ مطلق نہیں! کیا ب مرزا قادیانی کی قبر ہے اس لڑ کی کا نکاح ہوسکتا ہے؟۔ بالکل نہیں! زمین اس پر گواہ ہے۔ آ سان اس پرشابد ہے اور دنیا کا ہرذی شعور آ دمی جس کے دماغ میں ایک ماشہ بھر بھی مثل کا ماد ہ ہے۔اس امر واقعہ کوشلیم کرتا ہے۔اندریں حالت بیہود ہضد بجا تعصب فضول طرفداری ، صریح باطل برستی اور خوا ہ مخو اہ کی ہٹ ہے کا م لینا اور رکیک تاویلات پیش کرنا اور محض اپنی

ل اهل الغرض مجنون (غرض مند باوا بسوتام)

بات کی ﷺ کرتے ہوئےصداقت کونہ ماننا کہاں کیا بمانداری ہے؟۔

جاراظن عالب ہے کہ اگر مرزا قادیانی مسلسل خوشامدانہ کوشش جاری رکھتے تو شاید کامیاب ہوبی جاتے مگروہ اپنے ایک ندہبی جماعت کے مقتدائن جانے کے محمنڈ میں تعلی اور تحکم ہے بھی مطلب برآ ری کرناچا ہتے تھے۔اس اجتماع ضدین سے وہ محض نا کام رہے۔ کیونکہ یہ کوئی معقول طریق نہیں تھا۔

٩..... حجوثي قشم كاجهوثا نتيجه!

" مجھے خداتعالی قادر مطلق کی قتم ہے کہ میں اس بات میں بالکل سیا ہوں کہ مجھے خداتعالی کی طرف سے البہام ہوا تھا۔ کہ آ پ کی دختر کلاں کارشتہ اس عاجز ہے ہوگا۔ اگر دوسری جگہہوگاتو خداتعالی کی تنیبیں وار دہوں گی اور آخر کار اس جگہہوگا۔''

(خطمرزا قادیانی بنام مرزااحمد بیک مورخه کارجواائی ۹۰ ۱۸ءاز کلم نفل رحمانی ص۱۲۳)

ایها المومنین! معزز ناظرین! غور فرمائیس کی عبارت مذکوره بالااگر چیتان یا معمه نہیں۔ وان کا مدعا اور مطلب اور مفہوم بجزاس کے اور کیا ہے کہ کا تب نے تسم کھائی ہے۔ کس کی متم ہے؟۔ خدا تعالی قادر مطلق کی، یہ تیم کھانے والا کون ہے؟۔ ایک مدعی نبوت ورسالت وغیرہ! فتم کس بات کی ہے؟۔ کرچمدی بیگم ہے اس عاجز (مابدولت مرزا قادیانی کا) نکاح ضرور ہوگا! مگر ہوا کیا کچھ بھی نبیں یہ قسماتسی سب غتر ہود ہوگئی۔ اندریں صورت کیا یہ نتیجہ نکا لئے میں ہم ذرہ برابر بھی زیادتی کرتے ہیں۔ کہ نہ تو سیح ایمان خدا کی قتم کھائی گئی! نہ تسم کھانے والا سچا تھا! اور بات تو بھی زیادتی ہی جھوٹ با

مرزائي صاحبان!اليس فيكم رجل رشيد؟-

کیاتہاری جماعت میں کوئی بھی بجھدار نہیں؟۔جوان صاف باتوں پرغور کرے۔ •ا..... مرز اقادیانی کے ایمان کی حقیقت

''یے عاجر جینے''لا الے الا الله محمد رسول الله ''پرایمان لایا ہے۔ویسے ہی خداتعالیٰ کے ان الہامات پر جوتواتر ہے اس عاجز پر ہوئے۔ایمان لایا ہے اور آپ سے متمس ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے اس پیش گوئی کے پورا ہونے کے لئے معاون بنیں۔ جوامر آسان پر مظہر چکاز مین پروہ ہرگز بدل نہیں سکتا۔''

(خطامرزا قادیانی بنام احمد بیک مورند کارجوا اکی ۱۸۹۰ ، از کلم فعنل رصانی ص۱۲۳)

جبکہ مرزا قادیانی کا ایمان نکاح کے متواتر الباموں پر' لا اللہ الا لله محمد رسول الله ''کے برابر تھا اور نکاح کے البام نکلے جھوٹے تو معلوم ہوا کہ کلمہ طیبہ کا قرار بھی مرزا قادیانی دکھلاوے کے لئے ہی کرتے تھے اور پہنقرہ کہ جوامر آسان پر تھبر چکا۔ زمین پروہ ہرگز نہیں بدل سکتا۔ گومرزا قادیانی نے پیغام نکاح کو پرزوراور شاندار بنانے کے لئے تکھا تھا۔ مگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دراصل آسان پر مرزا قادیانی کے ان اقوال کو باطل اور خلط مرجم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دراصل آسان پر مرزا قادیانی کے ان اقوال کو باطل اور خلط

تھبرا دیا تھا۔ای واسطے زمین پر اللہ تعالی کا بیتھم ہرگز نہ بدلا اور مرزا قادیانی باو جودسینکڑوں اتار چ ھاؤ دیئے کے اپنی منسو بہ کے منصوبہ میں کامیاب نہ ہوسکے۔

ااً..... بھائی بہن میں از ائی کرانے کی کوشش کیا یہ فاصلحوا بین اخویکم کی تمیل ہے؟

''آپ احمد بیگ کو پور نے دو لکھیں کہ (محمد ی بیگم کا کسی دوسری جگہ نکاح کرنے سے مؤلف ) باز آ جا ئیں اور اپنے گھر کے لوگوں کو تاکید کر دیں کہ وہ بھائی کولڑائی کر کے روک دیو ہودنہ جھے خدا تعالی کی قتم ہے کہ اب ہمیشہ کے لئے بیتمام رشتے نا طے تو ڑدوں گا۔'' (خط محردہ مرزا قادیانی بنام مرزاعلی شیر بیک والدعزت بی بی ذوبہ نعمل احمد پسر مرزا قادیانی و نیز خط بنام والدہ عزت بی بی ہمیرہ مرزا احمد بیک مورندی مرگ 18 ما مفصل دیکھوبا ب پنجم کلے نعمل رحمانی ص ۱۲۲)

مرزا قادیانی کا پے سم حی کو پیکسنا کہ اپنے گھر کے لوگوں کوتا کیدکردیں کہ وہ بھائی کو لڑائی کر کے روک دیو بے شاہت اور بھل منسی کی حد سے گرا ہوا ہے۔ کیونکہ بھائی بہن کواڑا ٹا ایک شریف آدی کے شایان شان نہیں ۔ علاوہ ازیں اپنے بیٹے کی ساس کو یہ دھم کی وینا۔ کہ یا تو اپنے بھائی کی لڑکی کا جمع سے بیاہ کرا دو۔ ور نہتما مرشتے ناطے بھیشہ کے لئے توڑدوں گا۔ (لیخی تمہاری بیٹی کو اپنے بیٹے سے طلاق ولوا دوں گا) اور اس جوش نفس خدا تعالیٰ کی تشم کھانا مرزا قادیانی کے نقد س اور تو رع کے خلاف وہ روشن ولائل ہیں۔ جن کوقر آن کریم پرول سے ایمان لانے والے اور اہل بھیرت آفاب نصف النہاری طرح ورخشاں پاتے ہیں۔ کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اور باہم سلے سلمتی سے رہنے اور قرابت داروں سے نیک سلوک کرنے کی جا بجا ہدایتیں فرمائی ہیں۔ گرمززا قادیانی المجب اللہ ہیں۔ گرمززا قادیانی المجب اللہ ہیں۔ گرمززا قادیانی المحب یا اللہ ہیں۔ گائی ہیں گوئی کی المہا می تقدیم !!!

''میری اس بیش گوئی میں ندایک بلکہ چود کوے ہیں۔ اوّل نکار کے وقت تک میرا زندہ رہنا۔ دوم نکار کے وقت تک اس لاک کے باپ کا یقینا زندہ رہنا۔ سوم چر نکار کے بعد اس لڑک کے باپ کا جلد ٹی سے مرنا جو تین برس تک نہیں پہنچے گا۔ چہارم اس کے خاوند کا اڑھائی برس کے عرصہ تک مرجانا۔ پنجم اس وقت تک کہ میں اس سے نکاح کروں اس لاک کا زندہ رہنا۔ ششم پھر آخریہ ہیوہ ہونے کی تمام رسموں کو تو ڈکر باو جو دیخت مخالفت اس کے اقارب کی میر ب نکاح میں آجانا۔ آپ ایمانا کہیں کہ کیا یہ با تیں انسان کے اختیار میں ہیں اور ذراا سے دل کور

لے ہم ایمان سے کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی اپنے مسلمات کی روے جمو نے ٹابت ہوئے۔

نام کرسوچ لیس کدکیا ایسی پیش گوئی سچی ہوجانے کی حالت میں انسان کافعل ہوسکتی ہے؟۔ (آئینہ کمالات اسلام س۳۵۵ بخزائن ج۵س ایسنا)

اگرواقعی درخت اپنی کھل سے پہچانا جاتا ہے تو پیش گوئی کے نتیجہ نے ٹابت کردیا کہ
اس نقر ہیں مرزا قادیانی نے پیش گوئی کے جو جواجزاء کھول کھول کر بیان کئے تقے۔ وہ سب کے
مب غلا بضول بغواور جھوٹ ٹابت ہو چکے ہیں اور اس پروگرام کے مطابق ایک بات بھی وقوع
میں ندآئی۔ اس سے دواور دو چار کی طرح ٹابت ہوا کہ از سرتا پایہ جھوٹی پیش گوئی تھی اور اللہ تعالیٰ
جل شانہ عم نوالہ کی طرف سے نہیں تھی بلکہ ایک خود غرض انسان کے دلی خیالات وخواہشات کا
عمل تھا۔

اب مرزائی صاحبان عبارت بالا کے جواب میں ایمانا بتا کیں کہ کیا یہ پروگرام خداتعالیٰ کامر تبرتھااور ذرااینے دل کوتھام کرسوچیں کہ کیا ایسی پیش گوئی جھوٹی ہوجانے کی صورت میں خدا کافعل کہلا سکتی ہے۔

٣ا..... پيش گوئي کی تفصیلات

''اوروہ چیش گوئی جومسلمان قوم ہے تعلق رکھتی ہے۔ بہت ہی عظیم الشان ہے۔ کیونکہ اس کے اجزاء یہ ہیں۔

🗘 ...... مرز ااحمد بیک ہوشیار پوری تین سال کی میعاد کے اندرنوت ہو۔

🧔 ..... اور پھر داما داس کا جواس کی دختر کلال کا شوہر ہے۔اڑھائی سال کے اندر نوت ہو۔

🤣 ..... اور پھریہ کیمرزااحمد بیگ تاروز شادی دختر کلاں فوت نہ ہو۔

💠 ...... اور پھریہ کہ وہ دختر تا نکاح اور تا ایا م بیوہ ہونے اور نکاح ثانی کے فوت نہ ہو۔

💠 ..... اور پھریہ کہ بیا جز بھی ان تمام دا قعات کے پورے ہونے تک فوت نہ ہو۔

افتیار مین نہیں۔ اور پھر یہ کداس عاجز سے نکاح ہو جاوے اور ظاہر ہے کہ بیتمام واقعات انسان کے افتیار میں نہیں۔ افتیار میں نہیں۔

اس حوالہ میں چیفقرے ہیں فقر ہاقیل میں احمد بیگ والدحمدی بیگم کی نسبت پیش گوئی میں کہ کہ بیٹ کا دیا گا ہیں ہے والدحمدی بیگم کی نسبت پیش گوئی میں کہ تین سال تک فوت ہوگا ۔ جو چیھا ہ بعد مرگیا۔ اس سے مرنے کو مرز اقادیا ٹی اپنی صداقت اور پیش گوئی کی صحت کے ثبوت میں پیش کرتے رہے ہیں اور مرز ائی بھی اس پرزور دیتے ہیں۔ لیکن نوایمان اور خوف خدا کو خود کھر خور کیا جائے۔ تو احمد بیگ کی بیمرگ اتفاقی بھی مرز اقادیا ٹی کے خلاف ہی نتیجہ پیدا کرتی ہے۔ کیونکہ فقر ہ نمبر سیس صاف کھا ہوا ہے کہ مرز ااحمد بیگ تا روز شادی

وختر کلال فوت نه ہواگر مرزا قادیانی کی کتابوں ہے اس فقر ہنم ہم کو کوکر دیاجائے۔ اس وقت البتہ اس فقر ہ سے چتم بوتی کی جاسکتی ہے۔ ور نہ مرزا قادیانی کی دروغ بیانی پرکسی طرح پر دہ نہیں پر سکتا۔ کیونکہ جس خض نے اپنے داماد کی موت اورا بی بیٹی کا بیوہ ہوتا و کیھ کر مرنا تھا اور جس نے محمدی سکتا۔ کیونکہ جس خض نے اپنے داماد کی موت اورا بی بیٹی کا بیوہ ہوتا و کیھ کر مرنا تھا اور جس نے محمد کیا کا صدمہ دیکھا اور نہ بیٹی کے رائڈ ہونے کا قلق اس کو پہنچا۔ نہ اس کی وختر کا اس کے رو برومرزا قادیانی سے نکاح ہوا۔ الغرض اس کی موت مرزا قادیانی کے مرتبہ پروگرام کے صریحا برخلاف واقع ہوئی۔ باتی پانچ فقرات کے متعلق تو اغلباً کوئی میچ الد ماغ مرزائی صاحبان خواب میں بھی نہ کہہ سیس کے کہوہ بیان کے مطابق وقوع میں آئے۔ مزیدا طمینان کے لئے ناظرین مرزا قادیانی اس سے کیا بتیجہ کہہ سیس گے کہوہ بیان کے مطابق وقوع میں آئے۔ مزیدا طمینان کے لئے ناظرین اس سے کیا بتیجہ کہ برشش فقرات کو پھر بغور پڑھیں اور سوچیں کہ ان کا معاکم یا تقا اور مرزا قادیانی اس سے کیا بتیجہ نکالنا چاہتے تھے۔ بہی کہ محمدی بیگم کا مرزا سلطان محمد یا سے تاکاح ہو چکا ہے۔ اس لئے اب سے نکالنا جا ہے۔ اس لئے اب سے نکالنا جا ہے۔ اس کے اس کے اس دوم! مرزا قادیانی کا نکاح محمدی بیگم سے ہوجائے گا اور سے وگا اور بعد گذر نے عدت کے سے دوم! مرزا قادیانی کا نکاح محمدی بیگم بھی بیوہ ہونے اور نکاح ثانی ہونے تک فوت نہ خون تک فوت نہ خون تک ذیر سے گا۔ نیز سے چہارم! محمدی بیگم بھی بیوہ ہونے اور نکاح ثانی ہونے تک فوت نہ خون تک فوت نہ خون تک فی تک ذیدہ درے گا۔ نیز سے جہارم! محمدی بیگم بھی بیوہ ہونے اور نکاح ثانی ہونے تک فوت نہ خون کے تک کے تک کو تک سے تک کو تک کو تا تا کہ کو تک تک کو تک کے تک کو تک کو تا تا کہ کو تا

ا ناظرین توکل بخدا کے جس امتحان میں مرزا سلطان جحد ساکن پی پورے اترے۔
وہ قابل تحسین اور الائق صد ہزار آفرین ہے۔ کیونکہ مرزا قادیا ٹی نے براہ راست ان کوڈراو کے خطوط لکھے اوران کے متحلق ڈھائی سال کے اندر فوت ہونے کے اعلان ،اشتہار جاری کئے اور دیگر تنبیہوں اور بلاؤں اور نامبار کیوں کی بھی بہت کچھ دھمکیاں دیں۔ مگر ان پر ذرا بھی اثر نہ ہوا اور با ائی کے استقلال کا نتیجہ ہے کہ آج ہم مرزائی گروہ کو دریائے ندامت میں غرق پاتے ہیں اوران سے اس معاملہ میں کوئی معقول جواب بن نہیں پڑتا۔ اگر خدا نخوات مرزا سلطان محمدے کوئی اوران سے اس معاملہ میں کوئی معقول جواب بن نہیں پڑتا۔ اگر خدا نخوات مرزا سلطان محمدے کوئی شخصائوں کے دل میں طرح طرح کے وساوس ننا کی شخطائی گذرا کرتے ہیں۔ تو مرزا قادیا نی بازی لے جاتے اوران کی پارٹی اس پیش گوئی کے حیلہ شیطائی گذرا کرتے ہیں۔ تو مرزا قادیا نی بازی لے جاتے اوران کی پارٹی اس پیش گوئی کے حیلہ داردو گیر میں جارا پہلوان اپنے مدمقابل سے گوئے مقصد لے جانے میں اس طرح فائق و برتر دا ہا۔ جس طرح ایک سلطان ایک غلام سے فائق و برتر د ہا کرتا ہے۔ جب ذاك الله فی الدارین دیا۔

حاشيه درحاشيلي لينى مرزا سلطان محمرمرزاغلام احمد برغالب آيا-

ہوگی۔ بعدازاں سینجم احمدی بیگم کا والد نکاح اوّل سے تین سال کے اندر ( مگراس کے موجودہ شوہر سلطان محمدا کے بعد مرزا قادیائی فوت ہوں گے۔ اس تشریح کے مطابق سلطان محمد ۔ شوہر منکوحہ آسانی کی زندگائی کا زیادہ سے زیادہ ہوں گے۔ اس تشریح کے مطابق سلطان محمد ۔ شوہر منکوحہ آسانی کی زندگائی کا زیادہ سے زیادہ مندرجہ ( آسکاا سام سام ۲۸۰ خزائن جی مس ایضا، سراپر بل ۱۸۹۲ء) ہے۔ لیکن وہ نہ صرف مرزا قادیائی اوریائی کے انتقال تک زندہ رہا۔ بلکہ بفضلہ تعالی اب تک بقید حیات موجود ہے۔ پس جبکہ نہ سلطان محمد مرا، نہ محمدی بیگم بیوہ ہوئی، نہ مرزا قادیائی سے اس کا نکاح ٹائی ہوا۔ تو صرف محمدی بیگم میاہ ہوئی، نہ مرزا قادیائی سے اس کا نکاح ٹائی ہوا۔ تو صرف محمدی بیگم میاہ ہوگی، نہ مرزا قادیائی کے والد کا نکاح ہے اس طرح محمدی بیگم کے والد کی موت خلاف قر ارداد پروگرام مجوزہ وہ مید مرزا قادیائی خابت ہوئیں اس طرح محمدی بیگم کے والد کی موت خلاف قر ارداد پروگرام مجوزہ وہ مید مرزا قادیائی خابت ہوئیں آنے ہوئی وقوع میں نہیں تیا جا ساتھ اور پیشگوئی کے قور عمد مین نہیں آیا جا ساتھ اور پیشگوئی کے قور عمد مین نہیں آیا جا ساتھ اور معتقدین کو احمدی نہ تو عمین نہیں آیا جا بھیداور معتقدین کو احمق بنانا ہے۔ پیشگوئی کی صدافت کا دعوی کرناشرہ و دیا ہے بعیداور معتقدین کو احمق بنانا ہے۔ پیشگوئی کی صدافت کا دعوی کرناشرہ و دیا ہے بعیداور معتقدین کو احمق بنانا ہے۔ پیشگوئی کی صدافت کا دعوی کرناشرہ و دیا ہے بعیداور معتقدین کو احمق بنانا ہے۔ پیشگوئی کی صدافت کا دعوی کرناشرہ و دیا ہے بعیداور معتقدین کو احمق بنانا ہے۔ پیشگوئی کی صدافت کا دعوی کرناشرہ و دیا ہے بعیداور معتقدین کو احمق بنانا ہے۔

۱۲ میش گوئی کافیصلہ دعاکے ذریعہ سے

'' میں بالآخر دعا کرتا ہوں کہ اے خدائے قادر وعلیم۔ اگر آتھم کا عذاب مبلک میں اُر قائد میں بالآخر دعا کرتا ہوں کہ اے خدائے قادر وعلیم۔ اگر آتھم کا عذاب مبلک میں اُر قار ہونا اور احمد بیگ کی دختر کلاں کا آخر اس عاجز کے نکاح میں آنا ۔۔۔۔۔۔۔۔ پیش گوئیاں تیری طرف ہے نہیں ہیں ۔ تو مجھے ہامرادی اور ذلت کے ساتھ بلاک کراگر میں تیری نظر میں مردود اور ملعون اور د جال ہوں ۔ جیسا کہ خالفوں نے سمجھا ہے اور تیری وہ رحمت میر سے ساتھ نہیں جو۔۔۔۔۔۔ انبیاء کے عظام ، اولیاء کرام کے ساتھ تھے ہلاک کرد ہے اور جمیشہ لعنتوں کا نشانہ بنا۔ اور دشمنوں کوخوش کراوران کی دعا قبول فرما۔''

(اشتهارانعای چار بزارروپید بمرتبه چیارم ۲۷ را کو بر ۹۲ ۱۸ء، مجموعه اشتهارات ج ۲ص۱۱۱)

ے محمدی بیگم کے شوہر کی موت کے لئے اڑھائی سال اوراس کے والد کے لئے تین سال ہوراس کے والد کے لئے تین سال سے واضح ہے کہ محمدی بیگم کے والد نے اپنے واماد کی موت د کیو کرمر ناتھا۔ ورنداس کی بیشی کی کوئی اور معقول وجہ بتلائی جائے۔

ع مرزا قادیانی نے یہاں بہت سے انبیاءعظام اورادلیائے کرام کے نام ککھ کھے کریہ فقرہ دہرایا ہے۔ بخیال طوالت وہ فقرات نام بنام قل نہیں کئے گئے۔ یا تو سر دیتے ہیں یا لیتے ہیں۔ ولبراپنا آئ قصہ ہی چکا لیتے ہیں۔ چل کر اپنا ''الا نقطار اشد من المعوت '' ہے گھرا کر مرزا قادیا نی نے دعا کی کہ خداوندا آیا تو محمدی بیگم ہے میرا نکاح کراد ہے۔ ورنہ جھے نامرادی اور ذات کے ساتھ ہلاک کر۔اگر میں تیری نظر میں مر دددادر ملعون اور دجال ہوں۔ جیسا کہ نکافیین نے سمجھا ہے اور تیری وہ رحمت میر سے ساتھ نہیں انبیاء عظام اور اولیاء کرام کے ساتھ تھی تو مجھے فنا کر ذال اور ذلتوں لے کے ساتھ مجھے ہلاک کر دے اور ہمیشہ لعنتوں کا نشانہ بنا اور تمام دشمنوں کو خوش کراور ان کی دعا قبول فریا۔

اس در دول ہے موت ہو یا دل کوتا بہو تسمت میں جو لکھا ہے الہی شتاب ہو

چونکہ مرزا قادیانی کے رقم فرمودہ الفاظ دعا چشم بدور، خودہ کی بدرجہ کمال درخشندہ وتابندہ ہیں۔ اس لئے ہم ان الفاظ پر کسی مزیدریمارک کی ضرورت نہیں سیجھتے ۔ لیکن جس طرح آن کل سکولوں میں ریاضی کے سوال بلیک بورڈ پر سمجھائے جاتے ہیں۔ یا سائنس کے مسائل کا بذرایعہ آلات عملی مشاہدہ کرایا جاتا ہے۔ اس طرح سے ناظرین کی تفنن طبع کے لئے ہم ایک تمثیل در کرتے ہیں اوروہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی کی متذکرہ بالا دعا کوایک تراز و بمجھ لیا جائے۔ جس کے ایک پڑے میں خالص وہ جس کی مرزا قادیانی کی متذکرہ بالا دعا کوایک تراز و بمجھ لیا جائے۔ جس کے ایک پڑے میں خالص وہ جس کی مرزا قادیانی کی دلت نامرادی اور خطابات مردود، ملعون، تمام اجناس بھردئے جائیں۔ جن کانام مرزا قادیانی کی ذلت نامرادی اور خطابات مردود، ملعون، دجال، رحمت الہی ہے دورا قادیانی دونوں بلڑوں میں سے ایک بلڑے کا مال خود لینا چاہے کے سوالڈ تعالیٰ نے ان کی دعاء کواس رنگ میں قبول فر مایا کہ بجائے پہلے بلڑے کے دوسر البلاا۔ تھے۔ سوالڈ تعالیٰ نے ان کی دعاء کواس رنگ میں قبول فر مایا کہ بجائے پہلے بلڑے کے دوسر البلاا۔ مرزا قادیانی برانڈیل دیا۔

بالفاظ دیگر!مرزا قادیانی بیقو خوذ نہیں چاہتے تھے کہ دونوں ہی پلژوں کی جنس انہیں مل چائے۔ بلکہ ان کی خواہش صرف ہی تھی۔ کہ خداوند تعالی اپنی مرضی اور منشاء کے مطابق ،نجملہ ہردو پلڑوں کے ایک کی جنس ان کومرحمت فرمائے۔

چنانچده عاقبول ہوکرا کیے طرف کی جنس ان کوئل گئی۔ گویامنہ مانگی مرادیا کی اور جھولے

ی جس روز مرزا تاری کی کا هناز دشیرے اسٹیشن کا بورکی طرف روان مواہد اس روز امل از بور ساز جیسہ کیجوالک کی بار جا ہے ، روجند استان میں ایک مردو سکے لینے میلی نظیر رہاور بقول تشریق رائد میں تاریخی اگر اولیس کے فریشیتر و درکر ستے تو جناز واشیشن تک پینچنا مشکل تھا۔

ٹابت ہوئے۔کیکن بارگاہ اللی کے اس فیصلہ کے بعد جوحسب اقبال وخواہش مدی ومتدعی صادر ہوا۔ مرزائی صاحبان اگراب بھی مرزا قادیانی کوسچاسمجھیں۔تو اپنے گرو جی کاوہ تیمرک حسب حصہ رسد باہم تقسیم کرلیں جودر بارخداد ندی ہے انہیں عطاء ہوا تھا۔

مرزا قادیانی کی اس نامقبول دعا کو مدنظر رکھ کرسورہ یوسف کے آخیر میں اس آیت پر تذہر کر دو۔اللہ تعالی فرما تا ہے: ' حتی اذا استائیس السرسل و ظنوا انهم قد کذبوا جاء هم نصر نیا ''اور جب رسول مایوں ہو کر یہ جھتے ہیں کہ لوگ جمیں جھٹلا ہی رہے ہیں۔ تو پھر ان کے لئے ہماری مدد آتی ہے۔ مرزا قادیانی نے خافین کے اعتراضات سے تنگ آ کرکس زور شور سے دعا کی تھی۔ گر خدا کی طرف سے مرزا قادیانی کی کوئی مددنہ ہوئی۔ اس سے صاف طاہر ہے کہ مرزا قادیانی رسولوں اور برگزیدوں کے گروہ سے خارج ہیں۔

١٥ ..... نكاح مونا تقديمبرم ورنه خدا كاكلام جهونا موكا

''نفس پیش گوئی یعنی اس عورت (محدی بیکم) کااس عاجز (مرزا قادیانی) کے نکاح میں آنا تقدیر مبرم ہے۔ جوکس طرح نہیں ٹل سکتی کیونکہ اس کے متعلق الہام اللی میں بیفقرہ موجود ہے۔''لا تبدیل لکلمات الله ''یعنی میری (اللہ کی) یہ بات نہیں طلے گی۔ پس اگر ٹل جائے تو خدا کا کلام باطل ہوتا ہے۔'' (اشتہار لاراکة یہ ۱۸۹۲ء، مجوعد اشتہارات یہ سسم سے

ناظرین باتمکین! مرزا قادیانی کی عبارت مندرجه محاذ ۲ را کتوبر ۱۸۹۳ء کی محرره ہے اوروہ تاریخ ہے۔ جوم زا سلطان محمد کی مرن لے پتری مرتبه مرزا قادیانی کی رو سے محمدی بیگم کے شوہراور مرزا قادیانی کے دقیب سرخرو۔ یعنی مرزا سلطان محمد ساکن پی ضلع لا مورکی زندگی کی آخری تاریخ ہے۔
(طاحظہ بوفقرہ ۱۳ ابہ بندا)

مرزاسلطان محد کا ۱۸ اکوبر ۱۸۹۴ ماء تک مرنا تو درکنار بال بھی بیکا نه ہوا تو مرزا قادیا نی ان کی عادت نے جھٹ اس آخری تاریخ کو بیاشتہار دے مارا۔ جیسا کہ بیہ ہوشیاری ادرابلہ فربی ان کی عادت ادرسر شت میں تھی کہ ایک پیش گوئی کے سلسلہ میں خاتمہ میعاد سے چندروز پہلے یا پیچھے ڈوسری پیش گوئیوں کے قشل وسواسی (گورکھ کوئی مشتہر کر دیا کرتے تھے۔ تاکہ ان کے دام افحادگان پیش گوئیوں کے قشل وسواسی (گورکھ دھندوں) سے باہرنہ نگلنے یادیں ادر پیش گوئیوں کی بھول بھلیاں میں تھینے رہیں ادران کی

لے مرن پتری کالفظ بمقابلہ جنم پتری لکھا گیا ہے۔اس سے مرزا قادیائی پیش گوئی متعلق موت مرزاسلطان محمد شوہرمحمدی تیگم مراد ہے۔

ڈ ھاری بندھی رہے۔ چنانچای اشتہار میں بڑے دور کے ساتھ مریدوں سے مایوی رفع کرنے کی کوشش فر مائی ہے اور توی سے توی امید جودہ اس بارہ میں دلا سکتے تھے۔ وہ کائل بلکہ اکمل وثوق سے دلائی ہے کہ (گوسلطان محمد آج کی تاریخ تک نہیں مرا مولف) گرفس پیش گوئی یعنی محمدی بیگم کامیر سے نکاح میں آنا۔ تقدیر میرم ہے جو کسی طرح ٹل نہیں سکتی ۔ کیونکہ الہام میں بیفترہ موجود ہے۔ لا تبدی ل لکلمات الله ایعنی اللہ کی با تیں نہیں ٹلیں گی ۔ اگرٹل گئ تو خدا کا کلام باطل ہوتا ہے ۔ اگرٹل گئ تو خدا کا کلام باطل ہوتا ہے ۔ اگرٹل گئ تو خدا کا کلام باطل ہوتا ہے۔ ۔ اگرٹل گئ

اب ناظرين خود فيصلفر مائيل كرتقد يرمبرم اور لا تبديل لكلمات الله إكاكيا انجام ہوا۔ حق جوادر حق پسندا صحاب انشاء اللہ فور أبول انھيں كے كه پيش گوئى حجموثى تھى اور البام محض ايك افتر اعلی الله تفارا یے صاف اور واضح بیان کے بعد (جس کی وضاحت اور صفائی کی آخری حد کہاجا سكتا باوراسلامي عقائد كمطابق تقذير مبرم اور "لاتبديل لكلمات الله "بير وكركوكي اورزور دار کلمداس مدعا کوادا کرنے کے لئے موزون نہیں ہوسکتاجس کومرزا قادیانی نے تحریر کیا ہے)جب كرييش گوئى بورى نبيس بوئى اور مرزا قاديانى جھو فے ثابت بو يك بيں بم مرزائى صاحبان سے دریافت کرتے ہیں کہ اگر خدا وند جل شانہ کی صداقت پر انہیں ایمان ہے۔ تو مرزا قادیانی کاوہ کیوں ساتھ وے رہے ہیں اور اگر ابھی تک وہ ان کو بچا سجھتے ہیں۔ تو کیا خدا کے کلام کو باطل مان چکے ہیں؟۔جیسا کہ مرزا قادیانی نے اشتہار محولہ فقرہ ہذامیں تحریر کیا ہے۔اس بھول بھلیاں کے چکر ے تکالنے کے لئے ہم مرزائی صاحبان کی خدمت میں ایک ہل تجویز پیش کرتے ہیں کہ وہ کی ایسے مقام پر جہال مختلف قوموں اور مختلف نداہب کے لوگ موجود ہوں ایک جلسہ منعقد کریں اور ا يك بور ذ جلى قلم سے عبارت محوله بالامنقولداز (اشتهار ۲ را كوبر ۱۸ ۹۳، مجموعه اشتهارت ج٢٥ ٥٣٠) نقل کریں اور اس کے پنچکھیں کہ بیامر واقعہ ہے کہ مرزا قادیانی محمدی بیگم سے نکاح نہیں ہوا۔ بلکہ مرزاغلام احدقادیانی کا تبتح ریاد متمنی و مدعی نکاح کا سال ہوئے مر گئے۔ یہ بورڈ اس جلسہ عام میں کی بلندمقام پرآویز ال کر کے ان الفاظ میں ورخواست کی جائے کہ معزز حاضرین! اپنے ا بیخ دھرم ، ایمان اور انصاف سے بتلا نیں کہ اس عبارت مندرجہ بورڈ کے منشاء اور مدعا اور مفہوم اورمعنی الفاظ اور نتیجہ کے مطابق مرزا قادیانی اور مرزا قادیانی کوالہام کرنے والا دونوں سیچے ظاہر ہوتے ہیں یاجھوٹے؟۔ مگریدواضح رہے کہ تقدیم مرم کی پوری حقیقت ہرائ محض پر سی خصی طاہر کردی جائے۔
جوناواتف ہو۔ یا دریافت کر ہاور حق جوئی .....اور حق طلی کو مد نظر رکھا جائے۔ کوئی مغالطہ کسی کو مد نظر رکھا جائے اور نہ بجز امر زیر دریافت کے اور کسی قتم کی تاویلات یا وجو ہات پیش کی جا ئیں۔ کیونکہ بیتجویز صرف مضمون زیر بحث ضمن بذائے متعلق پیش کی گئی ہے۔ دیگر انہا مات واقوال مرزائید کی تردید ہم نے علیحد ہتح یہ کردی ہے۔ ہمیں یقین کامل ہے کہ بجز جماعت مرزائید کے حاضرین جلسہ بیل سے کوئی ایک شخص بھی ایسانہیں نکلے گا۔ جونکاح کے عدم وقوع کی حالت میں مرزا قادیانی کو صادق خیال کرے اور ان کے ملہم کو بھی خدا سمجھے۔

مرزائی صاحبان کواگر کسی دور در از مقام پر جلسه کرنا کچھ بار معلوم ہوتو خاص اینے ہیڈ کوارٹر یعنی موضع قادیان میں ہی باسہولت آ زمائش کر سکتے ہیں۔ گر ہم پیش گوئی کرتے ہیں کہ ہمارے مرزائی دوست ہماری پیش کر دہ اس بخرج اور سل تر تجویز پر قطعا عمل نہیں کریں گے۔
کوئکہ تن جوئی اور حق پر وہی کامادہ تحت آ بیر کریم ' ختم اللّه عملی قلو بھم مو صلی سمعھم وعلی ابتصار ہم غشاوہ ''ان سے سلب ہو چکا اور وہ' نفی قلو بھم مو صف فزاد ہم اللّه موضا ''کے عمّا ب میں اور اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ جس عظیم الشان معیار صدافت کے متعلق مرزا قادیائی نے دیتے کے دیتے کاغذول کے سیاہ کردئے اور ایک دفتر لکھ مارا اور تا دم مرگ ایزی سے حق فرق تک زور لگایا۔ جب وہی معاملہ صریحا غلط رہا اور بالآ خریخن سازیوں کی ضرورت پڑی تو ایسے مخص کے ہم کیوں پیچھے گئیں ؟۔

لیکن ہمیں زیادہ تعجب کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی ہتی ہے۔ کہ سے کہ سے کہ سے کہ سے کہ سے کی ہتی ہیان کرتے ہیں اور اس دنیا میں ہتی کے مشکر بھی موجود ہیں اور وہ اپنے دعوے کے پیچر دلائل بھی ہیان کرتے ہیں اور اس دنیا میں مثلیث کاعقیدہ رکھنے والے اور آ واگون کے چکر میں گرفتار اور بے جان بتوں کو پو جنے والے وغیرہ وغیرہ بھی موجود ہیں اور دلائل بیانی سے وہ بھی خاموش نہیں۔ اندریں صورت مرزائی روایات پرتی بھی ہنجملہ گونا گوں عقائد انسانی کے ایک عقیدہ ہے۔معتقدوں کے دلوں میں بیٹھ گیا ہے۔ اپنے گروہ کاباریک بین بین بین بین بین بین بین ہتر آئی ہے۔ اپنے گروہ کاباریک بین بین بین بین بین ہتر آئی معارف اور تیز فہم بی عقائد سیجھتے ہیں۔ حالانکہ ان کی بی عارف اور تیز فہم بی میں مرزا قادیائی کو سیاسی کو ہو جا بیٹوں واضح و میں اور جو بیا کہ بی کاب بین تو روں اور بیانات ہے آئی میں بند کر کے جدا جدا اپناراگ گار ہے ہیں اور جیبا کہ جم کاب

ہذامیں آ کے چل کر بیان کریں گے۔ نکاح آسانی کے نتیجہ کے متعلق ان کے سرکردہ علماء مختلف خیالات رکھتے ہیں اور مسلمانوں کے اعتراضوں کے مختلف جوابات دیتے ہیں۔ جوان کی بے اصولی کی ایک روشن دلیل ہے۔

١٢.... محمري بيكم كي واليسي كاالهام

"دعوت ربى بالتضرع والابتهال و مددت اليه ايدى السوال فالهمنى ربى وقال ساريهم اية من انفسهم و اخبرنى وقال اننى ساجعل بنتا من بناتهم اية لهم فسماها وقال انها سيجعل ثيبة ويموت بعلها وابوها الى شلث سنة من يوم النكاح ثم نردها اليك بعد موتهما ولا يكون احدهما من العاصمين وقال انا رادوها اليك لا تبديل لكلمات الله أن ربك فعال لما يريد" (شكك رانات الهاوقين ص من المزائن ق عص المناها ويريد"

''میں (مرزا قادیانی) نے بڑی عاجزی سے خدا سے دعا کی تو اس نے مجھے الہام کیا کہ میں ان تیر سے خاندان کے لوگوں کوان میں سے ایک نشانی دکھاؤں گا۔ خدا تعالیٰ نے ایک لڑکی (مجمدی بیٹم) کانام لے لے کر فرمایا کہ وہ بیوہ کی جائے گی۔ اس کا خاونداور باپ یوم نکات کے تمن سال تک فوت ہوجاویں گے اور کھر ہم اس لڑکی کو تیری طرف الویں گے اور کوئی اس کوروک نہ سے گا اور فرمایا میں اسے تیری طرف واپس لاؤں گا۔ خدا کے کلام میں تبدیلی ہو عتی اور تیرا خدا کے اور کوئی اور تیرا خدا کے کلام میں تبدیلی ہو عتی اور تیرا خدا کے دیا ہے کردیتا ہے۔''

مرزا قادیانی نے بڑے خشوع وخضوع اور آہ وزاری سے اپنے عزیز وا قارب کے خلاف اللہ سے دعاما گی تھی۔ جس پر بقول مرزا قادیانی اللہ تعالی نے محمدی بیٹم کونشانہ بنایا۔ کدا سے وہ کیا جاوے گا۔ اور اس کا خاونداور والد تین سال کے اندر مرجاویں گے۔ پھریاڑی تیری طرف لائی جائے گی۔ اور کوئی اے روک نہ سکے گا اور پھر مکرر بہ تبدیل الفاظ اس فقر ہ کا دہرایا کہ میں اے تیری طرف والیں اور گی اے دو اے کام میں تبدیلی نہیں ہو کئی۔

ناظرین!مثل مشبور ہے کہ کرے دازھی والا اور پکڑا جائے مو چُھوں والا ۔مرزا

لے بقول مرزا قاویائی خداتعالی نے تو لاک کانام کے رفر مایا تھا۔ کیکن مرزا قاویائی نے اس الہام کے میان کرے میں انبیائی تقویما کے جاب یا مطابق روائ بانج بہاں اپنی منسوبلائ کانام تحریبیں فرمایا۔

قادیانی کو ایذا تو پہنچائی ان کے پچازا و بھائیوں یا احمد بیگ و مرزاعلی شیر بیگ یا مرزا قادیانی کی پہلی ہیوی یا مرزا قادیانی کے سطے بیٹوں نے مرزلدگرا پچاری بھی حمدی بیٹیم پر۔جس کا کوئی قصور بھی نہ تھا۔ بہر حال مرزا قادیانی کے ملہم نے اگر یہی مناسب اور ٹھیک سمجھا تو پھر تیجہ خلاف قرار داد اس ملہم کے کیوں ہو! ایک ظریف نے ایک جلسہ میں کہا تھا کہ' ولایت کے جتنے شکے سارے کھوٹے''اس نے تو از راہ ظرافت کہا تھا۔ مگر ہم صدق دل سے اور اپنے ایمان سے خداد ند تبارک وقعائی کو حاضر و ناظر جان کر اور اس کی ذات یا ک کی تم کھا کر دنیا کے سب سے بلند پہاڑ کوہ ہمائی کی سب سے اور نجی چوٹی پر کھڑ ہے ہوکر اعلان کرنے کو تیار ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیائی آنجمانی کی اس پیش گوئی میں جتنے الہام اور دعد سے اور وعید ہوئے سب جھوٹ نکلے۔

اور در حقیقت اس پیش گوئی کاسچا نکلنا اور اس پس کسی تبدیلی کاواقع نه جونا صرف اس صورت پس ممکن تھا جبکہ یہ منجا نب اللہ ہوتی ۔ گرنفسانی القاء کا ایسا بی جید نکلنا لازی تھا۔ اصل حقیقت تو بظاہر یہی معلوم ہوتی ہے کہ مرزا قادیانی اسپے نفس کے داؤیلی آگئے اور مرزا احمد بیگ قادیانی کو بہدنا مدآ راضی پر دستخط کرانے کا ملتی کی لا راس کی نو جوان لڑکی کا مطالبہ کر بیٹھے اور کا میا بی کا گمان غالب بھے کر بنصیبی ہے خداوند تبارک و تعالی کی طرف ہے جھوٹ موٹ ، تا ئیدی احکام و کا گمان غالب بھی شائع کر دیے۔ جس سے مرز احمد بیگ کی دل بیس تو یہ رنج گذرا ہوگا کہ اس مخص نے الہم بھی شائع کر دیے۔ جس سے مرز احمد بیگ کی دل بیس تو یہ رنج گذرا ہوگا کہ اس مخص نے ایسے موقع پر جو مجھے لڑکی کے دشتہ کا پیغام دیا۔ تو گویا مجھے دختر فروش مجھا۔ اگر چداس وقت اس نے صاف انکار نہیں کیا اور صبط سے کام لے کر جیسا کہ اکثر شرفاء ایسے موقع پر گول مول می بات کہ دیا کرتے ہیں۔ کہ ہاں غور کروں گا۔ یا مجھے آپ سے کیا در بنج ہے دغیرہ کہ کروہ چلا گیا۔ گرمرزا قادیانی اس کو بھی ایک وعدہ سمجھے اور بالاً خرنکا سا جواب لے کرر ہے۔ ادھر غیرت حق یوں جوش میں آئی کہ میر سے ایک بند سے کومیر سے حوالہ سے ایک مفتر می نے کیوں غلاعکم پینچایا؟۔

جبیما کہ آیت کریمہ''ومن اظلم ممن افقدی علیٰ الله'' کامنشاء ہے۔ پسمشیت الجی بی قراریا چکی تھی کہ مرزا قادیا نی اس بارہ میں میش از میش ذلیل ہوں اور اپنے ہاتھوں خوار ہی ہوں۔ای واسطے مرزا قادیا نی نے اپنے نزدیک ہوشیاری سے لیکن دراصل سوئے تدبیری اور شامت اعمال ہے پے در پے خطوط کھھٹے شروع کر دیے اوراشتہار بھی اس

ال کیای کی ہے:

نزلہ گرا ہی کرتا ہے عضو ضعیف پہ

طریق سے جاری کردئے جیسے زیر دفعہ (۸۲) ضابطہ دیوانی حاضری معاعلیہم کے لئے گورنمنٹ آف اغری کی عدالتیں جاری کیا کرتی ہیں ا۔ اوراس طرح سے یہ قصہ دقضیہ سلمانوں ، ہندؤں اور عیسائیوں کی اخباری دنیا ہیں پہنچ کر شہر سے عامہ کی حد کو پہنچ گیا۔ اورائیک جہاں اس کے بھیجہ کے لئے گوش ہر آ واز وچشم ہرا تظار ہو گیا۔ ادھر مرز ا قادیانی کو ظیم الشان دعوے کرکے پیچھے ہمنا مشکل ہو گیا۔ مدست تک تو باوجو دبار بار کے مابوی پخش واقعات پیش آنے کے انہوں نے اپناؤ ھیٹ قائم رکھا۔ کیئن بالآخر میں بڑا گیا۔ گر میں بڑا گیا۔ گر میں مرز گیا۔ گر میں مرز گیا۔ گر کی حدثوث گی اور مرز ا قادیانی برمجبور ہوئے اور کھو دیا کہ ذکاح فنح ہوگیا۔ یا تاخیر میں ہزا گیا۔ کو الکھ مرنیشیں۔ معاملہ آسانی بادشاہت میں ہی گئے گیا اور قصہ ختم ہوا۔ نہ اب مرز ا قادیانی دوبارہ دنیا میں آئے ہیں اور نہ ذکاح ہو سکتا ہے۔ وہوں میں اور نہ داغ خدامت میں سکتا ہے۔

گیا ہے مانی نکل اب لکیر بیٹی کر

ناظرین! سفرہ میں مرزا قادیانی کی ایک اور سلطان اتھی ملاحظہ فر مائیں وہ یہ کہ بیسوں جگہ شوہر محمدی بیگم کی موت تاریخ نکاح سے اڑھائی سال تک وقوع میں آئی تحریر کر بچے ہیں۔لیکن یہاں ان تحریر ات کے خلاف اس میں چھ مہینہ کی اور ایز ادی فر مادی ہے۔ شاید کوئی نئے رمز ہوگی جو غریب سلطان محمد کو چھ ماہ کی مزید زندگی خلاف منشاء الہا مات عطاء فر مادی ۔ یا بھزی حساب (اکونٹ آئس) قادیان میں شاید اڑھائی اور شین کا ایک بی مفہوم سمجھا جاتا ہو ۔ ایک ظائر مرزا قادیا نی کی تحریروں میں بھڑت موجود ہیں۔ جن سے وہ معمولی حساب سے ناوائٹ یا نیج میں غیر مخاط اور حافظہ نباشد کے مصدات فابت ہوتے ہیں کی صاحب کو ضرورت یا خواہی بوق میں فرائل اور حافظہ اور حافظہ اس ماضر ہیں۔ (انسفاء الله تعالی)

"كذبو اباياتي وكانوبها يستهزؤن و فسيكفيكهم الله ويردها اليك امر من لدنا انا كنا فاعلين زوجنا كها والحق من ربك فلا تكونن من

ا اگریمعاملہ خطوط بازی کی حد تک ہی محدود رہتا تو شاید اتی شہرت نہ پکر تا اور ایک برادری کا اندرونی معاملہ بچھ لیا جاتا۔ مگر اشتہاروں نے اس کو بالکل ہی طشت از ہام کر دیا۔ بقول میرکہ:

نہاں کے ماندآن راز سے کرو سازند محفلہا

الممترين لا تبديل لكلمات الله أن ربك فعال لمايريد أنا رادوها اليك"

"انہوں نے میری نشانیوں کی تکذیب کی اور شخصا کیا۔ سوخداان کے لئے بھے کھایت کرے گادراس عورت کو تیری طرف واپس لائے گا۔ بیامرواپس لانا ہماری طرف سے ہادرہم ہی اس کے کرنے والے ہیں۔ بعد واپسی کے ہم نے تیرے ساتھ نکاح کر دیا۔ تیرے رب کی طرف سے بہت ہو خدا کی با تیں بدلائمیں کرتے۔ تیرارب جس طرف سے بہت ہو خدا کی با تیں بدلائمیں کرتے۔ تیرارب جس بات کو چاہتا ہے وہ بالضروراس کو کردیتا ہے۔ کوئی ٹمیس جواس کوروک سکے۔ ہم اس کوواپس لانے بات کو چاہتا ہے وہ بالضروراس کو کردیتا ہے۔ کوئی ٹمیس جواس کوروک سکے۔ ہم اس کوواپس لانے والے ہیں۔ " (انجام آتھم ص ۲۰۱۲، نزائن جااص ۱۱۲۰)

اس عبارت میں جو چندالہامات کا مجموعہ ہے گیارہ فقرے ہیں۔ بیسب کے سب جھوٹ اور غلط ثابت ہوئے کیونکہ نداس معاملہ میں الله تعالیٰ نے مرزا قادیانی کی مدد کی۔ نہ محمدی بیم کوداپس لایا۔ ندمرزا قادیانی ہے نکاح کیا اوراس سے نتیجہ نکلا کہ بیسب وعدے سیے خدا کی طرف سے نہ تھے۔ بلکہ مرزا قادیانی نے اپنے خیالات فاسدہ کوخدائی الہامات سمجھااوران کوقر آنی تحدی کے ساتھ پیش کیااور پر بناءافتر اعلیٰ اللہ نا کام رہے۔ایک حکایت مشہور ہے کہ فرعون کے وقت میں جوخدائی کا دعوبیدار تھا۔ایک سال بارش نہ ہوئی اور بڑا بھاری قبط پڑا گیا۔لوگ بھو کے م نے لگے۔رعایا جمع ہوکر فرعون کے ماس بیٹی اور کہا کہ تو کیسا ہمارار ب ہے جو مینہیں برساتا اور تیرے بندے فاقد کشی ہے مررہے ہیں۔فرعون نے کہا تمہاری التجاء منظور کرتا ہوں کل کو مینہ بر ماؤل گا۔ پھراس نے شیطان جواس کامشیر تھا۔ بلا کر کہا کہ کوئی تر کیب بتاؤ اور میری شرم رکھو۔ لوگ بارش نہ ہونے سے بہت نالا ان ہیں کہیں مجھ سے بدعقیدہ نہوجا کیں۔شیطان نے جواب دیا که کل صبح بی حسب ارشادا نظام کردیا جائے گااور جا کرا پی ذریات کو عکم دیا کہ فضاء میں چڑھ کر پیثاب کرو۔ شطونگڑوں نے اس کی تعمیل کی اور بارش ہوئی مگرمُوت کی۔جس کے تعفن سے وبا ہمیں گئی اور لوگ موت کے گھاٹ امر نے ملکے اور پھر فرعون کے پاس آ کر و با کے شاکی ہوئے۔ فرعون نے شیطان سے یو چھا۔ کہ کیسی بارش برسمائی گئی۔جس سے وہاء پھیل گئی اس نے جواب دیا۔جیے آپشیطانی خدامیں۔ویے بی آپ کی خدائی میں شیطانی بارش ہوئی۔ندر من ہے آپ کا تعلق ہے نہ آپ کی بارش رحمانی ہو عکتی ہے۔ بالکل یہی حال مرزا قادیانی کی اس عظیم الشان پٹن گوئی کا ہے جیسے طبع زاداور خانہ ساز الہام تھے۔ویسے ہی نتیجہ برآ مدہوا جود نیانے دیکھ لیا۔ ناظرین!غور کامقام ہے ایک نہیں دونہیں ایک ہی عبارت میں گیارہ الہام ہیں۔

کے جائیں تو محض نکاح کے معاملہ میں بی بجائے گیارہ کے ایک سوگیارہ سے بھی زیادہ لے الہا مات واقوال پائے جائیں گے۔ گویا الہاموں اوروحیوں کی سوئے بھی ہورہی ہے۔ یا گھٹا برس رہی ہے۔ یا گھٹا برس رہی ہے۔ گھڑ یا دہ نہیں۔ 'نساعتبرو بالا دکا پتی بارش سے پچھڑ یا دہ نہیں۔ 'نساعتبرو بالا ولی الابصار ''

ہاں اس مجموبہ الہامات میں ایک الہام زوجہ نکھا بھی ہے۔ یعنی خدام زا قادیانی ہے کہتا ہے کہ ہم نے محمدی بیگم سے تیرا نکاح کردیا۔ اس صیغہ ماضی سے وقوع نکاح بیتی اور اٹل ہوجاتا ہے۔ اس کودوسر نظروں سے ملا کردیکھوکٹنا زور قلم خرج کیا گیا ہے۔ جن کاصر کا مطلب یہ ہے کہ بیضدا کا سچا وعدہ ہے۔ وہ خدا جس کی باتیں بدل نہیں سکتیں اور کسی کی قوت یا آ ہوزاری سے رک نہیں سکتیں۔ اندریں صورت سوال یہ ہے کہ ان سب وعدوں کے برخلاف

ا مرزا قادیانی ہروت ہے وقت، الہاموں، مکاشنوں، مکالموں اور نشانوں کا ایسا دروازہ کھلا اورہ وطوفان الله اکوفیظ والا مان! فلیفہ عبدالعزیز اموی علیہ الرحمة فرمایا کرتے تھے کہ تمام احتوں کے فالم ایک طرف اور ہم میں سے تجائے این یوسف ایک طرف ظلم میں مساوی ہوں کے اور ہم کہتے ہیں کہ تمام دنیا کے کا ذب مرعیان نبوت اور رسالت و مہدود یت مسجست وغیرہ وغیرہ ایک طرف اور شخیت ما ب مرزا غلام احمہ قادیا فی ایک طرف، غلط دعوائے الہام ونشانات آسانی میں مساوی ہوں گے۔ بناہ بخدااس وغیرہ آسانی میں مساوی ہوں گے۔ بناہ بخدااس سے بڑھے ہوئے نظیل کے۔ بناہ بخدااس تعلیم کر میں اور شخیل کے۔ بناہ بخدااس تعلیم کر میں اور شخیل کے دین المحملان میں میں میں اس میں میں میں المحملان میں تعلیم کے میں اس کر تی گئی تو اسے نشانات کی تعداد دی الا کہ بنائی ویکھو (تذکرہ الشہدی تین میں ہزائن جو ہوں اس کے میں اس طرح کے میں نہاں بیا کہ میں اس طرح کے میں اس طرح کے میں اس طرح کے میں اس میں ہزائن جو ہوں تا کہ دی لا کہ نشانوں کی فہرست بنانا بھی فاکہ فہرست بنا کر شاد کرآ ہے۔ اس وقت معلوم ہو جاتا کہ دی لا کہ نشانوں کی فہرست بنانا بھی فالہ بی کا گھر نہیں اور طرف ما جرا ہے کہ آپ کا کوئی البام یا آپ کی کوئی وی ہدایت خاتی یا تو کیفوں کے متعلق نہیں۔ بینا مالہا مات کا دفتر خودان کی ایتی بھی شان میں تصیدہ مدید ہے۔ یا مخالفوں کے متعلق نہیں۔ بینا کوئی البام یا آپ کی بھی ہے جس کا مطلب خود کے متعلق نہیں کہ بھی معلوم نہ ہوا جسے عشم عشم ا

(تذکروس۳۱۹) پریش ! (تذکروس۱۱۵) پیپرمنٹ! (تذکروس ۵۲۷) ربناعاج! (تذکروس۱۰۱) وغیر د فیر د مفصل دیکھو ہماری کتاب عشر د کاملہ! تیج کیوں نگلا؟۔اللہ کریم نے قران شریف میں فرمایا ہے۔''ان الله لایہ خلف المیعاد'' پس ثابت ہوا کہ بیدوعرے خدا کے نہ تھے۔ بلکہ کسی اور کے تھے۔جس کے فریب میں مرزا قادیانی مدة العر تھنے رہے۔

١٨..... الهام اوراس کي آسانی تفسير!

''قال كذبو ابا ياتى وكانو ابها مستهزيَّن ، فسيكفيكهم الله ويردها اليك لا تبديل لكلمات الله ، ان ربك فعال لما يريد ، فاشارنى لفظ فسيكفيكهم الله الى انه يردبنت احمد الى بعد اهلاك المانعين وكان اصل المقصود الا هلاك و تعلم انه هو الملاك ''

''گفت ایں مردم مکذب آیات من بستند و بد انبا استہزای کنند۔ پس من ایشاں رانشانے خواہم ند مود و برائے توایل ہمہ را کفایت خواہم شد۔ وآل زن را۔ کہ زن احمد بیگ رافتر است باز بسوئے تو واپس خواہم آورد یعنی چونکہ اواز قبیلہ بباعث نکاح اجنبی بیرون شدہ باز بسوئے تو بسوئے قبیلہ رد کردہ خواہد شد۔ ودر کلمات خدا ووعدہ ہائے او بھیکس تبدیل نتوال نند کرد وخدائے تو ہر چوخواہد آل امہ بہر حالت شدنی است ممکن نیست کہ دمعرض التواہماند پس خداتعالی بلفظ فسید کے فیکھم اللہ سوئے ایں امراشارہ کرد۔ کہاو دختر احمد بیگ را بعداز میرا نیدن مانعان بسوئے من واپس خواہد کرد واصل مقسود میرا نیدن بودوتو میدانی کہ ہلاک ایں امر میرانیدن'

نوٹ امرزا قادیانی نے اردوتر جمہ نہیں کیا جوہم عبارت کوعام نہم ہنانے کے لئے درج کرتے ہیں کہ:'' خدانے فرمایا کہ بیلوگ میری نشانیوں کو جمٹلاتے ہیں اور ان سے شخصا کرتے ہیں۔ پس میں ان کوایک نشان دوں گا اور تیرے لئے ان سب کو کافی ہوں گا اور اس عورت کو جواحمہ بیگ کی عورت لے کی بیٹی ہے پھر تیری طرف والیس لا وُں گا یعنی چونکہ وہ ایک اجنبی کے ساتھ نکاح ہوجانے کے سبب سے قبیلہ سے باہر نکل گئے ہے۔ پھر تیرے نکاح کے ذریعہ سے قبیلہ میں داخل کی

ا معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کوفاری زبان میں تحریر کی اچھی مشق نہ تھی یادہ الہامی فاری استعمال کرتے تھے۔اگریقین نہ آئے تو نمونہ کے لئے بیفقرہ ملاحظہ ہوا کہ 'آن زن را کہ زن احمد بیگ رادختر است' 'ہم اس عبارت ہے کی اور نتیجہ پر پہنچے ۔ بیخی محمدی بیگم کواحمد بیگ کی پچھلگ بیٹی تصور کرتے ۔ مگرا خیر ہیں اس عورت کو دختر احمد بیگ بھی لکھا ہے اس لئے ہم سمجھ گئے کہ بیسلطان القلمی کا نمونہ ہے۔

جائے گی۔خداکی باتوں اور اس کے وعد دن کوکوئی بدل نہیں سکتا اور تیراخدا جو پھے چاہتا ہے وہ کام ہر حالت میں ہو جاتا ہے۔ ممکن نہیں کہ معرض التواء میں رہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے لفظ فسید کفید کھم الله کے ساتھ اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ وہ احمد بیگ کی لڑکی کورو کنے والوں کو جان سے مارڈ النے کے بعد میری طرف واپس لائے گا اور اصل مقصود جان سے مارڈ النا تھا اور تو جانتا ہے کہ ہلاک اس امر کا جان سے مارڈ النا ہے اور بس'

اس عبارت سے بھی حوالہ گذشتہ کی ہی تائید ہوتی ہے۔ وہ صرف الہامات تھے۔ اس میں مرزا قادیانی نے خوب ول کھول کر تفییر اور تشریح بھی کردی ہے اور نکاح کا ہونا اٹل اور لازی اور ضروری قرار دیا ہے۔ جوسب کچھ چھوٹ نکلا اور تفییر میں جو با تیں اللہ تعالیٰ کے اشارہ سے کھی جانی بیان کی ہیں۔ وہ افتر اعلی اللہ ثابت ہوئیں اس کتاب کے دوسرے مقامات پراگر چہ کئی ایک شخاویز ہم ایسی پیش کر کھے ہیں جن کے ذرایعہ سے ایک طالب حق پر حق وصدافت منکشف ہو جائے اور وہ کچھ مشکل اور کھن بھی نہیں ہیں۔ لیکن اس جگہ ہم ایک اور سہل تر تجویز پیش کرتے ہیں۔ لیکن اس جگہ ہم ایک اور سہل تر تجویز پیش کرتے ہیں۔ کدوہ مرزائی صاحبان جن کو و حدہ لاشریک مالک السموات و الارض اللہ تبارک وتعالیٰ شانداور اس کے بی کریم معرض تھی تھی تھی ایک سے خالی الذہن ہوکر اعوذ اور بہم اللہ کے بعد حضور قلب کے ساتھ پہلے تین با سورہ قبل اعوذ برب الفلق وقبل اعوذ برب الناس کی تلاوت فرمائیں اور پھر مرزا قادیائی کے فقرات ذیل کو معرشر جمہ تین بارد کی توجہ سے مطالعہ کریں۔

الف .... "وآن زن را که زن احمد بیگ رادختر است. بازبسوئے تو واپس خواهم آورد"

ر بین معنی میں اور ہا۔ ''اوراس عورت کوجوا حمد بیگ کی عورت کی لڑکی ہے پھر تیری طرف واپس لا وَل گا''

ب .... 'يعنى چونكه اواز قبيله بباعث نكاح اجنبي بيرون

شده باز بتقریب نکاح تو بسوئے قبیله رد کرده خواهد شد''

'' یعنی چونکہ وہ ایک اجنبی کے ساتھ نکاح ہو جانے کی وجہ سے قبیلہ سے باہر نکل گئ ہے۔ پھر تیرے نکاح کی تقریب سے قبیلہ میں واپس داخل ہوگئ''

نیست که در معرض التوا بماند''

'' خدا کی باتوں اور وعدوں کوکوئی شخص تبدیل نہیں کرسکتا اور تیرا خدا جو پچھے جا ہتا ہےوہ کام بہر حالت ہونے والا ہے'

اس کے بعد اللہ کریم سے دعا کریں کہ اے الدالعالمین ان فقرات کا سیح متیجہ مجھ ہر

منکشف فر ماد ہے

اس تجویز پرمل کرنے سے انشاء اللہ تعالیٰ سیح نتیجہ پر پہنچ جائیں گے الم بیمبارک تجویز ان کے لئے رہبر کالل ثابت ہوگی۔لیکن اگروہ الی صاف اورسیدھی راہ بھی الحقیار ندكريں تو پرسوائے ان کی بھیبی کے اور کیا کہا جاسکتا ہے۔ بقول میک،

"تهیدستان قسمت راچسه سوداز رهبر کامل که خضرار آب حیواں تشنه می آرد سکندرا''

اس عبارت نقل کردہ کے بعد انجام آتھم میں ادر بھی کمی تقریر ہے۔جس کا ماحصل آخیر یہ ہے کہ مرزا قادیانی کا نکاح محمدی بیگم سے ضرور ہوگا۔ جوسب نضول ٹا ثت ہوئی۔

یہ نکاح مجلم الہی معیار صدق و کذب ہے

مرزااحد بیک کے مرنے اور اس کے پسیما ندگان کے جزع وفزع اور مرز اسلطان محد كى موت ميں بوجہ خوف تاخير ہوجانے كاذكر كرنے كے بعد لكھتے ہيں:

"بازشمار این نگفته ام که این مقدمه برهمین قدر با تمام رسید و نتیجه آخری همان است که بظهور آمدو حقیقت پیش گوئی برهمان ختم شد بلکه اصل امر برحال خود قائم است و هیچکس باحیله خود اورا ردنتوان کرد. وایس تقدیر از خدائے بزرگ تقدیر مبرم است و عنقریب وقت آن خواهد آمد. پس قسم آن خدائے که حضرت محمد مصطفى عَلَيْهُ را برائے ما مبعوث فرموداد ا بهترین مخلوقات گردانید که این حق است و عنقریب خواهی دیدو من این را برائے۔ صدق خود یا کذب خود معیارمی گردانم. ومن نگفتم الابعد زانکه از رب خود خبرداده شدم

(انجام آتھم ص۲۲۳ فزائن جااص ابیناً)

'' پھر میں نے تم سے بینہیں کہا کہ یہ جھگڑا تہیں ختم ہوگیا اور نتیجہ یہی تھا کہ جو ظاہر ہو چکااور پیش گوئی کی حقیقت اس برختم ہوگئ بلکہ بدامراینے حال پر قائم ہاور کوئی تخص حیلہ کے ساتھ خوداس کور ڈبیں کرسکتا اور پی تقذیر خدائے بزرگ کی جانب سے تقدیر مبرم ہے۔عثقریب اس

کاوقت آئے گا پس اس خداکی قتم جس نے حضرت محمطانی کو ہمارے لئے مبعوث فر مایا اوراس کو ممارے لئے مبعوث فر مایا اوراس کو تمام مخلوقات سے بہتر بنایا۔ کہ یہ بچ ہے اور تو عنقریب و یکھے گا اور میں اس کو اپنے صدق و کذب کے لئے معیار قر اردیتا ہوں اور میں نے یہ اپنے رب سے فہر پاکر کہا ہے۔''

ناظرین ہے عمو ما اور مرزائی صاحبان سے خصوصاً التماس ہے کہ وہ اصل عبارت کو بغور پڑھیں اور دیکھیں کہ مرزا قادیائی نے محمدی بیٹم کے خاوند کے مرنے اور اس کے ساتھ اپنا نکاح ہونے کو تقدیر مبرم قرار دیا ہے۔ جو قطعاً نہ ٹل سکے اور ضرور بفرور ہوکر رہے۔ اور اس بیان پر اللہ تعالیٰ نے علاوہ حضرت رسالت ما بھائے گئی رسالت کا واسط دے کر اس کی سپائی پر انتہائی زور ڈالا اور یقین دلایا ہے اور اسی پر بس نہیں بلکہ اس کو اسے صدق و کذب کا معیار بھی قرار دیا ہے اور آخیر میں اس پر وحی اللی کی مہر بھی لگائی ہے۔ یہ اتناواضح مشرح اور بین بیان ہے کہ اس سے زیادہ توضیح کال ہے۔ لیکن مرزا قادیائی کا نہ البہام تھے! نہ تشریخ درست!! نہ تم تھی !! اور نہ واسط رسالت تھی !!! اور نہ واسط رسالت تھی !!! ابتول ہے کہ

ہے کیوں کر جو ہو سب کار الٹا ہم الٹے بات الٹی یار الٹا

مرزائی دوستو! خدا کے لئے غور کرواور بتلاؤ کے مرزا قادیانی کی بیان کردہ اس نقدیریا مبرم کوکون ساسانپ سونگھ گیااوروہ صدق و کذب کامعیار جو بحوالہ وحی اللی قر اردیا گیا تھا۔اس کی روسے مرزا قادیانی کا ذب ثابت ہوئے ہیں یانہیں؟۔

۲۰ ..... خدا كاوعده كل نبين سكتا نكاح ضرور بوگا

''اس پیش گوئی کا دوسرا حصہ جواس کے داماد کی موت ہے۔ وہ الہا می شرط کی وجہ سے دوسرے وقت پر جا پڑا اور داماداس کا الہا می شرط سے اس طرح متمتع ہوا۔ جیسا کہ آتھ مہوا۔ چونکہ احمد بیگ کی موت کے بعداس کے دارتوں میں سخت مصیبت برپا ہوئی۔ سوخرور تھا۔ کہ دہ الہا می شرط سے فائدہ اٹھا تے اور اگر کوئی شرط نہ ہوتی تاہم وعید میں سنت الہی بہی ہے۔ جیسا کہ پوئس کے دنوں میں ہوا۔ پس اس کا دامادتما م کنبہ کے خوف کی وجہ سے اور ان کی تو بہاور رجوع کے باعث سے اس وقت فوت نہ ہوا مگریا در کھو کہ:

ا..... فدا کی فرموده میں تخلف نہیں۔

ل مرزا قادیانی بھی اپنی تصانیف میں کئ جگدتقدیر مبرم کی یہی تعریف کھی ہے جس کا وقوع میں آ نالازی ہوا ہو۔اور کس طرح ٹل نہ سکے۔مثال کے لئے دیکھونبر ۱۵باب ہذا۔

۲..... اورانجام وہی ہے جوہم کئی مرتبد کھ چکے ہیں۔

۳.... خدا کا وعدہ ہرگز نہیں ٹل سکتا۔ (ضیمہ انجام آتھ من ۱۳ ہزائن جاام ۲۹۷)

الہا می شرط اور سنت اللہ کی تفصیل اور حضرت یونس الطبیخ کا قصہ ہم اس کتاب میں
دومرے موقعہ پر بیان کریں گے اس عبارت میں ہم ناظرین کومرزا قادیانی کے آخری تین فقروں
کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ مرزا قادیانی نے ازراہ ہوشیاری پہلے نہایت باریکی سے چیش گوئی کو
کمرور کرنے کی کوشش کی ہے۔ مگر بالآخر فر مان خدا کا حوالہ دیکر اس کے پورا ہونے کا لیقین دلایا
ہے۔ جیسا کہ فقرہ نشان کردہ نمبرا میں لکھا ہے۔ (خدا کے فرمودہ میں تخلف نہیں) اور فقرہ نمبر ۲ میں لکھا ہے۔ (خدا کا وعدہ میں تخلف نہیں) اور فقرہ نمبر ۲ میں لکھا ہے۔ (خدا کا وعدہ میں تخلف نہیں) اور فقرہ نمبر ۲ میں لکھا ہے۔ (خدا کا وعدہ میں تنہ بیا کہ بیا کہ بیا تیں ہیں لکھا ہے۔ (خدا کا دور میں بیا کہ بیا کہ

۲۱ ..... مرز اسلطان محر کی موت تقدیر مبرم ہے

''میں باربار کہتا ہوں کہ نفس پیش گوئی داماد آحد بیگ کی نقد برمبرم ہے۔اس کی انتظار کرواورا گرمیں جھوٹا ہوں تو یہ پیش گوئی پوری نہیں ہوگی اور میری موت آجائے گی اوراگر میں سچا ہوں تو خدا تعالیٰ اسے ضرور پورا کرے گا۔ جیسا کہ احمد بیگ اور آتھم کی پیش گوئی پوری ہوگئ۔'' (انجام آتھم میں ۳ حاشیہ خزائن جاام ۳۱)

اس آپ کے بار بار کہنے نے بی تو روز روش کی طرح دنیا کے اہل دانش و بینش پر ظاہر
کر دیا۔ کہ اس الہام اور دعوے ( نکاح ) میں صداقت کا بقدر ذرہ بھی حصہ نہ تھا۔ اپنے سپنے یا
مجموعے ہونے کی کسوٹی خود بی اس پیش گوئی کوقر ار دیا تھا۔ سو بجد اللہ کہ یہ کسوٹی تجی ٹابت ہوئی اور
آپ کی پیغیری کا پول کھل گیا کیا آپ کی اس تحریر کے مطابق دنیا کے اہل عقل ابھی اس امر کا پچھ
اوران تظار کریں؟۔ کہ اگر آپ جھوٹے ہوں تو بیٹی گوئی پوری نہیں ہوگی اور آپ کی موت آ جائے
گی؟ اورا گر آپ سپنے ہوں گے۔ تو خدا تعالی اسے ضرور پورا کرے گا؟ ۔ لیکن جب کہ مرزائی
جماعت بی ان واقعات سے صاف صاف اقر اری ہے کہ مرزا تا دیا نی کے انتقال کو کے ارسال گزر

چکے اور داماداحمد بیک تا حال زئدہ ہے اور محمدی بیگم سے مرزا قادیانی کا نکاح ٹانی خدا تعالی نے نہیں ہونے دیا۔ تو پھر مرزا قادیانی کے رقم کردہ ان نقرات کوغیر سجے ٹابت ہونے میں کسی حق پندو حق بین کوشک وشبد کی کیا گنجائش ہے؟ اور جب کہ بیزور دار پیش گوئی پوری نہیں ہوئی۔ جس کا خاص طور پر انتظار دلوایا گیا تھا۔ تو اس کی تمثیلات و نظائر یعنی آتھم اور احمد بیک کی پیش گوئیاں جو بجائے خود بھی ابلہ فریبیاں ہیں۔ کیونکہ بطور اثبات واستاد دعوی قبول کی جائیں؟ اور کیوں ان سب کامشتر کہ تیجہ مرزا قادیانی کے خلاف نہ لیا جائے؟۔

الجما ہے پاؤں یار کازلف دراز پین لو آپ ایخ دام میں صیاد آ گیا

جوش صدافت اور حمایت حق مجبور کرتی ہے کہ ہم اس جگہ بہت کچھ کھیں مگر بخوف طوالت مرزائی صاحبان کی خدمت میں محض اس قدرالتماس کرتے ہیں کہ خدا کے واسطے غیرت اسلامی کے لئے اپنی عاقبت کا فکر کریں اوراللہ تعالی کو حاضر و بناضر جان کرموت اور قیامت پر ایمان رکھ کر اور صدق و کذب کا فیصلہ مدنظر سمجھ کر فجر کی نماز کے بعد پہلے مرزا قادیانی کی عبارت مندرجہ

"میں بار بارکہتا ہوں کفس پیش گوئی داماداحمد بیگ کی تقدیر مبرم ہے۔اس کی انتظار کرواگر میں جوٹ ہوں تھیں ہوگی اور میری موت آ جائے گی اور اگر میں بچاہوں تو خداتعالی اسے ضرور پوراکرے گا۔"

(انجام آتھم ص اسماشیہ نزائن جااص س

ذبل كوستر مرتبه غورست يرهيس-

اوراس سے اول وآخر گیارہ مرتبر الهدنسی لما اختلف فیه من الحق باذنك انك تهدی من تشاء الی صراط مستقیم "تلاوت كريں اس كے بعد سوالات مندرجه ذیل كا جواب اپ ول سے پوچھیں اور اس وقت توت ايمانيہ سے كام ليس في انتحاور تعصب، بث دھرى اور بجا طرف دارى كو وفل ندديں۔ اس حالت ميں جو جواب آپ كا خمير صافى آپ كود سے اس سے بم كوچھى مطلع فرمائيں۔

سوال اوّل ..... الهام الهي مرزا قادياني اور محدى بيكم كے نكاح كا تقایانهيں؟ ـ

سوال دوم ..... اس الهام پرالله تعالیٰ کی تشم بھی کئی ہار کھائی گئی یانہیں؟۔

لے یااللہ مجھ پراپنے ارادہ سے حق ظاہر فر ہادے اس امر کے متعلق جس میں اختلاف ہو رہا ہے۔ بے شک توجے چاہے سیدھارات دکھلا دیتا ہے۔ سے م موال موم ..... الہام میں بار بار آیات قرآنی نازل موکر الله تعالی کے طرف سے اس کی سے الی کا دعد و دیا گیا تھایانہیں؟۔

سوال چہارم ..... کیا محمدی تیکم کا خاوند پہلے الہام کے مطابق اڑھائی سال کی میعادییں اور اس کے بعد الہامات کی رو سے مرز ا قادیانی کی حیات میں فوت ہوا؟۔

موال پنجم ...... کیا مرزا قادیانی کی حیات میں سلطان محمد خاوند محمدی بیگیم موت جو تقذیر مبرم بتلائی گئی تھی وقوع میں آگئی؟۔

سوال ششم ..... کیا مرزا قادیانی کامحمدی بیگم سے نکاح ہو گیا؟۔ جے تقدیر مبرم بتلایا گیا تھا۔

یوں میں میں مرزا قادیانی کے انتقال کے بعد نکاح کی کوئی امیدابھی ہاتی ہے؟۔ موال شتم ..... مرزا قادیانی نے جواس نکاح کواپنے صدق و کذب کا معیار قرار دیا تھا۔ اس کی روسے دوصادق ثابت ہوتے ہیں یا کاذب؟۔

موال نیم ..... باربار الله کی طرف سے جونکاح کے وعدے دلائے گئے اور تکاح کواٹل اورلازی قراردیا گیا۔ جب بیدعدے پورے نہ ہوئے توان بیانات کوالہا مات کہا جائے یاافتراء علی الله ؟۔

سوال دہم ..... ان طاہر و باہر واضح اور روش صاف اور صریح نتائج کے بعد آپ مرزا قادیانی کے ق مس کیاا میان رکھتے ہیں؟۔تلك عشرة كاملة!

٢٢ ..... نكاح كى پيش كوئى برايين احمديديس

" براین احمدید می بی اس وقت سے سر و برس پہلے اس پیش کوئی کی طرف اشار و فرمایا گیا تھا۔ جواس وقت میرے بر کھولا گیا ہے اور وہ الہام بیہ جو (براین احمدید کے ۲۵۰ مائیہ بڑائن آم ، ۵۹۰) میں فرکورہے۔ " یہا آدم اسکن انت و زوجك الجنة یا مریم اسکن انت و زوجك الجنة یا مریم اسکن انت و زوجك الجنة "اس جگرتین جگر اون كالفظ آیا ہے اور تین نام اس عاج كر كے گئے۔ پہلانام آدم بیوہ ابتدائی نام ہے۔ جبکہ خدا تعالیٰ نے اس عاج كورومانی وجود بخشاء اس وقت بہلی زوجہ كاف كرفر ما يا اور پھر دومرى زوجہ كے مائے۔

وقت مریم نام رکھا۔ کیونکہ اس وقت مبارک اولا دری گئی۔ جس کوسے اسے مشابہت کی .....تیسری زوجہ جس کا انتظار کے ہے۔ اس کے ساتھ احمد کالفظ شامل کیا گیا ہے اور یہ لفظ احمد اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس وقت حمد اور تعریف ہوگی۔ یہا کیے چھی ہوئی چیش گوئی ہے۔ جس کا سر اس وقت خدا تعالی نے جمھ پر کھول دیا۔ غرض تین مرتبہ زوج کا لفظ تین مختلف نام کے ساتھ جو بیان کیا گیا ہے۔ وہ اس چیش گوئی کی طرف اشارہ ہے۔ ' (ضیمہ انجام آتھم میں ۴ ہزائن جاام مسسس) اس فقر میں مرزائی قادیائی نے نکاح کی چیش گوئی کی قد امت کوسر وسال قبل کا حوالہ دے کر اور بھی ہو تھا دیا ہے اور براہین احمد یہ سے ایک پر انا البام نقل کر کے دعوے کیا ہے کہ یہا گئی ۔ جس کا سرتر اس وقت خد اقعالی نے جمھ پر کھول دیا۔ اس البام میں تین فقر سے ہیں۔

ا..... اے آ دم تو اور تیری بیوی بہشت میں رہو۔

٢ ..... اے مریم تو اور تیرا جوڑ ابہشت میں رہو۔

۳..... اے احمر تو اور تیری بیوی بہشت میں رہو۔

پہلے نقرہ سے پہلی ہوی مراد لیتے ہیں۔ یعنی سماۃ حرمت بی بی والدہ مرز اسلطان احمرو فضل احمد۔ دوسر فقرہ سے دوسری ہوی یعنی سماۃ نفرت جہاں بیگم والدہ میاں محمود احمد گدی نشین دوم۔ تیسر فقرے سے مساۃ محمدی بیگم یعنی زوجہ موجودہ جس کی بحث ہے لیکن صورت حال سے ہے کہ پہلی ہوی ہے کوتو اس کی بے دینی کی وجہ سے مرزا قادیانی نے طلاق دے کر اس کا اشتہار بھی دے دیا تھا۔ (دیکھوا شتہار نصرت دین وقطع تعلق از اقارب مخالف دین مورد ۲۱ مرک ۱۸۹۱ء، مجموعہ وشتہار اس جاس کا استہار ہوں کا اس کا استہار ہوں کہ دیا تھا۔ (دیکھوا شتہار نصرت دین وقطع تعلق از اقارب مخالف دین مورد ۲۲ مرک ۱۸۹۱ء، مجموعہ وشتہار اس جاس ۲۹۹

پس بوین اور مطلقہ ہونے کی وجہ سے یہ پہلی ہوی تو مرز اقادیانی کے ساتھ بہشت

ا مرزا قادیانی کوخود مثل سیح ہونے کا دعوی تھا۔ یہاں اولادکوسی سے مشابہت دیتے۔ بیں۔ بھی خودمریم بن کر حاملہ ہوتے ہیں۔ بجیب گور کھ دھندا ہے۔خودکوزہ وخودکوزہ گروخودگل کوزہ مجھی سیح بھی سیح کی ماں بھی سیح کابابِ ایس چه بوالعجمی است!

ع انتظاری نے تری خوب د کھایالبرا

سے اس فریب کی ہے دیٹی ریٹھی کہ مجمدی بیٹم کامرزا قادیانی سے نکاح نہ ہونے دیا اور س کے غابذہ کوشش کی بقول مرزا قادیانی ۔۔ ی نہیں روسکتی لہذا البام کا ایک ٹلٹ تو یوں غارت ہوا۔ تیسری ننظرہ بیوی (محمدی بیگم) کو ہاتھ لگانا تو در کنار بعد البام نکاح عالم بیداری میں اس کا دیدار بھی مرزا قادیانی کواعلانیے نصیب نہ ہوا۔ حتی کہ اس کی حسرت اور ار مان ول ہی ول لئے ہوئے مرزا قادیانی قبر سے ہم آغوش ہو گئے۔ اس لئے الہام کا ثلث ثالت بھی اکارت گیا۔

رہ گیا ثلث ٹانی یعنی دوسری بیوی والا الہام اگر بقول مرزا قادیانی اس ہے مسماۃ لفرت جہاں بیگم ہی مراو ہے۔ تو اس کی مرزا قادیانی ہے بہشت یا دوزخ میں معیت کا حال تو اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے۔ گر بظاہر حال اتنا ہم ضرور کہیں گے کہ وہ دوجھوٹے الہا می وعدوں کے درمیان ہے اور بیدا کیے کلیہ قاعدہ ہے کہ ہرا کیک معاملہ میں اس کے اکثر حصہ پر تھم لگایا جاتا ہے۔ پس جب پیش گوئی کے دوحصہ (اول و آخر) فضول اور کذب ٹابت ہو چکے تو تیسرے کا کیا عتبارے؟۔

اس جگہ ایک تو جیہ ہماری تجویس آئی ہے۔ اگر مرزائی صاحبان بھی پیند فرما ئیں اوروہ یہ ہے۔ کہ اس الہام میں مرزا قادیانی کومریم کہا گیا ہے۔ سپے خدا تعالیٰ کی نسبت لغواور ہے اصل کلام کا خیال و گمان کرنا بھی بے ایمانی اور کفر ہے۔ پس اگر بالفرض محال و انتسلیم ۔ یہ الہام اپنے لفظوں کی روسے صبح ہے۔ تو ایک مرد کوعورت کر کے دیکارنا خالی از علت نہیں۔ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ جن کی ذات نکت نواز ہے۔ مرزا قادیانی کی کسی اوا سے خوش ہو گئے ہوں اور برو تحشر ان کومریم لے بعنی عورت بنا کر کسی بھلے آ دمی مثلاً مولوی شاء اللہ صاحب امر تسری یا ڈاکٹر عبدالکیم خان صاحب بٹیالوی کے ساتھ ان کا جوڑ ملا کر بہشت میں واخل فر ماویں ۔ تو بیش گوئی کا بیک حصاصح ہوجائے۔ ورنہ بظا ہر تو بیش گوئی کا کیک حصاصح ہوجائے۔ ورنہ بظا ہر تو بیش گوئی کا تحد مصبح ہوجائے۔ ورنہ بظا ہر تو بیش گوئی کے میتوں جھے باطل اور جھوٹ نکلے۔

مرزا قادیانی کی اس کشودگی سر کے متعلق ایک اور سوال پیدا ہوتو ہے کہ سترہ برس کے بعد مرزا قادیانی پر ایک البام کا جوسر کھولا گیا۔وہ غلط کیوں کھلا۔کیا اس سے اللہ کریم کومحض مرزا قادیانی کے دعاوی باطلہ کی پر دہ دری اور ان کی تذکیل وتفحیک منظور تھی۔یا مرزا قادیانی نے خود ہی گھڑلیا تھا۔ کہ سر کھولا گیا اور دراصل کھلا کھلا یا کچھ بھی نہ تھا اور اگریٹون سازی نہ تھی۔ تو پھر بتلایا جائے کہ سر کھلتے میں اور حدوث بیاس کو کہ کو ہونا نہیں اور حدوث بیاس کے سے کہ سر کھلتے کہ اس کے کہ سر کھلتے کے اس کے کہ سر کھلتے کہ اس کو کہ کو ہونا نہیں اور حدوث بیاس کے سے اس کے کہ سر کھلتے کے اس کے کہ سر کھلتے کے اس کو کہ کو ہونا نہیں اور حدوث بیاس کے کہ سر کھلتے کے کہ سے کہ کہ کو کھی کے کہ کو کھیا کہ کہ کو کہ کو کہ کو کھی کہ کو کھی کے کہ کہ کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کے کہ کھی کے کہ کو کھی کے کہ کی کو کھی کے کہ کو کھی کی کھی کے کہ کو کھی کھی کر کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کی کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کہ کو کھی کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کھی کے کہ کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کر کھی کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کرنے کے کہ کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کو کھی کو کھی کے کہ کو کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کہ کو کو کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کو کو کھی کے

الہام میں صرف آپ کا نام مریم رکھا گیا ہے۔ورنہ حفزت مریم علیما السلام سے آپ کوکوئی مناسبت نبیر . آپ کوکوئی مناسبت نبیر .

بجائے بدنا می اور ذات ہوگی اور ایک دنیا اس پر بھر بتیاں اڑائے گی کہ کیا کوئی حق پیندطبعیت قبول کر سکتی ہے کہ سے نبیوں پر کامرار الول کے بعد ایسے سرتے کھلا کرتے ہیں جن کانمونہ ہم پیش کر رہے ہیں؟۔سعدی علیہ الرحمتہ کیا مجھے فیر ماگئے ہیں۔

چه مردانگی آید ازر برنان چه مردان لفکر چه خیل زنان ۲۲ ...... براین احمد به کاایک اورکنگر االهام

' شاتان تذبحان و كل من عليها فان ولا تهنو اولا تحزنو الم تعلم ان الله على كل شئى قدير "

ددیعنی دو بریاں ذرج کی جائیں گی۔ پہلی بری سے مرادمرز احمد بیک ہوشیار پوری دریوں دو بریاں درجہ بیک ہوشیار پوری ہے اور دوسری بکری سے مراداس کاداماد (شو ہرمحدی بیکم ) ہے اور پھرفر مایا کتم سسست مت ہو اور ممت کرو۔ کیونکداییا بی ظہور میں آئے گا۔ کیا تو نہیں جانتا کہ خدا ہر لیک چیز پر قادر ہے۔''

(ضميرانجام آنهم ص ٥١ ٥٠٥ فزائن ج ١١ص ١٣٨٠)

سے الہام مرزا قادیانی نے ضمیہ انجام آتھ میں (بحالہ براہین احریہ سااہ، نزائن نا میں۔ ۱۱) پرنقل کر کے اس کی تشرق بیان کی ہے اور یہ تشریح ان کواحہ بیگ کے مرنے کے بعد سوجھی۔ ورندالہام تو سر وسال پہلے براہین احمہ یہ میں درج ہو چکا تھا۔ تشریح کا غیر سیح ہونا اس سے طاہر ہے کہ ایک بحری ذرج ہوئی ۔ مگر دوسر ابر غالہ (شوہر محمدی بیگم ) کسی طرح نا کھا۔ لہذا و الہام جس میں دو بکر یوں کے ذرخ کا ذکر تھا۔ غلا ثابت ہوا اور پھر بیام تا بل غور ہے کہ بکریاں تو ذرج ہوکر طال ہوجاتی ہیں اور مسلمانوں کے کام آتی ہیں۔ اس لئے احمہ بیک کی موت بھی طال میں جانی ہوا ہے کہ بریاں تا ہی جانی ہوا ہے کے تو حرام موت لینی اسے ذریح تاب الی مارتے ہیں۔ اس بیا تو حرام موت لینی تعلیل شریع ہونے وغیرہ کا الہام ہونا چا ہے تھا۔ ادھر دوسری کے اس بکری کے لئے تو حرام موت لینی تعلیل شریع وغیرہ کا الہام ہونا چا ہے تھا۔ ادھر دوسری نا تک کے موجودگی (لیمنی سلطان محر کے زیم و رہنے ) نے الہام کو تنگر ابنا دیا۔ چونکہ الہام رحمانی طی ایسائق تا تہیں سکا۔ لہذا ہو تو جودگی (الیمنی سلطان محر کے زیم و رہنے ) نے الہام کو تنگر ابنا دیا۔ چونکہ الہام رحمانی طی ایسائق تھی تا بھی سلطان کو کر ہے زیم و رہنے ) نے الہام کو تنگر ابنا دیا۔ چونکہ الہام رحمانی طی ایسائق تا تو جودگی (الیمنی سلطان کو کر کے زیم و رہنے ) نے الہام کو تنگر ابنا دیا۔ چونکہ الہام رحمانی طی سلطان کو کہ کے زیم و سے باطل ٹابرے ہوئی۔

ا سکو خرب کے لوگ مسلمانوں کے طریق ذیجہ کے خلاف جانوروں کو تلواریا چرے کے خلاف جانوروں کو تلواریا چرے کے ایک بی وارسے مارڈ التے ہیں۔آگر گرون ایک بی وارسے کٹ جائے تو اسے جائز سجھتے۔ورنداس کوئیں کھاتے۔

ع كسى جانوركوز مين پر فيك كر مارؤ النائيكا كبلاتا ہے۔ يېمى سكىوں ميں رائج ہے۔

''پھر بیالہام شاتان تذہحان''بڑی عجیب وغریب تا ثیررکھتاہے اور نٹ ہال کی طرح گول مول ہےاوراس میں پچھ ربڑ کی آ میزش بھی یائی جاتی ہے۔اس واسطےاس کے لڑھکانے اور پہلو بدلانے میں کچھ دقت نہیں ہوتی اور جب ضرورت ہو تھینچ تان کر اس کولمیا بھی کما جا سکتا ہے۔

چنانچہ پہلی بارضمیمہ آتھم کی تصنیف کے وقت چونکہ ان ونوں احمد میگ مر گیا تھا۔اس المحل موقعہ کے کھا ظ ہے اس الہام کواحمہ بیک اور اس کے دا ماد کی موت کے متعلق قر ار دیا۔

دوسري بارجب بحيات مرزا قادياني كابل مين بحكم سابق امير كابل نورالله مرقده عبداللطیف مرزانی اوراس کاملازم مارے گئے تو''شیاتیان تذبیحیان'' کاالہام ان پر چسیاں ( ديکھوتذ کرة آلشبا د تين ص • ۷ ،خز ائن ج ۲۰ ص ۷ ۲ ) كما كما \_

اوراب بيتيسراموقعه ہے كه بفرمان اعلى حضرت والامنزلت ضياءالملت والدين امير المعظم جناب اميرامان الله خان صاحب غازي خلد الله ملكه وسلطنته فرما نروائ وولت خدا داو افغانستان جب پچھلے دنوں نعمت اللّٰہ مرزائی کوسنگسار کیا گیا تو مرزائی اخبارات نے زیرسر پرتی میان محمودقادیانی پهرای نشاتهان تذبهان "كامرثيه يرهناشروع كرديا\_اور پوريايتكاس کےخلاف کہرام مجادیا۔

چونکد بکریول کی نسل بہت جلد بڑھا کرتی ہے۔اس وجہ سے معلوم ہوتو ہے کہ بیالہام ابھی بہت سے بزغا لے اور بزغالیاں پیدا کرتارے گا اور ای طرح ذیج ہوتے رہیں گے اور اس مے مرزا قادیانی کی نبوت اور رسالت کامرزائیوں کو ثبوت ماتارہے گا۔

ا اس کے متعلق مولوی ظفر علی خان صاحب سلم ہم اللہ کے چند شعر قابل ملاحظہ ہیں۔ گئے لندن بشیر الدین محمود کہ سرحد یہ بچھائی جائے ہارود جہنم کی کپیٹ جس میں ہو موجود اور افغانوں کی جمیعت ہو نا بود کہ ساری کوششیں ہیں تیری بے سود کہ دوزخ میں تری خاطر بڑے کود اٹھا کر لے گئے ہوں جس کو محمود

عناد اور بغض کی تصویر بن کر به مقصد آب کا تھا اس سنر سے دکھائے یورپ آکر اس کو بتی بیماری سرزمین پھر بھک سے اڑ جائے کوئی اس دین کے رحمن کو سمجھائے بھلا برطانیہ کو کیا بڑی ہے ہے تو بھی کیا کسی کرٹیل کی میم

## ۲۲ ..... مرزا قادیانی کی شیریں بیانی کانمونه!

''سوچا ہی تھا کہ ہمارے تا دان مخالف انجام کے منتظرر ہے اور پہلے ہی سے اپنی بد گوہری ظاہر نہ کرتے ۔ بھلا جس وقت بیسب با تیں پوری ہوجا میں لی تو اس دن بیاحتی مخالف جیتے ہی رہیں گے اور کیا اس دن بیٹمام لڑنے والے پیائی کی تلوار سے ملز نے ناک کٹ جائے گی اور گے۔ان بے وقو فوں کوکوئی بھا گئے کی جگہ نہ رہے گی اور نہایت صفائی سے ناک کٹ جائے گی اور ذلت کے سیاہ داغ ان کے منحوس چہروں کو بندروں اور سوروں کی طرح کردیں گے۔''

(ضميرانجام آكتم ص٥٦ فزائن ج١١ص ٣٣٧)

اس عبارت سے مرزا قادیانی کے الہام''انك العلی خلق عظیم''(توبوے برگ خلق والا ہے) کی حقیقت کھلتی ہے۔ چٹم بدور کیا شیریں زبانی ہے! کیسی پچھ خدا اور رسول کے احکام کی تیسی ہے۔ کہ تیرہ سویرس میں کوئی ان جیسا متبع پیدا ہی نہیں ہوا۔ گر جھوائے شتے نمونہ از خرودارے مرزا قادیانی کی اخلاقی حالت دیکھنے کے لئے یتھوڑی سی عبارت ہی بہت کافی ہو سکتی ہے۔

مرزائی صاحبان بتلائیں؟ ۔ کیانہ بی اور وحانی بزرگوں کی زبانوں ہے ایسے بی بخس اور ناپاک الفاظ لکلا کرتے ہیں؟ ۔ کیااسی کا نام خلق عظیم ہے ۔ کیااس عبارت ہے مرزا قادیانی ایک معمولی مہذب وشین آ دی بھی قابت ہوتے ہیں اور کیامہذب لوگوں نے ان کی اس عبارت کو پرخھ کر تبذیب اور شائنگل کی داذبیں دی ہوگ ۔ خالفین کے تن میں مرزا قادیانی کے اس سے زیادہ کلمات طیبات کے مطالعہ کا شوق ہو ۔ تو ناظرین کتاب عشرہ کاملہ باب نمبر ۹ ملاحظ فرما کیں ۔ اس کلمات طیبات کے مطالعہ کا شوق ہو ۔ تو ناظرین کتاب عشرہ کا کلمات طیبات کے مطالعہ کا شوق ہو ۔ تو ناظرین کتاب عشرہ کا کلمہ باب نمبر ۹ ملاحظ فرما کیں ۔ اس عبار میں استمس ہے کہ عالمین نے ہر چند انتظار کیا ۔ مگر بفضل خدا مرزا قادیانی کی مخالفین کو وہ روز بدد کھنانہ بڑا جس کی مرزا قادیانی کے دانا مرزا قادیانی کے دانا علم رہ کا دانا ہو جو ہر باری مرزا قادیانی کے دانا مخالف تو ہرگز ان خطابات کے مستوجب نہیں ۔ جن کی درفشانی اور گوہر باری مرزا قادیانی نے فرمائی ہے ۔ البتہ ہم سب خالفین کے نمائندہ کی حیثیت ہے باادبتمام ان جھوٹے موتوں کا سہرا فرمائی ہے ۔ البتہ ہم سب خالفین کے نمائندہ کی حیثیت ہے باادبتمام ان جھوٹے موتوں کا سہرا

لے ستون چیٹم بدور ہیں آپ دین کے نمونہ ہیں خلق رسول امین کے وطائے تو بلتا ہے تو کہہ کرمرزا قادیائی کے ہی سر پر باند سے ہیں اور حمد اللہ وشکر اللہ کاورد کرتے ہیں کہ بلفظہ تعالیٰ حق عالب رہا اور سلمانوں کو نادان مخالف اور احمق مخالف اور بیوتو ف کہنے والا مریخا جھوٹا فابت ہوا۔ ورنہ پیش گوئی اگر تھوڑے دنوں کے لئے بھی پوری ہوجاتی ۔ یعن محمدی بیگم مرزا قادیائی کے نکاح میں آجاتی تو نہ معلوم کتنے لوگوں کی گراہی و ضلالت کا باعث ہوتی اور فرورت سے زیادہ دانا عقلنداور باوتو ف مخالف نہ معلوم کیا کیا شیخیاں بھارتے اور اس پیش گوئی کو فرورت سے زیادہ دانا عقلنداور باوتو ف مخالف نہ معلوم کیا کیا شیخیاں بھارتے اور اس پیش گوئی کو اپنی جماعت کا طرائے امتیاز بنا کر گھروں کے دروازوں پر آویزاں کرتے اور مرزا قادیائی کے فطابات سے قادیائی ہم سل بردائی، مہدی صاحب قرآئی وغیرہ کی گردان میں ناکح آسانی کا بھی اضافہ کرتے اور بقول مرزا قادیائی سب سے بردی اور عظیم الشان دلیل مرزا قادیائی کی صدافت میں اس واقعہ کو چیش کیا کرتے۔

گر''لاحول و لا قوق الا بالله ''الله کریم بھی مفتریوں کے ہاتھ میں بھی کوئی روش دلیل دیا کرتا ہے؟۔ ایسے لوگ تو داؤ بیج ، ہوشیاری و چالاکی ، تاویلات رکیکہ و توجیہات باطلہ ، دھوکے اور دم بازی ، تصنع اور تحق سازی ہے ہی چھے فائدہ اٹھا لیا کرتے ہیں اور وہ بھی توڑے دن بلا خرح حق ہوکرر ہتا ہے اور باطل باطل 'ان الباطل کان زھوقا''

جس روزمرزا قادیائی نے متذکرہ بالاموتی بھیرے ہیں اس دن تقدیر ہنس رہی ہوگی اور کہتی ہوگی کے مرزا قادیائی نادان بوقوف اور احتی تو کسی اور نے ہی بنتا ہے اور ذات کے سیاہ داغ تو (پیش گوئی غلط ہونے کے سبب) کسی اور ہی جماعت کے منحوس چہروں پر نمایاں ہونے دائے ہیں اور نہایت صفائی جس گروہ کی ناک کئے گی وہ آپ کا مخاطب گروہ اسلام نہیں بلکہ ایک اور ہی جماعت ہے۔ جوشامت اعمال سے آپ کے پھندے میں پہنسی ہوئی ہے اور بندروں اور سوروں کی شکلیں قیامت کے دن اللہ تعالی نے کسی اور کی ہی بنانی ہیں ا

۲۵ .... نکاح کی رجسٹری مدینه طیب میں!

''اس پیش گوئی کی تقدیق کے گئے جناب رسول السُطَّ فی بھی پہلے سے ایک پیش گوئی فرمائی ہوئی ہے۔' یتزوج ولیولدله ''لینی وہ سے موعود ہوی کرے گااور نیز صاحب

لے مرزائی صاحبان اس عبارت کود کی کرگرم ندہوں۔ بیشعلہ بیائی اور سرریزی قادیان کے رک میش نشال کی ہے۔ ہم سرف اس کے ناقل بیں۔

اولاد ہوگا۔اب ظاہر ہے کہ تزوج اور اولاد کاذکر کرنا۔ عام طور پر مقصود نہیں۔ کیونکہ عام طور پر ہر
ایک شادی کرتا ہے اور اولاد بھی ہوتی ہے۔ان میں کچھ خوبی نہیں۔ بلکہ تزوج سے مراد خاص تزوج
ہے۔ (یعنی محمدی بیٹم سے بیاہ رچانا۔ مؤلف) جو بطور نشان ہوگا اور اولا دسے مراد وہ خاص اولاد
ہے جس کی نبست اس عاجز کی پیش گوئی موجود ہے۔ کو یا اس جگہ رسول النہ اللہ ان سیاہ دل
مشروں کو ان کی شبہات کا جواب دے رہے ہیں اور فرمار ہے ہیں کہ یہ با تمی ضرور پوری ہوں
گی۔'

معمولی سب رجسر ارول کے سامنے جوآ دی اور عورت از دواج کا اقر ارکر لیتے ہیں اس اقر ارکو قانونی وقعت حاصل ہو جاتی ہے۔ مرزا قادیانی نے بھی غرب اسلام کے جزل رجسر اعلاق کے حضور میں اپنے اس نکاح کی رجسری کرائی اور حضرت رسالت مآ بھائے کی ایک مشہور حدیث سے نکاح کی پیش گوئی بھی نکال کی کہ حضرت مائے نے فر مایا تھا۔ کہ سے موجود ہوں کرے گااور اس بیوی سے اس کے اولا دپیدا ہوگی۔ یہ بیوی محمدی بیگم ہے اور اولا د کے بطور نشان بیدا ہونے کی پیش گوئی موجود ہے۔ اللہ اکر کمی نے کہا ہے:

ایا ہے جب سے تو آنکھوں میں میری جدار دیکتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے

حضور سرور کا کنات میں گئے نے خواہ کسی کے لئے فر مایا مرمرزا قادیانی کواس فر مان نبی میں بھی محدی بیم کا فکاح بی نظر آیا۔ اس میں کوئی شک نبیس کداگر کسی محض کوکس ایک چیز کے تصور کا غلب برسوں تک چلا جائے تو اس کا د ماغ ان تصورات کا گھر بن جا تا ہے۔ فٹا فی الشیخ اور فٹا فی الرسول و فیر و منازل سلوک کا بھی راز ہے چنا نچیمرزا قادیانی بھی اس فکاح کے غلبہ خواہش اور جوش تمنامیں ایسے محواور از خودرفتہ ہو گئے تھے کہ انہیں برطرف محمدی بیم نظر آتی تھی اور وہ محمد معنوں میں فٹانی المحد ی ہوگئے تھے۔ بقول ہے کہ:

ساہ پوش جو کعبہ کو قیس نے دیکھا موانہ منبط وہ چلا اٹھا کہ آلیل اب خور کی جگہ ہے کہ ادھر تو نکاح کے متعلق مرزا قادیانی پر بارش کی طرح الہامات برے۔ ادھر حصرت رسول اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ کی حدیث یہ میں محمدی بیکم کے نکاح کی پیش گوئی نکل آئی اور حدیث نبوی کو ہر مسلمان دیندار تسلیم کرتا ہے اور کیل البھر سمجھتا ہے اور پھر وہ حدیث جس کی مطابقت فر مان الٰہی ہے ہوتی ہو۔ پس اگر اس حدیث کی روسے مرزا قادیانی کی میسیمت کا موازنہ کیا جائے۔ تو مرزا قادیانی کے سب دعووں پر پانی پھر جاتا ہے۔ کیونکہ حدیث شریف کی منشاء اور مرزا قادیانی کے ادعاء کے مطابق مرزا قادیانی کا بینکاح وقوع میں نہیں آیا۔ اور بے نکاح اولا و چہ من کی سرزا قادیانی یوں بھی جھوٹے ہی ٹابت ہوئے ہے وہی ہوگا جس کی شادی ہو کراولا و پیدا ہوگی۔

ل ' يتزوج ويولدله ' صيف و بل كاكرا مهم عبدالله ابن عمر قال قال رسول الله على الله عبدالله ابن عمر قال وسول الله على الل

(راده این جوزی نی کتاب الوقاء ۱۳۳۸، کنو ه ۱۳۰ ، بابزول سی علیه السلام)

د محضرت عبدالله بن عرق سے روایت ہے کہ فر مایا رسول الله الله نظی نے عیسیٰ بن مریم الله الله الله بن عرق بین نکاح کریں گے اور ان کے اولا دہوگی اور نزول کے بعد پینتالیس برس زمین پر بیں گے۔ پھر مریں گے اور میرے مقبرہ میں فن ہول گے۔ پس قیامت کے روز افھیں گے۔ میں اور عیسیٰ ایک بی مقبرہ میں سے درمیان ابو بکر اور عمر کے (روایت کیا این جوزی نے کتاب الوقاء میں) مرزا قادیانی نے حدیث کا ایک حصد اپنشوت میں بیش کر کے ثبوت میں بیش کر نے کے اصول کے مطابق اس ساری حدیث کے مضمون کو سی محت کے اور پس حدیث کے مضمون سے امور ذیل ثابت ہوتے ہیں۔ جن کا مرزا قادیانی کو انکار ہے محض اور پس صدیث کے مشمون کو انکار ہے محض اور پس صدیث کے مشمون سے امور ذیل ثابت ہوتے ہیں۔ جن کا مرزا قادیانی کو انکار ہے محض اور پس صدیث کے مشمون سے استدلال کیا تھا''

ووجهى غلط ثابت بهوابه

ا...... مسيح موعود کوئی مرزاوغير هنيس ہوگا۔ بلکہ حضرت عيسیٰ ابن مریم الطبیٰ نازل ہوں گے۔ ۲..... نزول من السماء ہوگا۔ کیونکہ الیٰ الارض اس کا قرینہ ہے۔

۳ حضرت عیسی النین نواین زماند نبوت میس کوئی سامان (بقیدهاشیه شود 63 پردیکمو)

مزیدلطیفہ! یہ کہ عام طور پر جوشادیاں کی جاتی ہیں اور اولاد پیدا ہوتی ہے۔ان کی نبیت مرزا قادیانی کہتے ہیں کہاں میں کچھٹو نی ہیں گویا مرزا قادیانی کے سابقہ دونوں نکاح خوبی سے خالی تصاور خوبی والے نکاح سے بھی وہ محروم رہے ۔ پس ان کی وہی شش ہوئی ۔

کلا نے تگ کبک درگوش کرد
کلا نے تگ کبک درگوش کرد

مہر بانی فر ما کرمرزائی صاحبان غور کریں کہ اس بیان سے کوئی ایک ذرہ بھی مرزا صاحب کے حق میں مفید نکلا اور جس حدیث کومرزا قادیا ٹی نے اپنے اوپر چپال کرنے اور اپنے حاصل پر صادق لانے کی سعی بلیغ کی۔ کیاوہ سر سبز ہوئی ؟۔ اندریں صورت سیاہ دل مگر کون بنا؟۔ ہم دوسر لفظوں میں مرزا قادیا ٹی کے اس بیان کوافتر اعلیٰ الرسول کہ سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر ایسانہ کہیں تو دیگر فدا ہب کے لوگ انحضر سعاد کی پیش گوئی کو غلط مظہرا کیں گے۔ ایک دیانت وانصاف کے زدیک بیدا کی بی دلیل مرزا قادیا ٹی کے کذب اوران کے دعووں کے غیر محج ہونے پر بر ہان قاطعہ اور جت ساطعہ اور موافق و مخالف کی شفی کے لئے کافی دوائی ہے۔ کیکن ضد اور ہوٹ دھرمی ' ختم الله علی قالوبھم و علی سمعھم و علیٰ ابسار ھم غشاو ہ''کے ماتحت آتی ہے۔

مرزائی صاحبان مضمون حدیث پر جے خودمرزا قادیانی نے بھی تسلیم کیا ہے۔ اچھی

(بقیہ حاثیہ صغیہ 62) و نیوی نہیں کیا۔ نہ نکاح کیا تھا۔ دوبارہ نزول کے وقت جناب رسالت ما بھی ہوگ۔
مآ بیالی فرماتے ہیں کہ وہ شادی کریں گے اوران کے اولا دبھی ہوگ۔
مرزا عصرت عیلی الفیلی کی شادی اور اولا دکا ذکر کرنے میں آنخضرت میلی نے مرزا قادیا نی اوران کی قماش کے لوگوں کے اس وہریانہ خیال کی تر دیدفر ما دی ہے کہ اتنا لمباعرصہ گذرنے پر حضرت عیلی الفیلی نہایت بڑھے اورضعیف ہوجا کیں گے۔ حدیث بتلائی ہے کہ انخطاط اور تغیر عالم دنیا کا خاصہ ہے۔ حضرت عیلی الفیلی دوسرے عالم میں ہیں جہاں یہ تغیرات نہیں ہیں وہ جس حالت میں اٹھائے گئے تھے۔ای حالت میں نازل ہوں گے۔

ه..... بعدزول ۲۵ سال دوز مین پرزنده رہیں گے۔

۲..... کھرعام آ دبیوں کی طرح ان کی موت واقع ہوگ۔

٤ .... مقبره آنخضر فالله من ان كوفن كياجائ كار

٨ ..... تيامت كدن آخضرت الله اور حفرت عيلى الملية ايك المعقره من سائيس ك-

طرح مکرر،سہ کر رغور کریں اور پھر دیکھیں اور سوچیں کہ پیش گوئی مندرجہ حدیث شریف سے مرزا قادیانی کوکیا نسبت ہے؟۔

اگرکوئی مرزائی صاحبان بیفر مائیس که مرزا قادیانی کوفقرات حدیث میں صرف ایک فقره در نیست میں صرف ایک فقره در نیستروج ویدولد له "نشلیم ہے۔ باقی سے سروکا رئیس تو ہم جوابا کہیں گے کہ ایسا منطق قادیان کے مکتب میں ہی پڑھایا جاتا ہوگا۔ کہ کسی پیش گوئی کوضیح نہ مانا کرو ہگر صرف اس فقر جس کو تمہارا گروا ہے اثبات دعویٰ میں پیش کر سے اورا گرتمہار سے کرش جی کا اصل دعویٰ ہی مربح کے فلط خابت ہو۔ تو ادھرادھر کی باتوں میں ٹال دیا کرو۔ مگرا پنے مرشد پر غلط بیانی کا الزام ہرگز نہ تسلیم کرو۔

آگر مرزا قادیا نی اس عبارت میں فقرات ذیل نہ لکھ بیٹھتے کہ' تزوج اور اولا دکا ذکر کرنا عام طور پر مقصود نہیں تزوج سے مراد خاص اولا و اسلام طور پر مقصود نہیں تزوج سے مراد خاص تزوج ہے جو بطور نشان ہو گا اور اولا دسے مراد خاص اولا و اسے جس کی نسبت ہماری پیش گوئی موجود ہے اور رسول اللّقظیفی ان سیاہ دل منکروں کو ان کی شہات کا جواب دے دے دہے ہیں اور فر مارہے ہیں کہ یہ با تیں ضرور پوری ہوں گی۔' تو کسی جواب گھڑے جانے کی بیا کسی تاویل بنانے کی گئوائش نکل سکتی تھی گر اس قد رلم ہی چوڑی تشریح نے کسی معقول جواب کی گئوائش باقی نہیں رکھی ۔ اگر چہ ہم جانے ہیں کہ مرز ائی صاحبان اسے نہیں رکھی ۔ اگر چہ ہم جانے ہیں کہ مرز ائی صاحبان اسے نہیں کا دامن باک کرنے کے لئے ادھرادھر ہاتھ پاؤں ماریں گے۔گرسوال تو یہ ہے کہ مرز اقادیا نی کی متذکر ہ بالتحریروں اور تشریحوں کا معقول جواب کیا ہے؟۔

۲۷ ..... پیش گوئی پوری نه ہوتو مرزا قادیا نی ہرایک بدسے بدتر خبیث اور مفتری ہیں

''یادرکھوکہ اس پیش گوئی کی دوسر ہے جزو پوری نہ ہوئی (احمد بیگ کے داماد کی موت دیکھوفقر ہنمبر ۱۳ اس تو میں ہرایک بدسے بدتر تفہروں گا۔اے احتقوا بیانسان کا افتر انہیں کسی خبیث مفتری کا کاروبار نہیں یقیناً سمجھوکہ خدا کا سچاعدہ ہے۔ وہی خدا جس کی با تیں نہیں طبتیں۔ وہی رب دوالجلال جس کے ارادوں کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اس کی سنتوں اور طریقوں کا تم میں علم نہیں رہا۔ اس لئے بیا بتلاء پیش آیا۔'' (ضمیر انجام آتھم ص26 ہزائن جااص ۱۳۸۸)

پیش گوئی کے غلط ہونے کی صورت میں مرزا قادیانی نے اپنی نسبت خطابات۔بدسے برز، خببیث،مفتری خود ہی تجویز فرمائے تھے۔ چنانچہ وہ ان کے مستحق ثابت ہوئے۔اب ہم مرزا

قادیانی کے ہی الفاظ میں ان کی جماعت سے خطاب کرتے ہیں۔ کدا ہے احمقو! کیا یہ پیش گوئی ایک انسان کا افتر انہیں تھا؟۔ یقیبنا سمجھو کہ سے خدا کا ایک انسان کا افتر انہیں تھا؟۔ یقیبنا سمجھو کہ سے خدا کا وعدہ نہ تھا! یعنی اس خدا کا جس کی باتیں نہیں شتیں اور اس رب ذولجلال کا جس کے ارادوں کوکوئی روک نہیں سکتا۔ بلکہ یہ سب مرزا قادیانی کے دل کا وسوسہ اور شیطانی القاء تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی سنتوں اور طریقوں کاتم میں علم ہوتا۔ تو تنہیں یہ اہتلاء پیش نہ آتا۔

مزیدتوضیح کے لئے ہم مرزائی صاحبان سے مررددیافت کرتے ہیں کہ جب مرزا قادیانی نے خود فیصلہ کردیا تھا کہ اگر داماداحمد بیک نہ مراتو میں ہرایک بدسے بدر تھم ہوں گااوریہ سب پھھایک خبیث مفتری کا کاردبار فابت ہوگا۔ تواب آپ صاحبان ہی انصاف سے کہیں ؟اور محض اظہار حق کے لئے ''الحب للله و البغض للله ''کولموظار کھ کہیں؟۔ کہیام زاقادیانی اسی خود تجویز کردہ خطابات کے مریخ مستحق نہیں ہیں؟۔

21 ..... تكار كي يقين كامل يرحلفيه بيان عدالت مين

''احمد بیک کی دختر کی نسبت جو پیش گوئی ہے۔ وہ اشتہار میں درج ہے اور ایک مشہور امر ہے۔ وہ امام الدین کی ہمشیرہ ذادی ہے جو خط بنام مر ذااحمد بیک کلم فضل رحمانی میں درج ہے۔ وہ میر اہم ہے جو حصا بنائی کئی مگر میر ہے ساتھ اس کا بیاہ ضرور ہوگا۔ جیسا کہ پیش گوئی مین درج ہے۔ وہ سلطان محمد سے بیابی گئی۔ میں بچ کہتا ہوں کہ اس عدالت میں جہاں ان باتوں پر جومیری طرف سے نہیں ہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہیں۔ ہنسی کی گئی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ عجیب اثر پڑے گا اور سب کے ندامت سے سر نیچے ہوں گے۔ پیش گوئی کے الفاظ بہت صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہی پیش گوئی تھی کہ وہ اس کے ساتھ بیابی جائے گی۔ اس لڑی کے بہت کے باپ نے تو بدندی اس لئے وہ بیاہ کی گئی گروہ اس کے ساتھ بیابی جائے گی۔ اس لڑی کے باپ نے تو بدندی اس لئے وہ بیاہ کی جو ہمینوں کے اندر مرگیا اور چوٹی گوئی کی دوسری ہزیا ہوں ہوئی۔ اس کے خطب کی بیش گوئی کی دوسری ہزیا اور چوٹی گوئی کی دوسری ہزیا امری ہوگئی۔ اس کے خطب کی بیا تھی بیا تھی ہیں گوئی کا کیک ہز تھا۔ انہوں نے تو بہی چنا نچواس کے دشتہ داروں اور عزیز دوں کے خطب کی آئے اس لئے خدا نے اس کو مدا نے اس کے مامید کسی مہلنت دی ۔۔۔۔ بیضدا کی با تیں ہیں گئی ہیں ہو کر رہیں گی۔''

(اخبارالحكم ج ۵ نمبر ۲۹ ص ۱۲ كالم ۲۰،۳ ماراگست ۱۹۰۱ مرزا قادياني كاحلني بيان عدالت ضلع گورداسپوريس)

یے عبارت کسی تشریح و توضیح کی مجتاح نہیں ہے امر تو ہم کسی مرزائی صاحب ہے دریافت کریں گے کہ اس عدالت میں جہاں مرزا قادیانی کی باتوں پر جو بقول ان کے خدا کی طرف سے خمی انٹی کئی تھی۔ کیا حسب دعوائے مرزا قادیانی ایساوفت آیا کہ بجیب اثر پڑااورسب کے عمامت سے سرینچے ہوئے ۔ یا ہم ابھی ایسے وقت کا پچھا تنظار کریں ، باتی رہا نکاح کا ہونا ندہونا اس کا حال زمانہ بحرکومعلوم ہے۔ ہمیں اس امر کا افر مان رہا کہ مرزا قادیانی کا بیریاہ نہ ہوا۔ ورنہ جہاں مرزائی صاحبان مبارک بادیں اور قصید سے نہ سیخت ہم بھی مرزا غالب کے اضیار کردہ قافیہ میں کا کہا کہ جس کا ایک شعریہ بھی ہوتا کہ:

اس تزوج ہے بی نوشاہ کی نبوت ثابت کیوں نہ سپروں کا جہاں کے بوپیمبرسرا

مرزا قادیانی کی بیان کردہ شرط کا حال اس کتاب میں دوسری جگہ لکھا گیا۔ اس جگہ ناظرین کوان فقرات پر ہم خاص توجہ دائے ہیں۔ جومرزا قادیانی نے اپنے بیان کے آخیر میں مال استقلال اور ثابت قدمی لے سے فجوائے یارزند دسم بت باقی تحریر کائے تھے کہ وہ عورت الرفار کی گیا میں ایسی یقین کائل ہے۔ میرے تکائی میں وہ عورت ضرور آئے گی۔ امید کسی یقین کائل ہے۔ بیغدا کی باقتی ہیں ہو کر دہیں گی مگروائے حسرت :

ول کی دل بی میں رہی بات نہ ہونے پائی حیف اس بت ہے ملاقات نہ ہونے پائی

ان کی بیتمنابوری ند ہو گی جس کامرزائیول کوافسوس دو یا ند ہو ۔مگر ہم پر بیہ ہات ہو ہت و متحق ہوگیا۔ بیضدا کی ہاتیں نہیں تھیں ہے اس کئے پوری ند ہو کین ۔

۲۸ .... نگاخ كاليك اوريرانا مكر كاناالهام

''انھارہ سال گذر ہے مجھے مولوی محمد مسین کے مکان پر جہ نے کا اتھا تی ہوا۔ اس نے کوئی تازہ البام دریا دست ہے کیا۔ میں نے است سالبام سنایا جس کومیس کی دفعہ اپنے مخلصوں کوسنا چکا تھااوردہ میہ ہے بکر دشیب جس کے بیٹ ٹی ان کے آگے ادر نیز برایک سند آگے میں نے ظام

لے ٹاہند قدمی کے بہائے وُ هٹائی کہنازیادہ موزوں بُوگا۔

لے حکایت ہے کہ کس گرسند شکم (بھوے) سے ایک فلسنی نے پوچھ کہ جا تداور سور ن کیاچڑ ہیں۔ اس نے کہا دوروٹیاں ای طرح مرزا قادیا فی نے بھی ساوی محمد سین صاحب علیہ الرحمتہ کے جواب میں اپنی نکاح کا بی البام شایا۔

کئے کہ خداتھائی کاارادہ ہے کہ وہ دو عورتیں میرے نکاح میں لائے گا ایک بکر ہوگی۔ دوسری بیوہ!

برکا البها م تو پورا ہوگیا۔ بیوہ کے البها م کی انتظار ہے مولوی محمد حسین کو حلف دی جاوے۔ تو امید
ہے کہ بچ بول دے۔ ' انتہی ملخصا ۔ (ضمیر تریاق القلوب نمبر ۲ نشان نمبر ۱۵ سرہ ۱۵ میں ۱۳ ہزائن ج۵ اس ۱۲ میل البها م بکر وشیب کی
تریاق القلوب مرزا قادیانی کی ۲۰۴۱ء کی تصنیف ہے اس میں البها م بکر وشیب کی
قد امت اٹھارہ سال قبل بتلائی ہے۔ گویا یہ البہام ۸۵ مرد ۱۸ میں ہوا تھا اور غالبًا یہ وہی زما تا دیا فی
جب کہ مرزا قادیانی کو محمدی بیگم کا خیال بیدا ہوا اور تحریک نکاح کا البہا م ہوا تھا۔ چونکہ مرزا قادیا فی

آنچ من بشنوم زوگی خدا بخدا پاک دائمش زخطا بچو قرآن منزه اش دائم ازخطابا جمین است ایمانم

(نزول المسيح ص ٩٩ فرزائن ج١٨ص ١٧٤)

کامل اور پکاایمان تھا۔ اس کئے تریاق القلوب میں بھی جمدی بیگم کے خاوند کے مرنے اور پکراس کے ساتھ اپنا نکاح ہونے کا ذکر فر مادیا ہے۔ لیکن فقر ہ نمبر ۲۳ باب بذا کے لنگڑ سے الہام کی طرح ، بیالہام بھی جو باکرہ اور بیوہ دوعورتوں کے نکاح کا مخبرتھا۔ نضف سپا جھوٹا۔ یا بالفاظ دیگر کا نالبام ثابت ہوا اور سلطان محمد کے حسد میں اس کی موت اور محمدی بیگم کی بیوگی کی آرز وکرتے کرتے مرز اقادیانی خوداین ہی سہاگن کو بیوہ کرگئے۔ بقول سعدی علیہ الرحمۃ:

بمیرتا بربی اے حسود کیس رنجیت

که ازاذیت آن جز بمرگ نتوان رست

بھلامولوی محمد سین صاحب کو حلف دینے کے بجائے اگر فر دافر دا کلہم مرزائی صاحبان کو حلف دیا جا کر مید دریافت کیا جاوے کہ کیا یہ بکروشیب کا البام جس مے معنی و مطلب بھی مرزا قادیا نی نے خود ہی بیان کئے ہیں ۔ سیجے خابت ہوا۔ تو امید ہے کہ اکثر نفی ہی میں جواب دیں گے اور یہ بھی کہیں گے کہ اب بیوہ کے ذکاح کا کچھانتظار نہیں۔

## ٢٩ ..... وحي الهي كي تفسير اور خدا كاوعده

خن سازی بھی جیب فن ہے۔اس کے ماہرومشاق دنیا کو ہڑے ہڑے مغالط اور وجوک دے سکتے ہیں۔مرزا قاویا فی کہتے ہیں کہ: ''وی اللی میں بیتھا کہ ضرور محری بیگم دوسری جگہ بیابی جائے گی۔' طال نکدابندائی الہامات،اشتہارات اور اقوال میں کہیں ایسانہیں لکھانہ کوئی ایسا فقرہ کسی الہام میں ہے۔جس کے بیمعنی ہوں کہ وہ ضرور دوسری جگہ بیابی جائے گی۔ یہ معنی تو مرزا قادیا فی کوم زاسلطان محمدے محمدی بیگم کا نکاح ہونے کے بعد سوجھ ہیں۔ورنداگر پہلے ہی بیام معلوم ہوتا تو باکرہ کی کیوں آرزوکرتے اور مرزاا جمد بیگ، مرزاعلی شیر بیگ معلوم ہوتا تو باکرہ کی کیوں آرزوکرتے اور مرزاا جمد بیگ، مرزاعلی شیر بیگ وغیرہم کو کیوں ذات آمیز اور خوشامدانہ چا بلوی کے خطوط لکھتے۔ جو آگنقل ہوں گے۔ نیز بید دھا اور درکے جو معنی مرزا قادیا فی نے کئے ہیں کہ پہلے محمدی بیگم ہمارے پاس تھی اور پھر دوسری جگہ چلی گئی اور پھر نکاح کے ذریعہ والیس آئے گی۔ائل علم کے نزد کیک بیہ بھی کسی طرح سیح نہیں۔ کیونکہ بیلائی مرزا قادیا فی کے کسی یکجدی کی نہیں تھی۔ بلکہ غیر حقیقی ماموں زاد بھائی احمد بیگ کی دخرا کا دخر تھوں کے انظار میں گھڑیاں گن رہے ہوں گے۔ تاویل خاصی ہے اور نمیجہ پھروہ می کہ خدا کا دعور دی کہ دیکوت و لیمہ کے انظار میں گھڑیاں گن رہے ہوں گے۔تاویل خاصی ہے اور نمیجہ پھروہ می کہ خدا کا دعورت مار دے باس والیس آئے گی۔

اے بیا آرزو کہ خاک شدہ

## سو ..... مرزا قادیانی، ان کی بیوی اور مولوی عبد الکریم سب اس نکاح کے خواہش مند تھے

مرزا قادیانی کے فرزندمیاں بشیراحد قادیانی کتاب سیرت المهدی میں بحوالہ کتاب سیرت مسیح موعود مصنفه عبدالکریم قادیانی لکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی کی اس پیش گوئی کے بورا ہونے کے لئے جوایک نکاح کے متعلق ہے .... مرزا قادیانی کی بیوی صاحبہ مرمہ نے بار ہارورو کردعا کیں کیں ہیں اور بار ہاخداتعالی کی تم کھا کرکہاہے کہ گومیری زنانہ فطرت کراہت کرتی ہے۔ مرصد ق ول اورشرح صدرے جاہتی ہوں کہ خدا کے مندکی باتیں پوری ہوں .....ایک روز وعاما تگ ربی تھیں۔حفرت صاحب (مرزا قادیانی) نے پوچھا آپ کیادعا مانگتی ہیں۔ آپ نے بات سائی کہ یہ ( نکاح محمدی بیگم ) ما نگ رہی ہوں۔حضرت (مرزا قادیانی )نے کہاسوت کا آ ناتمہیں کیوں کر بند ہے۔آ ب نے فرمایا کچھ بی کیوں ند ہو مجھے اس بات کا یاس ہے کہ آ ب اے کے مند سے لکی ہوئی باتیں بوری ہوجائیں۔ (سیرت میج موعود ص ۱۸ سیرت المهدی حصداة ل ص ۲۷۷ روایت نمبر ۲۸۹) اس عبارت کو پڑھنے سے ناظرین پر واضح ہوگا کہ محدی بیگم کے زکاح کی کمال خواہش نەصرف مرزا قادىيانى كوبى تقى بلكەن كى بيوى دالدەمرزامحود قاديانى خليفە تانى كوبھى اس كى برزى تمنا اور آرزوتھی اوروہ اس کے لئے اکثر دعا ئیں کرتی تھیں ادر چاہتی تھیں کہ سی طرح میرے خاوند کی مشتہرہ پیش گوئی فکاح کے سیا ثابت ہونے سے آبرو بنی رہے اور پیمبری کا بول نہ کھلے۔ حالا مکمہ ان کی زنانہ فطرت اس کے خت خلاف تھی لیکن ان کی دعا بھی ہارگاہ الہٰی میں قبول نہ ہوئی۔ جارا مدعا ينهيس ہے كہم مرزا قادياني كى يوى كوغيرمنتجاب الدعوات ثابت كريں۔ كيونكه وه خوداس کی مدی نہیں تھیں لیکن اس روایت ہے ہم نے بیٹا بت کرنا ہے کہ پیٹر گوئی نکاح مرزا قادیانی کامعمولی دعویٰ نہ تھا۔ بلکہ ایسانشان تھا جس کے ظہور کی ان کے تمام خیر خواہ بھی خواص طور پر ہے ہرا مکانی کوشش کرتے تھے اور بیدوی ٹی مرزا قادیانی کے دعوؤں میں سے نہایت ہی عظیم الثان تھا۔ اس لئے اس کا نتیجہ مطابق بیش گوئی وقوع میں نہ آنا۔ سرسری طور نظر انداز کردیے جانے کے تا بل نہیں ہے۔جیبا کہ مرزائی صاحبان بوقت اعتراض اس کی اہمیت کو گھٹانے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔

ے خوش اعقادیوی خدا کامنداورا پئے شو ہر کامندا یک ہی جھتی ہوں گی۔مرز اگی دوستو! کیاواقعی خدا کامندادرمرز اقادیانی کامندا یک ہی تھا۔

إب ينجم

آ مانی نکاح کاز مین برعمل درآ مدکرانے کے لئے مرزا قادیانی کی مفلی ترانے کے لئے مرزا قادیانی کی مفلی تران کی تشریح تد ابیر و تجاویز اور ہماری طرف سے ان کی تشریح

مد ابیر و نیجاویز اور جهاری طرف سے ان فی سرب به منصل و کرکر آئے ہیں کہ مرزا قادیانی نے بقول خود محمدی بیگم کو تکاح کا پیغام اپنے یکجدی اور قریبی رشتہ داروں کوآسانی مجز و دکھانے کے لئے بحکم الٰہی دیا تھا۔ لیکن بچھیم نہیں آتا کہ آسانی مجز و یا سیجی کرامات دکھانے کے لئے کیوں ایک معصوم لڑی کو بلاوجدث نہ بنایا گیا۔ اور دنیا بھر میں مشہور کیا گیا۔ جوم زا قادیانی کی چیازاد ہمشیرہ کی لڑی تھی۔ اور کوئی غیر نہھی۔ اور پھر جب بیہ بات مرزا قادیانی کے دل سے زبان پر اور زبان سے ہاتھوں میں کوئی غیر نہھی۔ اور پھر جب بیہ بات مرزا قادیانی کے دل سے زبان پر اور زبان سے ہاتھوں میں اور ہاتھوں سے بذریعہ قلم صفحہ قرطاس پر زینت بخش ہو چکی تھی۔ اور جیسا کہ باب آئندہ میں ناظرین ملاحظ فر مائیں گئے۔ بہت سے الہامات احادیث قد سید (مرزا سیہ) اور بار بار کی آسانی تھیمات سے بشارت مل چکی تھی کہ دکاح ضرور ہوگا۔ تو مرزا قادیانی کی بیسفلی تد ابیر جن کا ذکر باب ہذا میں کیا جائے گا۔ نہایت ہی جیرت میں ڈالنے والی ہیں۔ اور ذراغور و فکر سے دیکھنے کی باب ہذا میں کیا جائے گا۔ نہایت ہی جیرت میں ڈالنے والی ہیں۔ اور ذراغور و فکر سے دیکھنے کی باب ہذا میں کیا جائے گا۔ نہایت ہی جیرت میں ڈالنے والی ہیں۔ اور ذراغور و فکر سے دیکھنے کی استعال کی مدت کے و تے ہوئے ان ذکیل تد ابیر کا استعال کی مدت کے جائز سمجھا جاسکا ہے؟۔

اوّل: ابتدائی الہام

جب منکوحہ آ مانی کے والدکومرزا قادیانی کی رضامندی سے پچھز مین اپنی ہمشیرہ سے بطور ہبد لینے کے غرض در پیش ہوئی۔ تو مرزا قادیانی نے استخارہ کر کے فوراً جواب دے دیا کہ:
"اللہ نے مجھ پر وحی نازل فرمائی ہے کہ اس مخص (احمد بیگ) کی بڑی لڑکی کے نکاح کے لئے در خواست کر۔ اور اس سے کہددے کہ پہلے وہ تہمیں دامادی میں قبول کر ہے۔ اور پھر تمہار نور سے دو تئی عاصل کر ہے۔ اور کہددے کہ مجھے اس زمین کے ہبکر نے کا حکم مل گیا ہے۔ جس کے خواہش مند ہو۔ بلکہ اس کے علاوہ اور زمین بھی دی جائے گئی۔ اور دیگر مزید احسانات تم پر مجھے جائیں مند ہو۔ بشرط میر کتم اپنی پری لڑکی کا مجھے نکاح کردو۔ "

(أ مَيْهُ كمالات اسلام ص ٥٤٦، خزائن ج٥ص اليناً)

دوسری جگداس پیش گوئی کے متعلق مرزا قادیانی کہتے ہیں کدمیرے قریبی رشتہ دار

نشان آسانی کے طالب سے مرکمی نشان آسانی کا اس وقت تک ظہور نہ ہوا۔ جب تک کہ محمد کی بیٹم کے والد کو اپنی ہمشیرہ کی اراضی ہبہ لینے کا خیال پیدا نہ ہوا۔ اور اس کی استدعا ہرائے اراضی زری پیش ہونے پر مرزا قادیائی نے فوراً استخارہ کرتے ہی اے الہا می جواب دیا کہ اگر زمین کی خواہش ہوتو اپنی بڑی لڑکی ہمیں دے دو۔ اور صرف یہی زمین نہیں بلکہ اس کے علاوہ اور بھی زمین سلے گی۔ اور مزید احسانات بھی تم پر کئے جائیں گے۔ اب معاملہ صاف ہے۔ اگر یہ پیغام بھلا وہ اور نمی خدا کی طرف سے اپنی مقبول ہو تا اور نمی تھا۔ جب پورا نہ ہوتو عبث اور نضول تھہ ہرتا ہے۔ اور سے خدا کی طرف سے اپنے مقبول بندوں پر عبث اور نضول الہا م ہونہیں سکتا۔ اس کی ذات عبث اور نمول کا موں سے پاک ہے۔ پھر لا لئے بھی نہ صرف اراضی مطلوبہ کا ہی دیا گیا۔ بلکہ مزید زمین اور و بیہ بیسہ دیتے کے وعدے کئے گے۔ گویا تمام دنیا داروں کی طرح جو کس لڑک کا رشتہ حاصل کرنے کے لئے فریق مقابل کورو پیہ بیسہ دیتے اور کامیاب ہوتے ہیں۔ مرزا قادیا نی نے بھی کوشش کی مگراس معمولی دنیاوی تذہیر میں ناکام ہی رہے۔

دوم:الهامي خط بنام خسر موعود

مدورہ ہوا ہور اور ہوا ہور کے اور ہور کرائے ہیں۔ اس سے وسامہ اور جونا اس کا والد مائے اس کو اور چونا اس کا والد مائے اس کو دینے کا الگ اقر اور جونا اس کو خدا کی طرف دینے کا الگ اقر اور ہور یہ سب کچھتر مریکیا گیا اور وعدے دیئے گئے۔ ان کوخدا کی طرف

ے بتایا گیاہے۔

ناظرین! غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کیے کیے چے وعدے اور الہام ہیں اور

ان کے مقابلہ میں بیا نتہائی عاجز انتظریریں ہیں اور لالج ولانے کہ بھی حد ہوگئ ۔ کیونکہ اس سے پہلے مرزا قادیائی کے دو ہویاں اور دونوں کے اولا دموجود ہے ۔ لیکن بعوض نکاح تیسری ہیوی کے ساری جائیداد کا دو تہائی حصہ بند رکرتے ہیں اور اس کے باپ کومنہ ما نگا حصہ جدا گاند دینے کا وعدہ کرتے ہیں۔ کیا بموجودگی دیگر ورثاء ایک بیوی کے نام دو تہائی حصہ جائیداد منتقل کرنا ہروئے شریعت وقانون وراثت اسلامیہ درست ہے؟ ۔ قر آن شریف اور حدیث شریف میں تو اس کی اجازت نہیں ۔ باں! اگر مرزا قادیائی پرجدید آسانی احکام متعلق وراثت نازل ہوئے ہوں اور ان کی روے ایساکرنا جائز ہوتو اور بات ہے۔

سوم: دوسرا خط بنام مرز الحمد بيك (خسر موعود) بسلسله بيغام تكاح بسم الله الرحمن الرحيم · نحمده و نصلى!

مشفق مكرى اخويم مرزااحمر بيك صاحب سلمه الله تعالى \_السلام عليم ورحمته الله وبركاته \_ '' قادیان میں جب واقعہ ہا کلہ محمود فرزنداں مکرم کی خبرسی تقی تو بہت دردادر رخج وغم ہوا۔ لیکن بوجداس کے کہ بیرعاجز بیارتھا اور خطنہیں لکھ سکتا تھا۔ اس لئے عز ایری سے مجبور رہا۔ صدمہ دفات فرزندآن حقیقت میں ایک ایسا صدمہ ہے کہ شاید اس کے برابر دنیا میں اور کوئی مدمه نه ہوگا۔خصوصاً بچوں کی ماؤں کے لئے تو سخت مصیبت ہوتی ہے۔خدا تعالیٰ آپ کومبر بخشے اوراس کابدل صاحب عمرعطا کرے اورعزیزی مرزامحمد بیک کوعمر دراز بخشے کدوہ ہرچیز پر قادر ہے۔ جوچاہتا ہے کرتا ہے۔ کوئی چیز اس کے آ گے انہونی نہیں۔ آ پ کے ول میں گواس عاجز کی نسبت کھے غبار ہو لیکن خداوند علیم جانتا ہے کہ اس عاجز کاول بھی صاف ہے اور خدائے قادر مطلق سے آپ کے لئے خیرو برکت جا ہتا ہوں۔ میں نہیں جانبا کی سطریق اور کن فظوں میں بیان کروں تا میرے دل کی محبت اور خلوص اور جمدردی جو آپ کی نسبت مجھ کو ہے۔ آپ پر ظاہر ہوجائے۔مسلمانوں کی ہرایک نزاع کا آخری فیصلفتم پر ہوتا ہے۔ جب ایک مسلمان خدائے تعالیٰ کی قتم کھا جاتا ہے نو دوسرامسلمان اس کی نسبت فوراُ دل صاف کر لیتا ہے۔ سو مجھے خدا تعالیٰ قادر مطلق کی قتم ہے کہ میں اس بات میں بالکل سیا ہوں کہ مجھے خدا تعالیٰ کی طرف ہے الہام ہوا تھا كرة بىكى دختر كلال كارشتداس عاجز سے موكار اگر دوسرى جكد موكاتو خدا تعالى كى تىمىيى وارد ہوں گی اور آخراس جگہ ہوگا۔ کیونکہ آپ میرے عزیز اور پیارے تھے۔اس لئے میں نے عین خیر خواہی ہے آپ وجنلاویا کہ دوسری جگہ اس رشتہ کا کرنا ہرگز مبارک نہ ہوگا۔ میں نہایت ظالم طبع

ہوتا جوآ پ پر ظاہر نہ کرتا اور میں اب بھی عاجزی اوراد ب ہے آپ کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ اس رشتہ ہے آ پ انحراف ندفر مائیں کدیہ آ پ کی لڑی کے لئے نہایت درجہ موجب برکت ہوگااور خدا تعالی ان بر کتوں کا دروازہ کھول دے گا جوآپ کے خیال میں نہیں۔ کوئی غم اور فکر کی بات نہیں۔جبیا کہ بیاس کا علم ہے جس کے ہاتھ میں زمین وآسان کی کنجی ہے تو پھر کیوں اس میں خرا بی ہوگی اور آپ کوشاید معلوم ہوگایا نہیں کہ بیہ پیشگو ئی اس عاجز کی ہزار ہالوگوں میں مشہور ہو چکی ہاورمیرے خیال میں شاید دس لا کھ سے زیادہ آ دمی ہوگا کہ جواس پیشگوئی پراطلاع رکھتا ہےاور ا یک جہان کی اس پرنظرنگی ہوئی ہےاور ہزاروں پاوری شرارت سے نہیں بلکہ حماقت سے منتظر ہیں كەبەپىتىگوئى جھوٹى نكلىقو ہمارا پلە بھارى ہولىكىن يقىينا خداتعالى ان كورسواكرے گااوراپنے دين کی مدد کرے گا۔ میں نے لا مورمیں جا کرمعلوم کیا کہ ہزاروں مسلمان مساجد میں نماز کے بعدای پیشگوئی کے ظہور کے لئے بصد ق دل دعا کرتے ہیں ۔ سویدان کی جمدر دی اور محبت ایمانی کا نقاضا ہے اور بیعا جز جیسے لا الدالا اللہ محدرسول اللہ پر ایمان لایا ہے ویسے ہی خدا تعالیٰ کے ان الہامات پر جولوائر سے اس عاجز پر ہوئے ایمان لاتا ہے اور آپ سے متمس ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے اس پیشگوئی ( نکاح ) کے پورا ہونے کے لئے معاون بنیں۔ تا کہ خدا تعالیٰ کی برکتیں آپ پر نازل ہوں۔خدا تعالیٰ ہے کوئی بندہ لڑائی نہیں کرسکتا اور جوامر آ سان پر ٹھمبر چکا ہے زمین پروہ ہرگز بدل نہیں سکتا۔ خدا تعالیٰ آپ کو دین اور دنیا کی بر کتیں عطا کرے اور اب آپ کے دل میں وہ بات ڈ الے جس کااس نے آسان پر سے مجھےالہام کیا ہے۔ آپ کے سبغم دور ہوں اور دین ودنیا دونوں آ ب كوخدا تعالى عطافر مائے ۔ اگر مير ےاس خط ميں كوئى ناملائم لفظ موتومعاف فرماديں۔ والسلام! خا كساراحقر العبادغلام احرعفى عنه ـ

(14 جولا كي ٩٠ ١٨ ء يروز جعه، كلم نضل رحما في ص١٢٥ تا ١٢٥)

گواس خط کی عبارت مختاج تفصیل وتشریخ نبیں۔ تاہم مزید صراحت کے لئے اس کے بعض حصص مے متعلق کچھ تحریر کیا جاتا ہے۔

الف سد القاب میں احمد بیک کی نسبت مشفق کرم اخی اور سلمہ اللہ تعالی ، السلام علیم ورحمتہ اللہ و برکاتہ کے الفاظ ملاحظہ موں اور چھر ان الفاظ کا مقابلہ ان فقروں سے کریں جومرزا قادیا نی اس نکاح کے مخالفین کی نسبت آئندہ خط موسومہ مرزاعلی شیر بیگ کے شروع میں درج کرتے ہیں اور ان کواپنا دشمن اور اسلام کا وشمن ظاہر کرتے ہیں۔کیا ابسے دینی و دنیاوی اشد وشمن کو

ندکورہ بالا الفاظ لکھنے جائز سمجھے جاسکتے ہیں؟۔اور جب اس امر پرغور کریں کہ اس خط کے مکتوب الیہ کی لڑکی کو ہی مرزا قادیانی اپنفس کے لئے جا ہتے ہیں۔تو کیا بیالفاظ صرح عور پرخوشا مد پالیسی اور ریا کاری کی تعریف میں نہیں آتے؟۔

بسن خط کے شروع میں مرزا قادیانی احمہ بیک کے متوفی لؤ کے کی تعزیت

کرتے ہیں۔ گوخط ہے اس لؤ کے کی تاریخ وفات معلوم نہیں ہوتی۔ تاہم ظاہر ہے کہ یہ خطاس
واقع کے عرصہ بعد لکھا گیا ہے۔ جس میں تاخیر تعزیت کا عذر کیا گیا ہے کہ میں بیار تھا اور خط نہیں لکھ
مالیا تھا۔ اس کے بعد اس واقعہ ہے بہت در در نج اور غم ہونا درج ہے۔ اگر چہ ایے رسی افاظ
تعزیت ناموں میں لکھے جانے کا عام رواج ہے۔ مگر اللہ کے صادق اور صالح بندے اپنی تفریر
تعزیت ناموں میں لکھے جانے کا عام رواج ہے۔ مگر اللہ کے صادق اور صالح بندے اپنی تفریر
وتحریمی جھوٹ کا ایک ذرہ دروا جا بھی استعمال نہیں کیا کرتے اور اس پہلوے اگر ہم یہ باور کریں
کے مرزا قادیانی کو وقعی اس لؤ کے کے مرنے کا بہت دردور نج وقع ہوا ہوگا۔ کیونکہ بیان کی مطلوب
میری بیٹم کا بھائی تھا اور بقول:

ج ...... ہ گے چل کرمرزا قادیانی اپنے دل کی صفائی ممیت وخلوص کا اظہار ہدرجہ

انتهاءاس عبارت میں کرتے ہیں۔''آپ کے دل میں گواس عاجز کی نسبت بچھ غبار ہولیکن خداد مد علیم جانتا ہے کداس عاجز کا ول بالکل صاف ہے۔اور خدائے قادر ومطلق ہے آپ کے لئے دعائے خیرو برکت چا ہتا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ کس طرح اور کن ففظوں میں بیان کروں تامیرے دل کی محبت اور خلوص اور جدردی جوآپ کی نسبت مجھ کولے ہے آپ پر ظاہر ہو جادے۔ "ہم اس عبارت کود مکھ کر حیران ہیں کہ وہ مرزا قادیانی جنگے خودا پنے لکھے ہوئے دعاوی نقدس وفضیلت کو اگرایک جلد میں جمع کیا جائے تو ہوستاں خیال یا فسانہ آزاد یا الف کیلی کی طرح ایک بہت بردی ضخیم كتاب مرتب بوسكتي ہے۔ولى غوث،قطب، مصلح ،مجدد، محدث،امام الرمان، نبى،رسول، حضرت آدم عليه السلام سے كر حفزت محمصطفي الله تك برايك ني كے مظہر اورسب انبيائے كرام کے کمالات کے جامع بہت ہے پیٹیمروں ہے افضل ہونے کے دعووٰں کے ساتھ ساتھ وہ کچھ عرصہ کے لئے خدابھی بن چکے تھے۔اوران دعووُں کود مکھ کر بلامبالغہ انہیں چھوٹی خدائی کہنا تازیبانہیں الی عظیم الثان بزرگ ہستی کا احمد بیگ جیسے تحص سے جس کواشتہار مور خد ۱۵رجولائی ۱۸۸۸ء میں بدعتی ہے دین،مستوجب قبرخدا وعذاب ہائے گونا گول وعقوبت ہائے انواع واقسام قرار دے چکے ہیں۔اس درجہ خلوص دل کی صفائی اور محبت ظاہر کرنا اور شاعر انہ طرز میں اس خط میں کئی ہار اس کی خیروبر کت جا ہنا۔اور مقطع کی سطر یعنی خط کے آخیر میں بھی دعا گوئی اور ہوا خواہی کے اظہار سے سیر نہ ہونا۔ اور ایک اپنے مسلمہ دیمن اسلام اور مددگار کفار کی بھلائی کے لئے اتنارطب اللسان ہونا۔ ازروئے حمیت اسلامی اور غیرت ایمانی کہاں تک درست ہے؟۔ کیا کوئی صادق اور خدا برست ایسالکه سکتا ہے اورائی خلاف واقعہ خوشامدانہ باتیں اس کی زبان دفلم پرآ سکتی ہیں؟ \_ کیا پیہ سب عبارتیں مرزا قادیانی کی معمولی عیاری اور ریا کاری کی تعریف میں داخل نہیں ہیں۔ د...... اینے ساتھ محمدی بیگم کے فکاح ہونے کا اطمینان دلانے کے لئے اس خط میں آپ خدا کی شم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دوسری جگہ رشتہ کرنا مبارک نہ ہوگا اور ای جگہ ہوگا۔ کیکن جو کچھ ظہور میں آیا وہ مرزا قادیانی کے اس حلفیہ اقرار کے خلاف ہوا۔ نہ مرزا سلطان محمد سے نکاح نامبارک ثابت ہوانہ بالآ خرمرز اقادیانی سے تکاح ہوا۔

ہ ...... لکھتے ہیں کہ''میں اب بھی عاجزی اور ادب ہے آپ کی خدمت میں ملتمس ہوں۔''اس عاجز اندموؤ باندالتماس ہے مرزا تی کا کام تو کچھند بنالیکن احمد بیگ کی

لے کیوں نہ ہوا ع کل بتوخور سندم تو بوئے کسے داری۔

خوداری، بزرگی اوراینے ند ہب وارادہ پر پختگی ظاہر ہوئی۔اور مرزا قادیانی کی خوشامہ و چاپلوس کی قلعی کھل گئی۔

و آگے لکھتے ہیں کہ'آپ کوشاید معلوم ہوگا یا نہیں کہ بیٹی گوئی اس عاجز کی ہزار ہالوگوں میں مشہور ہو چکی اور میرے خیال میں شاید دس لا کھ سے زیادہ آ دمی ہوگا۔ جواس پیش گوئی پراطلاع رکھتا ہے۔''

مندرجہ بالا دومتھا فقروں میں ایک ہی امر کے متعلق مرزا قادیا نی کی قلم جوہر قم نے جو دوالفاظ ہزار ہا اور دس لا کھ زیب قم فرمائے ہیں۔ان کے ربط تعداد کی دادیا تو بخن فہم اور کا ملان علم ہندسہ دیں گے۔مرزا قادیانی کے کوئی لال جھکومرید جوان کی ہربات میں آمنا وصد قنا کہنے کے عادی ہیں۔اور خودمرزا قادیانی اس صحت تعداد کے ذمہ دار ہیں۔

تا ہم ان فقرات ہے واضح ہے کہ یہ پیش گوئی خاص اہل خاندان ہے متعلق نہ تھی۔ بلکہ جیسا کہ مرزا قادیانی دوسری تحریروں (شہادت القرآن ن ۲۵ س ۲۵ س ۳۵ وغیرہ) ہے فاہر ہے۔ عام پبک میں بطور معیار صدق و کذب خود مرزا قادیانی نے پیش کی تھی۔ اس لئے نتیجہ صاف نگلنے کی صورت میں کل اہل اسلام کے سامنے مرزا قادیانی کا ذب ثابت ہوئے۔

ز ..... نکاح نہ ہونے کی صورت میں پادریوں کا پلیہ بھاری ہونے کا خوف ظاہر کرتے ہیں لیکن خودا پنے الفاظ کے مطابق مرزا قادیانی کے مقابلہ میں پادریوں کا پلہ بھاری ہو گیا۔اورمرزا قادیانی رسواہوئے۔

ح ..... کلھتے ہیں کہ میں نے لا ہور میں جا کر معلوم کیا کہ ہزاروں مسلمان مساجد میں نماز کے بعد اس پیش گوئی کے ظہور کے لئے بھیدق دل دعا کرتے ہیں۔ شہر لا ہور کی آبادی اگر چہتین لا کھ کے قریب ہے۔ مگر مساجد کے نمازی نداب ہزاروں سے زیادہ میں ندمرزا قادیا نی کے موقت میں تھے۔ اور مرزا قادیا نی کے مریدوں کی تعداد تو وہاں اس وقت بھی سینکڑوں سے متجاوز نہیں ہے۔ جن کے منجملہ مستورات اور خور دہ سال بچے مساجد کے نمازیوں میں شامل نہیں۔ اندریں صورت ندکورہ ہالافقرہ (ہزاروں مسلمان بسسہ الح!) سراسر لفاظی اور مبالغہ نہیں تو اور کیا ہے؟۔ کیا اس جھوٹ اور دھوکے ہے احمد بیک کی طبیعت پر ناوا جب رعب اور غلط خیال جمانا مقصود ندھا؟۔ کیا مرزا قادیا نی کی ہے جھوٹی تحریر بروئے شرایت سخت گناہ ہونے کے علاوہ دفعہ ۲۰۰۰ تعزیرات ہندگی تعریف میں نہیں آتی ؟۔

بھلا سوائے چند مرزائیوں کے لا ہور کے مسلمانوں کی بلاکوکیا غرض تھی کہا ہے ایک اشد مذہبی دشمن ونخالف کے لئے صدق دل سے یا ہے دنی سے دعا مائل سے اور کس کو بیشوق اٹھ سکتا تھا کہ بڑے میاں کا ایک کمسن لڑکی سے نکاح ہونے کی دعا مائل آپس یہ ہے مرزا قادیانی کی سلطان انقلمی کانمونہ ہے اہل بصیرت ہی سمجھ سکتے ہیں۔

طسس اس پیش گوئی کی صداقت پرمرزا قادیانی نے کلمہ طیبہ لا السے الا الله محدد رسول الله کے برابرایمان ظاہر کیا ہے۔اوراس امر نکاح کواللہ تعالی کا مقرر کردہ اور نا قابل تبدیل لکھا ہے۔ کسی امرکی سچائی پر اس سے زیادہ زور دکھانا ناممکن ہے۔لیکن ایسے صاف پختہ واثق ، بین اور کھلم کھلا اقر ارکے غلط ثابت ہونے پر بھی مرزائیوں اوران کے سرکردہ گروہوں کا مرزا قادیانی کو کاف ب نہ مانتا اور رکیک تا ویلات سے جھوٹ پر پردہ و النے کی کوشش کرنا کہاں کی ایمانداری اور دیائت ہے؟۔

ی اظرین ایک باراس خط کو پھر پڑھ لیں سارے خط کی عبارت ظاہر کردہی ہے کەمرزا قاديانى نے اس پيش گونى كوسيا ثابت كرنے كے لئے سعى وكوشش كاكوئى بھى د قيقدا تھاند رکھا۔ جو پچھ بھی ان ہے بن پڑااور جو پچھ بھی ان کے امکان میں تھاسب پچھ کیا۔اس سے زیادہ احمد بیک کواور کیانرم وگرم کہدیسکتے تھے۔انکساری، عاجزی،منت،خلوص، جمدر دی اور محبت تجریض وترغیب، تہدیدوتر ہیب کی کیا کچھ نمائش اس خط میں نہیں کی گئی۔اس بارہ میں جس قدرخطوط مرزا قادیانی نے اپنے رشتہ داروں کو لکھے۔وہ سب عام پلک تک نہیں پہنچ سکے کیکن ان چند خطوط کے منجلہ جولوگوں پر ظاہر ہو گئے ہیں۔ یہی ایک خط ناظرین کوزبان حال سے بتارہا ہے کہ مرزا قادیانی کا اشتبار مورند ۱۸۸۸ و اوراس سے پہلا پیغام نکاح جو بحکم اللی پہنیانا بیان کیا کیا ہے محض ایک من گھڑت ڈھکوسلہ اور ان کی نفسانی خواہش پر بنی تھا۔ ورندا گر واقعی نکاح کے البام يرمرزا قادياني كولا اله الا الله محمد رسول الله كيرابرايمان تعار واحمد بيك كوكي بھی نہ لکھتے۔ یا لکھتے تو صرف اتنا کہ تم نکاح سے انکار کرے کیوں ندامت و پشیمانی خریدتے ہو۔ تکاح تو اس لڑی کا مجھ سے ضرور ہونا ہے۔ اور خود اطمینان اور وقار کے ساتھ بیٹے رہتے۔ لیکن برخلاف اس کے خطوط کے ذریعہ طرح طرح کی تحریض و ترغیب دلا کر کہیں خوشامہ اور حایلای کرنا۔اورکہیں عذاب اور قبرالٰہی ہے ڈرانا پیسب مرزا قادیانی کی حکمت عملی اورایئے الہام پر عدم ایمان کوظا ہر کرنے والی باتیں ہیں۔ نکاح کی پیش گوئی کا انجام تو دنیانے و کیولیا ہے۔جس پرمرزا

قادیانی کوکلمہ طیبہ کے برابرائیان تھا۔ باقی رہی کلمہ طیبہ پرمرزا قادیانی کے ایمان کی حقیقت سووہ انشاءاللہ قیامت کے دن کھل جائے گی۔

چهارم! خط بنام مرزاعلی شیر بیگ له خسر مرزافضل احمد بسر مرزا قادیانی بیمانهٔ الرحم مارد حموم مشفق میز بیک له خسر مرزافضل احمد بسر مرزا قادیانی

بم الله الرحمٰن الرخيم مشفقي مرز اعلى شير بيك صاحب سلمه تعالى \_السلام عليم ورحمته الله وبركاته! "الله تعالى خوب جانتا ہے كہ محصكوآ ب سے كى طرح فرق نه تھا۔ اور ميں آ ب كوايك غريب طبع اور نيك خيال آ دمي اوراسلام پر قائم مجھتا ہوں \_ليكن اب جو آپ كوايك خبر سنا تا ہوں آپ کواس سے بہت رنج گزرے گا۔ مگر میں محض للدان لوگوں سے تعلق چھوڑ نا جا ہتا ہوں جو مجھے . ٹاچیز بتاتے ہیں۔اور دین کی بیرواہ نہیں رکھتے۔آپ کومعلوم ہے کے مرزااحمہ بیک قادیانی کی لڑ کی کے بارے میں ان لوگوں کے ماتھ کس قد رمیری عداوت ہور ہی ہے۔اب میں نے ساہے کے عید کے دوسری یا تیسری تاریخ کواس لڑ کی کا نکاح ہونے والا ہے۔اور آپ کے گھر کے لوگ ( لعین منکوحہ آسانی کی حقیقی پھویھی) اس مشورہ میں ساتھ ہیں۔ آپ سمجھ کیتے ہیں کہاس نکاح کے تمریک میرے سخت وشمن میں بلکہ میرے کیا دین اسلام کے سخت دشمن میں۔عیسائیوں کو ہنسانا چاہتے ہیں۔ ہندؤوں کوخوش کرنا چاہتے ہیں۔اوراللدرسول کے دین کی پکھی<sup>بھی</sup> پرواہ نہیں ر کھتے اورا پی طرف میری نسبت ان لوگوں نے پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ اس کوخوار کیا جائے۔ ذلیل کیا جائے،روسیاہ کیا جائے۔ بیا پی طرف ہے ایک ملوار چلانے گئے ہیں۔اب مجھ کو بیالینا اللہ تعالی کا کام ہے۔اگر میں اس کا ہوں گا تو ضرور مجھے بچالے گا۔اگر آپ کے گھر کے لوگ شخت مقابلہ کر کا پنے بھائی کو سمجھاتے تو کیوں نے سمجھ سکتا کیا میں چو ہڑایا چمارتھا۔جو مجھ کولڑ کی دینا عارنگ تھی۔ بلکدہ وتو اب تک باں میں باں ملاتے رہے۔اوراپنے بھائی کے لئے مجھے چھوڑ ویا۔اوراب اس لوکی کے فکاح کے لئے سب ایک ہو گئے۔ یوں تو مجھے کسی کی لڑکی ہے کیا غرض کہیں جانے مگریہ تو آ زمایا گیا کہ جن کومیں خولیش سمجھتا تھا۔اور جن کی لڑ کی کے لئے حیابتا تھا کہاس کے اوا دہواور وہ میر کی دارث ہو۔ وہمی میرے خون کے پیاہے وہی میرے عزت کے بیاہے ہیں۔اور چاہتے ہیں كەخوار بوادراس كاروسياه بو \_ خدا بے نياز ہے جس كوچا ہے روسيا ەكرے ـ مگراب تو و و مجھے آگ میں والنا جائے ہیں۔ میں نے خط لکھے کہ پرانا رشتہ مت تو ڑو۔ خدا تعالیٰ ہے خوف کروکسی نے جواب ندویا۔ بلکمیں نے سامے کہ آپ کی بیوی نے جوش میں آ کرکہا کہ ہمارا کیارشتہ ہے صرف عزت لی بی نام کے لئے فضل احمد کے گھر میں ہے۔ بے شک وہ طلاق دے دیوے ہم راضی

لِ مرزاعلی شیر بیک کے گھر میں احمد بیگ کی حقیق بہن تھی۔

ہیں۔اورہم نہیں جانتے کہ پیخص کیا بلاہے ہم اپنے بھائی کے خلاف مرضی نہیں کریں گے۔ پیخص کہیں مرتا بھی نہیں ، پھر میں نے رجسڑی کرا کرآ پ کی بیوی صاحب کے نام خط بھیجا۔ مگر کوئی جواب ندآیا اور بار بار کہا کداس سے جمارارشتہ باقی رہ گیا ہے۔ جوچا ہے کرے۔ ہم اس کے لئے ایے خویشوں سے اپنے بھائیوں ہے جدانہیں ہو سکتے۔مرتا مرتارہ گیا۔کہیں مرابھی ہوتا۔ یہ باتین آپ کی بوی صاحب کی جھے پینی ہیں۔ بے شک میں ناچیز ہوں ذلیل موں اور خوار موں۔ مرخداتعالی کے ہاتھ میں میری عزت ہے۔ جوجا ہتا ہے کرتا ہے۔ اب جب میں ایساذلیل ہوں تو میرے بیٹے تے تعلق رکھنے کی کیا حاجت ہے۔ لہذامیں نے ان کی خدمت میں خط لکھ دیا ہے کہ اگرآ باسے ارادہ سے بازنہ آویں اورایے بھائی کواس نکاح سے روک نہ دیں ۔ تو جیسا کہ آپ کی خود منشا ہے۔میرا بیٹا فضل احمد بھی آ پ کی لڑکی کواپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ بلکہ ایک طرف جب (محدی) کا کسی مخض ہے نکاح ہوگا تو دوسری طرف فضل احد آپ کی کڑکی کوطلاق دے دے گا۔ اگرنہیں دے گاتو میں اس کو عاتی اور لا وارث کر دوں گا۔ اور اگر میرے لئے احمد بیگ ہے مقابله کرو گے۔اور پیدارادہ اس کا بند کرا دو گے ۔نو میں بدل و جان حاضر ہوں ۔اورفضل احمد کو جواب میرے قبضہ میں ہے۔ ہرطرح سے درست کر کے آپ کی لاکی کی آبادی کے لئے کوشش كروں گا۔اورمير امال ان كامال ہوگا۔لبذا آپ كوبھى لكھتا ہوں كە آپ اس وقت كوسنجال ليں۔ اوراحمہ بیگ کو بورے زورے خطانکھیں کہ باز آ جائے اوراینے گھر کے لوگوں کوتا کید کردیں کہوہ بھائی کولڑائی کر کے روک دیوے۔ورنہ مجھے خدا تعالی کی قتم ہے کداب ہمیشہ کے لئے تمام رشتے نا ہطے تو ڑ دوں گا۔اگرفضل احمد میرا فرزنداور وارث بننا چاہتا ہے تو اس حالت میں آپ کی لڑکی کو گھر میں رکھے گا۔ اور جب آپ کی بیوی کی خوثی ثابت موورنہ جہاں میں رخصت ہوا۔ ایبا ہی سب نا طےرشتہ بھی ٹوٹ گئے۔ یہ باتیں خطوں کی معرفت مجھے معلوم ہوئی ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ كبال تك درست بين - والله اعلم إراقم خاكسارغلام احمدازلدهياندا قبال كَنْج ـ "

(ازکله فضل رحمانی ص۱۵ تا ۱۲۵ ۲۶ مرمنی ۱۸۹۱)

الف معزز ناظرین! پیمرزاعلی شیر بیگ صاحب بھی اسی جماعت کے ممبر ہیں جومرزا قادیانی بھی بددین، کافر، دشمنان جومرزا قادیانی بھی بددین، کافر، دشمنان اسلام اور خدااور رسول کے دشمن لکھتے ہیں۔ اپنامطلب نکالنے کے لئے مرزا قادیانی نے احمد بیگ کی طرح ان کو بھی مشفق مکر می سلمہ اللہ تعالی اور السلام علیم ورحمتہ اللہ و برکاتہ! سے مخاطب کیا ہے۔ کافروں اور اسلام کے دشمنوں کو ایسے الفاظ سے مخاطب کرنا اگر چہ دنیا داروں منافقوں اور

ر یا کاروں کے نز دیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ لیکن عالمان باعمل اور صاحبان تقوی وفتوی اور ہادیان طریقت کےنز دیک ایسا کرنااصولاً قابل اعتراض ہے۔

بسست مرزا قادیانی اپنیمکنر بین، مکذبین اوردشن اسلام جماعت کے ایک رکن بین کونیک خیال اور اسلام برقائم بجھتے ہیں۔ ان الفاظ پر اعتراض فقر ہا اسبق کے علاوہ ہمارا یہ بھی قوی خیال ہے کہ اگر اس خط میں محمدی بیگم کے نکاح کی درخواست نہ ہوتی تو مرزا قادیانی مرزاعلی شیر بیگ جیسے اشد نخالف کوئیک خیال اور اسلام برقائم ہرگر تسلیم نہ کرتے ۔ پس مطلب گا نہنے کے لئے الی وم بازی کرنا کسی بھلے آ دمی کا کام نہیں ۔ اگر وہ واقعی مرزا قادیانی نے بچ لکھا ہے اور ہم مرئ کی ایک وم بازی کرنا کسی بھلے آ دمی کا کام نہیں ۔ اگر وہ واقعی مرزا قادیانی نے بچ لکھا ہے اور ہم مرئ کی ایک وہ بان کی یتح ریان کی میتح ریان کی میدوں تح ریات اور قاوئی کے برخلاف ہے ۔ جن میں اپنے وعوے سے انکار کرنے والوں کو کافر اور جبنی قر اردیا ہے ۔ خی کہ ان لوگوں کے ساتھ مل کرنماز پڑھنے کی بھی قطعی ممانعت کر دی ہے ۔ جو آ پ کوکافر وکاذ ب تو نہیں کہتے گر بیعت میں ابھی واغل نہیں ہوئے ۔ ایسی اختلاف بیانی صرت کہ لیل کذب ہے۔

ج..... اس خط میں م زا قادیانی نے نشدان لوگوں سے تعلقات جھوڑ نے کاارادہ فالم کیا ہے۔ جودین کی پروانہیں کرتے۔ اس لا پروائی کا جُوت بید یا ہے کہ محمدی بیگم کا نکاح مرزا قادیانی سے نہیں ہونے دیتے اس سے معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی کے رشتہ دارمحمدی بیگم کے نکاح سے انکار کرنے تک تعلقات جھوڑ نے کے لائق نہیں تھے۔ ورنہ مرزا قادیانی کوان سے نشر ک تعلق کرنا تھا۔ تو اس وقت اور اس بناء پر عامہ اہل اسلام سے تعلق کرنا تھا۔ تو اس وقت اور اس بناء پر کرتے جس وقت اور جس بناء پر عامہ اہل اسلام سے تعلقات قطع کئے ۔ کیا مرزا قادیانی کے رشتہ داروں کے سر میں سرخاب کا پر لگا ہوا تھا کہ وہ مرزا قادیانی کی تکفیرو تکذیب و تو بین کرنے والے گردہ میں ہوتے ہوئے بلکہ اس گروہ کے سرگرم رکن تا دیانی کی تکفیرو تکذیب و تو بین کرنے والے گردہ میں ہوتے ہوئے بلکہ اس گروہ کے سرگرم رکن سے محروم رہیں۔ بالفرض آگر بیلوگ مرزا قادیانی کا نکاح کرا دیتے تو کیا مرزا قادیانی ان سے محروم رہیں۔ بالفرض آگر بیلوگ مرزا قادیانی کا نکاح کرا دیتے تو کیا مرزا قادیانی ان سے تعلقات قطع کرتے؟۔ ہرگر نہیں بی صاف تعلقات قطع کرتے؟۔ ہرگر نہیں بی صاف خواہش نفس تھا۔ دین کی پرواہ کا محض ایک خواہش نفس تھا۔ دین کی پرواہ کا محض ایک بہانہ تھا۔

د..... مرزا قادیانی اس خطیش لکھتے ہیں کہ (اس نکاح کے شریک) عیسائیوں کو ہنانا اور ہندو کوں کوخوش کرنا۔ (گرمرزا قادیانی کورلا نا۔ مئولف) جا ہتے ہیں۔ یہاں مسلمانوں کا ذکر نہیں کیا۔ حالانکہ اپنی دوسری بہت ہی تحریروں میں اس پیش گوئی کو بالخصوص مسلمانوں کے لئے بہت ہی عظیم الشان نشان درج کیا تھا۔ گریہاں مسلمانوں کا ذکر اس لئے نہیں کیا کہ کہیں مرزاعلی شیر بیگ کواپنے نذہب کی طرف داری کا خیال اور حمیت اسلام کا جوش نہ آجائے۔ ورنہ اس جگہ پوری بات لکھنے کے بجائے محض ہندو وک اور عیسائیوں کا ذکر کرنا سوائے ہوشیاری کے اور کیا سمجھا جاسکتا ہے؟۔

اس خطیس مجھی بیگیم کا دوسری جگدنگاح ہونا۔ مرزا قادیانی نے کرر، سہ
کرر۔ اپنی ذلت، خواری اور روسیابی کا مترادف قرار دیا ہے۔ اور کھا ہے کہ اگریل خدا کا ہوں تو
مجھے اس ذلت وغیرہ ہے بچا لے گا۔ اب جب کہ محمدی بیگیم کا دوسری جگدنگاح ہوگیا۔ تو مرزائی
صاحبان اس خط کو پڑھ کر ایمان ہے بتلا کیس کہ کیا مرزا قادیانی کو ان کے خدانے ذلت، خواری
اور روسیا ہی ہے بچایا؟۔ کیامرزا قادیانی کا خداہے بچھ بھتاتی تابت ہوا جس کے و مدعی تھے؟۔
و سست مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ''اگر آپ کے گھر کے لوگ بخت مقابلہ کر کے
اپنے بھائی کو بچھاتے تو کیوں نہ بچھتا۔ کیا ہیں چو ہڑا پھارتھا۔ جو مجھ کولائی و بنا عاریا نگ تھی۔ بلکہ
و وہ تو اب تک ہاں میں ہاں ملاتے رہے۔ اور اپنے بھائی کے لئے مجھے چھوڑ دیا۔ اور اب اس لڑکی
ہوں۔ ذکیل ہوں ، خوار ہوں۔'' اور پھر سمرھی ہے التھا کرتے ہیں کہ'' دفت کو سنجال کر احمد بیگ کو

ناظرین کرام! مرزاصاحب کے دل کی اس وقت کی حالت اس شعر کی مصداق تھی۔ وشمن کے طنز دوست کے بند آسان کے جور کیا کیا مصبتیں نہ سہیں تیرے واسطے

مسلمانو!انصاف ہے کہنااورخدالگی کہنا۔ کیاان فقروں ہے مرزا قادیانی کااس خدا پر ذرہ برابر بھی ایمان ثابت ہوتا ہے۔ جس کی طرف ہے اس نکاح آسانی کے متعلق مسلسل الہامات ہوتے رہنا بیان کیا گیا تھا۔ دوسر لفظوں میں مرزا قادیانی کے وہ متواتر الہام اور آسانی دعوے کدھرگئے۔ اگروہ سے خداکی طرف ہے تھے؟۔

پھرسمرھی سے بیمود بانہ التجاء کی کہ خود بھی کوشش کرو۔اوراپنی بیوی سے بھی جواحمد بیگ والد دختر مطلوبہ کی بہن ہے۔کوشش کراؤ۔ جومیرا گھر بس جائے۔کیا بیاضطراب بید بیقرار کی اور التجائیں کسی متوکل مہذب اورشا کشد آ دمی سے ممکن میں ؟۔

ز ...... کلھے ہیں کہ '' مجھے کی گہاڑی سے کیا غرض کہیں جائے۔' خیال کرنے کا مقام ہے کہ کیا بھی خواہان قوم ، مدعیان اصلاح اور اللہ کے برگزیدہ لوگوں کے ایسے ہی کلمات ہوتے ہیں۔ کیا یہ دیہائی گواروں کے اس محاورہ کا ترجمہ نہیں کہ چو ہڑوں کی لڑی چمار لے جائیں۔ ہاری بلا سے افسوس! و نیا مجر کے اگلے بچھلے نیکوں کے مظہر بننے والے اور تمام حسنات کے جامع ہونے کے مدعی الہام اندل لعلی خلق عظیم سے بشارت یا فتہ اور ایسے کروہ فقرات کی شریف آدی کی بے گناہ لڑکی کی نسبت ان کی زبان قلم سے نگلیں؟۔

ے سرزا قادیانی کا پیفقرہ کہ''کیا میں چو ہڑا چمار تھا۔ جو بھے کرلڑ کی دینا عاریا نگلے تھی۔'' ماشاء اللہ کیا خوب حسن طلب ہے اور چشم بدورکیسی تو کی اور لا جواب بات کاسی ہے۔ کیالڑ کی والوں کے لئے صرف آپ کے چو ہڑا یا چمار ہونے کی ہی تفتیش کر لیٹی کافی تھی؟۔ اور آپ کے سن شریف دو یو یوں اور نصف درجن اولا دکی موجود گی۔ اور سب سے بڑھ کر خہبی کالفت کا بعد المشر قین، بھائی برادر یوں کی رضامندی وغیرہ و فیرہ کوئی اور امر قابل لحاظ نہ تھا؟۔ اور سب با تیں نظرانداز کردینے کے لائق تھیں؟۔

طسست تحریفر ماتے ہیں کہ 'ایک طرف جب محمدی کا کسی شخص سے تکاح ہوگا تو دوسری طرف فضل احمد آپ کی لڑکی کو طلاق دے دے گا۔ اگر نہیں دے گا تو میں اس کو عاق لے اور لاوارث ع کردوں گا۔''

ا عاق کردوں گا۔خانگی محاور ہمعلوم ہوتا ہے۔ورنہ عاق کے معنی تو ہیں۔نافر مان پس نافر مان کردوں گا۔کس طرح محجے ہوسکتا ہے؟۔

۳ ایسابی لاوارث کردوں گا۔ بھی مہمل اور بے معنی ہے۔ کیونکد لاوارث وہ ہوتا ہے جس کا کوئی وارث وہ ہوتا ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو۔ کیا خوب سلطان القلمی ہے۔ اور بیامر بھی قابل غور ہے کہ کیا عاق ہونا مائع ادث ہے۔ شریعت کی رو سے تو ایبا لڑکا بھی دوسرے وارثوں کی طرح حقدار وارثت ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی یا تو اس مسئلہ شرع سے ناواتف تھے۔ یا شریعت کی جدید اصلاح کرنی چاہتے تھے۔ چنا نچہ بلا خرابیا ہی کیا کہ پہلی ہوی اور دونوں بیٹوں کو تروم الارث قرار

کیااس عبارت کو پڑھ کرکوئی صاحب انصاف یہ بادر کرسکتا ہے کہ مرزا قادیانی نے ایپ لڑ سے فعل احمد کو پڑھ کرکوئی صاحب البت اگر عداوت اسلام اور عدم تعاون نکاح محمد کی ایپ لڑسے فعل احمد کو چشم نام اور ہم معنی ہوسکتے ہیں تو ہم بھی اسے تسلیم کرتے ہیں۔ بیس متر اوف اور ہم معنی ہوسکتے ہیں تو ہم بھی اسے تسلیم کرتے ہیں۔

ی ...... ای خطیس سرهن کو جدایت کرتے ہیں۔ ''اگر میرے لئے اپنے بھائی احمد بیک ہے مقابلہ کروگی اور بیدارادہ بند کرادوگی تو میں بدل و جان حاضر ہوں۔ اور فضل احمد کو جواب میرے قبضہ میں ہے ہرطرح سے درست کر کے آ پکی لڑکی کی آبادی کے لئے کوشش کروں گا۔ اور میرامال ان کا مال ہوگا۔''

غورکامقام ہے کہ بیٹے کواپ قبضہ میں ہونا ظاہر کرتے ہیں۔ مگراس کی ہو کواس کے محصر میں آباد کرنے کی کوشش کا وعدہ اس شرط پر کرتے ہیں کہ مابالا حقظ ظامل جادے۔ رشوت بھی کیا دوشیز ہائری جمری بیگم! جو برابر کا جوڑ ہے۔ یعنی تم ہمارا گھر بساؤ ہم تمہاری لڑک کی آبادی کی صورت کردیں گے۔ بلکہ خود معاوضہ زیادہ مانگتے ہیں۔ کیونکہ کمتوب الیہ کی لڑکی تو شادی شدہ ہے۔ اور مرزا قادیانی کی مطلوبہ باکرہ۔ اللّٰدرے نقات و تو رع! مرزائی دوستو! ایمان سے کہنا تہذیب واضلاق شرم وحیا کا ایک شمہ بھی اس پیغام میں ہے؟۔

یا ...... آخر پرسرهی کو کھرتا کیدکرتے ہیں کہ''آپ اس وقت کوسنجال لیں۔اور احمد بیک کو پورے زورے خطاکھیں کہ باز آجائے اور اپنے گھر کے لوگوں کوتا کیدکر دیں کہ وہ بھائی کولڑائی کر کے روک دیوے۔ورنہ مجھے خدا کی تتم ہے کہ اب ہمیشہ کے لئے بیتمام رفتے نا طے تو ژدوں گا۔''

معزز ناظرین! احمد بیگ اپی لاکی کا دوسری جگدرشته کرچکا ہے اور بقول مرزا قادیائی عید کی دوسری یا تغییری تغییری تاریخ کو نکاح ہونے والا ہے۔ حکر مرزا قادیائی اس کی بہن اور بہنوئی اور این سرحی اور بہنوئی اور بہنوئی اور بہنوئی اور سرحی اور سرحین کو رجیٹر ڈ اور ان رجیٹر ڈ خطوط کے ذریعہ باربار نبایت ذور سے لکھتے ہیں کہ لا ائی جھکڑا کر کے بین کاح رکواد واور احمد بیگ کوعہد شکنی پرمجبور کر کے بیلا کی جھے دلا دو۔ور ندخدا کی قتم میں سب رشتہ نا طرقو ردوں گا۔ یہاں مرزا قادیائی کئی امور خلاف شریعت کی تعلیم دیتے ہیں:
اوّل سب بہن کو بھائی سے لڑنے کی ہدایت و تاکید کرتے ہیں۔ حالا نکہ قرآن کر بمیں مسلمانوں کو ہوائی ہے کراگر دوسلمان لایں تو ان میں سلم کرا دو۔ یہاں الٹی فیصیت ہورہی ہے۔

دوم ..... ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے دشتہ دینے کا عہدواقر ارکر چکا ہے۔ اورا سے پوراکرنا جا ہتا ہے۔ گرم زا قادیانی اس پختہ عہدکوتو ڈنے اور تو ڈانے پر ذور دے رہے ہیں۔ جوقر آنی احکام:''اوف وا بالعہد ، اوفوا بالعقود ، المائدہ: ۱ '' وغیرہ کی صرح کے ظلاف ورزی ہے۔

سوم ...... ای خطیس لکھتے ہیں کہ فدا کا خوف کرو۔ اور پرانے رشتے مت تو رُو۔ گر فوق کم کھاتے ہیں کہ اگر (اس خلاف شرع عبد شکنی کرانے میں ہماری مدونہ کرو گئو میں ہمیشہ کے لئے رشتے ناطے تو رُدوں گا۔ یہاں خدا کا خوف کہاں گیا۔ کیام رزا علی شیر بیگ محمدی بیگم کا والد تعا۔ جواس کا ہاتھ مرزا قادیانی کے ہاتھ میں دے دیتا۔ پھراس کواس کی لڑکی کی خانہ بربادی اور طلاق کی دھمکیاں دینا کہاں کی شرافت تھی۔ کیاان حالات میں جواو پر بیان ہوئے میشم اور بیت نمید وتبد بدمرزا قادیانی کی اس قابل رحم دماغی کمروری کو ظاہر نہیں کرتی جسے ہم دوسری شخصوں کی نسبت جنوں اور یا گل بن تے جیم کرسکتے ہیں؟۔

ب اس خط کر ما تعدی مرزا قادیانی کا دوسرا خط جوسرهن صادب کے نام ہے ناظرین ملاحظ فر ما تیں۔ (جوآ گے آتا ہے) سرھی اور سدهن دونوں کو کیسی اسلای غیرت دلائی اور اپنی رسوائی دکھائی ہے! اور نکاح سے دو کئے کے لئے کن کن تد اپیرو تجاویز پرآ مادہ کیا ہے! جی کہ بھورت عدم نکاح خودان کی غریب لڑکی عزت بی بی کو طلاق دیئے جانے کی دھمکی دی جاتی ہے۔ یہ اخلاق، یہ انصاف، یہ تہذیب، یہ شاکتنگی، یہ بجیدگی، یہ بے صبری کیا اس مخض کے شایان شان ہو سکتی ہے۔ جس کو اس کے خدا نے بار بار اور متواتر کیے اور حتی وعدوں سے وقوع نکاح کا یعنین دلا دیا ہو کیا ان خطوط کے پڑھنے کے بعد مرزا قادیانی کا دعوائے الہام سے مائی مانے کے قابل رہتا ہے؟۔ کیا ایک عورت کی نکاح کی جب روش ہے؟۔ کہ ایک عورت کی نکاح کی خواہش میں قطع رقم پر متم کھائی جارہی ہے۔ اور بلاوج شرق بیٹے اور بہو میں جدائی کرائی جاتی ہے۔ اور بلاوج شرق میٹے اور بہو میں جدائی کرائی جاتی ہے۔ اور الاوج شرق میٹے میں متائل تھا۔ تو تیچاری عزت سے۔ اگراس غریب بہوکا ماموں اپنی کواری لڑکی ایک پیرم د مسکود سے میں متائل تھا۔ تو تیچاری عزت

ے وزیرے چنیں شہر یا رے چنال

لے مرزائی جماعت شایدا سع پر شکنی کوجائز رکھے کیونکہ وہ کہ یکتی ہے کہ جب خدا کی ہی بیسنت ہے کہ پختہ وعدے اپنے رسولوں سے کر کے تو ژو بتا ہے۔ جبیبا کہ محمدی بیٹم کے متعلق بیسیوں اطمینانی والہا می وعدے کر کے تو ژو الے یہ تو پھریہ عبد شکنی کرنے اور کرانے والا رسول بھی تواس خداکی طرف ہے۔

نی بی کااس میں کیا تصورتھا۔ یا فضل احمد کی کیا خطاء تھی۔ بنے کہا گیا کہ اگر عزت بی بی کو طلاق نہیں دے گا تو جائداد سے محروم کردیا جائے گا۔ کیا طلاق کے لئے بیدوجہ کانی تھی؟۔ کیا طلاق ان امور میں نہیں ۔ جن کو باوجود جائز ہونے کے حضر ت رسول الشھائی نے سب سے زیادہ نا پندفر مایا ہے۔ خدا ترس مسلمان ان سوالات پرغور فرما ئیں اور سوچیں کہ کیا خدا کے برگزیدہ لوگ انہی اوصاف کا جموعہ ہوتے ہیں؟۔ اور کیام زاغلام احمد جیسا شخص آنخصرت کیا تھا کا عل ہوسکتا ہے؟۔ نبخ می اخط بنام والدہ لے عزت بی بی فروجہ مرز اعلی شیر بیک

بسم الله الرحين الرحيم و نحمده و نصلى!

"والدوعزت بي بي كومعلوم ہوكہ جھ كوخبر بینچى ہے كہ چندروز تك (محمدى بیگم)مرزااحمد بیک کی لڑی کا نکاح ہونے والا ہے۔ اور میں خدا تعالیٰ کی شم کھاچکا ہوں کہ اس نکاح سے سارے رشتہ نا طے تو ڑ دوں گا۔ اور کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ اس لئے نصیحت کی راہ ہے لکھتا ہوں کہ اپنے بهائي مرز ااحمه بيك توسمجها كريداراده موقوف كراؤ اورجس طرح تمسمجها عتى مواس كوسمجها دداورا كر الیانبیں ہوگاتو آج میں نے مولوی نوروین صاحب اور نصل احمد کو خطالکھ دیا ہے کہ اگرتم اس ارادہ ے بازندآ و تو نصل احمرعزت بی بی کے لئے طلاق نامہ لکھ کر بھیج دے اور نصل احمر طلاق نامہ لکھنے میں عذر کرے تو اس کو عاق کیا جائے اور ایک بیبہ وراثت کا اس کونہ ملے۔ سوامید رکھتا ہوں کہ شرطی طور پراس کی طرف سے طلاق نامہ لکھا آجاد ہے گا۔جس کا پیضمون ہوگا کہ اگر مرز ااحمہ بیگ محری کے غیر کے ساتھ نکاح کرنے سے بازندآ و بے تو پھرای روز سے جومحدی کا کسی اور سے نکاح ہوجائے عزت بی بی کوتین طلاق ہیں۔ سواس طرح پر لکھنے سے اس طرف تو محمدی کاکسی دوسرے ے نکاح ہوگا۔اوراس طرف عزت بی بی رفضل احمد کی طلاق پڑ جائے گی۔ سوییشرطی طلاق ہے۔ اور مجھے اللہ تعالی کی تم ہے کہ اب بجر قبول کرنے کے کوئی راہ نہیں اور اگر فضل احمد نے نہ مانا تو میں فی الفوراس کوعاق کر دوں گا۔اور پھروہ میری وراثت سے ایک دانہیں یا سکتا۔اوراگر آپ اس وقت بھائی سمجھالوتو آپ کے لئے بہتر ہوگا۔ مجھےافسوس ہے کہ میں نے عزت بی بی کے بہتری كے لئے برطرح بوجاتى رنا جا ہاتھا۔ اور ميرى كوشش سے سب نيك بات ہوجاتى حكرة دى بر تقدر غالب ہے۔ یا در ہے کہ میں نے کوئی کچی بات نہیں کھی۔ مجھے تم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ میں ایسا بی کروں گا۔اور خدا تعالی میرے ساتھ ہے جس دن نکاح ہوگا۔اس دن عزت بی بی کا نکاح باقی ( كليفنل رحماني ص ١٢٤ ، ١٨٨ ، به ركى ٩١ ٨ ائراقم مرز اغلام احداز لدهياندا قبال من ع

اس خط کے اکثر حصہ برہم مرزاعلی شیر بیک والے خط میں جرح کر چکے ہیں۔ بان ناظرین کے لئے اس خط کی ولچیپ عبارت اور زنانہ محاورات میں کی باتی غور و توجہ کے قابل ہیں۔اس خط میں مرزا قادیانی اپنی سرهن کے نام ایک نادر شاہی تھم جاری کرتے ہیں کدا گرتمهارا بھائی محمدی بیٹم کاکسی اور کے ساتھ تکاح کرنے سے بارنہ آ و بے تو روز نکاح سے بی تمہاری لڑکی عزت بی بی کوتین طلاق ہیں۔اوراس پراللہ تعالیٰ کی تتم بھی کھاتے ہیں۔ناظرین!غورفر مائیں کہ فضل احد مرزا قادیانی کے باس ہے اس سے مشورہ نہیں ہوا۔ ندوہ طلات دینے پر راضی تھا۔ مگر مرزا قادیانی خود بخود بلااختیاراس کی طرف سے خیالی طلاق نام اکھ رہے ہیں۔ اور محمدی بیکم کے تکاح اور عرت لی بی کے طلاق میں ایک منٹ کا بھی وقفہ نہیں دیتے۔ یہ لکھتے ہوئے مرز ا قادیا ٹی نے اتنا خیال بھی نہ کیا کہ محمدی بیکم کے نکاح کی اطلاع ملنے تک فضل احمد نے اگر اپنی اہلیہ سے کوئی بات چیت یا نشست برخاست کی تو وه حلال ہوگی یا حرام؟۔ پھر بعد کے حالات ہے معلوم ہوتا ہے کہ گو نظل احدے محمدی بیگم کا نکاح ہوجانے کے پچھ حمد بعد مرز اقادیانی کے لکھنے بران کے دباؤے طلاق نامد کھود یا تھا۔ لیکن بوی کی علیحدگی اس نے گوارائیس کی۔اے۔اپے یاس بی رکھا۔اوراس لئے جب صل احد کا انتقال ہوا تو مرزا قادیانی نے اس کا جناز و تک نہیں پڑھا۔ (دیکھو سرة البدي ج اموَلف مرزا بشراحد يسرمرزا قادياني ص ٢٩روايت ٣٤) اس سعمرزا قادياني كاسطلاق تأمدكي كيفيت عيال ہے۔ بال مرزائى صاحبان بتلائيں كدمرزا قاديانى نے جرأ قبرأ جوية تين طلاق فضل احمد ہے لکھوائے اور اس نے اس مطلقہ بیوی سے علیحد گی اختیار نہیں کی ۔اور امر نامشر وع کامر تکب موتار با۔اس گناہ کے بھی مرزا قادیانی ذمددار ہیں یانہیں؟۔ بیام بھی قابل غور ہے کہ اس خط میں سارا عصر محمدی بیکم کے تکاح بر بی طاہر کیا ہے۔ کوئی بات ان لوگوں کی بے دینی وغیرہ کی ظاہر نبیں کی گئی۔

ششم ! خط مسات عزت بي بينام والده خودمعه نوث مرزا قاديا ني

"اس وقت میری بربادی اور تابی کی طرف خیال کرو۔ مرزا صاحب کی طرح جھے
سے فرق نہیں کرتے۔ اگرتم اپنے بھائی میرے ماموں کو سجھا وُ تو سمجھا سکتی ہو۔ اگر نہیں تو پھر طلاق
ہوگی اور ہزار طرح کی رسوائی ہوگی۔ اگر منظو نہیں تو خیر جلدی جھے اس جگہ سے لے جاؤ۔ پھر میرا
اس جگہ تھر ہرنا مناسب نہیں (مرزا قادیانی کا نوٹ) جیسا کہ عزت بی بی نے تاکید سے تکھا ہے۔
اگر نکاح نہیں رک سکتا۔ پھر بلاتو تف عزت بی بی کے لئے کوئی قادیان آ دمی بھیج دو۔ تاکداس کو
لے جائے۔
(کل فنل رصافی ص ۱۳۸)

اس خط کی عبارت اور مرزا قادیانی کے نوٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ خط مرزا قادیانی نے بی اپنے اثر اور دباؤسے کرت بی بی سے کھوانیا س امید پر کہ بٹی کی خودنوشتہ مصیبت کو پڑھ کر ماں کادل پسیج جائے گردوسرے خطوط کی طرح یہ خط بھی مرزا قادیانی کی سوء تدبیر کی کامزید شوت ہوااور حجدی بیگم کے اعزامرزا قادیانی کی اس جال میں بھی نہ آئے۔ مہفتم! اشتہار نصرت وین قطع تعلق از اقارب مخالف وین

'' ناظرین کو یاد ہوگا کہ اس عاجز (مرزا قادیانی) نے ایک دین خصومت کے پیش آ جانے کی وجہ ہےاہیے ایک قریبی مرزااحمہ بیگ ولد گاماں بیگ ہوشیار پوری کی دختر کلال کی نبیت بحکم والہام البی بیاشتہار دیا تھا کہ خدائے تعالی کی طرف سے یہی مقدراور قراریا فتہ ہے کہ وہ لڑکی اس عاجز کے نکاح میں آئے گی۔خواہ پہلے بی باکرہ ہونے کی حالت میں آجائے یا خدا تعالیٰ بیوہ کر کے میری طرف لے آ وے ....اب ہاعث تحریرا شتہار ہزایہ ہے کہ میرا بیٹا سلطان احمدنام جواب تحصیلدارلا مور میں ہے۔اوراس کی تائی صاحبوبی اس مخالفت پر آمادہ مو گئی .....اور جویز میں ہے کہ اس لڑکی کا نکاح کسی ہے عید کے دن مااس کے بعد کیا جائے ..... ہر چند سلطان احمد کو تمجھایا کہ تو اور تیری والد واس کام ہے الگ ہوجا کیں۔ورند میں تم سے جدا ہو جاؤل گا-تا كىدى خط لكھے ميرے خط كاجواب بھى ندويا اور بكلى بيزارى ظاہركى لهذايس آج کی تاریخ سے کددوسری من ۱۸۹۱ء ہے عوام اور خواص کو بذر بعیداشتہا ربذا ظاہر کرتا ہول۔ اگریہ لوگ اس ارادہ ہے بازنہ آئے اور اس لڑکی کاکسی اور سے نکاح ہوگیا۔ تو اس روز سلطان احمد عات محروم الارث ہوگااور اس روز اس کی والدہ پرمیری طرف سے طلاق ہے اور اگر اس کا بھائی فضل احمہ جس کے گھر میں مرز ااحمہ بیک والدلڑ کی کی بھا بھی ہے۔اپنی اس بیوی کواسی دن جواس کو نکاح کی خبر ہوطلاق ندد ہو ہے تو مجروہ مجھی عاق اور محروم الارث ہوگا۔اس نکاح کے بعد تمام تعلقات خویثی اور قرابت اور تهدر دی دورجوجا ئیں گے اور کسی نیکی بدی رنج وراحت، شادی اور ماتم میں ان سے شرکت نہیں رہے گی۔اس سے پچھتلق قطعاً حرام اور ایمانی غیوری کے خلاف اورایک د یونی کا کام ہے۔

(بلفظ من الشترمرز اغلام احد لدهيانة ركى ٩١ ١٥ م، مجوعة شتها رات جام ٢١١٥ ٢١١)

مرزا قادیانی کے بڑے فرزندمرزا سلطان احمد صاحب بڑے بڑے عہدوں پر پنچ اوراب پنشن پر ہیں۔انہوں نے اپنے والد (مرزاغلام احمد قادیانی) کو بھی حق پرنہیں سمجھا۔ ندان کے ہم عقیدہ ہوئے۔اس جرم میں گووہ سب مسلمانوں کی طرح مرزا قادیانی اور مرزائیوں کی نظر

میں کا فرتھے۔ تاہم شاید بیٹا ہونے کی وجہ ہے مرزا قادیانی نے ان سے اس وقت تک قطع تعلق نہیں کیاجب کہ محمدی بیکم کا دوسری جگہ زکاح نہیں ہو گیا۔ کیونکہ اس اشتہار میں مرزا قادیانی نے یہی وجہ قطع تعلق کی ظاہر کی ہے کہ خدا کا تھم ہو چکا ہے کہ محمدی بیگم میرے نکاح میں آئے گی۔ مگر میرا بیٹا ادراس کی ماں اس کے خلاف کوشاں ہیں۔جس میں میری ہتک اور رسوائی متصور ہے۔لہذا میں ان سے مرقتم کے تعلقات قطع کرتا ہوں۔ دین کی کوئی اور مخالفت ان کی طرف سے خلا مرتبیں کی منى مرزا قادياني كاليه بيناايك بيدار مغز تعليم يافته ، قاعده، قانون عدواقف اورايك عهده دار ملازم سرکار تھا۔ اور گھر کا بھیدی ہونے کی وجہ ہے اسے تمام معاملات خانگی معلوم تھے۔ غالبًا وہ نیک نیتی ہے اس نکاح میں اس لئے مانع ہوا کہ اپیا نہ ہو۔ نکاح ہو جانے ہے اور بہت سے ناواقف مسلمان اباجی کے عیسویت، مہدویت اور کر هنیت کے پھندوں میں گرفتار ہو جائیں کونکہ مرزا قادیانی کے دعوؤں کے وہ مخالف تھا۔اور ممکن ہے اس کی پیربھی نبیت ہو کہ پیش گوئی جھوٹی ٹابت ہونے پر والدصاحب نادم ہوں اور اپنی زندگی کا پروگرام بدل دیں تا کدان کا خاتمہ بالخير ہوجائے گر باوجودالي ديني خدمت اور جمدرداندمساعي كےمرزا قادياني كى عدالت سے اس پر مخالفت وین کی فر دقر ار داد جرم لگ گئی۔ اور گو باپ نے اس سے قطع تعلق کرلیا۔ کیکن نکاح کے خلاف اس کی کوشش چونکہ للہیت برمبن تھی ۔لہذاوہ اس میں کامیاب ہوا۔اورمرزا قادیانی نے نیاد کھا۔اور نکاح کی پیش گوئی باطل اور جھوٹ ثابت ہونے سے بجائے مخالفت دین کے مرزا سلطان احمد، دین کامد دگار ثابت ہوا۔مرزا قادیانی کےاشتہاروں اورالہاموں کی قلعی کھل گئی۔اور خودان يرقطع رحم كاالزام عائد موا\_

حودان پر سع رم کااترام عائد ہوا۔
ہشتم! نکاح کے عوض لڑکی کے بھائی اور ماموں کو پیسہ دینے کی بھی کوشش کی گئ
مرز ابشر احمدا پنی کتاب (سرۃ المہدی جام ۱۹ پردوایت نبر ۱۷۹) یوں درج کرتے ہیں:

''بھم اللہ الرخمن الرحیم! بیان کیا جھے سے میاں عبداللہ صاحب سنوری نے کہ ایک دفعہ مرز اصاحب جالندھر جا کر قریب ایک ماہ تھہ رے تھے۔ اور ان دنوں میں محمدی بیگم کے ایک حقیق ماموں نے محمدی بیگم کامرز اقادیاتی سے دشتہ کرادیے کی کوشش کی تھی۔ مرکامیاب نہیں ہوا۔ بیان دنوں کی بات ہے کہ جب محمدی بیگم کا والد مرز احمد بیگ ہوشیار پوری زندہ تھا۔ اور ابھی محمدی بیگم کا مرز احمدی بیگم کا میان دھراور ہوشیار پورک درمیان بیکہ مرز اسلطان محمد سے دشتہ نہیں ہوا تھا۔ محمدی بیگم کا میاندھراور ہوشیار پورک درمیان بیکہ میں آیا جایا کرتا تھا۔ اور وہ حضرت صاحب (مرز اقادیاتی) سے بچھانعام کا بھی خواہاں تھا۔ اور

چونکہ محمدی بیگم کے نکاح کا عقدہ زیادہ تر ای شخف کے ہاتھ میں تھا۔اس لئے حصرت صاحب (مرزا قادیانی) نے اس کے پکھانعام کا وعدہ بھی کرلیا تھا۔''

" فاکسار (بشیر احمد مؤلف سیرة المهدی) عرض کرتا ہے کہ بیشخص اس معاملہ میں برنیت تھااور حضرت صاحب سے فقط پکھرو پیداڑا نا چاہتا تھا۔ کیونکہ بعد میں بہی شخص اوراس کے دوسرے ساتھی اس لڑکی کے دوسری جگہ بیاہے جانے کا موجب ہوئے۔ مگر مجھے والدہ صاحب معلوم ہواہے کہ حضرت صاحب نے بھی اس شخص کورہ پیدد ہے کے متعلق بعض حکیماندا حقیاطیں ملحوظ رکھی تھیں۔ والدہ صاحب نے بیجھی بیان کیا کہ اس کے ساتھ محمدی بیگم کا بڑا بھائی بھی شریک تھا۔"

مرزا قادیانی کی بیآخری تدبیر بھی اکارت گئی۔ جونی زمانداکشر غیر مہذب لوگوں اور چھوٹی ذاتوں میں رائ ہے۔ گورو پید پیسہ اور جائیداد کا لاچ ابتدائی الہام اور خط میں ہی مرزا قادیانی نے تحدی بیگم کے والد کوصاف لفظوں میں دلایا تھا۔ اور شاید یہی مشورہ ارتکاب جرم دخر فروش احمد بیگ کے مرزا قادیانی ہے تنظر اور بدظن ہونے کا باعث ہوا۔ گرمرزا قادیانی کب تھانے والے تھے۔ احمد بیگ کے انکار پر مایوس نہیں ہوئے بلکہ جیسا کہ اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے۔ لڑکی کے بھائی اور ماموں کورشوت و بے کرمقصد برآ ری کی ذلیل کوشش کی۔ حالا نکہ لڑکی کا ولی جائزاس کا وکلدموجود تھا۔ گرالہ حد مداللہ! کہ وہ اس میں بھی ناکام رہے۔ اور دیگر علوی اور سفلی تدابیر کی طرح ان کی پید بیر بھی نفوٹا بت ہوئی۔

ان خطوط کی صحت مسلمہ ہے

ناظرین!ان تمام مسائی اوراس ساری جدوجهد پرجس کاباب بنه امیس ذکر ہوا۔ایک بار پھر مجموعی نظر ڈالیس۔اوران تجاویز ویڈ ابیر کامواز ندفر مائیس۔اورمرز اقادیانی جیسے عظیم الثان مدعی نبوت ورسالت وغیرہ کی حیثیت وحالت ہے اس کامقابلہ کریں ان خطوط لیکی صحت کوجو باب بنه امیس نمبر سالغایت ۲ پر نقل ہوئے ہیں۔مرز اقادیانی نے ایک مقدمہ میں عدالت میں صلفیہ بیان ویتے ہوئے تسلیم کیا ہے۔(دیکموفقر ۲۹ باب جہارم کاب بنه ا) اورمرز انک بھی ان سے انکار نبیں کرتے۔

(دیکموسیرة المبدی اور رسالیم زااحمہ بیک والی بیش گوئی وغیرہ)

لے بیخطوط محمدی بیکم کے اعزانے مصنف رسالہ کلمہ فنسل رحمانی جناب مولوی فضل احمد صاحب لدھیا توی سلمبم اللہ کو دے دیے ہے۔ جنہوں نے سب سے پہلے ان کو کتاب ندکور میں شائع کہا۔ اس خطوط نولی پر جب اعتراضات ہوئے قوم زاقادیانی نے یوں جواب دیا کہ:

د'یہ کہنا کہ پیش گوئی کے بعد احمد بیگ کی لڑی کے نکاح کے لئے کوشش کی گئی۔اورطع کی عدم سے اعتراض ہیں بچ ہے انسان شدت تعصب کی وجہ سے اندھا ہو جاتا ہے۔کوئی مولوی اس بات سے بے خبر نہ ہوگا کہ اگر وی الہی کوئی بات بطور پیش گوئی فلا ہر فر ما بات سے بے خبر نہ ہوگا کہ اگر وی الہی کوئی بات بطور پیش گوئی فلا ہر فر ما پیش گوئی کو پورا کر سکے۔تو اپنے ہاتھ سے پیش گوئی کو پورا کر سکے۔تو اپنے ہاتھ سے مؤلف رسالہ (مرز ااحمد بیک والی پیش گوئی ص ۲۷) نے بھی اس پر بہت زور دیا ہے۔ کی وی شرکیا کہ انہیاء سے کھتے ہیں کہ:خطوط پر اعتراض کرنے والے مسلمان کیوں کہلاتے ہیں سے کیا تمام انہیاء سے ویر وہ کیوں تبلیغ کے لئے جدوجہد کرتے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ تو پھر کیوں زبین بہن اڑ ائی ہیں تشریف لے جاتے۔

مرزا قادیائی تو پیچها چهوڑا کر چل دیے۔ ان ہے کون پو چھے؟۔ گمر ان کے پس ماندگان کو بھی جواب دیتے ہوئے غیرت اور شرم نہیں آتی بھلے مانسو! انہیائے کرام کو بہلیخ احکام کا بھی تو صریح تھم تھا۔ وہ اس کی تھیل کرتے تھے۔ اور حسب وعدہ اللی کامیاب بھی ہوتے تھے۔ اس طرح فتح وظفر کی بشارتیں اگر تھیں تو میدان جنگ کے لئے تھیں۔ چنا نچہ بھکم اللی وہ حفاظت دین کی غرض سے میدان جنگ کے لئے جاتے تھے۔ اور مظفر ومنصور ہوتے تھے۔ مرزائیوں کے خدا کی طرح ندان کا خداز نانہ تھا۔ جوم دوں کو چوڑیان پہنے کا تھم ویتا۔ ندوہ خودم زا قادیانی کی طرح صفات نسوانی ، چیش جمل ، در دزہ وغیرہ سے متصف تھے۔ پھر کھریل کیوں بیٹھے رہتے ؟۔ ان کو جو

مرزا قادیانی کے بیسیوں الہام اور وحیاں نکاح کے متعلق تھیں۔ گرالی لچراور ناجائز کوششیں کرنے کا جن کا ذکر باب بنوامیں ہوا۔ کوئی الہام وغیرہ نہیں بایا جاتا۔ اور پھراگریہ کوششیں بچکم خدا اور مطابق طریق انبیائے کرام تھیں۔ توان میں کامیا بی کیوں نہ ہوئی ؟۔ جن برگزیدہ ستیوں کی ریس کرتے اور مثالیس ویتے ہو۔ وہ توا پٹی تد ابیر میں کامیاب اور فائز المرام بھی ہوتے رہے۔ تم اپنی ساؤ کہ ایزی سے چوٹی تک کا زور لگایا محر تمہارے نبی بی ناکام اور فائز وفائر علی المرام وفائر علی مرتمہارے نبی بی ناکام اور فائر وفائر وفائر علی البیار علی ہے۔

باں ایسا ہونالا زمی تھا تمہارے پیرومرشد دنیا بھر کے مسلمانوں کو کافر کہا کرتے تھے۔ اورابتم بھی ایسا تی کہتے ہو۔اس لئے حسب فر مان اللی وارشاد نبوی پیکفرتم پرلوٹا۔اور تمہارے اس کفرے فلا ہر کرنے کے لئے اللہ تعالی نے سمیں اس قرآئی مواحدہ میں گرفآر کرلیا کہ: ''وما کیبد السکافرین الافی خسلال عنافر: ۲۰ '' ﴿ کفار کی تد ابیر ضرور تاکام ومردودر بتی ہیں۔ ﴾

سوچ لوا کنی تدبیر باقی ره گئی تقی \_ آسان سے زین سے پورپ سے ، پچتم سے ، اتر سے ، دکن سے ۔ جو پکھی مرزا قادیا فی سے ہوسکا کہا۔ نکاح آسان پڑھا جانا بیان کیا اوراس پر قادا حمد بیک کی موت کو نقد ریمرم قرار دیا اوراس پر تم کھائی۔ رو پید بیید، زین اور جا کیے قطع رحم کیا اور تم کھا کر کیار شتے تا طے تو ڑے اور جا کئے قطع رحم کیا اور تم کھا کر کیار شتے تا طے تو ڑے اور فتم کھا کر تو ڈے ۔ اس بے قصور بیوی کو طلاق دی جس نے حسب البہام پیا آدم اسک انت افت فتم کھا کر تو ڈے ۔ اس کے اور والی ہے کہ ماتھ بہت میں رہنا تھا۔ بے گناہ بہوکو طلاق دلا یا جے وزو جل السجنة امرزا قادیا فی کے ساتھ بہت میں رہنا تھا۔ بے گناہ بہوکو طلاق دلا یا جے باوجود طلاق فادند نے علیحہ ہنگیا اور گناہ کار ہوا۔ خلاف شریحت غرابیوں کو ورا شت جا سیداد سے کو مرنے کے بعد اپنا حصد نہ لیں۔ دوسری یہوی کے نام جائیدا در بین کردی۔

اتنی تدبیری، استے حیلے، استے مکائد کس بات کے لئے کئے۔ صرف محمدی بیگم کو عاصل کرنے کے داسطے یا اس کے نہ ملنے کے رغ میں؟۔ پس اگر بیسب حیلئے حوالے خدا کی طرف سے اور حسب طریق وسنن انبیائے کرام متھ تو ان کا کامیاب، بونا بیشی اور لازی تھا۔ جب کامیابی نبیس ہوئی تو غور کرلوک مرقومہ بالانفی قرآنی کی روسے مرزا قادیانی کی نبست اور ان لوگوں کی نبست جوان باتوں میں مرزا قادیانی کوئی پر مجھتے ہیں۔ کیافیعلہ ہوتا ہے دوستو!

مانفیحت بجائے خود کردیم روز گارے دریں بسربردیم گرنیا ید بگوش رغبت کس بررسولاں بلاغ باشدہ بس

باب سشم متیجه پیش گوئی کے متعلق مرزا قادیانی اوران کے پس ماندگان کی تاویلات اور ہماری طرف سے ان کی تر دید ۱۷۱ گانشتہ ہے آفاب نصف النہار کی طرح واضح ہو چکا ہے۔ کہ مرزا قادیانی کا اپ مدق و کذب کے فیصلہ کے لئے یہ ایک بہت ہی عظیم الثان دعویٰ تھا کہ مرز ااحمد بیک ہوشیار پوری کی دختر کلاں محمدی بیٹم الازی طور پر ان کے نکاح میں آئے گی۔ اور یہ دعوی نہ صرف ان کی اپنی دائے پر بنی تھا۔ بلکہ متواتر دحیوں بیسیوں الہاموں اور بے شار آسانی تھبہوں پر اس کی بنیاد رکھی ٹنی تھی۔ اس کے ظہور کے قطعی اور حتی وعدے دلائے گئے تھے۔ اس پر باربار اللہ تعالیٰ کی فتمیں کھائی گئی تھیں۔ پیش گوئی کے بعدم زا قادیانی ۲۲،۲۰ سال تک زندہ رہے مگراس نکاح سے دست برداز بیس ہوئے۔ اور جیسا کہ ابھی بیان ہوگا۔ اپنی آخری تصنیف میں بھی نکاح سے مایوس فہیں ہوئے۔ اور اپنے اقر اروں سے کاذب ثابت ہوئے۔

لیکن ایساعظیم الثان نشان غلط اور جھوٹ نکلنے پر بھی مرز ائی فرقہ کو تنبہ نہ ہوا۔ انہوں نے اس پیش گوئی کی ایسی ایسی لچر تاویلیس اور وہ فضول تو جہیں پیش کی ہیں کہ اہل علم وعقل ان پر ہفتے ہیں۔ اور ان کی ان حرکات نہ ہوئی پر افسوس کرتے ہیں۔ مگر مید حفرات ایسے وہ حیث واقع ہوئے ہیں۔ کہ نہ انہیں صداقت اسلام کی پر واہ ہے۔ نہ ونیا کی شرم اللہ تعالیٰ پر خاک بدئن خواہ ، کذب اور جھوٹ کا الزام آجائے۔ حضرت محمد رسول الله الله الله علیہ پر امعاذ اللہ منہا) غلط فہی اور نقص العقلی کے الزامات عائد ہوجا ہیں۔ قرآن کریم میں تضاد اور تعارض ثابت ہوجائے۔ وین اسلام اور اس کے اصول بچوں کا کھیل بن جائیں۔ انہیں کچھ غرض نہیں میہ سب بچھ ہو جائے۔ مگر کسی طرح مرزا قادیائی اور ان کے مشن کی سچائی ثابت ہولیکن برادران اسلام! کیا جائے۔ مگر کسی طرح مرزا قادیائی اور ان کے مقابلہ میں ظامت کو فروغ ہوسکتا ہے؟۔ کیا تن کے مقابلہ میں ظامت کو فروغ ہوسکتا ہے؟۔ کیا تن کے مقابلہ میں ظامت کو فروغ ہوسکتا ہے؟۔ کیا تن کے مقابلہ میں ظامت کو فروغ ہوسکتا ہے؟۔ کیا تن کے مقابلہ میں ظامت کو فروغ ہوسکتا ہے؟۔ کیا تن کے کہا جائے دام افتادگان کی آئے صول میں خاک ڈالتے رہیں۔ اور باتھ یاؤں ماریں لاکھوں باتیں بتا کسی۔ سواے اس کے کہا ہے خوام افتادگان کی آئے صول میں خاک ڈالتے رہیں۔ اور دخداتر س اور دیل کی تن کسی۔ سواے اس کی تشفی کرتے رہیں ۔ جھوٹ کو ہرگز سے ثابت نہیں کر سکتے۔ اور نہ خداتر س اور دیدار اور کی کا بہت نہیں کر سکتے۔ اور نہ خداتر س اور دیدار اور کی کوری کی وہوں کوری کوری کا دیست ہیں۔

اصل بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی پیش گوئیوں کے بیان میں کئی کئی پہلور کھ لیا کرتے ہے۔ وہ اس امر کا اندازہ لگا لیتے تھے کہ بلا خراس پیش گوئی پر کس کس قتم کے اعتراض ہوتے ہیں۔ان اعتراض کو مدنظر رکھ کروہ پیش گوئی کی تفاصیل بیان کرتے ہوئے مختلف خیال اور مختلف الفاظ معرض تحریر میں لیے آتے تھے۔ جب کوئی اعتراض ہوتا۔ فوراً اپنی عبارات سے ہی اس کی

تاویل کردیتے تھے۔ایے پیروں کے معتقدین بد مقتضائے حبك الشبی یہ عمی ویصم محض امنا و صدقنا! کہنے کے بی عادی ہوتے ہیں۔انہیں کیاضرورت کر مختلف عبارتوں کو محص امنا و صدقنا! کہنے کے بی عادی ہوتے ہیں۔انہیں کیاضرور کے نقل قرآئی بیان کنندہ کے کی جاکر کے سیح متیجہ قائم کریں۔ یاان اختلاف بیانیوں کو برو کے نقس قرآئی بیان کنندہ کے کذب پر محمول کریں۔ان کو تو جہاں تک بس چل سکتا ہے پیرکی کہی ہوئی بات کو وی آسانی فابت کو رکتے ہوڑ تے ہیں۔چنا نجہ ناظرین اس باب میں ملاحظ فرمائیں گے کہ کیے مختلف خیالات اور کتے متعلق فلاہر کے ہیں۔لیکن اہل متفاد بیانات مرزا قادیانی اور مرزائیوں نے اس بیش گوئی کے متعلق فلاہر کے ہیں۔لیکن اہل دائش و بیش اور صاحبان عقل ملیم ان کے فریب میں ہرگر نہیں آسکتے۔

ممکن ہے کہ تاویلات مندرجہ باب ہذا کے علاوہ کی مرزائی نے کوئی اور جواب بھی اس پیش کوئی کے متعلق دیا ہو۔ جوتا حال ہمیں معلوم نہیں ہو سکا لیکن ہمارا خیال ہے کہ اس باب میں وہ سب جوابات آگئے ہیں۔ جو عام طور پر مرزائیوں نے از بر کئے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی اور نئی بات ہمیں معلوم ہوئی یا ناظرین رسالہ ہذایا ہمارے کسی مرزائی دوست نے ہمیں مطلع فرمایا۔ تو ہم اس کی جواب دبی کے لئے حاضر ہیں۔ اورا گر خدا کومنظور ہے تو اس رسالہ کی اشاعت نافی میں اے بھی شامل کرلیں گے۔ انشاء اللہ اب ہم مرزائی تاویلات اوران کی تروید پیش کرتے ہیں۔ اس پیش گوئی کے متعلق خودمرزا قادیا ٹی آئجمانی کی تاویلات

باب اوّل میں ہم ذکر کر بھے ہیں کہ مرزا قادیانی نے داماد مرزااحمد بیگ (شوہر منکوحہ آسانی) کی موت کے لئے یوم نکاح سے اڑھائی سال تک میعاد مقرر کی تھی۔ یہ نکاح سراپریل ۱۸۹۲ء کوہوا۔ پس حسب الہام دپیش گوئی مرزا قادیانی مرزا سلطان محمد بیگ (شوہر محمدی بیگم) کی زندگی زیادہ سے زیادہ ۱۸۹۲ء کی مرزا جازت نہ تھی۔ قادیانی اوران کے مجمع کی طرف سے ہرگز اجازت نہ تھی۔

لیکن ۲ را کتوبر۱۸۹۴ء گزرگئی۔اورمرزاسلطان محمد کابال بیکا ندہوا۔اس پرمرزا قادیائی کے بعض مریدوں اورائل اسلام کی طرف ہے جرح قدح شروع ہوئی کہ چیش گوئی میعادی تھی۔

لے کی شے کی مجت آ دی کوائد ھااور بہر اکردیتی ہے کہ نداس کے نقائص کود کھ سکتا ہے نداس کے عیوب کوئ سکتا ہے۔ نداس کے عیوب کوئ سکتا ہے۔

ع ولوكان من عند غيرالله لوجد وافيه اختلاف كثيرا ! اگرقر آن فدا كسواكى اوركى طرف سے موتاتوتم اس ميں بہت سے اختلافات و كيھتے۔ اوراس کے لئے قطعی الہام تھے۔ اور خرزا قادیانی نے اپنے صدیق و کذب کا معیار اسے قرار دیا قالہذا وہ حسب اقرار خود جھوٹے ٹابت ہوتے ہیں۔ تو مرزا قادیانی نے اشتہار پراشتہار دیے اوراپ اخباروں رسالوں اور کتابوں میں اس کی مختلف تاویلات کرنی شروع کیں۔ جن کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔

الف ..... ''نفس پیش گوئی لیعنی اس عورت (محمدی بیگم) کااس عاجز کے نکاح میں آناققد برمبرم ہے۔ جوئل نہیں سکتی۔ کیونکہ اس کے متعلق الہام میں ہے۔ لا تبدیب ل اسکلمات الله ااگرٹل گئ تو خدا کا کلام باطل ہوتا ہے۔ (مجموعہ شتہارات عمس ۴۳ بشتہارات را کتوبر ۱۸۹۳م) اگر بیش گوئی خدا کی طرف نے نہیں تو میں ملعون ،مر دوداور د جال ہوں۔

(مجموعة اشتبارات ج ٢٥ ١١١ اشتبار ١٢ ١٠ كوبر٩٩ ١٠)

ب..... پھر لکھتے ہیں کہ: ''مرزااحمد ہیک ہوشیار پوری اوراس کے داماد کی نسبت ایک بی پیش گوئی تھی۔ اوراحمد ہیک کی نسبت جوا یک حصہ پیش گوئی کا تھا۔ وہ نو رافشاں (عیسائی افہار) میں بھی شائع ہو چکا تھا۔ غرض احمد بیگ میعاد کے اندر فوت اے ہوگیا۔ اوراس کا فوت ہونا اس کے داماد اور تمام عزیز وں کے لئے خت ہم وغم کاموجب ہوا۔ چنا نچان لوگوں کی طرف سے تو بداور رجوع کے خط اور پیغام بھی آئے ..... پس اس دوسرے حصہ یعنی احمد ہیگ کے داماد کی وفات کے بارہ میں سنت اللہ کے موافق تا خیر ڈالی گئے۔ جبیسا کہ ہم بار بار بیان کر چکے ہیں کہ اندار دورع کی بیش گوئیوں میں یہی سنت اللہ ہے۔ کیونکہ خداکر یم ہے اور وعید کی تاریخ کوتو بداور رجوع کو کی رو سے بیتا خیر خدا کے رجوع کی کو کہ اس کے اس کا نام رجوع کی کہ کی ایک سنت تھم گئی ہے۔ جواس کی تمام پاک کتابوں میں موجود ہے۔ اس لئے اس کا نام گئیاں نے دعدہ نہیں بلکہ ایفا نے وعدہ ہے۔ ' (اشتہارانعای چار ہزار ۲۲ راکتو برعونا قرآن شریف کا عام اصول اختہارات ج سے ۱۹۲۴ ماشیہ ) اور تو بدور جوع پرعذا ب میں تا خیر ہونا قرآن شریف کا عام اصول اختہارات ج سے ۱۹۲۴ ماشیہ ) اور تو بدور جوع پرعذا ب میں تا خیر ہونا قرآن شریف کا عام اصول اختہارات ج سے ۱۹۲۴ ماشیہ ) اور تو بدور جوع پرعذا ب میں تا خیر ہونا قرآن شریف کا عام اصول اختہارات ج سے ۱۹۲۰ ماشیہ ) اور تو بدور جوع پرعذا ب میں تا خیر ہونا قرآن شریف کا عام اصول بھالا ہے۔

ج ..... ''اور پھرتمہارا دوسرااعتراض ہے کہ احمد بیگ کا دامادا ب تک زندہ ہے۔سو میں کہتا ہوں کہا ہے نابکارقوم کب تک تو اندھی اور گونگی اور بہری رہے گی ۔اور کب تک تیری

لے محض غلطاس کا مفصل ذکر ہم باب چہارم میں کرآئے ہیں۔ دیکھوفقر ہ<sup>ن</sup>ہ برا۔ سے محر تو ہداور رجوع کا کوئی ثبوت بھی ہے۔

آ تکھیں اس نورکونیں دیکھیں گی جواتارا گیا۔ بن اور سمجھ کے اس الہام کے دوکلزے تھے۔ ایک احمد بیک کے متعلق اور ایک اس کے واماد کے متعلق سوتم س چکے ہو کہ احمد بیک میعاد کے اندر فوت ہو گیا۔اوروہ دن آتا ہے کہ من او کے کہ اس کے دامادی نبست بھی پیش گوئی پوری ہوگی۔خداکی باتیں ٹل نہیں سکتیں۔ ( کچھ آ کے چل کر لکھتے ہیں ) اور تمہارا یہ کہنا کہ میعاد کے اندروہ کیوں فوت نہیں ہوا۔ یتمہاری بے ایمانی یا می ہے۔ الہام تدوبی توبی فان البلا علی عقبك إلى صاف توب کی شرط تھی۔ اور بیالہام احمد بیک اور اس کے داماد دونوں کے لئے تھا۔ کیونکہ عقب اڑکی اورلژ کی کی اولا دکو کہتے ہیں۔اور بیاحمد بیگ کی بیوی کی والدہ کوخطاب تھا کہ تیری لڑکی اورلژ کی کی الركى ير خاوندم نے كى با ہے۔ اگرتو بركرو كى تو تا خيرموت كى جائے كى يس احمد بيك كى زعد كى کے دفت کی نے اس الہام کی پروانہ کی۔اور جب احمد بیک فوت ہو گیا تو اس کی بیوہ مورت اور دیگر پس ماندوں کی کمرٹوٹ گئی۔وہ وعااور تضرع کی طرف بدل متوجہ ہو گئے۔جیسا کہ سنا گیا ہے كراب تك احمد بيك كردا مادكي والده كاكليجرايين حال يزنبين آيا سوخداد كيتا ب كروه شوخيون میں کب آ کے قدم رکھتے ہیں۔ پس اس وقت وعدہ اس کا پورا ہوگا۔ جب بیسب کچھ پورا ہوگا۔ تب نديل بلكه برايك داناتم برلعنت بينج كاركيونكةم في خدا كامقابله كيار، (اشتهارذ بالمغترين ص المطبوعه مارچ ١٨ ١٥ء ملحقه ججة الله ص ٢١ بحزائن ج٢ ١٩ ١٥٩) و ..... انجام آگھم میں لکھتے ہیں کہ: ''فیصلہ تو آسان ہے۔ احمد بیگ کے داماد سلطان محرکوکہو کہ تکذیب کا شتہار دے۔ پھراس کے بعد جومیعا دخدانعانی مقرر کرےاگراس سے اس کی موت تجاوز کرے تو میں جھوٹا ہول .....ادر ضرور ہے کہ وعید کی موت اس سے تھی رہے۔ جب تک کدوہ گھڑی آ جائے جواسے بیباک کردے اگرجلدی کرنا ہے تو اٹھواوراس کو بیباک اور كمذب بناؤاورخداكى قدرت كاتماشاد يكهون وانجام المقمص ٣٠ عاشيه بزائن جاام ٣١) ه ..... ایک اوراشتهار میں میلے تولی تولی والا الہام بیان کر کے تحریر کرتے ہیں کہ:

(اشتهارجاءالحق وزحق الباطل ٢٣ رزيدهد ١٥ ١٣١٥ ه، الحقد مراج منيرص ٣٣ حاشيه بخزائن ج١٥٠٠)

"سود ه لوگ یخت احمق اور کاذب اور ظالم بن جو کہتے بیں که داماد کی نسبت پیش گوئی پوری نہیں

ہوئی بلکہ وہدیمی طور برعالت موجودہ کے موافق بوری ہوگئی۔اور دوسرے بہلو (موت سلطان محمد

اورنکاح خود مؤلف) کی انظارے۔''

و ایک اورجگه احمد بیگ کی موت کو مطابق پیش گوئی بیان کر کے لکھتے ہیں کہ:

"بوجہ خوف و ہراس کے داما داحمد بیگ کو مہلت دی گئی۔ یہ تمام اعتر اضات، جہالت،
نابینائی اور تعصب کی وجہ ہے ہیں۔ نہ دیا نت اور حق طلی کی وجہ ہے جس شخص کے ہاتھ ہے اب
تک دس لا کھ سے زیادہ نشان ظاہر ہو چکے ہیں۔ اور ہور ہے ہیں۔ کیااگر ایک یا دو پیش گو کیاں اس
کی کسی جاہل اور بدفہم اور غبی کی سمجھ میں نہ آئیں۔ تو اس سے یہ نتیجہ بیس نکال سکتے ہیں کہ وہ تمام
پیش گو کیاں صحیح نہیں ہیں۔'' (تذکرة الشہاد تین ص اس بزدائن ج ۲۰۰۰)

ز ...... ای کتاب میں لکھتے ہیں کہ: ہمارے خالف مسلمان تو کہا تے ہیں۔ لیکن ہو۔
اسلام کے اصول سے بے خبر ہیں۔ اسلام میں بید سلمدامر ہے کہ جو پیٹی گوئی وعید کے متعلق ہو۔
اس کی نسبت ضروری نہیں کہ خدا اس کو پورا کر ہے۔ یعنی جس پیٹی گوئی کا یہ ضمون ہو کہ کی خفل یا گروہ پر کوئی بلا پڑے گی۔ اس میں بیٹی ممکن ہے کہ خدا تعالی اس بلا کوٹا ل دے۔ جیسے کہ یونس علیہ السلام کی پیٹی گوئی کو جو جا لیس دن تک محدود تھی ٹال دیا۔ لیکن جس پیٹی گوئی میں وعدہ ہولیعنی کسی انعام وکرام کی نسبت پیٹی گوئی ہو۔وہ کی طرح ٹی ٹیپیں عتی۔ خدا تعالی نے بیٹر مایا ہے۔ ان الله لا یہ خلف الوعید! پس اس میں راز یہی ہے کہ وعیدی پیٹی گوئی خوف اور دعا اور صدقہ خیرات سے ٹل سکتی ہے۔ تمام پیغیبروں کا اس میں انتقاق ہے کہ صدقہ اور دعا اور خوف اور دعا اور ضوا کے میں ہے۔ آگر کسی بی یا وئی کواس سے اطلاع گی وہ دورہو کتی ہے۔ اب سوچ لو کہ ہرا کی بیل جو خدا کے علم ہے۔ اگر کسی بی یا وئی کواس سے اطلاع دی جا وہ بیٹی ٹوئی ہوگا۔ جب وہ نبی یا وئی دوسروں کو اس سے اطلاع دے۔ دور بیٹا بت شدہ بات ہے کہ یہ بلائل سکتی ہے۔ اپس ضرور تا یہ تیجہ نکلا کہ ایسی پیٹی گوئی کی کے دیا دور ہو میں تا خبر ہو سے تیں ہوئی کی کی ہوگئی ہوگئی ہوگا۔ جب وہ نبی یا وئی دوسروں کو اس سے اطلاع دے۔ دور بیٹا بت شدہ بالی پیٹی خبری کرے۔ "

( تذكرة الشبادتين ١٠٨ فزائن ج٠١م ١٥٠٥)

ح ..... اس پیش گوئی کے نتیجہ نے مرزا قادیانی کواییا مبہوت بنادیا کہ (خاک بد بنش ) حضرت رسول اکرم اللہ پر بھی فلا الزام لگانے سے ندر کے ۔ لکھتے ہیں کہ:'' یہ پیش گوئیاں کچھالیک دو پیش گوئیاں نہیں ۔ بلکداس قسم کی سوا سے زیادہ پیش گوئیاں ہیں۔ جو کتاب تریاق

ا تریاق القلوب میں ۵ کنشانات یا بیش گوئیاں درج بیں۔ان کو ۱۰۰ سے زیادہ کہنا مرزا قادیانی کی الہا می اور اعجازی حساب دانی کا انکشاف کرنا ہے۔ یا دروغ گورا حافظہ نباشد کا مضمون ہے۔

القلوب میں درج میں۔ پھران سب کا پھی تھی ذکر نہ کرنا اور باربار احمد بیگ کے دامادیا آتھم ذکر کرتے رہنا کس قدر خلوق خدا کودھوکا دینا ہے۔ اس کی الیم مثال ہے کہ مثلاً کوئی شریر النفس ان تین ہزار مجزات کا بھی ذکر نہ کرے۔ جو ہمارے نبی آئے سے ظہور میں آئے اور حدیبیلی پیش گوئی کو باربار ذکر کرے کہ وقت اندازہ کردہ پر بوری نہ ہوئی۔''

( تخفه گولز وييم ٣٩ ،خز ائن ج ١٥٣ م ١٥٣)

ط ..... سب سے آخرا پی تصنیف حقیقت الوی میں جس کے شاکع ہونے سے چند ماہ بعد مرزا قادیانی کا انقال ہو گیا۔

تحریفرماتے ہیں کہ: احمد بیگ کے مرنے سے بڑا خوف اس کے اقارب پر عالب آ گیا۔ یہاں تک کہ بعض نے ان میں سے میری طرف بحز و نیاز کے خط لکھے کہ دعا کرو۔ پس خدا نے ان کے خوف اور اس قدر بحز و نیاز کی وجہ سے پیش گوئی کے وقوع میں تاخیر ڈال دی۔ (حقیقت الوی میں ۱۸۵، فزائن ج۲۲می ۱۹۵، نیز دیکھوشمہ براین احمد سے حصہ فجم میں ۱۹۵، فزائن ج۲۲می ۱۹۵)

ی ...... اس کتاب کے ترمیں یوں لکھا کہ: اور بیام کہ الہام میں یہ بھی تھا کہ اس عورت کا نکاح آسان پرمیر ہے ساتھ پڑھایا گیا ہے۔ بدورست ہے مگر جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اس نکاح کے ظہور کے لئے جوآسان پر پڑھا گیا۔ خداتعالیٰ کی طرف ہے ایک شرط بھی تھی جو اس وقت شائع کی کئی تھی اوروہ یہ کہ 'ایتھا المدہ قتوبی توبی فان البلاء علی عقبل '' پس جب ان لوگوں نے شرط کو پورا کر دیا تو نکاح ننخ ہوگیا۔ یا تا نیر ش پڑ گیا۔ کیا آپ کو نیم نہیں کہ '' یہ حسو الله مایشاہ ویشبت '' نکاح آسان پر پڑھا گیایا عرش پر محرآ خروہ سب کاروائی شرطی تھی۔ شیطانی وساوس ہے الگ ہوکرا سے سوچنا چاہئے۔ کیا یونس کی پیش گوئی نکاح پڑھے شرطی تھی۔ شیطانی وساوس ہے الگ ہوکرا سے سوچنا چاہئے۔ کیا یونس کی پیش گوئی نکاح پڑھنے عذاب نازل ہوگا۔ گرعذاب نازل نہ ہوا۔ حالانکہ اس میں کی شرط کی تصریح نہ تھی۔ اس قوم پر عذاب نازل ہوگا۔ گرعذاب نازل نہ ہوا۔ حالانکہ اس میں کس شرط کی تصریح نہ تھی۔ اس وہ ضدا جس نے اپنا ایسا ناطق فیصلہ منوخ کر دیا کیا اس پر مشکل تھا کہ ایس نکاح کو بھی منسوخ یا کسی اور وقت پر نال دے۔'

(ترجیقت الوی ۱۳۳،۱۳۳، نز ائن ۲۲۳،۵۰ (ترجیقت الوی ۱۳۳،۱۳۳، نز ائن ۲۲۳،۵۰) جم نے ان وس نمبروں میں خنی الامکان مرزا قادیانی کی وہ سب تاویلیں نقل کر دی بیں۔جوانہوں نے نکاح کی پیش کوئی کے متعلق مختلف مقامات پرتحریر کی بیں۔ ہاں بیضرور ہے کہ بیتاویلات محض لفظی ہمیر پھیر سے بینکٹروں دفعہ ان کے اشتہاروں، اخباروں، رسالوں اور کتابوں میں بیان کی گئی ہیں ۔اس لئے ممکن ہے کہ جواب دینے کا کوئی اور رنگ بھی اختیار کیا گیا ہو۔جس کی باہت ہم مرزا قادیانی کی روح سے معافی جا ہتے ہیں۔اور جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے پت ملئے پر پھر جوابد ہی کے لئے حاضر ہیں۔

''اذایس الانسان طال اسانه ''(جبآ دمی نامید ہوجاتا ہے زبان درازی شروع کردیتا ہے۔) انہوں نے جو کچھ کہایا لکھاد و مجود تھے۔اس لئے ہم اصلی مطلب برآتے ہیں۔ مرزا قادیانی کی ان سب تاویلوں میں جن کا او برذکر ہوائیپ کا بندآ خری فقر ہ یمی ہوتا تھا کہ سلطان محد ضرور ہماری زندگی میں مرے گا۔ اور ہم اس کی بیوہ سے شادی رچائیں گے۔ بیوعدہ اللی ہے اس میں تخلف ہرگز نہ ہوگا۔ البت آخری حوالہ (تمد حققت الوی ص۱۳۳۱، ۱۳۳۱، فرائن ج۲۲ میں میں تخلف ہرگز نہ ہوگا۔ ایا تاخیر میں پڑگیا۔ تحریر کیا ہے لیکن اس سے بھی ظاہر اور ثابت میں مدار تبیں ہوئے۔ فنج ہوگیا کہ جو شرور تا ذریل نے بھر جوش میں بڑگیا۔ اس کے ساتھ این دوکر دیا کسی نے کیا عمد و کہا ہے:

ہم کو مایوں نہ کر وصل سے او شوخ مزاج بات وہ کہہ کہ نکلتے رہیں پہلو دونوں وجہ پیھی کہ فنخ کالفظ مرزا قادیانی کے ان متواتر الہامات اور الہامی اقوال کے خلاف تھا۔ جووہ بار بار اور پینکڑوں دفعہ اپنی کتابوں اور اشتہاروں شائع کر چکے تھے۔ بہر حال مذکورہ بالا دس فقروں میں جوتاویلیں مرزا قادیانی نے کی ہیں۔ جواب قلم بند کرنے کے لئے ہم ان کوفقرات ذیل میں قلم بند کرتے ہیں۔

خلاصه تاويلات مرزا قادياني

اول ..... وعیدی پیش گوئیاں معمولی خوف و ہراس تو بدرجوع اورصدقد ہے ٹل جایا کرتی ہیں۔ مگر وعد ہنیں ٹل سکتا۔ اس پرتمام پیغیروں کا اتفاق ہے۔ تمام آسانی کتابوں میں یہ سنت الله قرار پاگئ ہے۔ قرآن کا یہ عام قاعدہ اور اسلام کا یہ عام اصول ہے۔ الله تعالیٰ نے لاید خلف الموعید! کمیں نہیں فر مایا۔

میست المیعاد ، را میو به به به به به بین به المار مایا و مید ، بین به المار مایا و دوم ..... انکاح آسان پرضرور پر هایا گیا بی مگر نکاح کی پیش گوئی شرطی سیاور شرط تو بی تو اله الهام تھا بہی پس جب ان لوگوں نے شرط کو پورا کردیا ۔ اور داما داحمد بیک پرخوف طاری ہو گیا اور اس نے تو بہی تو نکاح فنخ ہو گیایا تا خیر میں پڑ گیا ہے جب داما داحمد بیک اور اس کے متعلقین چرشوخی اختیار کریں گے ۔ اس وقت موت مرز اسلطان محمد وقوع میں آئے گی ۔ پیش گوئی کا پورا ہونا اور محمد ی بیشم کا ہمار ہے نکاح میں آئا ضروری ہے ۔ خدا کی با تیس لل نہیں سکتیں ۔ اگر جلدی کرنا ہے تو سلطان محمد سے تکذیب کا اشتہار دلاؤ۔ اور پھر قدرت الی کا تما شاد کھمو۔

سوم ..... جہارے ہاتھ ہے دس لا کھ سے زیادہ نشان طاہر ہو بھکے ہیں۔اگر ایک دو پیش گوئیاں کسی جاہل، بدفہم اور غبی کی تبھھ میں نہ آ کیس تو اس کا میہ تیجہ نبیس کہ سب پیش گوئیاں غلط ہیں۔

۔ چہارم …… حضور سرور کا ئنات عظیقے کی حدیب یوالی پیش گوئی بھی وقت انداز کردہ پر پوری نہیں ہوئی۔

پنجم ...... الله تعالی فرما تائے 'یمحو الله مایشاء ویشبت'' ششم ..... کیا پونس بن کی پیش گوئی نکاح پڑھنے سے پچھ کم تھی۔ جس میں عالیس دن تک نزول عذاب کا وعدہ تھا۔ گرعذاب نازل نہ ہوا حالا نکداس میں کوئی شرط بھی نہتی۔ پس جس خدانے ایسا ناطق فیصلہ منسوخ کر دیا۔ کیا اس پر پچھ شکل تھا کہ اس نکاح کو بھی منسوخ یا کی اور دقت پر ٹال دے۔ اب ہم ان تاویلات کی تر دید کرتے ہیں۔خدا ترس ادراہل بصیرت اصحاب غور سے ملاحظہ فرمائیں۔مرزائی صاحبان بھی اگر مرزائیت کے تعصب نے خالی الذہن ہوکرا سے مطالعہ کریں گے تو انشاء اللہ فائدہ اٹھائیں گے۔

تاویل اوّل ..... خلف وعید کے جس عام اصول کو بیان کر کے مرزا قادیانی اپناس نبایت ہی عظیم الثان نثان کے کذب کی ذلت پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں۔وہ ایک علمی بحث ہے۔ جس میں مشکلمین کا ختلاف رائے بھی رہا ہے۔ چونکہ اس رسالہ کا پیمقصو زمین اس لئے ہم اس بحث میں پڑنا نبیں چاہتے ہمارا کمح نظر اس وقت محض نکاح والی پیش گوئی ہے۔ جس کے لئے تشریحات ذیل پیش نظر رکھنی ضروری ہیں۔ جن کے حوالہ جات مرزائی کتابوں سے اس رسالہ میں مفصل مذکور ہو تھے ہیں۔

ا ..... مرزا قادیانی نبی ورسول بلکه افضل الانبیاء ہونے کے مدعی تھے۔

۲ سست مرزا قادیانی نکاح کی پیش گوئی کوصاف نفظوں میں اپنا نہایت ہی عظیم الثان نشان اورا پیے صدق و کذب کامعیار قرار دیا تھا۔

۳۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مرزا قادیانی نے بحوالہ حدیث رسول اکرم آئینٹے اس نکاح کا ہونا اور اس سےاولا دپیداہونا اپنے دعو مے مسیحیت کا ثبوت بتایا تھا۔

سم مرزا قادیانی کے الہا مات بکروشیب اور یااحمد اسکن انت و زوجك الجنة وغیر دکی روسے بین کا ح بونا لازمی تفارور ندمرزا قادیانی کے الہام غلط اور ان کالمہم اللہ تعالیٰ کے سواکوئی اور ثابت بوتا تھا۔

۵ سست مرزا قادیانی اینے رقیب مرزا سلطان محمد (شوہر منکوحہ آسانی) کا مرنا اور پھر محمدی بیگم سے اپنا نکاح ہوجانا تقدیر مبرم بتایا تھا۔ جو بھی ٹل نہیں سکتی۔اوراس بیان کواللہ تعالیٰ کی قتم اور آیات قر آنی کے الہاموں ہے تقویت دی تھی۔

۲ ..... مرزا قادیانی نے لکھاتھا کہ اگر نکاح کی پیش گوئی پوری نہ ہوئی تو میں ہر ایک بدے بدتر تضمروں گا۔اورمیرا میکارو بارایک خبیث اور مفتری کا کارو بار ہوگا۔

۸ ...... مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ''اگرنکاح نہ ہوا توعیسائی یادر یوں کا پلہ اسلام پر بھاری ہو جائے گا۔ عیسائی ہنسیں گے۔ ہندوخوش ہوں گے۔اور مجھے ذلیل خوار اور روسیاہ ہونا پڑے گا۔

ان تشریحات کے بعد ہم مرزا قادیانی کے خلیفہ اور ان کی امت سے سوال کرتے ہیں کہ اق ریفی کے بیت کے بعد ہم مرزا قادیانی کے خلیفہ اور ان کی امت سے سوال کرتے ہیں کہ اق ل تو یہ پیش گوئی صرف وعید کی تھی ہی نہیں۔ کیونکہ اس میں مرزا قادیانی کے طرف سے ظاہر کیا گیا تھا۔ بلکہ آسان پر تو نکاح کا ہو جانا بھی بروئے الہام زوجنکھا ہلادیا گیا تھا۔ نیز حسب حوال فقر ہ نمبرے نہ کورہ بالامرزا قادیانی خودا سے وعدہ خداوندی سنایم کرے کہتے ہیں کہ یئی نہیں سکتا۔ لہذا اس پیش گوئی کو صرف وعید کہ کراس کے کذب کی پردہ پیش کرنا کہاں کی دیانت داری ہے؟۔

دوم! بغرض محال اگرا سے وعیدی پیش گوئی ہی مان لیا جائے تو انبیائے کرام علیم السلام میں کوئی الیی نظیرمو جو ذہیں کہ ان میں ہے کسی نے کوئی وعید کسی قوم یا مخص معتبن کے بارہ میں حق تعالی شاند کی طرف ہے برو نے وحی والہام بیان کر کے اسے اپنی صدافت کامعیار بھی قرار دیا ہو۔ اوراس کے بورانہ ہونے پراینے مذہب کی شکست اوراینی ذلت وخواری وروسیا ہی ہونی بتلائی ہو۔ اورا نیع عظیم الثان پیش گوئی پوری نه ہوئی ہو۔اییا تبھی نہیں ہوااورکوئی واقعداس کی شہادت نہیں دے سکتا۔ کیونکہ ایسا خلف وعید منجانب الله وقوع میں آناصریح تذلیل و تکذیب رسول ہے۔ بلکہ اگراپیاہوتواس امر کا ثبوت ہے کہ ہید مرقی رسالت مفتری علی اللہ اور کا ذب ہے۔ پس ایسے خلف وعید کے متعلق مرزا قادیانی کا پیلکھنا کہ اس برتمام پیغیبروں کا اٹفاق ہے۔ تمام آسانی کتابوں میں بيسنت الله قراريا في كل ي -قرآن كابيعام قاعده اوراسلام كابيعام اصول ب محص غلط اورب بنیاد بات ہے۔اور قرآن کریم میں بہت مثالیں مرزا قادیانی کے اس بیان کے خلاف موجود ہیں۔ دیکھو! حضرت نوح علیہ ااسلام نے اپنی قوم کے ہلاک ہونے کی خبر دی۔ وہ ہلاک ہوئی۔ حضرت لوط عليه السلام كى قوم كى ہلاكت كى خبر دى گئى۔ وہ ہلاك جوئى ايسا ہى اہليان مدين ، عاداور شمودوغيره كى حالات اس پرشام بين - پرهو "كذبت قبلهم قوم نوح و اصحاب الرّس و شمود وعاد وفرعون اخوان لوط واصحاب الايكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد' (الهايما)

وان لوگوں سے پہلے نوح کی قوم نے پیغیروں کوجیٹلایا۔اور خندق والوں نے ثمود

نے اور عادیے اور فرعون نے اور قوم لوط نے اور مدین کے رہنے والوں نے اور تیج کے لوگوں نے ان سب نے اپنے پیغیروں کو جھٹلایا تو ہماراوعدہ عذاب ان کے حق میں پوراہوا۔ ﴾

(صحيح بخارى ج٢ ص٣٥٥، باب ذكر النبي سيسه من يقتل ببدر) مل حفرت معد عروایت ہے کہ آنخضرت علیہ نے امید بن خلف کے متعلق پیش گوئی فر مائی تھی کہ وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے مارا جائے گا۔ میخض مکہ میں کفار کا سرگروہ تھا۔حضرت سعد بن معاذے اس کی پرانی دوتی تھی۔ ایک مرتبہ حفزت سعد نے قتم کھا کراس پیش گوئی کاذکر کیا۔ اس المينهايت فوفرده واحديث كالفاظيرين - ففزعلذالك اميه فزعا شديداً " لینی امیہ بیپیش گوئی س کر بہت گھبرایا۔اورنہایت خوفز دہ ہو گیا۔اوراس نے ارادہ کرلیا کہ مکہ ے باہر نہ جاؤں گا۔ جب جنگ بدر پیش آئی اور ابوجہل نے لا ائی کے لئے اپے گروہ کو تیار کیا۔ امیہ ہر چند ٹالٹار ہا مگرابوجہل نے ترغیب دے کراسے چلنے پر آ مادہ کرلیا۔امید گھر گیا اور بیوی ہے سامان سفر تیار کرنے کے لئے کہا۔اس نے حضرت سعد کا قول ( دربارہ پیش گوئی مذکورہ ) یا د دلایا۔امیہ نے کہا کہ میں تھوڑی دور تک جا کرواپس آ جاؤں گا۔لیکن واپس نہ آ سکا اور مطابق بِين كُولَى آئخ ضرت الله قل موارقر آن كريم من صاف ارشاد بـ "فل تسحسب الله مخلف وعده رسله أن الله عزيزذو أنتقام ''(حره الراسم ٣٤) يعن الياخيال أوركران بھی نہ کرنا کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرے گا۔ اس میں شک نہیں کہ اللہ زبر دست بدلہ لینے والا ہے۔اس کے ساتھ پہلی آیات ملا کر پڑھوتو معلوم ہوگا کہ ہیآ یت بھی وعید کے ہی متعلق ہے۔ یعنی جس وعید کی اللہ تعالی این پیغیر کی صداقت ثابت کرنے کے لئے خروے۔اس میں ہرگز تکلف نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ اس ہےخدااور خدا کارسول دونوں کا ذب تھہرتے ہیں۔جبیبا کہ ہلے ذکر ہو چکا ہے۔ مرزا قادیائی نے حضرت مجددالف نائی دمت الله علیہ کے کمتوبات کے حوالے کئی جگہ اپنی تصانیف میں دے ہیں۔ اوران کے پیروبھی ان پر عامل ہیں حضرت مجددصا حب اس آیت کے متعلق پول تحریفر ماتے ہیں۔ 'وکریمہ لا تحسین الله مخلف و عدہ دسله دلالت ندارد برخصوصیت خلف و عدہ ، تواند بود که اقتصار عدم خلف بوعدہ این جا بواسط ہ آں بود ، که مرادازو عدہ نصرت رسل است و آن متضمن و عدہ و و عید است و عدہ است مرسل را ، و و عید است مر کفار را ، پس گویا درین کریمه هم خلف و عدہ منتفی شد و هم خلف و عید ، فالایة مستشهدة علیه! (دیکھوکتوبات انام ربائی کمتوبنی متر دما تادیائی کی یہ پیش گوئی ہی حب تشریخ مجدد صاحب علیدالرحت مرزا قادیائی کی یہ پیش گوئی ہی حب تشریخ مجدد صاحب علیدالرحت مرزا قادیائی کی یہ پیش گوئی ہی حب تشریخ مجدد صاحب علیدالرحت مرزا قادیائی کی یہ پیش گوئی ہی حب تشریخ مجدد صاحب علیدالرحت مرزا قادیائی کے دعو کے دعو ہی اس کائل جانام رزا قادیائی کی طرف ہے بیان کر کے اپنے صدق و کذب کا معیار قرار دیا ہو۔ رالت وغیرہ کے کند ب کا معیار قرار دیا ہو۔ انہیا علیم السلام نے حق تعالی کی طرف سے بیان کر کے اپنے صدق و کذب کا معیار قرار دیا ہو۔ تخلف پیڈی ہوئی ہیں۔ اللہ جل شانہ پر ایک ظالمانہ افترا ہے۔

تاویل دوم ..... اس کا جواب چند فقروں میں دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے اس کی اصل عبارت پر ہندسہ لگادئے ہیں۔

ا است مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ ' نکاح میر سے ساتھ آسان پر پڑھا گیا۔' اب یہ ظاہر ہے کہ آسان پر نکاح پڑھانے والا خدا کے سواکوئی اور تو ہونہیں سکتا۔ کیونکہ فرشتوں کے وجود مستقل کے مرزا قادیانی قائل نہیں بلکہ ارواح کواکب کا نام فرشتے رکھتے ہیں۔ نیز نکاح کے بارہ میں البہام ہے۔ رو جنکھا! (یعنی ہم نے اس عورت سے تیرا نکاح کردیا) ہیں جب اللہ کریم نے خود یہ نکاح پڑھایا۔ اور بذات خاص ایجاب و قبول کرایا مگراس کے دنیا پڑ مملدر آ مدکر نے کہ متعلق ایک خفیہ شرط الیمی لگادی۔ جس سے نکاح کاظہور ہی نہ ہوا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نکاح بڑھانے کے وقت اللہ کواس شرط کے پورا ہونے کاعلم تھایا نہیں۔ اگر علم تھا کہ شرط کو تعلق تو نور الردیں گے۔ اور نکاح وقوع میں نہیں آ کے گا۔ تو پھر اللہ تعالی نے جس کی ذات اندواور عیث کاموں سے پاک اور منز و ، ارفع اور اعلیٰ ہے۔ ایک فعل عبث کیوں کیا۔ اور اگر مرزا قادیا نی کے ملیم کواس وقت اس کاعلم تھا کہ شرط پوری ہوگی۔ اور یہ آسان پر پڑھا ہوا نکاح زمین پر فضول اور کے سے مہم کواس وقت اس کاعلم تھا کہ شرط پوری ہوگی۔ اور یہ آسان پر پڑھا ہوا نکاح زمین پر فضول اور کے سے معلم خوا کے گا۔ اور یہ تو سے میں نہیں آ کے گی۔ تو گیستی ہوا ہوا نکاح زمین پر نہیں آ کے گی۔ تو گیستی ہوا ہوں کی زوجیت میں نہیں آ کے گی۔ تو گیستی ہوا ہوں کی زوجیت میں نہیں آ کے گی۔ تو گیستی جانے گا۔ اور یہ تو سے اس کا کھورت ایک دن کے لئے بھی قادیا نی نی کی زوجیت میں نہیں آ کے گی۔ تو گیستی ہوا ہے گی۔ اور یہ کی نو وجیت میں نہیں آ کے گی۔ تو گیستی کی نو وجیت میں نہیں آ کے گی۔ تو کیل کی نو وجیت میں نہیں آ کے گی۔ تو کیست کی نو وجیت میں نہیں آ کے گی۔ تو کیا کیست کی نو وجیت میں نہیں آ کے گی۔ تو کی کی نووجیت میں نہیں آ کے گی۔ تو کی تو کی نووجیت میں نہیں آ کے گی۔ تو کیا کہ کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کی کو کو کی کو کی کو کی کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو

ا پیے بے علم اور نادان کومرزائی ہی خدا مان سکتے ہیں۔ سیجے خدا کی شان تو بہت بلند ہے۔وہ ہر صفات کا جامع ہے۔اس کاعلم کال اور اکمل ہے۔ مگر مرز اقادیانی اور مرز ائی اسیے طرز عمل سے فدا عرر اورقد وسيريالوام عائدكرت عيل "تعالى الله سبحانه عمايتوهم الظلمون علو اكبيرا'' الله كي شان ظالمول كوجم كمان سے بہت برتر اور بلند ہے۔ یہ پیش گوئی شرطی تھی یہ بھی غلط ہے۔مرزا قادیانی کے الہامات واقوال مندرجه ماب جهارم كتاب بنراحسب ذيل قابل ملاحظه بين-(دیکھویاب جہارہ فقرہ نمبرا) ابتدائی الہام اوراشتہار جس میں کوئی شرطنہیں۔ خداتعالی کے زویک قراریا چکاتھا کہ ہرایک مانع دور ہونے کے بعد بیار کی انجام کار (نقر ونمبر۸،۸) مرزا قادمانی کے نکاح میں آئے گی۔ "الهام!ويردها اليك لا تبديل لكلمات الله ، أن ربك فعال لمايريد" (فقرهنمبر۳) البام! ہرایک روک دور ہوکریلڑ کی مرزا قادیانی کے نکاح میں آئے گی۔ (فقرہ نبر۵) و..... مرزا قادیانی کوحالت نزع میں اس نکاح کاخیال آنے پرالہام ہوا۔''السحق من ..... (فقرهنمبر2) ربك فلا تكونن من الممترين" (نقرهنمبر۹) خدا كي تتم كه نكاح بالآ خرضر ور موكا ـ و..... الهامات تكاح يرمرزا قادياني كوابيا بي ايمان ب\_ جبيها: "لا السه الا الله محمد .....; (فقرهنمبر١٠) رسول الله ''یر۔ (فقر ونمبر۱۳،۱۳) الہام کی تشریح نکاح ضرور ہوگا۔ ح.... اگر نکاح نه ہواتو مرزا قادیانی نامراد، ذلیل ،مردود ،ملعون ، د جال اور ہمیشہ کی اعنتوں کا .....b (فقرهنمير۱۷) نثانه ہوں گے۔ اس عورت كامرزا قادياني كے نكاح ميں آ ناتقد برمبرم ہے۔ جوكسى طرح مل نہيں سكتی۔ ى.. .. كيونكه البام ميں ہے: التبريل لكلمات اللهُ "أَرْمُل كَيْ اوْ خدا كا كلام باطل موتا-(فتيره نمير۵۱) البام! كسلطان محد كم في ك بعد محدى بيكم ضرور مرزا قادياني ك تكاح ميس آ ك گ \_ كونى ا سےروك نه عكم كا فدا كے كلام ميں تبديل نبيس موكتى -(فقرهنمبر۱۱،۱۱)

محدى بيكم ضرور ضرور مرزا قادياني كى طرف واپس لائي جائے گى۔ خداكى باتوں اوراس کے دعدوں کوکوئی بدل نہیں سکتا ممکن نہیں کہ بیڈکاح معرض التواء میں رہے۔سب مانعین نکاح مرحائیں گے۔تو نکاح ہوگا۔ (فقرهنمبر١٨) نکاح ہونا تو تقدیمبرم ہے۔ خدا کی تئم کر پیضرور ہوگا۔ اور میں خدا ہے خبریا کراہے اینے صدق د کذب کامعیار بتا تا ہوں۔ (فقر ونمبر١٩) خدا کے فرمودہ میں تخلف نہیں ۔انجام دہی ہے۔ جوکئ پارلکھا گیا۔خدا کاوعدہ برگزمل (فقر پنمبر۲۰) دامادا حمد بیگ کامرنا تقدیر مبرم ہے۔اگر میں جھوٹا ہوں تو نکاح نہیں ہوگا۔اور میری موت آ جائے گی۔ (فقر منسرام) الهام يا "احمد اسكن انت وزوجك الجنة" تاكاح محرى بيم بي مرادي (فقر پنمبر۲۳) البام شاتان تذبحان من داماداحد بيك كي موت مراد ب\_ (فقر پنم ۲۳) حفرت رسول الله الله عليه على كالعديث على معى اس تكاح كى بيش كوكى بيد (فقرهنمبر٢٥) ا گرسلطان تحد ندم اءاور تكاح نده واقع مرزا قادياني برايك بدے بدر بيں۔ (فقره تمير٢٧) عدالت ضلع مي مرزا قادياني كاحلفيه بيان نكاح ضرور مو گاميد كيسي يقين كامل ب به خدا کی باتن ہیں ملتی نہیں ہو کرر ہیں گی۔ (فقر پنبر ۲۷) الهام بكروشيب يل دو كورتول سے تكارح كودعده ب\_ بكر ساتو تكاح بو چكابوه ( محمدى بیم ) کے نکاح کا انظار ہے۔ (فقرهنمبر ۲۸) معزز ناظرین باب چہارم میں مرزا قادیانی کے ۱۳۰ البام اور البامی اقوال مفصل درج ين - جن كالخص او پر درج موا - كيا كوئي سعيد الفطرت اور امل بصيرت ان عبارات كانتيجه وقوع نکاح کے سوائے کچھاور بھی نکال سکتا ہے۔اور کیا ایک سیکنڈ کے لئے بھی وقوع نکاح کے لئے کسی شرط کا ہوناتسلیم کرسکتا ہے؟۔ ہر گزنہیں۔ سسس شرطتوبی توبی والا البهام تفار مرزا قادیانی کے اس فقر والبهامیہ کے الفاظیہ بیل ۔ ''ایتھا المر قاتوبی توبی فان البلاء علی عقبل ''یعن اے عورت توبر کر توبر کر کوئلہ تیری لڑی اورلڑی کی لڑی پر بلاآ نے والی ہے۔ بقول مرزا قادیانی بیخا طب عورت محمی بیگم کی نانی تھی۔ جواس نکاح کی بخت مخالف تھی۔ اس عورت نے نہ توب کی ۔ نہ مرزا قادیانی پر ایمان لائی ۔ نہ نکاح ہوئے دیا۔ پس یہ جملہ نکاح کے لئے شرطنبیں ہو سکتا۔ جس کے لئے تھا۔ اس نے اس کی کوئی تھیل نہیں کی۔

ہم ...... پس جب ان لوگوں نے شرط کو پورا کردیا۔اور داما داحمد بیگ پرخوف طاری
ہوگیا۔ادراس نے تو بہ کی تو نکاح فنخ ہوگیایا تا خیر میں پڑگیا۔ بیفقرہ بھی کئی طرح سے غلط ہے۔
پہلے ...... ویکھنا ہے ہے کہ کن لوگوں سے شرط کو پورا کر دیا۔خطاب تو تھا متکو حہ کی نافی
سے اوراس نے شرط کو پورا نہ کیا۔اور کسی کا نام نہیں سب سے مقدم اس جملہ کی روسے محمدی بیگم کی
نافی کا مرزا قادیانی پر ایمان لانا تھا۔ جواصل مخاطب تھی۔نہ ۲ راکتو بر۱۸۹۴ء تک مانعین نکاح میں
کوئی اور ایمان لایا۔ پھر شرط پورا ہونے کے کیا معنے۔

مرزا قادیانی کیمی ی که: "خدائے تعالیٰ پدر آن زن موعود فیه راو هر دو عمه اور اومادرا وراکه بیخ فساد بودند، بمر ایند، وازانان صرف شخصے واحد ماند که بروحکم هلاکت است"

(انجام آعظم ۱۸۸ بزرائن جااص ۲۱۸) "نیعنی الله تعالی نے محدی بیگم کے باپ،اس کی دو چپیوں اوراس کی نانی کوموت دی۔ جوبانی فساد تھے۔ان میں سے صرف ایک محض (شو ہرمحدی بیگم) باقی رہ گیا ہے۔اس پر بھی موت کا حکم ہے۔''

پس جب پانچ کس بانیان فساد میں سے جارمر گئے۔اور پانچویں پر ہلا کت کا تھم ہے تو شرط کوکس نے پورا کردیا؟۔

دوسرے ..... معمولی طالب علم جانتے ہیں کہ شرط کے پوراہونے پرمشروط یا جائے ہیں کہ شرط کے پوراہونے پرمشروط یا جاتا ہے۔ ''اداوجد الشرط وجد المشروط ''مرزا قادیانی کہتے ہیں شرط پوری کردی گئے۔ یعنی (وجدالشرط) پس جب نکاح کے لئے تو بہ کی شرط تھی۔ توان لوگوں کے قبر طر پوری پورا کرنے) کا پایا جانا لازم تھا۔ مگر یباں النا یہ بتا ایا جاتا ہے کہ شرط پوری ہوئے ہوئیا۔ گویا بجائے''اذاوجد الشرط وجد المشروط ''کے نیااصول ہونے سے نکاح فنخ ہوگیا۔ گویا بجائے''اذاوجد الشرط وجد المشروط ''کے نیااصول

قائم کیا جاتا ہے کہ ' اذاو جد الشرط ، فات المشروط ''کیوں نہ ہو۔ قادیان میں چونکہ اعجازی اور البامی عربی شروع ہوئی ہے۔ اس لئے اصول وقواعد بھی انو کھے ہی ہونے چا ہمیں۔

تیسر ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ اس جملہ شرطیہ کے الفاظ ہے بقول مرزا قادیائی طاہر ہوتا ہے کرتو ہدکرنے کی صورت میں بلا ملے گی۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ محمدی بیٹم کے اعزا کے تو ہدکرنے سے بلائل گئی۔ اس صورت میں یہ مانالازی ہوگا کہ محمدی بیٹم کامرزا قادیائی سے نکاح ہونا محمدی بیٹم اور اس کے اعزا کے لئے بڑی بلائق ہو تھی جو تو ہے ٹل گئی۔ لیکن ابتداء مرزا قادیائی ۱۸۸۸ء کے اشتہار میں اور مرزا احمد بیگ والے خط میں جو سابقہ ابواب میں نقل ہو چکی ہیں۔ بروئے کے اشتہار میں اور مرزا احمد بیگ والے خط میں جو سابقہ ابواب میں نقل ہو چکی ہیں۔ بروئے البامات اس نکاح کو محمدی بیٹم کے لئے نہایت درجہ موجب خیرو ہرکت اور اس کے اعزا کے لئے موجب نزول ہرکات خداوندی اور ہرکت ورحمت کا نشان لکھ چکے تھے۔ پھر یہ ابتماع ضدین کی موجب نزول ہرکات خداوندی اور ہرکت ورحمت کا نشان لکھ چکے تھے۔ پھر یہ ابتماع ضدین کے لئے ابور ہو گئے ۔ حالا تکدتو ہے کے نتائج تو نہایت اور اس موتے ہیں۔

چو تھے۔۔۔۔۔ مرزائی کہتے ہیں کہ تو بہ کرنے سے محدی ہیگم کا خاوندم نے سے فی گیا۔ جو اس کے لئے بڑی بلاتھی۔ یہ بھی ایک بیہودہ خیال ہے تو بہ کرنے کا متیجہ ہماری رائے میں اس شکل میں نہایت خوشگوار ہوتا کہ محمدی ہیگم کا خاوند اسے طلاق وے کرالگ ہو جاتا۔ اوروہ مرزا قادیا نی کے نکاح میں آ جاتی۔ اس طرح تو بہ کے ٹمرات سے فریقین مستفیض ہو جاتے۔ سلطان محمد کی نگم اوراس کے اعزاانواع واقسام کی برکتوں، رحمتوں، نعمتوں کے مورد اندگی بھی نیج رہتی اور محمدی ہیگم اوراس کے اعزاانواع واقسام کی برکتوں، رحمتوں، نعمتوں کے مورد جاتی اور نین، جائداداور رو پیہ پیسے کے مالک بن جاتے۔ ادھر مرزا قادیا نی کی مطلوبہ خاند آ بادی ہو جاتی اور نی اور نی اور نی کی مطلوبہ خاند آ بادی ہو گئی اور ان کا عظم مالشان نیش میں بھی کوئی مربی جاتا۔ تو ہزاروں لا کھوں آ رہیے عیسائی اور مسلمان مرزا قادیا نی کی صدافت کے قائل ہو کر ان پر ایمان کے آتے جو اصل مدعا پیش عیسائی اور مسلمان مرزا قادیا نی کی صدافت کے قائل ہو کر ان پر ایمان کے آتے جو اصل مدعا پیش کوئی کا تھا۔ حضر سر سالت ما بھی تھی جانیں ان میں تلف ہو کیں۔ اس نقط خیال سے مرزا کان مجاد و کی کوئی کا تھا۔ حضر سر سالم کی حفاظت سے مرزا کی کی کیا جو تھیں آئے۔ اور بڑاروں قیمتی جانیں ان میں تلف ہو کیں۔ اس نقط خیال سے مرزا سلمان میں کی حان کیل کی جانوں کیا کیو کی کا تھا۔ کی مان کیا حقیقت رکھتی تھی ۔۔ سلمان کید کی حان کیا حقیقت رکھتی تھی۔۔ سلمان کید کی حان کیا حقیقت رکھتی تھی۔۔ سلمان کید کی حان کیا حقیقت رکھتی تھی۔۔

یانچویں ۔۔۔ اگر بالفرض محال شرط کا ہونا مان بھی لیا جائے تو بیشرط اڑھائی سالہ میعادی پیش گوئی کے لئے تھی۔اس میعاد کے گذر نے پر جب مرزا قادیانی پرمعترضین کی طرف ہے بہت لید رہوئی تو تنگ آ کرادرجھ خھلا کرعلاء اسلام کو مخاطب کر کے کہتے ہیں۔

"ظار کرواوراگریس جمونا ہوں تو یہ پیش گوئی وا وادا تھ بیگ کی بقتر برمبرم ہے۔اس کی انتظار کرواوراگریس جا گا اوراگریس جا کو اوراگریس جا کو اوراگریس جا کو اوراگریس جا ہوں تو خدا تعالی ضروراس کو بھی ایسا ہی پورا کرے گا۔جیسا کہ احمد بیگ اورا تھم کی پیش گوئی پوری ہوگئ۔ اصل مدعا تو نفس مفہوم ہے۔اور وقتوں میں تو بھی استعارات کا بھی وخل ہو جاتا ہے۔ بہاں تک کہ بائبل کی بعض پیش گوئیوں میں ونوں کے سال بنائے گئے ہیں جو بات خدا کی طرف بہاں تک کہ بائبل کی بعض پیش گوئی میں گو بظاہر کوئی بھی شرط نہ ہوت بھی بوجہ خوف تا خبر ڈال دی جاتی ہے۔تو پھر اجماعی عقیدہ سے تحض میری عداوت شرط نہ ہوت بھی بوجہ خوف تا خبر ڈال دی جاتی ہے۔تو پھر اجماعی عقیدہ سے تحض میری عداوت کے لئے منہ پھیرنا اگر بد ذاتی اور بے ایمانی نہیں تو اور کیا ہے۔فیصلہ تو آسان ہے۔احمد بیگ کے دام سلطان محمد کو کہوکہ تکذیب کا اشتہار دے۔ پھر اس کو بعد جو میعاد خدا تعالی مقرر کرے۔اگر اس کے ماہ سے سال کی موت تجاوز کر بے قبل ہوں۔"

چند سطوراً مے چل کر لکھتے ہیں کہ: ''اور ضرور ہے کہ بیدوعید کی موت اس سے تھی رہے جب تک کہ وہ گھڑی آئے جواس کو بے باک کر دے۔ سوا گرجلدی کرنا ہے تو اٹھواور اسے بے باک اور مکذب بناؤ۔ اور اس سے اشتہار دلاؤ۔ اور خداکی قدرت کا تماشہ دیکھو۔''

(انجام إَ مَقَم حاشيص ٣٢٠٣ فرزائن جهاص ٣٢٠٣)

مرزا قادیانی کے اس طویل نوٹ کا خلاصہ یہ ہے کہ وعید کی پیش گوئی میں بوجہ خوف تا خیر ذال دی جاتی ہے۔ اس عقیدہ کا افکار کرنا بد ذاتی اور بے ایمانی ہے۔ اور داما داحمہ بیگ کے اس خوف کی وجہ سے معاداڑ ھائی سالہ گذرگئ ۔ اور موت میں تاخیر ہوگئ اگر جلدی ہے تو اس سے تکذیب کا اشتہار دلا دو۔ پھرٹی میعاد مقرر کی جائے گی۔ جس کے اندروہ ضرور مرجائے گا۔ اور اس کا میری زندگی میں مرنا نقد بر مبرم ہے۔ اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ پیش گوئی پوری نہیں ہوگی ۔ اور میری موت آ جائے گی۔

ابغورکرنے سے طاہرہ کو بی تو بی تو بی والی شرط اگر تھی تو صرف اڑھائی سالہ پیش گوئی کے متعلق تھی۔ بعد میں جب دوبارہ پیش گوئی کی کہ سلطان محمد کا مرنا میری حیات میں تقدیر مبرم ہے۔ اور اس کی بیود کا مجھ سے نکاح ہونا اٹل ہے۔ اس کے لئے کوئی شرط نہیں لگائی گئی تھی۔ کیونکہ

<sup>۔</sup> یہ ہم ای باب میں تاویل اوّل کی تر دید کے ذیل میں صحیح حدیث ہے اس عقیدہ کا بطلان کر چکے ہیں۔ پس بدیہیات اور صحیح احادیث کا افکار کر ناواقعی بدذاتی اور بے ایمانی ہے۔

مرزا قادیانی نے اِس پیش گوئی کی لمبائی کواپی موت تک دراز کردیا تھا۔اوراسے اپنے صدق وکذب کا معیار قرار دیا تھا۔پس مرزا قادیانی کا حقیقت الوی بیس پہلکھنا کرتو باور خوف کی وجہ سے دکار فنخ ہوگیایا تا خیر میں بر گیابالکل غلط اور نضول ہے۔اس دوسری پیش گوئی کے لئے تو تو بداور خوف کی کوئی بھی شرط نہیں تھی۔ بلکہ سلطان محمد کی موت اور اس کی بیوہ سے اپنا نکاح ہونا مرزا قادیانی نے بروے وی الہام تقدیم مرقر اردیا تھا۔ جو بھی تل نہیں سکتی۔اور الا تبدیل لیکلمات قادیانی نے بروے وی الہام بھی اس کی نبیت تھا۔ جیسا کہ نوٹ محولہ بالا میں تکھتے ہیں کہ جو بات خدا کی طرف سے تھم بھی ہے کوئی اسے روکن نہیں سکتا۔

چھے ۔۔۔۔۔۔ باتی رہا ہدام کہ داما داحد بیک پر پیش گوئی سے خوف طاری ہوگیا اور اس نے تو بداور رجوع کے خط لکھے یہ جی افراس کے کنبہ والے بھی سب ڈر گئے۔اور انہوں نے تو بداور رجوع کے خط لکھے یہ جی محض جھوٹ اور بے بنیاد ہے داما داحمد بیگ اس پیش گوئی سے ہر گزنہیں ڈرا۔وہ ایک فوجی ملازم تھا۔ جنہیں ہمیشہ تلواروں کی جھاؤں اور گولیوں کی بارش کا خیال بندھار ہتا ہے جب جنگ کے میدانوں میں سینہ سر ہونے سے یہ لوگ نہیں ڈرتے تو ایک عورت کے تکاح کی ضد میں مرزا قادیانی کی اس پیش گوئی سے اسے کیا خوف ہوسکتا تھا۔ چنا نچہ وخود کھتا ہے۔

جناب لے مرزاغلام احمد قادیائی نے جومیری موت کی پیش گوئی فرمائی تھی میں نے اس میں ان کی تقددین بھی نہیں کی ندمیں اس پیش گوئی ہے بھی ڈرا میں ہمیشہ سے اور اب بھی اپنے ہزرگان اسلام کا پیرور ہاہوں۔

٣ رمارج ١٩٢٧ء د شخط مرزا سلطان محمد .....

تقىدىقى دىتخطى: "مولوى عبدالله امام مىجد مبارك، مولوى مولا بخش خطيب جامع مُسجد پى بقلم خود، مولوى عبدالجيدساكن پى بقلم خود، مسترى محمد حسين نقشه نويس پى بقلم خود، مولوى احمد الله صاحب مرحوم امرت سر-"

۵ ...... جب داماد احمد بیک اور اس کے متعلقین پھر شوخی اختیار کریں گے۔اس وقت سلطان جمدی موت وقوع میں آئے گی۔ پیش گوئی کا پورا ہونا اور محمدی بیگم کا ہمارے تکاح میں

لے مرزاسلطان محمد کی میتح مراخبارالل حدیث مورخه ۱۲۲۸ مارچ ۱۹۲۴ء میں شائع ہو پچکی ہے۔ جس کے ساتھ ایڈیٹرالل حدیث کا اعلان تھا کہ مرزائی صاحبان اگراس چھٹی کوغیر صحیح ثابت کردیں تو وہی تین سورو پیمرزائیوں کو انعام دیں گے۔ جولدھیا نہ میں انہوں نے مولوی قاسم علی مرزائی ہے جیتا تھا۔ گرمرزائیوں نے اس اعلان پردم نہیں مارا۔ اور خاموش ہیں۔ آ ناتقدیرمبرم ہے۔خدا کی ہا تیںٹل نہیں سکتیں۔اگرجلدی کرنا ہے تو انھواور سلطان محمد سے تکذیب کاشتہار دلا وُ اور قدرت الٰہی کا تماشاد کیمو۔

(منسل دیکھونوٹ کولہ بالائی کا کذیب خود مرزا قادیائی کی حاج برات ہے ہوتی ہے۔)

تاظرین! پہلے باب چہارم کافقر ونم براہ الاحظہ فرما کیں۔ جومرزا قادیائی نے اپنی عربی
عبارت کافاری ترجمہ کیا ہے۔ اور ہم نے حاشیہ پراس کا اردو ترجمہ بھی کردیا ہے۔ اس کے ساتھ
عمرزا قادیائی حسب ذیل رقم طراز ہیں۔ 'وان عشید رتبی سیر جعون مرۃ اخری الی
الفساد، ویتزائدون فی الخبث والعناد، فینزل یومئذ الامرا المقدر من رب
العباد لا راد لماقضی ولا مانع لما اعطے، وانی اراهم انهم قد ما لواالی
سیر تھم الا ولئی وقست قلوبھم کما ھی عادۃ النوکی، ونسوا ایام الفزع
وعادوا الی التکذیب والطغوی، فسینزل امر الله اذارای انهم یتزائدون،
وماکان الله ان یعذب قوماً وهم یخافون''

(انجام آئتم ص ۲۲۳،۲۲۳ فزائن ج ااص ۲۲۳،۲۲۳)

مرزاقادیائی نے اس کافاری از جم خودکیا ہے۔ 'وب تحقیق قبیله من عنقریب بار دوم سوئے فساد رجوع خواهند کرد، ودرخبث وعناد ترقی خواهند نمود، پس آن روز امر مقدار از خداتعالیٰ نازل خواهد شد، هیچ کس قضائے اور ارد نتواهد کرد، وعطائے اورامنع نتواند نمود، ومن می بینم که اوشان سوئے عناد نهائے پیش میل کرداند، ودلهائے ایشان سخت شدچنانکه عادت جاهلان است، وایام خوف را فراموش کردند، وسوئے زیادتی و تکذیب عود نمود ند، پس عنقریب امر خدابرایشان نازل خواهد شد، چون خواهد دید، که ایشان در غلو خود زیادت کردند، وخدا قومے راعذاب نمے کند چون مے بیند که ایشان مے تر سند."

(حواله مذكوره)

ل (اردوتر جمداز مولف) اور میرے قبیلہ کے لوگ ضرور دوبارہ فسادی طرف رجوع کریں گے اور خبث عناد میں ترتی کریں گے۔ پس اس روز اللّد کا مقرر شدہ تھم نازل ہوگا۔ کوئی فخض اس کی قضا کور دنہ کریکے گااور نہ اس کے عطیہ کوروک سکے گا۔ (بقید ماشیہ مؤنم رحمہ یہ)

اس عبارت من فقرات زیر خط خصوصیت سے قابل غور میں مرز اقادیانی نے بھی ان میں سے اکثر فقرات کوچلی قلم سے کھوایا ہے۔اس سے داضح ہوتا ہے کہ:

داماداحمد بیگ کی موت یقی ہے۔ کوئی اے رہیں کرسکتا۔ نداللہ توالی کا عطیہ (جمدی بیم ) کومرزا قادیانی کے پاس آنے ہے کوئی روک سکتا ہے۔ (لیمنی بیدوعدہ اوروعید دونوں تقدیر بیم میں۔ جوضرور پوری ہوکرر ہیں گے۔ ) اور ثبوت اس کا بیہ ہے کہ داماداحمد بیگ اوراس کا کنبہ پیش کوئی کے خوف و ہراس کو بھلا کراوراحمد بیگ کی موت کورفت گذشت بجھ کر پھر مرزا قادیانی کی سکندیب کے در پے ہے۔ اور بیلوگ اس میس زیادتی کررہے ہیں۔ پس زیادتی کی سحیل ہونے پر جلدی بی ان پرعذاب آئے گا۔ اور پھر مرزا قادیانی اور حمدی بیگم کا نکاح ہوجائے گا۔ جواصل مقصود ہے۔ گویا داماداحمد بیگ کا دوبارہ بیباک اور مکذب ہونا مرزا قادیانی خود تشکیم کرتے ہیں۔ مقصود ہے۔ گویا داماداحمد بیگ کا دوبارہ بیباک اور مکذب ہونا مرزا قادیانی خود تشکیم کرتے ہیں۔ اور اس کے کنبہ دالوں کی شوخی اور بخاوت کو مانے ہیں۔ جو یہاں تک مشتہر ہوگئ ہے کہ مرزا قادیانی کو بھی اس کی اطلاع پہنچ گئی۔ اور انہوں نے جلی قلم سے اس کو انجام آتھم میں چھپوادیا اور خوداس کا اشتہارہ سے دیا ہے۔

داماداحد بیک کاعقیدہ اس کی تحریر سے ظاہر ہے جواو پر درج ہو پیکی ہے کہ وہ مرزا قادیانی کے دعووں کامنکر اور بزرگان اسلام کا بیرو ہے۔اور بھی مرزا قادیانی کی گیڈر بھیکیوں سے نہیں ڈرا۔

مرزا قادیانی خود لکھتے ہیں کہ: ''میری تکذیب کرنے والا اور میرے دعوؤں کو نہ مانے والا دونوں کا فراورا کیک ہی تھکم میں ہیں۔ کیونکہ جو مجھے نہیں مانتاوہ مجھے مفتری قرار دیتا ہے۔ اور افتر اعلی اللہ بڑا بھاری ظلم ہے۔'' (دیکھو حقیقت الوجی ص۱۹۳، ۱۹۴، فرائن ج۲۲ص ۱۸۸،۱۲۷ پخض)

(بقیماشی سخی بر 41) اور میں و یکتابوں کدان لوگوں (داماداحر بیگ اوراس کے متعلقین) نے اپنی پہلی عادت کی طرف بی رغبت کی ہے۔ ان کے دل خت ہو گئے۔ جیسا کہ جاہلوں کی عادت ہے اورخوف کے زمانہ کوانہوں نے بھلا ویا۔ اور پھر زیادتی اور میری تکذیب کرنے گئے ہیں۔ پس جلدی پی ان پر اللہ کا حکم جاری ہوگا۔ جب کہ وہ و کھے گا کدانہوں نے غلومیں زیادتی کی ہے۔ اورخدا کہی قوم کوعذاب نہیں دیتا۔ جب کہ وہ و کھتا ہے کہ وہ اس سے ذریح ہیں۔

دامادا حمد بیگ اوراس کا کنبہ بھی مرزا قادیانی کا مکر ہی تھا۔ پھران کے کفر وطغیانی بیس
کیا کسررہ گئی۔ کیونکہ بیلوگ (بقول مرزا قادیانی) خدا کے فرستادہ اوررسول کے مکر تھے۔ اوراس
کومفتری کہتے تھے۔ جوسرت کفر ہے۔ باقی رہانزول عذا ب کے لئے سلطان محمد کا اشتہار تکذیب
شائع کرتا ہیہ بالکل لغواور بے بنیا دبات ہے۔ نزول عذا ب کے لئے انکار طغیانی اور سرکشی ہی کافی
ہے۔ جس کا کامل جوت او پر دیا گیا۔ بیضروری نہیں کہ اس کا اشتہار کا غذوں پر چھپوا کر جگہ جگہ داگایا
جائے۔ کیا اہم سابقہ میں کوئی اس کی نظیر ہے؟۔ ہرگز نہیں اللہ تعالی تو دلوں کود کیتا ہے۔ بقول ہیکہ:
ماروں را بنگریم و قال را

اور پھر تگذیب کا اشتہارتو خودمرزا قادیانی نے (انجام آتھم ص۲۲۳،۴۲۳، خزائن جاام اینا) پرخود چھپوادیا۔اتنے صاف اور صرح حالات کی موجودگی میں پیش گوئی کا پورانہ ہونا سوائے اس کے کہ مرزا قادیانی کے قول کے مطابق ان کو کا ذب اور جھوٹاتشلیم کیا جادے۔اور کس بات پر محمول ہوسکتا ہے۔

تاویل سوم ..... ہمارے ہاتھ ہے دس لا کھ سے ذیادہ نشان طاہر ہو بھے ہیں۔ اگران کے نجملہ ایک دو پیش گوئیاں کی جاہل ، بدنہم اور غبی کی سمجھ میں ندائ نیس تو اس کا بینتیج نہیں کرسب پیش گوئیاں غلط ہیں۔

اس فقرہ میں مرزا قادیانی نے اپنااوراپی ساری امت کا پیٹ بھر کرجھوٹ بولا ہے کہ ہمارے نشانات دس لا کھ سے زیادہ ہیں۔ اور ابھی اور ظاہر ہور ہے ہیں۔اس کے متعلق ہم ذیل میں مرزا قادیانی کی حساب دانی اوران کے حافظہ کی کمزوری کا ثبوت دیتے ہیں۔

پہلے! است (تریاق القلوب مرزا قادیانی کا ۱۹۰۰ء) کی تصنیف ہے اس کے (من ۱۳۰ مرزا قادیانی کا ۱۹۰ میں ایک فہرست شروع ہوتی ہے۔جس کی پیثانی پر درج ہے۔'' بیان النظانوں کی مخصر فہرست ہے جو آج تک لیعنی ۲۰ راگست ۱۸۹۹ء تک ظہور میں آ چکے ہیں۔' کل ۲۵ نشانات اس فہرست میں درج ہیں۔ کتاب کے آخیر (ص۱۷۰، خرائن ج۵اص ۲۸۲) پر لکھتے ہیں کہ'' اس کتاب کا پیش گوئی والا حصہ پورے طور شائع نہیں ہوا۔ کیونکہ کتاب نزول استے نیاس ہے مستعنی کردیا۔جس میں ڈیڑھ سوچش گوئی درج ہے۔

لے یہاں نشانات اور پیش گوئی کو ہاہم مترادف تسلیم کمیا گیا ہے۔ جومرزائی نشانات اور پیش گوئی کود وجدا گانہ چیزیں جھتے ہیں۔وہمرزا قادیانی کےاس بیان پرغورکریں۔

٢ ..... تخد گوار و يوس ٣٩، نز ائن ج ١٥ س ١٥٣ مي كھتے ہيں: يہ پيش گوئياں كھتے ہيں: يہ پيش گوئياں كھتے ہيں القلوب ميں درئ كھتے ايك دونہيں بلكه اس فتم كى سوسے زيادہ پيش گوئياں ہيں جو كتاب ترياق القلوب ميں درئ بيں۔''

سین ایک ہی سال بعد عبارت مندرجہ عنوان (تذکرۃ الشہادین ص ۱۳۰۱ت) جہوں ہے ہی سال بعد عبارت مندرجہ عنوان (تذکرۃ الشہادین ص ۱۳۰۱ت) جہوں جہوں ہے۔ ہی میں جو۱۹۰۳ء میں کھی گئی۔ مرزا قادیانی نے اپنے نشانات کی تعداد دول کھ ہے بھی زیادہ تحریری ہے۔ اور لطف یہ ہے کہائی کتاب کے (ص۳۳، نزائن ج۲۰ س۳۷) پر خدا کی تم کھا کر نشانات کی تعداد دولا کھ ہے بھی زیادہ تحریری ہے!!!

سم اس کے تین سال بعد بی تعداد بڑھتے بڑھتے تین لاکھ سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ (حقیقت الوی ص ۲۲، ۲۸، خزائن ج۲۲ص ۴۸، حاثیہ ص ۷) واہ رے قادیانی علم حساب تیری بلند بروازیاں!!! جل جلاله!

نشانات کی اس ترقی معکوس کا حساب کیا جادے کہ تین سال میں دس لا کھ سے تین لا کھنشان باقی رہ گئے۔اورسات لا کھنشانات دریا پر دہوئے۔گویا سالا نہ دولا کھ پنتیس ہزار تین سو تینتیس (۲۳۳۳۳) نشانات کی کی ہوتی رہی۔ چونکہ اس سے پونے دوسال بعدم از قادیانی کا انتقال ہوگیا۔لہذا اس ترقی معکوس سے باقی تین لا کھنشانات کی تعداد بھی جو ۱۹۰۱ء میں تھی ۲۲ رشکی ۱۹۰۸ء تاریخ وفات مرزا قادیانی تک ملیامیٹ ہوگئی۔اورمرزا قادیانی جسے خالی ہاتھ آئے تھے ویسے ہی ہوئی کوسدھارے۔

دوسرے! ...... گوحساب اندراج آخری صفحہ تریاق القلوب ۱۹۰۲ء کے آخیر میں کل نثانات کی تعداد ۲۵ تھی مگرہم فرض کر لیتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے تریاق القلوب اور نزول اسے نمی اپنے نشانات کے ذھیر سے صرف ڈھائی سونشانات بطور نمونہ پیش کئے ہیں۔ اور رہ بھی تسلیم کر لیتے ہیں کہ نشانات کی واقعی اور بھیٹی تعداد ۱۹۰۳ء کے آخیر میں دس لا کھ ہی تھی۔ اور اس سے تین سال بعد کمل نشانات کی تعداد کا تین لاکھ بتلانا مرزا قادیانی کا اعجازی مہوتھا۔ یا ان دونوں میں بعجہ بیرانہ مالی ان کاد ماغ علم حساب کی الجھنوں سے بیز ارہو گیا تھا۔

اب غوراس امر پر کرنا ہے کہ مرزا قادیا کی کا نشانات دکھانے کا زمانہ کب سے شروع ہوا۔ مرزا قادیا ٹی چودھویں صدی ہجری کے سرے پر بھر ۴۰ سال اپنا مبعوث ہوناتسلیم کرتے ہیں۔ لہذاان کی بعثت کا زمانہ ۱۸۸۳ء ہوتا ہے۔ اس لئے بیدس لا کھنشانات جو ۱۹۰۳ء تک ظاہر ہوئے مرزا قادیا ٹی کی ۲۰ سالہ زمانہ رسالت کی کمائی ہیں۔اس حساب سے

> ایک سال کے نشانات کی اوسط ..... بچاس بزار ..... (۵۰۰۰۰) ایک ماہ کے نشانات کی اوسط .... چار بزارایک سوسر شھ.... (۲۱۲۷)

ایک دن کے نشان کی اوسط .....ایک سوانتالیس ..... (۱۳۹)

ایک گھنٹہ کے نشانات کی اوسط .... پونے چھ ..... (۵.۷۵)

ہوتی ہے۔ بشرط میر کہ دن رات کے ۲۲ گھنٹے اور مہینہ کے ۳۰ دن اور سال کے بارہ مہینے متواتر ان نشانات کا سلسلہ جاری رہے اور الہامی مشین بلاکسی نقصان وجرح کے برابر چلتی،

اب ہم مرزائی صاحبان ہے دریافت کرتے ہیں کہ کیا ان کے پاس مرزا قادیانی کا مرتبہ کوئی رجٹر کوئی کتاب کوئی ڈائری الیم موجود ہے جس میں ان دس لا کھنشانات کی تفصیل درج ہو۔ تاریخ دارنہ سی صرف دس لا کھنشانات کا پیتانشان ہی بتلادیں۔ دس لا کھنہ سی تو ۲۰۹۱ء کے تین لا کھکا ہی شوت دے دیں۔ لیکن اگروہ ایسانہ کریں گے اور ہرگر نہیں کرسکیں گے تو ہم مجبور ہیں کہ دس لا کھ یا تین لا کھ کے ان اعداد کومرزا قادیانی کی حسب عادت کن ترانی یا بالفاظ دیگر کذب

البنة اگران لا کھوں نشانات ہے مراد قادیانی کے وہ مچھر بھٹل اور پہو ہیں جواس ۲۰ سال کے لمبے عرصہ میں مرزائیوں اور غیر مرزائیوں کا خون چوس کر مرزا قادیانی کی نبوت کاراز

بیانی رجمول کریں۔

لوگوں کو بتلاتے رہے یا ان دس لا کھ یا تین لا کھ نشانات سے مرادہ ہ حشرات الارض ہیں۔ جو ہر سال موسم ہرسات بیں ال کھ نشانات سے مرادہ ہو ہر سال موسم ہرسات بیں الکھ نیاز کرلوگوں کو قادیانی نے مہر کہ مصلہ جو ہڑ میں گلے بھاڑ بھاڑ کی اشاعت کا طرز سمجھاتے رہے۔ اور بالآخرا پی موت سے مرزا قادیانی کی صدافت پر مہر کر گئے۔ تو شاید نشانات متدعویہ کی بہتعداد پوری ہوجائے!

ایک بات ڈرتے ڈرتے ہم اور بھی کہتے ہیں وہ یہ کہ مرز اقادیا نی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ:''جہاں مجھے دس روپیہ ماہوار کی امید نہ تھی۔لاکھوں تک پیچی''

شاید مرزا قادیانی کو۱۹۰۳ء تک دس لا کدرو پیدست زیاده آمدنی ہو چکی ہو۔اوراس کو انہوں نے نشان صدافت سمجھا ہو کسی ایسے ہی نے کہاہے:

> اے زرتو خدانہ ولیکن بخدا ستار عیوب وقاضی الحاجاتی

بہر حال اس دس لا کھ سے زیادہ تعداد کی بہتر توجیہہ مرزائی صاحبان ہی کر سکتے ہیں۔ ہم تو اس بیان کو مرزا قادیانی کی دوسری صد ہاتح ریوں کی طرح ان کی معمولی سلطان القلمی (شاعرانہ مبالغہ) سیجھتے ہیں۔

تیسرے ۔۔۔۔مرزا، قادیانی نہایت متانت اور شجیدگی سے لکھتے ہیں کہ''ان دس لاکھ سے زیادہ نشانوں کے منجملہ اگر ہماری ایک دو پیش گوئیاں کسی جاہل، بدفہم، اور غبی کی سجھ میں نہ آئیں ۔تواس سے سب پیش گوئیاں غلط نہیں سجھی جاسکتیں۔''

ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ مرزا قادیائی نے جن پیش گوئیوں کواپئی صداقت کا معیار بتایا۔ اور بطور تحدی ان کو پیش کیا ان سب میں وہ جھوٹے ہی ثابت ہوئے۔ چنانچیل رسالہ البامات مرزامیں جتاب مولوی ثناء اللہ صاحب مولوی فاضل امرت سری نے اور فیصلہ آسانی میں حضرت مولانا ابواحمہ صاحب رصائی موئلیری نے اور عشرة کا ملہ میں خاکسار مؤلف نے مرزا قادیانی کی بہت ی پیش گوئیاں جھوٹی ثابت کی ہیں۔ اور ہر سررسائل فدکورہ کے جوابات لکھنے پر پانچ ہزاررد پیانعام کا بھی اعلان ہے۔ اول الذکر دونوں کتابیں مرزا قادیانی کی حیات میں ان باختال سے سالمہا سال پہلے جھپ چکی تھیں۔ مگر مرزا قادیانی نے ان کی تردید کے لیے قلم کو

ا مرزا قادیانی کے ردیں اور بھی بہت ی کتابیں کھی گئی ہیں۔ یہاں تمثیلا ان کتابوں کاذکر کیا گیا۔ ہاتھ تک نہیں لگایا اور چل ہے۔ عشرۃ کا ملہ کو بھی تیسر اسال ہے کہ طبع ہو کر ہندوستان کے گوشہ گوشہ اور افرایقہ، دشق، بغداد وغیرہ بلا داسلام میں شائع ہو چکی ہے۔ گرکسی مرزائی کو جواب دینے اور اپنے مرشد کو سچا ثابت کرنے کا حوصلہ نہیں ہوا۔ جس سے مرزا قادیانی کے عالم، خوش فہم اور ذکی ہونے کا ثبوت ملتا۔ لہذا مرزا قادیائی کی قلم کے مندرجہ عنوان جواہر ریز ہے خودان کے اور ان کی امت کے بی شایان شان ہیں۔ مرزائی صاحبان ان کوشوق سے اپنا طرائے امتیاز بنا نمیں اور دیکسی کہ جائل، بونہم اور غبی کون ساگروہ ہے؟ ۔ مرزا قادیانی کی ایک اور بیبا کی قابل توجہ ہے کہ لیمنان ہیں۔ ارتخا کو ویس کہ ہونان ہیں۔ مرزا قادیانی کی ایک اور بیبا کی قابل توجہ ہے کہ لیمنان ہیں۔ اگر آنحضرت علیات کے مجزات کی تعداد تو دس لا کھ سے بھی زیادہ بتاتے ہیں۔ مرز آنحضرت علیات کی تعداد تو دس لا کھ سے بھی زیادہ بتاتے ہیں۔ مرزا تادیانی اگر شخص مرزائی نشانات اور مجزات کی دوالگ الگ جیٹیں بیان کیا کر تے ہیں۔ اور کیسی کے رہے ہیں۔ اور مجزوات کی دوالگ الگ جیٹیں بیان کیا کر تے ہیں۔ اور مجزوات کی دوارت وغیرہ بھی کہتے رہے ہیں۔ اور مجزوات کی دوارت کا بی ایک کیا تھی دور ہوں کہتے رہے ہیں۔ اور مجزوات کی دوارت کا بی کا دور کو ایک ایک کیا جو ہیں۔ اور مجزوات کی دوارت کا بیل کیا کہ دور ہی کہتے رہے ہیں۔ اور مجزوات کی دوارت کا دور کو کہتے رہے ہیں۔ اور مجزوات کی دوارت کی دورات کا دیان کیا کہتے رہے ہیں۔ اور مجزوہ بھی خوارت کا بی دور رانام ہے۔ پس فرق کی خوارت کا دور کا کی دور کی کیندیں۔

تاویل چهارم ..... حضورسرور کا ئنات هکایت کی حدیبیدوالی پیش گوئی وقت انداز ه کرده پر پوری نہیں ہوئی تھی .....الخ!

اس عبارت میں حضور اللہ فی اوا ابی وامی کی شان مقد سیں ایک گتا خی کی گئی ہے کہ اس پرکل و نیا ہے اسلام مرزا قادیانی کی ایمانداری کا جتنا بھی ماتم کرے کم ہے۔' عیاد ابدالله'' جس کی غلامی کا وعویٰ ہے اس کی ذات باہر کات پر بیا تہام! جن کے مقدس نام کے طفیل مرزا قادیانی ایک مفلس قلاش ہے لکھ پتی بن گئے۔ انہی کے حضور میں بیزبان ورازی!! کیاوفاوار غلام الیے ہوتے ہیں؟۔ جو آقا کی عزت پر ہاتھ و الیس ۔ تفویر توائے چرخ کرداں تفو!

سی اوسے پی ایک براہ ان ان رحب پہا مار مسل الم یا آنخضرت کا اللہ کی شان مقدس پرکوئی المعود اسلام یا آنخضرت کا اللہ کی شان مقدس پرکوئی اعتراض کرتے ہیں تو اس لئے کہ وہ امارے مذہب اسلام یا آنخضرت کا اسلام ہیں۔ مگر مرزا قادیانی اجھے فنافی الرسول اور تبع کا کی اور اللہ تعالی اور غلام احمد شھے کہ اپنے جموث کی پردہ پوشی کرنے کے لئے آنخضرت کا اللہ تعالی ان سے خود بھی مملے کرنے ہے جھی نہیں رکے ۔ فیر الا اس کھتا خی کا وہ بدلہ یا نمیں گے ۔ اور اللہ تعالی ان سے خود بھی کے گا۔ مذکورہ بالا فقرات اس عقیدت کے جوش میں ہمارے قلم سے نکل گئے ۔ جو بروئے نص قرآنی واحادیث صحیحہ کل مسلمانان عالم کو آنخضرت کا لیے کے مبارک قدموں سے وابستہ کئے ہوئے ہے ۔ اور جس کی روسے وابستہ کئے ہوئے ہے۔ اور جس کی روسے ہرمسلمان اپنی جان ، مال ، اولاد ، بہن بھائی ، مال ، با ہے ، عزت

آ بروسب بجمان پر شاركرديناندس ف فخر بلكفرض اولين مجمتا هم-" صلى الله عليه واله واصحابه وسلم"

اب ہم مدیبیکا قصر کی قدراخصارے بیان کرتے ہیں۔

جھڑت کا چھٹا سال تھا۔ مکہ معظمہ ابھی کفار مکہ کے ہی قبضہ میں تھا۔ مگروہ جج اور عمرہ کرنے والوں کورو کے نہیں تھے۔ اور ماہ رجب، شوالی، فیعقد ہاور فی الحجہ میں لڑائی کو منع جانے تھے۔ اس سال ماہ فیقعدہ میں آنخضرت بھی نے غرہ کا ارادہ فر مایا چودہ پندرہ سوصحا بہم کا بھوئے۔ جب حد یبیم میں پنچ تو آپ نے خواب دیکھا کہ ہم معہ تمام اصحاب کے بلاخوف و خطر مکہ معظمہ میں داخل ہوئے ہیں۔ اور ارکان جج ادا کئے ہیں۔ اس خواب میں کوئی الہا می پیش گوئی نہیں معظمہ میں داخل ہوئے ہیں۔ اور ارکان جج ادا کئے ہیں۔ اس خواب میں کوئی الہا می پیش گوئی نہیں تھی۔ نہ کسی سال اور وقت کا تعین تھا۔ جب آنخضرت تھی نے نے بیخواب صحابہ کرام سے ہیان فرمایا۔ (اور انبیا علیہ ہم السلام کے خواب سے ہی ہوتے ہیں ) تو بعض صحابہ کو خیال ہوا کہ ہم اس سال جج کریں گے۔ مگراس کا انہیں خیال نہیں رہا کہ خواب رسالت میں اس سال یا کسی دوسرے سال کج کریں گے۔ مگراس کا انہیں خیال نہیں رہا کہ خواب رسالت میں اس سال یا کسی دوسرے سال کا کوئی نہ کو نہیں۔

حدیدیمیں ہی کفار مکہ پہنچ کر مانع ہوئے۔اور آخر چند شرائط کے ساتھ اس بات پرسلم ہوگئی کہ اس سال آخضرت کا انتخاب معرصا بہرام رضوان اللہ علیم واپس مدینة تشریف لے جائیں اور سال آئندہ عمرہ کریں۔ جب آخضرت کا اللہ علیم کا ارادہ ظاہر فر مایا تو حضرت عمر نے بحوالہ خواب نہ کورعرض کیا کہ یارسول اللہ آپ نے تو فر مایا تھا کہ ہم خانہ کعبہ میں جا کمیں گے۔اورطواف کریں گے۔حضور انو مقابقہ نے فر مایا کہ بال سے کہا تھا۔ عمر سے کہا تھا کہ اس سال مکہ میں داخل ہول گریں گے۔حضرت عمر نے عرض کیا کہ نہیں آپ نے فر مایا کہ خانہ کعبہ میں داخل ہوگے اور طواف کروگے۔ یعنی جارے خواب کا ظہور ضرور ہوگا۔

(مفصل دیکھوسیح بخاری جام ۲۷۸ باب الشروظ فی الجہاد)

چنانچیآ ئندہ سال اس کاظہور ہوا۔ اور پھراس سے ایک سال بعد ہی فتح مکہ ہوئی۔ اور نہایت کامل اور بین طور سے اس خواب یا پیش گوئی کی صدافت طاہر ہوگئی۔ جس پر قرآن کریم بھی شاہر ہے۔ پڑھو!

 انثاءالله تم مسلمان متجد حرام میں بے خوف وخطراور باطمینان تمام داخل ہو گے۔اورسرمنڈ اوُ گے۔ اور ہال کتر اوُ گے۔(بعنی حج کرو گے )﴾

اب ناظرین دیکی اس کے وقت اندازہ کردہ کا ذکر نہ خواب کے الفاظ میں ہے نہ قرآن کر ان گریف میں۔ اور قرآن شریف خواب کی صدافت بیان فر ما تا ہے۔ پھر مرزا قادیانی کا فر مان خداوندی کے برخلاف اس خواب کی صدافت میں شک وشبہ کرنا اور اپنی ذلت اور بدنا می کود بانے خداوندی کے لئے آنخضر تعلیق پائلطی کا بہتان لگانا کیسا اسلام اور کہاں کی ایما نداری ہے؟۔ اور بے میک بقول مرزا قادیانی آنخضر تعلیق کی شان میں ایس ہے ادبی کرناکسی شریر انتفس کا ہی کام بھی نواب مدین طیب میں ہے۔ گوبعض ضعیف روایتوں میں یہ بھی ذکر ہے کہ آنخضر تعلیق نے بیخواب مدین طیب میں ویکھا گیا۔ اس کی دیکھا گیا۔ اس کی کے سفر کا باعث بید خواب موار بیات ہیں ہی ۔ کہ بیخواب مدین بیسیس ہی دیکھا گیا۔ اس کی صحت بلخاظ راوی کے اور باعتبار ناقلین کے ہم طرح ثابت ہوتی ہے۔ اس کے راوی مجابم ہیں جو حضر تعلیق کے ایم حضر تعلیق کے اور باعتبار ناقلین کے ہم طرح ثابت ہوتی ہے۔ اس کے راوی مجابم ہیں جو خواب مدین اور مضرین ورمنٹور میں بیروایت بحوالہ پانچ محد ثین اس طرح دری ہے۔

تفیر جامع البیان ، طبری ، فتح الباری ، عمدة القاری ، اور ارشاد الساری میں بھی یہی لکھا ہے کہ یہ خواب اپنے البیان ، طبری ، فتح الباری ، عمدة القاری ، اور ارشاد الساری میں بھی یہی لکھا ہے کہ یہ خواب اپنے افغوں کے مطابق نہایت شان وشوکت سے پورا ہوا۔ اس میں کوئی قید وقت کی نہیں تھی ۔ اور پھر اس کی صداقت پر اللہ تعالیٰ نے مہر کر دی جیسا کہ او پر فہ کور ہوا۔ ایسے صاف اور متند اور صحیح پہلوکو چھوڑ کر کسی ضعیف روایت کی بناء پر آئخضر تعالیہ پر غلط نہی کا بے بنیا دالزام لگانا ہے ایمانی کا ہی کام ہے۔ یہے مسلمانوں کے دل میں تو اس کا خیال بھی نہیں آ سکتا۔

تاویل پنجم "نیم دالله مایشاه ویدبت "اس آیت سرزا قادیانی بیمطلب لیتے میں کے خدا ہرایک بات کامحودا ثبات کرتار ہتا ہے۔ لبذا نکاح کا وعدہ پہلے اسنے کیا پھرا سے محوکر دیا۔ اس میں کون ی خرابی ہے۔

غدانزس اورائل دل اصحاب غور فر مائيس كه كيامرزا قادياني كابياستدلال قرآن كريم یران کے ایمان کو ثابت کررہا ہے۔ اول تو پیغیروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جومعاملہ ہے اس کا مفصل ذ کرہم ای باب میں تاویل اول کے زومیں درج کر چکے ہیں۔مرزا قادیانی کے الہامات اس بارہ مِن "لا تبديل لكلمات الله ، اناكنا فاعلين ، مايبدل القول لدى ، الحق من ربك فلا تكن من الممترين "وغيره وغيره قابل لحاظ بين جن مفصل وكراوير مو چكا ب-پس ایسے عظیم الشان قطعی اور حتمی وعدے میں جس کی قطعیت خود مرزا قادیانی بحکم والہا مات الی انتبائی طور ہے بیان کر چکے تھے۔اگر محووا ثبات ہو سکتا ہے اور بروے استدلال مرزا قادیانی اگر ہر ایک امریس محووا ثبات کا تھم جاری ہے تو مرزائی صاحبان بتائیں کمرزاصاحب کی مسیحت ونبوت کے محونہ ہونے کی ان کے پاس کیا سند ہے۔ہم کہتے ہیں کہ حسب خیال مرزائیاں مرزا قادیانی کو پہلے خلعت نبوت عطاء ہوا۔ تگران کے روز افزوں تکبروانا نبیت کودیکھ کرغیرت الٰہی نے ان کی نبوت ورسالت محوکر دی \_ اور بمقابله جناب مولوی ثناءالله صاحب امرتسری اور جناب دُ اکثر عبدالكيم خان صاحب مرحوم بثيالوي مرزا قادياني كوجهونا ثابت كرديا فرمايئ اس كاكيا جواب ہے۔ پس قرآن کریم کی عام نصوص قطعیہ کو مد نظر رکھ کرآیت کے وہ معنی کرنے چاہئیں جو ويكرآيات لن يخلف وعده رسله "وغيره كمخالف نبهول-ابهم آيت منقوله كا مطلب مطابق تحقیق تفسیر علمائے تھانی بیان کرتے ہیں۔

قرآن کریم میں متعدد جگہ مثیت الی کوعام بیان کیا ہے۔ گرم اداس سے صرف اظہار قدرت ہے۔ مثلاً ارشاد ہے 'یفف و لمن یشاء آل عمد ان ۱۲۹ ''یعنی جے جائے بخشے جے جائے ہمنا ارشاد ہے کہ اللہ کا مثیت پر موقوف ہے۔ اس میں کافر اور مومن سب برابر ہیں۔ گردوسری آیت' ان الله لا یغفر ان یشرك به نساء ۶۸ ''سے تابت ہے کہ مشرک کی بخشش نہ ہوگی ۔ ایسا ہی آیت' تعز من تشاء و تذل من تشاء ''میں مشیت عامہ کا بیان ہے۔ اور آیت' المعن د الله ولرسوله وللمتومنین ''عزت کو فاص فر مایا گیا ہے۔ ان ہے ۔ اور آیت پر تفصیل سے تقریریں کی گئی ہیں۔ صاحب تفیر سینی تحریف مایا گیا ہے۔ ان میں اس آیت پر تفصیل سے تقریریں کی گئی ہیں۔ صاحب تفیر سینی تحریف مار مات ہیں کہ:

ا ...... البحض نے کہا ہے کہ بندہ کے تمام اتوال،افعال،احوال قلمبند کئے جاتے میں ۔ جب انہیں اللہ تعالیٰ کے پیش کیا جاتا ہے۔توایسےاقوال واحوال جن پر عذاب وثوا بہیں ٢ ..... توبرك والى كى بديان كوكى جاتى مين اورنيكيان اس كے بجائے لكھى

س..... بعض احکام شریعت ضرورت ومصلحت وتت کے مطابق منسوخ کرکے

محوكرد ئے جاتے ہيں اور باتی قائم رکھے جاتے ہيں۔ يا

ان کی جگہ جدیدا دکام کاظہور ہوتا ہے۔

جاتی ہیں۔یا

م..... على نے كرام كا الفاق بى كەللەتغالى جوچا بے مناديتا ہے ـ مكر سعادت، شقاوت ،موت ،حیات اوررزق میں محزبیں فر ماتا۔ ۵..... نصول میں لکھا ہے کہ قلوب ابرار سے رقوم اٹکار محوکی جاتی ہیں۔اور رموز اسرارقائم کئے جاتے ہیں۔ مرورہ کے بات یں۔ ۲ ..... سلمی، امام رازیؒ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ٹیل ؒ سے ساہے کہ الله تعالیٰ شہود عبودیت اوراس کے لواز مات سے جو پچھ کہ جا ہتا ہے محوکر ویتا ہے۔ اور شہودر یوبیت اوراس کے لوامع قائم فرما تا ہے۔ ع ..... کشف الاسرار میں ہے کہ دل خائف سے ریا مٹا کر اخلاص قائم کیا جاتا ہے۔ شک دور کیا جاتا ہے۔اور یقین عطاء ہوتا ہے۔ بخل مٹا کر جودو سخاہ شرکے بجائے قناعت اور مدکے بجائے شفقت عطاء کی جاتی ہے۔ ٨..... اوردل راجى ساختيار دوركر كتىلىم اورتغرقه نما كرجع عطاء كى جاتى بــ ه..... اوردل محب سے رسوم انسانیت منا کر لغوت ربانیت اس میں رکھی جاتی ہیں۔ امام تشری رحمته الله علیہ نے فر مایا ہے کہ حظوظ نفسانی محو کئے جاتے ہیں۔ اور حقوق ربانی قائم کے جاتے ہیں۔ یاشہو دخلق مٹا کرشہودی قائم کیا جاتا ہے۔ یا آ فاریشریت مثا کرانوارا مدیت قائم کئے جاتے ہیں۔(انٹی ملخصاً) فدكوره بالانخضريان ايك بى تفير نے قل كيا كيا ہے۔ عالمان بحثيں اورعلى فكات تحرير كرنے كى نەخاكسارمۇلف كى قابلىت ہے۔ نداس رسالە كامدعا الهذاشائقىن نقاسىرمشہور وملاحظە فر ماسكتے بيں مارے مقصد كے لئے اتنابى كافى ہے۔ حفرت مجددالف ؓ ٹانی جن کی تحریروں کے حوالہ مرزائی اکثر سندا بیش کیا کرتے ہیں۔

( كتوبات المرباني جاص ٢٥٠، ٣٥٠ كتوب نمبر ٢١٤) من تحرير مات من سن الهدك الله تعالى سبحابه كه قضا بر دوقسم است قضائه معلق وقضائه مبرم . درقضائه معلق احتمال تغيير و تبديل است و درقضائه مبرم تغيير و تبديل رامجال نيست "

''قال الله سبحانه وتعالى ، مايبدل القول لدى ''( يَحْنَ فِيروادهُ شُووَّ فَن رُدَى) '' ''اين درقضائے مبرم است ـ ودرقضائے معلق مى فرمايد''

''یمحوالله ما یشاه وی ثبت و عنده ام الکتاب ''مطلب صاف ہے۔اور خلاصہ یہ ہے کہ آیت کا منہوم اور مطلب مرزا قادیانی نے غلط مجھا ہے۔ یا صحیح مجھ کرلوگوں کودھوکا دینے کے لئے اس طرح تحریر کردیا ہے۔ورنداس آیت میں وعدہ کا محووا ثبات ہر گر ندکور نہیں۔

تاویل ششم …… ''کیا ہوئس علیہ السلام کی پیش گوئی نکاح پڑھنے ہے کچھ کم متحق ۔جس میں بتلایا گیا تھا کہ آسان پر یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ چالیس دن تک اس قوم پر عذاب تازل ہوگا۔گرعذاب نازل نہ ہوا۔ حالا نکداس میں کی شرطی تصریح نہ تھی۔ بس وہ خدا جس نے نازل ہوگا۔گرمذاب نازل نہ ہوا۔ حالا نکداس میں کی شرطی تصریح نہ تھی۔ بس وہ خدا جس نے ایسا ناطق فیصلہ منوخ کر دیا۔ کیا اس پر مشکل تھا کہ اس نکاح کو بھی منسوخ یا کسی وقت پر ٹال دے۔''

اس قصہ کومرزا قادیانی پندرہ، سولہ برس تک بڑی شدومہ کے ساتھ اپنی بیبیوں کتابوں، رسالوں، اشتہاروں اوراخباروں مین بیان کرتے رہے ہیں اورا پی غلط پیش گوئیوں پر پردہ ڈالنے کے لئے مختلف عبارتوں اور رنگ برنگ کے عنوان سے استح بر کیا ہے۔ مرزائی صاحبان آ تکھیں بند کرکے آ منا وصد قتا کہے جاتے ہیں۔ کوئی غور نہیں کرتا اور اصلیت کوئبیں دیکھتا۔ حالا نکہ انہیں تین چارسطروں میں مرزا قادیانی کے کئی کھلے کھلے اور صرح جھوٹ موجود بیں۔ اور پھرغضب یہ ہے کہ ایسے جھوٹ بولنے اور لکھنے والے کو نبی، رسول، امام الزمان مہیں،

اِ قضادوته کی ہے معلق اور مبرم قضائے معلق میں تغیر و تبدیل کا احمال ہے۔ گر قضائے مبرم ہر گر نہیں بدل نہیں کرتیں۔ یہ آیت مبرم ہر گر نہیں بدل نہیں کرتیں۔ یہ آیت قضائے برم کے متعلق ہے۔ اور قضائے معلق کے متعلق ارشاد ہے کہ اس میں محواثبات ہوسکتا ہے۔ مرزا قادیانی پیش گوئی نکاح اور موت مرزا سلطان محمد کو قضائے مبرم لکھ پچے ہیں ہیں اس میں تغیر و تبدل کس طرح ہوسکتا ہے؟۔

مہدی، کرش وغیرہ وغیرہ کہاجاتا ہے۔ بلکاس ک'لے قول رایت انی عین الله ''(یس نے دیکھا کہ ہو بہو خدا ہوں) کونہایت شخشے دلے سے تسلیم کیا جاتا ہے۔اللہ اس قوم کو ہدایت بخشے اور سلمانوں کوان کے فتنہ سے بچائے۔ آین!

اب حفزت پونس علیہ السلام کی پیش گوئی کی حقیقت ملاحظہ ہو۔ جے مصنف فیصلہ آسانی فیضہم نے بھی تفصیل ہے ذکرفر مایا ہے۔ہم اسے چندفقروں میں تقسیم کر کے اس کی تصریح کریں گے۔

اوّل ..... حضرت پونس علیہ السلام کی چیش گوئی میں زمین آسان کافرق ہے۔ الف ..... نکاح کی چیش گوئی کی بنیا دوحی والہام پر ہے۔جیسا کہ اس کتاب میں کئ جگہ نہ کور ہوا۔ اور بعد میں بھی متواتر الہامات اس کی تائید میں ہوتے رہے ہیں۔اوراے الہامات میں قطعی فیصلہ کیا گیا ہے۔

حفرت یونس علیه السلام کی پیش گوئی کا قرآن وحدیث بیس کہیں ذکر نہیں محض بعض روایتی اس کی نسبت ہیں۔اس لئے اسے ناطق فیصلہ کہنا مرز اقادیانی کاصری حجموث ہے۔ ب منکوحہ آسانی کے متعلق مرز اقادیانی کوالہام ہوا۔''یس دھاالیک انساکہ نا فاعلین ''بعنی اس عورت کوتیری طرف واپس لایا جائے گا۔اورہم ہی واپس لانے والے ہیں۔

حضرت یونس علیه السلام کوایدا کوئی الهام نہیں ہوا۔ نہ آئییں اس طرح کہا گیا۔ ج..... مرزا قاویانی کونکاح کے بارہ میں شک ہونے پر الهام ہوا۔"المحدق من ربك فسلا تكونن من الممترین "بیخی نکاح كی بات تیرے رب كی طرف سے سج ہے تواس

میں شک نہ کر۔ حضرت یونس علیہ السلام کواہیہا کہا جانا کسی ضعیف روابیت سے بھی فدکورنہیں۔ د..... مرزا قادیانی کوالہام ہوا تھا۔'' لا تبددیہ ل اسکلمات الله ''(لیعنی نکاح کے ہارہ میں )اللّٰہ کی ہاتیں بدلانہیں کرتیں۔

حضرت بونس عليه السلام سے اساقطعی وعدہ ہونا کہیں تابت نہیں۔

اً. مرزائی اس کشف کی تاویلیس کرتے ہیں لیکن صاف طور پراسے شیطانی کشف نہیں

كېتے ـ

اس مقابلہ سے ظاہراور ثابت ہے کہ مرزا قادیانی کا حضرت یونس علیہ اسلام کی پیش گوئی کوآ سانی اور ناطق فیصلہ بتانا بالکل جھوٹ اور اس کواپنی پیش گوئی نکاح کے ہم پلہ بیان کرنا المضاعف جھوٹ ہے۔

دوم..... حضرت یونس علیه السلام کی چیش گوئی شرطی تقی۔مرزا قادیانی جواسے بلا شرط بیان کرتے ہیں محض غلط اور سفید جھوٹ ہے۔

انبیاعلیم السلام کے حالات پڑھو۔سب نے اپنی امتوں سے ای طرح فر مایا کہ اگرتم ایمان نہیں لاؤ گئو تم پر عذاب آئے گا۔ چنانچہ جوقو میں ایمان نہ لائیں ان پر عذاب نازل ہوئے۔ یہ امر نہایت صاف اور روش اور قرآن شریف میں جگہ جگہ صراحت سے بیان فر مایا گیا ہے ای طرح حضرت یونس علیہ السلام کی پیش گوئی کا قصہ بھی جو پعض مفسرین نے لکھا ہے۔ اس میں بھی ایسا ہی فہ کور ہے۔ ملاحظہ ہو۔

ا الله الده قبل هم ان لم يومنوا جاء هم العذاب مفايلغهم فابوا فخرج من عندهم (شيخ ادو محتى بينادى ٢٥٥٥) الله الده قبل هم أن لم يومنوا جاء هم العذاب العني الله فرح ليعني الله فرح ليعني الله فرح ليعني الله فرح المرتم ايمان ندلا وكري توم بي المرتم الميان لا فرح المرتم الميان لا فرح المرتم بينام المني قوم كوي بنياد يا انهول في ايمان لا في سالك المرتم ياس سالم المرتم ياس سالم ياس سالم المرتم المرت

العذاب فابلغهم فابوا فخرج من عندهم فلما فقد وه ندموا على فعلهم فانطلقوا يطلبونه فلم يقدروا على فعلهم (روح العائين جهيم ٣٨٣)

یعنی اللہ تعالی نے حصرت ہوئی علیہ السلام پروٹی کی کہا چی قوم ہے کہو کہ اگرتم ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر عذاب آئے گا۔ انہوں نے پیغام اللی پہنچا دیا۔ گران کی قوم ایمان نہ لائی۔ اور حصرت یونس ان کے پاس سے چلے گئے۔ جب لوگوں نے ان کو نہ دیکھانا دم ہوئے اور ان کی تلاش میں نکائے گروہ و نہ لیے۔

سے تغییر کیر میں بھی ای طرح لکھاہے۔اس تغییر کے حوالے مرزاجی نے گئ جگداین کتابوں میں دیے ہیں۔

ان مینوں کتابوں میں اگرتم ایمان ندلاؤ کے تو تم پرعذاب آئے گا۔صاف خدور ہے۔ ادرایمان لانے کی شرط مراحت ہے درج ہے محرمر زا قادیا فی ادر مرزا کی خواو تو اوٹور مچائے جاتے ہیں۔ کہ شرط نہیں تھی۔ یہ کیما صرح جموث ہے۔

ان حوالہ جات سے ثابت ہو گیا کہ حصرت یونس علیہ السلام کی پیش گوئی میں صاف اور صرح نشر طامو جود تھی۔ اگر تو بی تو بی کوشر طامانا حصرت نشر طامین کھی۔ اگر تو بی تو بی کوشر طامانا جائے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کے ملیم نے ان کوفریب دے کر ذلیل کیا کہ ادھر تو تکا ح کے قطعی اور حتی دعدے کرتار ہا۔ مگر مخالفوں کوشر طاکا فائدہ دے کرآ سان پر پڑھایا ہوا تکا ح زمین پر ادھے دیا۔ ادھے دیا۔

سوم ..... حضرت يونى عليه السلام كے چلے جانے كے بعدان كي قوم ايمان لے آئى مقى قر آن شريف اس پر گواہ ہے۔ پر حوث لما آمنو اكم فنا عنهم عذاب الخزى فى الحيوة الدنيا ومتعناهم الى حين " (ين ٩٨)

یعن قوم یونس جب ایمان لے آئی تو ہم نے اس سے عذاب ہٹادیا ایسا ہی دوسری جگہ ارشادے۔" وارسلناہ الی مائة الف اویزیدون ، فآمنوا فمتعناهم الی حین " (صافات آیت ۱۳۸۸) یعن ہم نے یونس کوایک لاکھ یا اس سے زیادہ کی طرف بھیجا۔وہ لوگ ایمان لے آئے۔اس لئے ہم نے ایک مرت تک انیس دنیا کافائدہ اٹھانے دیا۔

گویانص قرآنی سے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ایمان لا ، اوراس ایمان لانے سے بی عذاب کا ان سے بٹایا جانا ثابت ہے۔

اب ہرسہ والد جات تقاسر مندرجہ فقرہ دوم اور ان آیات قرآنی کو طاکر پڑھنے سے صاف واضح ہوتا ہے کسنت انبیا علیم السلام کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو

ایمان لانے کی تاکید کی تھی اور عذاب اللی سے آئیں ڈرایا تھا۔ اور ان کے اٹکار کی وجہ ہے آپ رنجیدہ موکران کے پاس سے چلے گئے تھے۔ جس پران کی قوم نادم موئی ان کو تلاش کرنے گئی۔ اور ایمان لے آئی اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل نہیں فرمایا۔

چہام ..... تغیر درمنو رہیں جہاں حضرت یونس علیہ السلام کا پیش گوئی کرنا فہ کور ہے۔ دہاں عذاب کا آنا بھی صاف لکھا ہے۔ اس پیش گوئی اگر تھی تو صرف عذاب آنے کی تھی۔ اس شرط پر کہ اگر ایمان نہ لا و گوت عذاب آئے گا۔ چنا نچہ جب وہ ایمان نہ لا ئے تو عذاب آیا۔ اگر عذاب کود کھے کرایمان لے آئے تو عذاب ہٹالیا گیا۔ جیسا کہ آیات قرآنی محولہ بالا سے ثابت ہے حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کی ہلاکت کی پیش گوئی نہیں کی تھی۔ صرف عذاب آنے کی پیش گوئی نہیں کی تھی۔ صرف عذاب آنے کی پیش گوئی تھی۔ سودہ یوری ہوگئی۔

پنجم ..... یہ نابت ہو گیا کہ ایمان لانے سے صرت یونس علیہ السلام کی قوم سے عذاب ٹلا۔ جوشر طمقر رتھی۔ اب مرزا قادیائی کا بیلکھتااوران کی امت کا باربار ایک بات کو ہی رٹے جانا کہ انذارووعید کی پیش گوئیاں خوف وہراس سے ٹل جایا کرتی ہیں۔ ناظرین خیال فرما سکتے ہیں کہ کہاں تک مطابق حالات ہے۔

کیامحمدی بیگم کی نانی مرزا قادیانی پرایمان لائی؟ کیامتکوحہ آسانی خودمرزا قادیانی کی مرزا قادیانی کی مرزا قادیانی کے دعووں کی تقدیق کی؟ ان سب کی ملی حالت مرزا سلطان محمدی تحریراورخودمرزا قادیانی کے اقر ارسے صاف اور صرح طور سے قابت ہے کہ ان لوگوں نے تکاح کے بعد بھی مرزا قادیانی کی بدستور تکذیب کی اور ان کے دعووں کو جھٹلایا۔ پر عذاب کائل جانا کیامنی؟ ۔ اور مرزا قادیانی سے تکاح کا وعدہ خلاف ہونے کی کیا دیہ؟۔

لہذا ہرطرح سے ثابت ہوگیا کہ مرزا قادیانی کی بیٹی گوئی ہرگز منجانب اللہ نہ تھی۔ جو قطعاً دروغ بے فروغ ثابت ہوئی۔ اوراس جموٹ پر پردہ ڈالنے کے لئے مرزا قادیانی نے جو رکیک اور نعنول تاویل بات وقوجیہات پیش کی تھیں۔ وہ بھی لغواور بیہودہ پائی گئیں۔ اوراہل حق پر کیک اور نعنول تاویل فی سے اوراہل حق پر ظاہر ہوگیا کہ مرزا قادیائی اپنے بیان کردہ معیار صدق و کذب کی روے کاذب تھے۔ اور ان کے اس عظیم الثان نشان کا غلط اور مجموف لکانا خود ان کے مسلمات کے مطابق ان کے دعوؤں کے جموث اور باطل ہونے کی نہایت ہی عظیم الثان دلیل ہے۔ ' فالحمد الله علی ذالك ''

محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہے ہم مرزا قادیانی کی تاویلات کا مدل اور مسکت جواب دے ہے ہیں۔ اب ان کے خلفاء اور خاص مریدوں کے جوابات کی فقاب کشائی کرتے ہیں۔ ناظرین دیکھیں گے کہ ان لوگوں نے محض ضد تعصب اور ہد دھری کو مدنظر رکھ کر کس طرح حق کو چھپانے اور جھوٹ کے پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ اور اس کے لئے آیات تر آئی ، احادیث حضور سرور کا کنات ہو گئے اور اقوال بزرگان وین رصتہ اللہ علیم کی مفتریانہ کا نے چھائے کر کے ان کو اپنے معالے بھوت میں چیش کیا ہے۔ اور اس تارک صلوق کی طرح ۔۔۔۔ جے کسی مولوی صاحب نے نماز بڑھنے کی تاکید کی تھی۔ آیت قرآئی کا گلڑا لا تحقید بو الصلوق پیش کر کے جواب سے سبک دوثی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور و اختم سکاری کی پروائیس کرتے۔ مومنوں ، دینداروں مبک دوثی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور و اختم سکاری کی پروائیس کرتے۔ مومنوں ، دینداروں اور ابلی کا میاب کے کالف نہ ہوں۔ گرم زائیوں کالے باوا آ دم ، ی برکرنے چاہیں جونصوص قطعیہ اور اصول اسلام کے کالف نہ ہوں۔ گرم زائیوں کالے باوا آ دم ، ی نالا ہے۔ ان کے معنی ان کی قبیریں ان کی تاویلیس دنیا جہاں سے جدا ہیں وہ ہرا یک مقام سے رکن منی خواہ وہ معنی آئی کر میں۔ خواہ وہ معنی آئی کہ کرام ، اکا ہرین اور ملف صالحین سب کے خلاف ہوں۔ بھول ہے کہ تائید کریں۔ خواہ وہ معنی آئی کہ کرام ، اکا ہرین اور سلف صالحین سب کے خلاف ہوں۔ بھول ہے کہ تائید کریں۔ خواہ وہ معنی آئی کہ کرام ، اکا ہرین اور سلف صالحین سب کے خلاف ہوں۔ بھول ہے کہ

ہم تو مانیں کے وہی جس میں ہومطلب کا نشان

معمولی معمولی باتوں میں بھی کسی عبارت کا مطلب سیاق کلام مشہور ومعروف معنی اور اصول کو مذنظر رکھ کر ہی کیا کرتے ہیں۔مثلاً کسی کاشعر ہے:

قاضی به باغ رفت و لے روزہ دار پود

شاه توت خورد وروزه قاضی بجا بمائد

جولوگ اس بات پرایمان رکھتے ہیں کہ کھانے پینے سے روز ہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ اس شعر کے معنی یوں کریں گئے جوروز ہ سے تھے۔ بادشاہ نے تو ت کھائے شعر کے معنی یوں کریں گئے کہ اور قاضی بی کا روز ہ بدستور قائم رہا لیکن طاہرالفاظ سے مرزائی معنی اس شعر کے بیہوں گے کہ قاضی بی نے بحالت روز ہ باغ میں جا کر شہوت کھائے۔ گر روز ہ ان کا نہیں ٹوٹا جب اس پر اعتراض ہو کہ حضرت بیا اعتراض ہو کہ حضرت بیا اعتراض ہو کہ حضرت بیا ہے کہ حضرت بیا

ل مرزا قادیانی کی ایم نے آوم کے نام ہے بھی پکارا ہے۔ جیما کدان کے الہام ہیں: "ارید ان استخلف فخلقنا ادم ، یاادم اسکن انت وزوجك الجنة"

ہار بے مرزا قادیانی کے آسانی حقائق ومعارف ہیں تم زمین کے رہنے والے کیا جانو! ایبا بی ایک اور شعر ہے:

شخصے بمسجد آمد گفتا خدا دوسیت لعنت برآں کس است کہ گفتہ خدا کمیت مسلمان اس کے میمنی کریں گے کہ کی نے مسجد میں آ کرکہا کہ خداد و ہیں۔ایسا کہنے والے برلعنت ہو کیونکہ خداایک بی ہے۔

لیکن مرزائی صاحبان یول فرمائیں گے کوایک شخص نے مجدیں آکردو کی کیا کہ خدا دو ہیں۔ چوش ایک خدا کاما تا ہے اس پر لعنت ہو۔ جب اس شرکان قول کی ان سے وجد دریافت کی جائے گی تو مرزا قادیا فی کا الوجیت والا کشف یا ابنیت والے الہام پیش کردیں گے۔ اور جواب دیں گے کہ جب مرزا قادیا فی کی تصانیف میں پاک تنگیت کا شوت موجود ہے تو دو خداؤں کے مانے میں کیا نقصان ہے۔ شمل مشہور ہے کہ: '' پیسران نسم پسر نسد و مدیدان هم پسرانسند ''مرزا قادیا فی نے تو ان کے الہام کے مطابق تاویل کاباب خدانے کھول دیا تھا۔ لیکن مرزا تو دیا فی میں وہ مہارت پیدا کی ہے اور مرزا قادیا فی کی ہریت کے لئے وہ الی الیک لاطائل دلائل پیش کرتے ہیں جو ساری عمر میں خودمرزا قادیا فی کو بھی نہیں سوجھیں۔ جیسا کہ الیک پہنی شمش ہے کہ:

گورو جہال دے مینے چیلے جال شراپ

یعی جال بازاور عیار مرشد کے چیا بھی تیز وطرار بی ہوتے ہیں۔ بہر حال ناظرین خود
انداز وفر مالیں گے کہ مرزائی بیانات میں صدافت کا کتا حصہ ہے۔ لیکن بدامر خاص طور پر مذظر
رکھنے کے لائق ہے کہ مرزائی تاویل کنندگان غالبًا بو کھلا ہے یا بدحوای میں اس امر کا مطلقاً کی ظنین
کیا کہ ان کی تاویلات مرزا قادیائی کی تحریرات کے خلاف تو نہیں ہوجا تیں؟۔ اور ان کی ولائل
مرزا قادیائی کے صاف اور صریح مسلمات کا روتو نہیں کرتیں؟۔ نیز دوسر سے مرزائی اس بارہ میں
کیا کہتے ہیں؟۔ ایک حکایت مشہور ہے کہ کی اندھوں نے ایک ہاتھی کود یکھنے کا اشتیات طاہر کیا۔
فیلبان نے ان کو ہاتھی کے گرد لے جا کر کھڑا کردیا۔ کی نے ہاتھی کی سونڈ پکڑلی۔ کی نے نا تک کو ہاتھوں کے اس کے دیا تھی کی سونڈ پکڑلی۔ کی نے نا تک کو ہاتھوں کے ایک ہوئے تو ہاتھی کی شکل پر بحث

کرنے لگے۔ایک نے کہا ہاتھی تو سانپ کی طرح لمباہے۔دوسرابولا واہ! ہاتھی تو ستون جیسا ہوتا ہے تیسرے نے کہاارے! وہ تو چھاج کی شکل کا ہے۔ چوتھا کہنے لگا بیوتو فو! میں نے اچھی طرح دیکھا ہے وہ ایک لمبے رہے کی شکل کا ہے۔

یمی حالت مرزائی تاویلوں کی ہے۔ ندمرزا قادیائی کے الہامات کی پرواہے ندان کے اقوال کی نددوسرے مرزائیوں کی تحریروں پر نظر ہے۔ ندواقعات کا خیال کرتے ہیں۔ ان کی سیہ قابل دم حالت اس مثل کی مصداق ہے کہ:

من چه سرائم و طنبوره من چه می سراید

ہارے اس بیان کی صداقت ناظرین پر مرزائی تحریرات اور ہمارے جوابات سے خود

بخود فابت موجائ كي- 'والله المستعان'

٢....خليفهاوٌ ل حكيم نورالدين قادياني

۲۲ مرشی ۱۹۰۸ کو جب مرزا قادیانی کا انقال ہوگیا۔اوران کی امت میں صف ماتم بچھ گئی اور مرزا قادیانی کے حریف پہلوانوں جناب ڈاکٹر عبدائکیم خان صاحب مرحوم پٹیالوی اور جناب مولوی ثناءاللہ صاحب امرتسری وغیر ہم نے مرزا قادیانی کی ادھوری پیش گوئیوں اور متعددنا کا میوں کے اظہار سے امت مرزائیہ پر اتمام حجت کیا۔ تو قادیانی کمپنی نے سب سے متعددنا کا میوں کے اظہار سے امت مرزائیہ پر اتمام خجت کیا۔ تو قادیانی کمپنی نے سب سے پہلے یہ بات ضروری خیال کی کہ دام افحادگان کی تسلی وشفی کریں۔ تاکہ شکار جال سے نہ نکل جائے۔ چنا نچہ ماہ جون وجولائی ۱۹۰۸ء کا رسالہ (ریویة ف ریلجز جلد کنبر ۲۰۷۱) اکٹھا نکالا گیا۔ جنا نچہ مواد سے بحث کی۔اور اس میں مرزا قادیانی کی موت پر حکیم نورالدین قادیانی ومحمداحس صاحب وغیرہ نے شرح وسط سے بحث کی۔اور مرزا قادیانی کی ناکامیوں کوکامیا بی کے رنگ میں پیش کیا۔ چنا نچہ نور الدین قادیانی اپنی آگوئی نکاح کے متعلق یوں الدین قادیانی اپنی آگوئی نکاح کے متعلق یوں رقطر از ہیں۔

''ایک لڑی کے متعلق کداس ہے آپ کی شادی ہوگی ۔۔۔۔۔۔۔۔ جواعتر اض ہاس کاللّٰه وباللّٰه قرآنی جواب ہے کہ کتب او بیکا طرزے کر مخاطب سے گاہے خود مخاطب ہی مراد ہوتا ہے۔ مثلًا مراد ہوتا ہے۔ مثلًا اللہ تعالیٰ زمانہ نبوی میں فرماتا ہے۔ ''اقید موا الصلوة و اتوالز کوۃ ''اس علم اللی میں خود

خاطب اوران کے بعد کے لوگ شامل ہیں۔ جوان خاطبین کی مثل ہیں۔ ایسی دو تین آیات نقل کرکے لکھتے ہیں کہ: ''اب تمام اہل اسلام کو جو قرآن کریم پر ایمان لائے اور لاتے ہیں ان آیات کا یا دولا نا مفید سمجھ کر لکھتا ہوں کہ جب ..... خاطبعہ میں مخاطب کی اولا دمخاطب کے جانشین اوراس کے مماثل داخل ہو سکتے ۔ تو احمد بیک کی لڑکی یا اس لڑکی کی لڑکی کیا داخل نہیں ہو سکتی۔ اور کیا آپ کے علم فرائض میں بنات البنات کو تملم بنات نہیں مل سکتا۔ اور کیا مرز ائی اولا دمرز اکی عصب نہیں میں نے بار ہامیاں محمود کو کہا کہ اگر حضرت کی وفات ہو جائے اور بیلڑکی نکاح میں نہ آپ کے قو میری عقیدت میں نزلزل نہیں آسکا۔ پھر بہی وجہ بیان کی۔ ' والحصد للله رب العالمین ''

تحکیم نورالدین قادیانی اہل علم میں شار ہوتے تھے۔مرزائیوں کواورخودمرزا قادیانی کو ان کی علمیت پر بردا ناز تھا۔ چنانچہوہ خلیفہ اوّل بھی اس لئے منتخب ہوئے لیکن اس تاویل سے ان کی علمیت وفضیلت اور فلاسفی خوب روشن ہوتی ہے کہ:

جس طرح زماندرسالت حضرت رسول الله الله الله المسلمانوں کونماز اداکر نے کاوہ هم مابعد کے مسلمانوں پر بھی عاوی ہے۔ اس طرح اگر مرزا قادیانی کا نکاح محمدی بیگم سے تجویز ہواتو پچھ جرح نہیں۔ جب مرزا قادیانی کے لئے لئے کے باس لڑکے کے لڑکے کے لڑکے کے لڑکے کے اس لڑکے کا محمدی بیگم کی کسی لڑکی یا اس لڑکی کی لڑکی کے لڑکی ہوجائے گاتو یہ پیش گوئی پوری ہوجائے گاتو یہ بیش گوئی پوری ہوجائے گاتو ہے تیں اور آئندہ بھی تا گامت بڑھے رہیں گے۔ اس طرح مرزا قادیانی کی اولا دمیں سے جنس ذکور کا محمدی بیگم کی اولا دمیں سے جنس اناٹ کے ساتھ اب بھی نکاح ہور ہا ہے۔ اور آئندہ بھی تا قیامت ہوتا رہے گا۔ اس طرح سے مرزا قادیانی کی پیش گوئی پوری ہوتی رہے گی۔ واہ علیم صاحب! ماشاء اللہ کیسی پرزور دلیل پیش کی ہیں کہتمام مرزائی قلم تو ڑد سے۔ بھلائی تاویل کے لا جواب ہونے کسی پرخور دلیل پیش کی ہیں کہتمام مرزائی قلم تو ڑد سے۔ بھلائی تاویل کے لا جواب ہونے میں پچھشبہ ہے؟۔ ہرگز نہیں! لیکن ذراا سے مسیح ،مہدی، کرشن اور نبی صاحب کا اقر ارتو ملاحظہ میں کروکہ:

''اس پیش گوئی تکاح کی تقد یق کے لئے جناب رسول السُّمَا اللہ عَلَی میں پہلے ہے ایک پیش گوئی فر مائی ہے۔' کیت زوج ویدولدا۔ '' یعنی وہ مسیم موعود ہوی کرے گا۔اور

صاحب اولا دہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ تزوج اور اولا دکا ذکر کرنا عام طور پر مقصود نہیں کیونکہ عام طور پر مقصود نہیں کیونکہ عام طور پر ہرایک شادی کرتا ہے اور اولا دہیں ہوتی ہے۔ اس میں پچھٹو بی نہیں بلکہ تزوج سے مراد وہ خاص تزوج ہے۔ جولیطور نشان ہوگا اور اولا دسے مرادوہ خالص اولا دہے جس کی نسبت اس عاجز کی بیش گوئی موجود ہے۔ گویا اس جگہر سول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علی مورد کے جس کے اس میں کہ بیا تیں ضرور پوری ہوں گی۔'' کا جواب دے دہے جیں۔اور فر مارہے ہیں کہ بیا تیں ضرور پوری ہوں گی۔''

(ضميمة انجام آئقم حاشيص ٥٠ فزائن ج١١ص ٣٣٧)

ای طرح مرزا قادیانی کاالهام زوجه نساکها ظاہر کرتا ہے کہ یہ نکاح خاص مرزا قادیانی کے ساتھ آسان پر جوااور زمین پر جونا تھا۔اس مضمون کی زیادہ تو تینی غیر ضروری ہے۔ مرزا قادیانی کے بیسیوں الہامات وقوال رسالہ منزا میں نقل کر چکے ہیں۔

(دیکھوای باب شرزا قادیانی کی تاویل دوم کار فقر ۲۵)

لیں جب بیز نکاح مرزا قادیانی ہے حسب اقر ارخود سیح موعود بھی نہ ہوئے اور نا کام تشریف لے گئے اور حکیم صاحب کی بیتاویل محض لچرو پوچ ثابت ہوئی۔

تکیم صاحب فرماتے ہیں کہ' کیا آپ کے علم الفرائض میں بنات البنات کو تھم بنات ابیں مل سکتا۔'' (ریویوآف ریلیجزج ی منبر ۲، مص ۹۷۹، جون، جولائی ۱۹۰۸ء)

جی ہاں نہیں مل سکتا کیونکہ بنات ذوی الفروض اور البنات ذوی الارحام ہیں۔ حکیم صاحب کا دونوں کا یکساں بھنا غلط اور تعجب آنگیز ہے۔ رہا حکیم صاحب کے ایمان میں تزلزل کا نہ آنا۔ سویہ بات حکیم بی کی نہیں ان کی ظاہری آنکھ (بصارت) محض مرزا قادیائی کی نبوت و مسیحت کو دیکھتی تھی۔ اس باطل عقیدہ کے حسن وجع کی تمیز کے لئے باطنی آئکھ جے بصیرت کہتے ہیں کی نہیں ۔ کی اور موقعہ پر ہیں کی نہیں کے بیار ایمان میں تزلزل آتا تو خلافت کیے ملتی۔ حکیم صاحب تو ایک اور موقعہ پر ہیں کی ہے ہیں کہ: ''اگر مرزا قادیائی شریعت نبی ہونے کا بھی اعلان کر دیتے تو مجھے اس کے میں کہ فیکی بین کہ نہوتا۔'' (طفی سرة المہدی حصادل ص 90ردایت نبر 100)

حالانکہ مرزا قادیانی اپن نبوت کوخود ہی مجازی غیر حقیقی بظلی ، بروزی اورغیرتشریعی وغیر ہ وغیرہ کہتے رہے۔ پھرایسے فنافی المرزاحکیم صاحب کے قول کا کیا اعتبار !کسی نے ایسوں کے حق میں ہی کہاہے کہ:

> میں وہ نہیں ہوں کہ بچھ بت سے دل مرا پھر جا پھروں میں تچھ سے تو مجھ سے مرا خدا پھر جا

سا .....مرزا قادیائی کے دوسر مصد دگار فرشته بے محمد احسن امرو ہوی علیہ اسلامی خوبی است مرزا تاریخی کے دوسر مصد دگار فرشته بے محمد احسن قادیائی نے بھی امت مرزائیدی ڈوبی اور درگایا۔ اور بمقصائے مثل مشہور کھیائی بلی کھمبانو پے۔ اور کچھ نہ بناتو مولوی ثناء اللہ اور ڈاکٹر عبد اکلیم صاحبان اور دیگر معترضین کے حق میں سب وشتم کی بھر مارکردی۔ آپ کے مضمون کا عنوان ہے۔ حیات الانبیاء فی و فعات الانبیاء! اس مضمون کا حوصہ امرز ریجث ( نکاح آسانی ) کے متعلق ہے۔ درج ذیل ہے۔

"بیش گوئی نکاح کاجواب شافی وکافی خود حضرت اقدی (مرزا قادیانی) نے (هیقیت الوی ص۱۹، خزائن ج۲۲ ص۱۹ اور ترجیقیت الوی ص۱۹، خزائن ج۲۲ ص۱۹ میں دے دیا ہے۔ اس کودیکھواور چونکہ علم تجیر الرؤیا کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ لہذا اگر اس پیش گوئی نکاح کو بموجب اصول علم رؤیا کے بنظر غورد یکھا جائے تو بالکل مطلع صاف ہے۔ کی طرح کا شبہ باقی نہیں رہ سکتا۔ کتب تجیر رؤیا میں تکھا ہوا ہے کہ السنکاح هو فی المنام بدل علی المنصب الجلیل "دیکھو تعدر تو اس کے اخبارات و نیا میں کہ اخبار متعلقہ وفات حضرت میے موعود میں آپ کے منصب جلیل کی عظمت کو کس تعظیم سے الل اخبار بیان کرتے ہیں۔"

(ریویوجی نبر ۲۰ می ۱۵۳۰ جون ، جوالاً ۱۹۰۸) می ۱۵۳۰ جون ، جوالاً ۱۹۰۸) محمد احسن امرو بی نے اس جواب میں دو رنگی اختیار کی ہے۔ پہلے مرزا قادیا نی کی تاویل فنخ یا تاخیر نکاح کونہایت درجہ شافی و کافی سجھتے ہیں۔اور پھر مرزا قادیا نی کے اس جواب کو کافی نہ پاکراوراس سے اطمینان قلب حاصل نہ کر کے اصول علم آجیر الروکیا کا بھی سہارا لیتے ہیں۔ ہم مرزا قادیا نی کی تاویل فنخ نکاح وغیرہ کا جواب تو اسی باب کے شروع میں مفصل دے بچکے ہیں۔ وہاں دیکھنا چا ہے۔ رہا احسن صاحب کا علم تعبیر الروکیا اس اصول پر احسن صاحب مرزا قادیا نی کا نکاح قائم رکھتے ہوئے اس کی بیتاویل کرتے ہیں کہ خواب میں نکاح کادیکھنا علو

ے حضرت عیسی علیہ السلام دوفر شتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوتا ندکور ہے۔ مرزا قادیائی نے جب مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تو تحکیم نورالدین اور تحداحسن امروہوں کو ان فرشتوں سے تشبید دی۔ محمد احسن قادیائی بعد میں مرزا قادیائی سے منکر ہوکر لا ہوری پارٹی میں شامل ہو گئے تھے۔

منصب کی دلیل ہے۔ چنانچہ مرزا قادیانی کی موت کا اخباروں میں ذکر چھپا جس سے ان کا منصب ایلند ہوا۔

اور بعد میں بیسیوں الہام اس کی تائید میں بیان کئے کین میاں احسن صاحب اس پیش کوئی کی حقیقت محض ایک خواب بتلاتے ہیں۔ جسے عربی میں احلام کہتے ہیں۔ چونکہ بیہ بے نتیجہ رہی ہیں احلام کہتے ہیں۔ چونکہ بیہ بے نتیجہ رہی ہیں احلام آخر اردیتے ہیں۔ اور میاں رہی لہذاہم بھی حسب ارشاد مولوی ثناء اللہ صاحب اسے اضغاث احلام قرار دیتے ہیں۔ اور میاں احسن صاحب احسن صاحب کا دواب میں ہی دیکھا تھا۔ اور اس بارہ میں وہی الہام وغیرہ کچھ بھی نہ تھا۔ اگر احسن صاحب کا قول صحح ہے تو مرز اتا دیائی مفتری علی اللہ طہر تے ہیں۔ اگر مرز اتا دیائی کا لکھنا درست ہے تو تم لوگوں کا افتر اء ہے کہ الہام ووجی کے جھوٹ نگلتے پر مرز اتا دیائی مفتری علی اللہ طہر تے ہیں۔ اگر مرز اتا دیائی کا لکھنا درست ہے تو تم الوگوں کا افتر اء ہے کہ الہام ووجی کوخواب بتلاتے ہو۔ بہر حال الہام ووجی کے جھوٹ نگلتے پر مرز اتا دیائی مفتری خابت ہوتے ہیں۔ اور الہام کوخواب کہتے پر یہی جرم تم لوگوں کے ذمہ عائد ہوتا تا دیائی مفتری خابیں۔

۴..... مفتی محمرصا دق صاحب ایثریثر بدر

مفتی صاحب بھی مرزائی کمپنی کی چُوٹی کے ممبروں میں شار ہوتے ہیں۔مرزا قادیا نی کی زندگی میں و دابنانا م یوں لکھا کرتے تھے۔حضور (مرزا قادیانی) کی جوتیوں کاغلام محمد صادت۔ (دیکھو حقیقت الوی س ۲۵مزائن ج۲۲س ۲۸۹)

مفتی صاحب بھی نکاح آسانی کا فنخ ہو جانا مانتے ہیں۔ چنا نچہ کھتے ہیں کہ حضرت اقد س (مرزا قادیانی) نے اپنی کتاب حقیقت الوحی میں لکھ دیا تھا کہ خداتعالی نے اب اس نکاح کو منسوخ کردیا ہے۔ منسوخ کردیا ہے۔

لے منصب بڑھنے کی بھی ایک ہی کہی ذرامسلمانوں اور عیسائیوں کے اخبار تو دیکھے ہوتے؟ کیسی تعریفیں چھپی ہیں اور ضرورت ہوتو ہم پیش کرنے کوتیار ہیں۔

اس مضمون برآپ نے ایک علیحدہ رسالہ آئینصدافت بھی لکھا ہے۔اس میں فنخ کی صورت کو بی اختیار کیا ہے۔ (دیکھورسالہ فدکورص ۲۳) اس تاویل فنخ نکاح کی مفصل تر دید مرزا قادیانی کی تاویلات کی تر دید میں بیان ہوچکی ہے۔ لہذا مکرر درج کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہاں دیکھ کی جائے۔

٥..... محم على لا مورى ايم \_ا \_امير جماعت لا مور

آپ مرزا قادیانی کے اخص مریدان میں سے ہیں۔ مرزا قادیانی کی حیات اور مکیم نورالدین قادیانی کی حیات اور مکیم نورالدین قادیانی کی خلافت کے زمانہ میں رسالہ ریویو آف ریلیجٹز کے ایڈیٹر رہے۔ اور مرزائی خرجب کی خوب قلمی خدمت کی۔ جس میں آپ کو اچھا ملکہ حاصل ہے۔ جب مکیم نورالدین کے انتقال پر خلافت کا ۔۔۔۔ جی مرزامحود احمد قادیانی فیصلہ ہوا تو آپ اس سے اختلاف رائے کرکے لا مور آگئے۔۔ اور لا ہور میں اپنی جدا جماعت بنائی ۔ اور خوداس کے امیر بن گئے۔

قادیانی اور لا ہوری دونوں پارٹیاں مرزا قادیانی کے تمام عقائد باطلہ کو مانتی ہیں اور اہل اسلام سے قطع تعلق نماز جماعت اور نماز جنازہ کی عدم شرکت وغیرہ کی دونوں قائل اوراس پر عامل ہیں۔فرق صرف اس قدر ہے کہ قادیانی پارٹی مرزا قادیانی کو نبی اور رسول مانتی ہے۔گر لا ہوری پارٹی انہیں بید تبنہیں دیتی۔ بلکہ سے موعوداور مجدد مانتی ہے۔

تكاح آساني كے متعلق محم على لا بورى لكھتے ہيں كه:

'' یہ پی ہے کہ مرزا قادیائی نے کہا تھا کہ ذکاح ہوگا۔اور یہ بھی بی ہے کہ ذکاح نہیں ہوا۔
(باوجود پیش گوئی غلط ثابت ہونے کے آگے چل کر لکھتے ہیں کہ) میں کہتا ہوں کہ ایک ہی بات کو
لے کرسب باتوں کوچھوڑ دینا ٹھیک نہیں کی امر کا فیصلہ مجموعی طور پر کرنا چاہئے جب تک سب کونہ لیا
جائے ہم نتیجہ پر تہیں پہنچ سکتے ۔صرف ایک پیش گوئی لے کر بیٹے جانا اور باقی پیش گوئیوں کوچھوڑ دینا
جن کی صدافت پر ہزاروں گواہان موجود ہیں طریق انصاف اور راہ ثواب نہیں ۔ مجمع نتیجہ پر پہنچنے
کے لئے دیکھنا چاہئے کہ تمام پیش گوئیاں پوری ہوئیں یانہیں۔''

(اخبار پیغام ملح لا مور ۱ ارجنوری ۱۹۲۱ ه، ص ۵ کالم نبر ۳)

ریویون کفمبر۲،۷۔ جون، جولائی ۱۹۰۸ء میں بھی محمد علی اصاحب نے یہی رنگ اختیار کیا ہے۔(دیکھوس ۲۹۲،۲۸ مطلب صاف ہے کہ گومرز اقادیانی کی یہیش گوئی بالکل غلط

ا مرزا قادياني بهي (تحدّ كورويس ٣٩، فزائن ج١٥ص ١٥٤) بيس اى طرح لكه كر پيچها

اورجھوٹ نُکلی لیکن ان کی اور بہت ہی چیش گوئیاں سچ ثابت ہوئی ہیں ۔لہذا فیصلہ کثرت رائے پر ہونا چاہئے۔

افسوس! کہا ہے قابل شخص کے قلم ہے نہ ہی معاملات میں ایسانا کارہ استدلال تحریر ہو سنے محمطی لا ہوری صاحب! بیامر مسلمہاور فیصل شدہ ہے کہ مرز اقادیانی کی تحدی کی وہ پیش گوئیاں جنس انہوں نے اپنے صدق و کذب کامعیار قرار دیا تھا۔ سب کی سب غلط ثابت ہوئی ہیں۔

(ملاحظه بون رساله جات البامات مرز اادرعشرة كامله وغيره)

رساله بذامیں اس پیش گوئی کوئف اس لئے معرض بحث میں لایا گیاہے کہ مرزا قادیا نی نے اے مسلمان قوم کے متعلق بیان کر کے اپنے صدق یا کذب کا نہایت ہی عظیم الشان نشان قرار دیا تھا۔ (رسالہ بذا کا باب اوّل ملاحظہ ہو)

جب مرزا قادیانی خودایئے مقرر کردہ معیاری روے کاذب تھہرے تو آپ لوگوں کو کوئی حق ان ان کے برخلاف کینے کا تبیس ہے۔اور پھر (بزعم خود) خدا کے فرستادہ ماموراور مرسل کی پیش گوئی کا اس طرح غلط نکلنا ایسے مدعی کے کذب کی بین دلیل ہے۔ (دیکھوتورات استثناباب ۱۸ تیات ۱۲۰۲۰ درائن صیاد کا قصہ وغیرہ) اور خود مرزا قادیانی بھی اس اصول کو ماضتے ہیں کہ:

''الله تعالیٰ کے ایک وعدہ کا ٹوٹ جانااس کے تمام وعدوں پر سخت زلزلہ لا تا ہے۔اور ایسی لغو با توں سے اللہ تعالیٰ کی سرشان اور صد درجہ بے ادبی متصور ہے۔''

(توقیح مرام ص۸ فرائن جسم ۵۵)

پس ہا وجود پیش گوئی کا کذب شلیم کرنے کے آپ کامرزا قادیانی کورات پر مانتا پر لے درجہ کی ناراتی اورخود مرزا قادیانی کے سلمات کے خلاف ہے۔ آخر خدا کو کیا جواب دو گے؟۔

مانو نہ مانو آپ کو بیہ اختیار ہے ہم نیک وہد حضور کو سمجھائے دیتے ہیں

ہم نیک وبد حضور کو متمجھائے دیتے ہیں صحیح بات ہمیں کے دیتے ہیں صحیح بات بھی بھی مندے نکل ہی جاتی ہے۔ تھمعلی الا ہوری ایک موقعہ پرخور تحریر فرماتے ہیں کہ: '' پیش گوئیوں کو کسی کے صدق و کذب کا معیار قرار دینا ان نادانوں کا ہی کام ہے جوامر تسری مکذب (مولوی ثناءاللہ صاحبؓ) کی طرح علم وضل کو بغض و تعصب کی قربان گاہ پر ثار کر چکے ہیں۔

کر چکے ہیں۔

(پینا صلح سرجون ۲۵ء س

بے شک محملی لا ہوری! پیش گوئیوں کوصدق و کذب کامعیار قرار دینانہ صرف نا دانوں

بلکہ پاگلوں کا کام ہے کیونکہ انبیاء علیہم السلام میں کوئی الیی مثال موجود نہیں۔ اور جیسا کہ ہم نے اس رسالہ میں مفصل بحث کی ہے بیش گوئیاں، ریال، جفار، پانڈ ہاور کفار بھی کرتے ہیں۔ اس میں سب شریک ہیں۔ لیکن ہم کیا کریں مرز اقادیا ٹی نے اپنے بیرووں کو گھر کارکھا ہے۔ نہ گھاٹ کاوہ خود ہی لکھ گئے ہیں کہ: '' ہماراصد ت و کذب جانچنے کے لئے ہماری پیش گوئیوں سے بڑھ کر اور کوئی محک امتحال نہیں ہوسکتا۔'' (آئینہ کالات اسلام ۲۸۸ ہزائن جھس ایشا)

اب لا ہوری پارٹی فیصلہ کر لئے کہ نا دانی کاسبرامرز ا قادیانی کے سرکوزیب دیتا ہے کہ کوئی اور اس خطاب کامخاطب ہوسکتا ہے۔

٣ .....قاضى ظهورالدين اكمل كأرساله احمد بيك والى پيش گوئي

یدایک مستقل کتاب ہے۔جس میں نکاح آسانی کے متعلق اعتراضات سے بریت کی انتہائی کوشش کی گئی ہے۔ مرزائیوں میں امرزیر بحث کے متعلق اس رسالہ کو بہت کچھ مایة نازسمھا جاتا ہے اور دعوی کیا جاتا ہے کہ ذکاح آسانی کے متعلق تمام اعتراضوں اور شبہات کا جواب اس رسالہ میں موجود ہے۔

مؤلف رسالہ قاضی صاحب کی علیت کا بھاری شوت ان کا نام اکمل ظاہر کرتا ہے۔ یعنی وہ صرف کامل وکمل ہی نہیں بلکہ اپنانام اکمل رکھتے ہیں۔ آپ اخبار الفضل کے چیف ایڈیٹر میں۔رسالہ بندامیں کئی باتیں بہ تکرار بیان کی گئی ہیں۔ مگر ہم اختصار کو بلحوظ رکھ کرمحض نکاح کے متعلق اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔

اوّل آپ نے پیش گوئیوں کے اصول پر ایک کمپاچوڑا مضمون لکھا ہے۔ جس کے مختلف عنوانات ہیں۔ ہم ہرایک عنوان پر بحث کریں گے۔ لیکن قبل اس کے کہ قاضی صاحب کے ہیان کر وہ اصول وفر وع کی کسوئی پر مرزا قادیانی کی اس نہایت ہی عظیم الثان پیش گوئی کا امتحان کیا جائے۔ یہ بیان کر نا ضروری ہے کہ زکاح، شادی، مرگ، حصول زر، راحت و تکلیف وغیرہ کی پیش گوئیاں عام طور پر سینئل وں رمال ، نجم، بفار، اہل تد ہر اور صاحبان فر است کرتے رہے ہیں۔ اور وہ پوری بھی ہوتی ہیں۔ اور نہیں کھی ہوتیں گویا پیش گوئی کر نا انسانی طاقت سے باہر نہیں۔ اور یہ امران بیائے کرام اور عام لوگوں میں مشتر ک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی نبی نے بھی اپنی کسی چیش گوئی کو اپنے صدق و کذب کا معیار قر ارنہیں دیا۔ اس کا ثبوت پیش کرنے کی پچھ ضرورت نہیں۔ اخباروں، جنتر یوں وغیرہ میں بارش، قبط، جنگ، زلازل اور دبا وغیرہ کی پیش طوئی اس جنتار وں صحیح ٹابت ہوتی ہیں۔ زمانہ گذشتہ بھی اس ہے خالی گوئیاں چیشی رہتی ہیں اور ان میں سینئل وں صحیح ٹابت ہوتی ہیں۔ زمانہ گذشتہ بھی اس ہے خالی گوئیاں چیشی رہتی ہیں اور ان میں سینئل وں صحیح ٹابت ہوتی ہیں۔ زمانہ گذشتہ بھی اس ہے خالی

نہیں رہا۔اہام فخرالدین رازی کی تغییر کبیر میں (جس کے حوالے مرزا قادیانی انجام آتھم وغیرہ میں دیتے رہے ہیں) لکھا ہے کہ:''ایک بغدادیہ کا ہند کوسلطان نجر بغداد ہے خراسان لے گیا۔ اور بہت ہے آئندہ کے حالات اس ہوریافت کئے۔اس عورت نے ان کا جواب دیا۔اور جیسا اس نے کہا تھا۔ای کے مطابق ہوا۔ یعنی اس کی پیش گوئیاں پوری ہوئی۔ (امام فخرالدین رازیؒ لکھتے ہیں کہ) میں نے ایسے علماء کو دیکھا جو کم کلام وحکمت کے مقتی تھے۔انہوں نے اس عورت کا ہند کی نسبت بیان کیا کہ اس نے ہنفصیل بہت ہے آئندہ باتوں کی خبریں دیں اور اس کے مورت کا ہند کی نسبت بیان کیا کہ اس نے ہنفصیل بہت ہے آئندہ باتوں کی خبریں دیں اور اس کا مشر رح کے کہنے کے مطابق ان کا ظہور ہوا اور علامہ ابوالبر کات نے اپنی کتاب معتبر میں اس کا مشر رح کے لئے کے اس کیا دیا ہے کہاں تک کہ علی بیش گوئیاں میں جوتی ہوتی ہیں۔

مجھے یقین ہوگیا کہ اس کی پیش گوئیاں میں جوتی ہیں۔

(تغیر کبیری ۸)

غور کامقام ہے کہ ایک کا ہندعورت مسلمانوں کے دو بروتیس برس پیش گوئیاں کرتی رہی اور اس بات میں وہ ایسی مشہورتھی کہ خراسان کا باوشاہ اسے اپنے ساتھ لے گیا۔امام فخر الدین صاحب رازیؒ اس کی تقدیق تین طرح ہے کرتے ہیں۔اوّل! بادشاہ کا تجربہ۔ووم! علمائے محققین کا تجربہ۔سوم! علامہ ابوالبر کات کا تیس سالہ تجربہ۔ر مالوں بنجوں اور جھاروں کا پہلے ذکر آچکا ہے۔ پھر مرز اقادیانی کا بی اصول ملاحظہ ہوجو لکھتے ہیں کہ:

" دبعض فاسق اور فاجر اور زانی اور ظالم اور غیر متدین اور چور اور حرام خور اور احکام خدا کے خالف .....مر دار کھانے والی جو ہڑیاں ، زائی محور تیں اور کنجریاں سیجے خواب دیکھ لیتی ہیں اور وہ پورے ہوتے ہیں۔'' (حقیقت الوجی ۳۲۴م ۴۰) کورے ہوں ۴۲۰م ۵۰)

"الیی خوابوں اور الہامات میں ہر ایک فات و فاجر اور کافر اور ملحدیہاں تک زانیہ عورتیں بھی شریک ہوتی ہیں۔" (حقیقت الوگ میں انجزائن ج۳۲م سال

ایسے غلط امر کومرزا قادیانی کااپنی نبوت کی بنیا دقر اردینااورا سے اپنے صدق و کذب کا معیار بتانا ہی سراسرلغواور باطل تھا۔ جس میں کافر ومومن ، صادق و کاذب، نیک اور بدسب شریک

> خشت اول چوں نہد معمار کج تاثریا می رود دیوار کج

ىل-

غالبًا ای وجہ سے لاہوری پارٹی کے امیر نے اس حرکت کونا دانی سے موسوم کیا ہے۔ جیسا کداو پر مفصل فدکور ہوااس سے ثابت ہوا کہ ہر پیش گوئی کنندہ نی نہیں ہوسکتا۔البتہ نی برحق اگر کوئی پیش گوئی کرے تو وہ ضرور پوری ہوتی ہے۔ پس جب پیش گوئیاں دلیل نبوت وولایت ہی نہیں ۔ ان کے اصولوں پر بحث کرنا ہی فضول ہے۔ لیکن چونکہ مرزا قادیانی نے اس اصول کو مانا ہے۔ اور قاضی صاحب نے اس پر مفصل بحث کی ہے۔ لہذا ان کے ہرا کیک عثوان پر برعایت پیش گوئی تکاح آسانی تنجر و کیا جاتا ہے۔

الف ..... پیش گوئیوں میں اخفا کا پہلوضروری ہے

اس پیش گوئی میں اخفا کا کوئی پہلونہیں تھا۔ لڑکی کا نام تک خدانے مرزا قادیا ٹی کو بتادیا تھا۔ اس کے خاوند کا مرنا اور مرزا قادیا ٹی کا اس سے نکاح ہونا اٹل اور تقدیر مبرم تھا جس پر قسمیں کھائی گئیں۔

ب ..... پیش گوئی کے دو بہلو محکم اور مشابہ ہوتے ہیں

یپیش گوئی محکم تھی مشابہ نہ تھی۔ کیونکہ لڑکی کا نام لڑکی کے باپ کا نام سب بچھ بروئے الہامات متواتر معلوم ہوچکا تھا۔

ج ..... پیش گوئی کی غرض پوری ہونی چاہئے نفس پیش گوئی کا پورا ہونا ضروری نہیں اس پیش گوئی کی غرض پوری ہونے سے کوئی غرض نہتی۔ بلکہ ذکاح ہونالازمی تھا۔ جبکہ

مرزا قادیانی کوایک بارحالت نزع می بھی 'الحق من ربك فلا تكن من الممترین ''ک الهام سے وقوع نكاح كايقين دلايا گيا۔'' (انجام آنقم ص ۲۰ بزائن جااص ۲۰)

د.....بعض ببیش گوئیول کی حقیقت کاعلم انبیا ء کو بھی نہیں ہوتا

اس پیش گوئی کی حقیقت مشتبه نہیں رہی۔ بلکہ وی اور الہاموں سے بار بار اس کا مطلب نکاح اورصرف نکاح لا زمی اوقطعی ظاہر کیا گیا۔

مطلب نکاح اور صرف نکاح لا زی او قطعی ظاہر کیا گیا۔ ہ.....پیش گوئی کے ظہور کا وقت سجھنے میں نبیوں سے غلطی ہوجاتی ہے

یے نبیوں نے بھی کوئی ایسی پیش گوئی بتعین وقت و بیخصیص معیار صدافت خودنہیں کی جو پوری نہ ہوئی ہو۔اگر کوئی ایسی نظیر ہے تو ظاہر کرو۔واقعہ صدیب یکا حوالہ قاضی صاحب کی بددیا نتی بلکہ خودمرزا قادیا نی کی مکاری پر بنی ہے۔ کیوں کہ اس میں کوئی تعین وقت کا ذکر تک نہیں حضرت رسول پاکھی بھی برمرزائی کمپنی کا بینہایت کروہ اور یا قابل معافی بہتان اورالزام ہے۔

و.....نیش گوئی کے فیقی معنی غلط اور مجازی معنی صحیح نکلے

بيش كوئى نكاح كى حقيقت اوراصليت تواتر الهامات آفتاب نصف النهار كى طرح

روثن ہو چکی تھی۔ کیونکہ نکاح کے ساتھ شو ہر محدی بیٹم کے مرنے کو نقد بر مبرم بتایا گیا اور بیبیوں
کتابوں اور بینکٹر وں اشتہاروں میں اس کابار بار ذکر ہوا پھر اس میں حقیقت دمجاز کی بحث کیا۔ ربا
حدیث اطولکن بدا کا معاملہ۔ سوجب طول بد کے دومعنی لمبے ہاتھ اور شاوت قاضی جی کو
خود شلیم ہیں۔ اور حدیث سے بیٹابت نہیں کہ آنخضر سنگائی کے روبروازوان مطہرات کے
ہاتھ تابے گئے۔ اور آپ نے اس فعل کا صبح قرار دیا۔ پھر قاضی صاحب کا لفظی معنوں پر اصرار
کرنا اور معروف معنوں سے انماض کرتا جس سے آنخضر سنگائی پر (معاذ اللہ منہا) غلو نہی کا اثرام عائد ہوتا ہے۔ ان کی ایمانی کمزوری اور مرزا قادیانی کی پیجا جمایت اور کورانہ تقلید نہیں تو اور
کیا ہے؟۔

ز ..... پیش گویؤں میں محووا ثبات ہوتار ہتاہے

محووا ثبات کا جواب باب ہذا کے نمبرا تاویل پنجم کی تر دید میں مفصل بیان ہو چکاہے۔

ح .... غرض ندمونے برمعادیس اضافہ موجاتا ہے

میعادیس کوئی اضافہ نہ اہوا پہلے روز نکاح سے اڑھائی سالہ میعادیقی۔ جب بیگز رگئی تو مرزا قادیانی نے تاحیات خوداس پیش گوئی کے پورا ہونے کا ٹھیکہ لیا۔ لیکن مر گئے۔اور نکاح نہ ہوا۔اب کون میعاد باتی رہ گئ ہے۔

ط .....انذاری پیش گوئی میں تھوڑے رجوع سے عذاب لل جاتا ہے

پیش گوئی نکاح میں اس کی گنجائش نہیں۔ (دیکھو مفسل باب بذا کا نمبراتر دیدتادیل اول ودوم) ی .....وعد ہ الہی میں تغیر ہوجا تا ہے

وعده اللي ميں ہرگز تغير نہيں ہوتا۔ (ديكھوباب بندا كانبراتر ديدتاويل اوّل) اوراس بيش گوئی نكاح كے متعلق تو خودمرزا قاديانی كے اقوال والبهامات ذيل قابل لحاظ ہيں۔

ا ...... "وقالوا متى هذا لوعد • قل ان وعدالله حق "لوكول في كها كرفاح كاوعده كي الله عن "كوكول في كها

(انجام آئقم ص ٢٠١٠ ، فرزائن ج١١ ص اييناً)

السر ''خداکے فرمودہ میں تخلف نہیں۔''

(ضمير انجام آئقم ص١٠ فرائن ج١١ص ٢٩٤)

سا ..... "فقیتاً مجھو کہ خدا کا وعدہ سچاہے۔ وہی خدا جس کی ہا تیں نہیں طلیں۔"
(ضمیرانجام آتھم ص۵۴، خزائن جااس ۲۳۸)

ابیا بی اور بہت جگہ نکاح کو وعدہ البی قراردے کراس کے عدم تخلف کا یقین دلایا

ہے۔ نیز اللہ کے ایک وعدہ کا ٹوٹ جاتا اس کے تمام وعدوں سے بے اعتباری اور ایساسم متا اللہ تعالیٰ کی تخت سرشان اور کمال باد بی بتلایا ہے۔ (توقیح مرام ۸ مزائن جسم ۵۵)

ك سنسنى كى سببيش كوئيال بورى مونى لازمنيس قرآن شريف ميس ب

"وان يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم"

"بحیرتم که سر انجام این چه خواهد بو د مرزائیول کایمان کا کچه کیمی ریزنین نخصی ایمان کا کچه کیمی ریزنین نخوایدان می داری کا کیمی مریزنین نخوایدان می داری کا کیمی اسلام کا دی بوسکتا ہے۔ سنو! قاضی تی!! کم از کم میال مضو (طوط ) کے وظیف پر بی کمل کرو۔ جو پڑھا کرتا ہے کہ:

سیح تو خدا خدا کا رسول عافل نہ ہو قرآن کو نہ بعول

بیقادیانی نبوت کا بی طرائے امتیاز ہے کہ کوئی پیٹی گوئی پوری ہوجائے اور کوئی ادھوری رہ جائے۔ بیخاصہ لے تو جھوٹے اور کا ذب مدعیان نبوت کا ہے۔

ر ہااس کے متعلق آیت محولہ سے استدلال سومرزا قادیانی نے بھی (حقیقت الوی ص ۱۹۰۰ خزائن ج۲۲س ۱۹۷) پر اس آیت کونقل کرنے سے پہلے اس طرح لکھا ہے۔اللہ تعالی قر آن تثریف میں فرما تا ہے:

بیقاضی صاحب اور مرزا قادیانی دونوں کی صریح فریب دی اور صاف دھوکا ہے کہ ایک امتی کے قول کو خدا کا قول بتایا جاتا ہے۔

ا دیکھوتورات کتاب استفاباب ۱۸۔ آیت ۲۱٬۲۰ اور ابن صیاد مد فی کاذب کے حالات اسلامی تاریخوں میں۔

سنو! قرآن شریف میں تواس موقعہ پریدذکرہے کہ جب حضرت موی علیہ السلام نے فرعون سے دنیا اور آخرت کی وعیدیں بیان کیس اور فرعون نے حضرت موی علیہ السلام کے قبل کا اراؤہ کیا تو فرعون کی قوم کے ایک شخص نے جودر پردہ حضرت موی علیہ السلام پرائیمان لے آیا تھا۔ حضرت موی علیہ السلام کی جان بچانے کی غرض نے فرعون سے کہا کہ:

"اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله وقد جاء کم بالبینت من ربکم ان یك کاذب فعلیه کذب فعلیه کذب فی دیگر ان یك کاذب فعلیه کذب فی الذی یعدکم الذی یعدکم مومن ۲۸ " کیاتم ایسی فقل کرتے ہوجو کہتا ہے کرمر ایروردگاراللہ ہے۔اوروہ تہارے پاس تہارے دب کی کھی نشانیاں لے کرآیا ہے۔اگرچوٹا ہے تواس کا جھوٹ اس پر پڑے گا۔اور

اگر سپاہے ہواس کی بیان کردہ بعض وعید ہی تہمیں ضرور پہنچیں گا۔ ﴾

یہ ایک مومن کا قول ہے۔ جواللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمادیا ہے۔ وہ پینمبریا
ملہم نہ تھا۔ جیسی اس کی سمجھ تھی اس نے کہد دیا۔ اور نہ اس قول کا یہ نتیجہ ہی ہے کہ حضرت موئی علیہ
السلام کی پیش گوئیوں میں سے بعض پوری ہوں گی۔ اور اکثر غلط نکلیں گی۔ جیسا کے مرز اقادیا نی اور
مرز ائی لوگوں کو بتلاتے ہیں۔ کیونکہ اگر محض پیش گوئیوں کا شیحے فکانا ہی معیار صداقت اور علامت
نبوت ہے تو ہرایک منجم، رمال اور جفار کو پینمبر ماننا پڑے گا۔ حالانکہ کتب آسانی محض کو کی الاعلان
کاذے مفتری اور گتاخ قرار دے رہی ہیں۔

اس سے آگے قاضی جی نے اصل پیش گوئی نکاح کے متعلق اعتر ضات رفع کرنے کی ۔ کوشش کی ہے۔اور مختلف عنوان اس کے لئے قائم کئے ہیں۔لہذاانمی کے بیان کی تر تیب سے ہم بھی اس پر تنقید کرتے ہیں۔

اوّل ..... پیش گونی کسی نفسانی خوابش پرمبنی نتھی بلکهاس کامقصد خدا کا جلال ظاہر کرنا تھا......الخ!

اس مضمون پر گذشتہ اوراق میں بہت کچھ بحث ہو چکی ہے۔ مخضراً اس پیش گوئی کے

مقاصدیہ تھے۔

الف ..... مرزا قادیانی کا الہام بسک و وثیب یعنی ایک باکرہ اورایک بیوہ سے مرزا قادیانی کا نکاح ہونا۔ (تریاق القلوب س ک خزائن ج ۱۵ اس ۲۸۷)

ب..... مرزا قادیانی کی پہلی ہوی ہے ناموافقت اور دوسری کا دائم المریض ہونااورادھر.....

ن ..... مرزا قادیانی کی قوت مردی میں بذریعہ الہامی نسخہ مقوی باہ چالیس مردوں کی طاقت کا اضافہ ہوجانا۔ اور مرزا قادیانی کو اپناز ہدوا تقاء برقر ارر کھنے کے لئے ایک اور تکاح کی ضرب میں میں

د ..... بروے صدیث نیت زوج وید الله "اس نکاح کا شوت دعوی مسیحیت مونا اوراس میطورنشان اولا دیدا مونا -

ان حالات کی موجودگی میں کوئی عقل کا اندھا ہی کہہسکتا ہے کہ اس پیش گوئی کا مقصد محض جلال النہی کا اظہار تفا۔ ورنہ بتلا یا جائے کہ البہام بکر وشیب کب منسوخ ہوا۔ یا پور اہوا اور پھر مرز اقادیانی نے جبکہ زہدوا تفاء قائم رکھنے کے لئے نکاح کرنا ہی ایک کارگر علاج بلکہ اسے واجب قرار دیا تھا۔ اور قوت مردا گی ان کی جالیس مردوں کے برابر ہوگئ تھی۔ تو مرز اقادیانی ایخ فطری حق کی حاجت برآری کس طرح کرتے رہے۔ کیونکہ ان کے پہلے دونو ان کاح تو خوبی سے خالی تھے۔

پھراس پر بھی غور کیا جائے کہ جب حدیث نبی سے محمدی بیٹم کا نکاح مرزا قادیانی کی مسیحت کا خبوت ونشان تھا اور اس سے اولا دپیدا ہونی تھی۔ اور نتیجہ برعکس نکلا تو مرزا قادیانی مسیح موعود کیونکر رہے۔ اب قاضی جی اور مرزا قادیانی عقل وہوش سے کام لے کردیکھیں کہ کیا پیش گوئی کا مقصد محض اظہار جلال خداوندی تھا؟۔ اس کے خبوت میں اگر مرزا قادیانی کا خط بنام محمد حسین صاحب پیش کرتے ہوتو یہ اور بھی مرزا قادیانی کے کذب اور عیاری کی دلیل ہے۔ کے فریش مخالف کو نکاح کا مقصد کچھے اور بتلایا اور عام مسلمانوں ہندؤوں اور عیسائیوں پر اسے اپنی صدافت کا نہایت ہی عظیم الثان نشان اور اپنے صدق و کذب کامعیار ظاہر کیا۔ گر نتیجہ!

بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا

جو چیراتو ایک قطرہ کون لکلا

ر ہمرذا قادیائی کے پرائیویٹ خطوط دربارہ نکاح ان کے دیکھنے ہے آپ کا ایمان

کیوں نہ بڑھے؟ ۔' حبك شئی یعمی ویصم ''ہاں ان خطوط کامضمون اہل بصیرت کی توجہ کا
مختاج ہے۔ اور یہ خطا پی آفیر آپ ہی کررہے ہیں۔ آپ انہیں منہائ نبوت کے مطابق بتلاتے
ہیں۔ گرکسی نبی کی کوئی نظیر بھی تو بیان کی ہوتی۔ جس ہمعلوم ہوتا کہ باوجود باربار کی وحی کے اور
ہاوصف کھلے کھلے الہاموں کے ایک نکاح جسے معمولی معاملہ میں کی پیغیر نے اتنی جبیں سائی کی

ہو۔اوراپنے وقارعزت اور وقعت کومنگر ان دین کے قدموں کی ٹھوکروں کے لئے وقف کر دیا ہو۔ اور پھر باد جود بے انتہا خوشامدوں غیر محدود حالیا پوسیوں اور بے شارمنتوں ساجتوں کے پھر بھی مقصد ہمآری نہ ہوئی ہو۔

دوم ..... مقصد بورا بوايانبين ص ١٤

اس کے تحت آپ رقمطراز ہیں کہ سرار بل ۱۸۹۲ء کواحد بیک نے اس لڑی کا نکاح کر دیا در بھوجب پیش گوئی تین برس کے اندر یعنی نکاح سے چوتھے مہینے ۳۰ رسمبر ۱۸۹۲ء کومر گیا۔

دروغ گورا حافظه نباشد کی مثال تو سی تقی مگریه نبیس سنا تھا کہ جھوٹ کہتے والوں کی آ تکھیں بھی سلامت نہیں رہتیں۔ قاضی صاحب دونوں تاریخیں اپنے مضمون میں لکھتے ہیں۔گر اس عرصہ کو چوتھام ہینہ بتلاتے ہیں۔حالا تکہ ہر دوتو ارتخ میں پونے چھ ماہ کا فاصلہ ہے۔ کیا چھٹا اور چوتقامهیینه کوئی متر ادف الفاظ ہیں؟ لیکن بیقاضی جی کاقصور نہیں خود بدولت جناب مرزا قادیانی نے بھی آئینہ کمالات اسلام ص ۳۱۲ حاشیہ ،خزائن ج۵ص ابیناً پر اسے چوتھام ہینہ ہی لکھا ہے۔ مریدوں نے تو پیر جی کی کورانہ تقلید کرنی ہے۔ شاید اس تحریر میں بھی علم حساب کے معارف حقہ تامنی جی کونظرا سے ہوں اس لئے جوں کی تو نقل کردی۔ پچھاپی عقل سے بھی کام لیا ہوتا۔ احمد ب**یک** کے کنبہ پراس موت کے اثرات ہونے جوآ پ نے بیان کئے ہیں۔اللہ تعالی بہتر جانتا ہے۔ لیکن پیرظاہر ہے کہ اس نکاح کے اشد مخالفوں میں ہے جن پر ججت قائم کی گئی تھی۔کوئی بھی مرزا قاديانى برايمان ندلايا ـ دامادمرزاحمد بيك اين حوصله برقائم ربا ـ ندمرزا قاديانى كى خون آشام تمنا ئیں اس کا کچھ بگاڑ سکیں نہاس نے محمدی بیگم کوطلاق دے کر ہی مرزا قادیانی کی زوجیت میں آنے کاموقعہ دیا۔ بلکہ وہ اب تک بدستور مرزا قادیانی کامکر ہے۔اس بارہ میں ہم اس باب میں مرزا قادیانی کی تاویل دوم کے رد میں منصل بحث کر چکے ہیں۔اسے دیکھ کر ناظرین انصافاً فرمائیں کہ جن لوگوں ہےاصل معاملہ کاتعلق تھاانہوں نے تو مرز اقادیانی کی کوئی پرواہ نہیں کی ۔نہ ان پرایمان لائے۔ پھران کے خشوع خصوع تو بدانابت استغفار وغیرہ کامرز ائیوں کے پاس کون

سا شوت ہے؟ ۔ پی مقصد پورا ہوجانا جو کہاجاتا ہے محض ڈھیٹھ اور بے شری ہے۔
سوم ۔۔۔۔۔ ص ۱۹ پر لکھتے ہیں کہ کی نشان پورے ہوئے اوراس مضمون کو چار صفوں
میں پھلایا ہے۔ قاضی جی !! آپ جیسے قاضوں کے متعلق ہی کسی نے کہا ہے کہ 'قساخسی آں
باشد کہ جب نشود ''ہم نے آپ کے گنائے ہوئے تیرہ نشانوں کوغور سے پڑھااور تلاش

کیا کنفس معاملہ کے لحاظ سے مرزا قادیانی کی صدافت کا ان میں سے کوئی پہلو نکلے۔ مگر معارف فرمائی نتیجہ فاک نہیں نکلا۔ (۱۰ رجولائی ۱۸۸۸ء مجموعہ شہارات جام ۱۵۹) کا اشتہار جس سے آپ نے پیش گوئیاں شار کرائی ہیں۔ اس وقت شائع ہوا۔ جب کہ مرزا قادیانی کی درخواست نکاح رد ہوچکی تھی۔ جیسا کہ اشتہار کے شروع میں مرزا قادیانی نے بحوالہ اخبار نورافشاں ذکر کیا ہے۔ پس اس کی عبار توں کو پیش گوئیاں بتانا آپ کا ہی کام ہے۔ اب اپنے نشانات کی خیر مناسے جنہیں ہم قال، اقول کے تحت درج کرتے ہیں۔

قال!يهلانشان

"كذبو اباياتنا" يورابوا كفد عدرخواست فكاح كونهانا

(مجموعه اشتهارات ج اص ۱۵۸)

اقول: بیاشتهارمجموعهاشتهارات جام ۱۲۰۰۱م جولانی ۱۸۸۸ء کوشائع ہواہے۔ اور اس کی ساتویں سطر میں مرزا قادیانی بحواله اخبار نورافشان مورخه ۱۸۸۰ مرکی ۱۸۸۸ء درخواست نکاح کی نامنظوری کاذکرکرتے ہیں۔ پھر پیش گوئی ہے یا پس گوئی ؟۔

قال! دوسرانشان

کہ غیر ہے نکاح ہونے تک والد دختر زندہ رہےگا۔ (مجموعہ شتہارات جاس ۱۵۸)

اقول: پیمرزا قادیانی کا الہام نہیں اگر الہام ہے تو الفاظ الہام دکھائے جائیں۔ایسے
بیسیوں بلکہ پینکڑوں اقوال اس پیش گوئی کے متعلق غلط ثابت ہوئے۔ پس ایسے معمولی فقرہ کونشان
نہیں کہا جاسکتا۔ایس با تیس رمال اور پانڈ رہے تھی بتلایا کرتے ہیں جن میں کوئی غلط اور کوئی تیجے نکل
آتی ہے۔

قال! تيسرانشان

نکاح کردیئے ہے تین سال کے اندراحد بیگ فوت ہو گیا۔

(مجموعه اشتهارات جاص ۱۵۸)

اقول: ہم کسی دوسری جگہ ثابت کر چکے ہیں کہا تمد بیگ نے اپنے داماد کی موت دیکھ کرمر ناتھا۔اس لئے بیمرگ اتفاقیہ دلیل صدافت نہیں ہو عکتی۔

قال! چوتھااور یا نچواں نشان

اس لڑکی اور مرزا قادیانی کاان واقعات کے ہونے تک زندہ رہنا۔ (ص۲۰)

اقول: قاضى جى ! (شهادت القرآن م ١٨، نزائن ٢٥ص ٣٧٦) من كلما بيك:

الم .... و و وخر بھی تا نکاح اور تاایام بیوه مونے اور نکاح ٹانی کے فوت ندمو۔

۵ ..... بیعا جز بھی ان تمام واقعات کے پوراہونے تک فوت ندہو۔

٢.... پرركاس عاجز عائل جوجائے

اب ایمان سے بتاؤ کہ کیا پینشان ای رنگ میں پورے ہوئے جیما کمرزا قادیائی کا الهام تعاد کیا مرزا قادیائی کا اللہ سے نکاح ہوا؟۔ پھر حیا بھی ہے۔ یا نامدا ممال کی طرح کاغذی سیاہ کرنے کائی سجھے گئے ہیں۔

قال! جيمانشان

اگر تکاح کردی تو تین سال اندر فوت نبیس ہوگا۔ (مجموعہ شتہارات جام ۱۵۸) پینمبر برائے وزن بیت بی ایز ادہوا ہے۔ورنہ نمبر سلی سموجود گی میں اس کی کوئی ضرورت ندھی۔ اقول! ساتو ال نشان

د شمنوں کواستہزاء کا موقعہ ملے گا تکر اللہ تھے کا فی ہوگا۔اس نشان کا پورا ہونا قادیان میں آ کردیکھو۔

یدکوئی پیش گوئی ندتھی۔استہزاء کی رسیدتو مرزا قادیانی اشتہار ارجولائی میں ہی دے چکے ہیں کہا خبارنو رافشاں مورخد الرئی میں جھے پہنی تھٹھا کیا گیا۔اب اس بارہ میں مرزا قادیانی کی کامیا بی انبی کی زبان سے سنے لکھتے ہیں کہ:

''میں نے ساہے کہ عمید کی تغیر کی تاریخ کو اس لڑکی کا نکاح ہونے والا ہے۔اس نکاح کے شریک میرے خت دہمن ہیں۔ بلکہ دین اسلام کے دہمن ہیں۔ عیسائیوں کو ہنسانا ہندوؤں کو خوار کیا خوش کرتا جا ہتے ہیں۔ اللہ رسول کے دین کی پرواہ نہیں کرتے۔ان کا ارادہ ہے کہ اس کوخوار کیا جائے ، ذلیل کیا جائے ، دوسیاہ کیا جائے ۔ بیا پی طرف سے ایک تلوار چلانے گئے ہیں۔اب جھ کو بھانا اللہ کا کام ہے اگر میں اس کا ہوں تو وہ مجھے ضرور بچالے گا۔ بیلوگ میرے خون کے بیاسے میری عزت کے بیاسے میری عزت کے بیاسے ہیں چاہتے ہیں کہ خوار ہو اور اس کا روسیاہ ہو۔ اب تو وہ مجھے آگے۔ میں ڈالنا چاہتے ہیں۔'' (خط بنام ہر زامل شیر بیک کل نمنل رتمانی ص ۱۲۵)

ل أتش فرقت مين

قاضی جی! مرزا قادیانی کے دل کی تؤپ دیکھی؟۔ کیا نکاح نہ ہونے کی صورت میں مرزا قادیانی نے اپنی ذات، خواری، روسیا ہی ہے عزتی تسلیم نہیں کی؟۔ کیام زا قادیانی کے خالف اس معاملہ میں کامیا بنہیں ہوئے۔ کیا ہندواور مسلمان اور عیسائی مرزا قادیانی کی اس نامرادی پر نہیں انسے کیام زا قادیانی اسپے اعمریشہ کے موافق ذلیل، خوار اور روسیا ہنیں ہوئے۔ کیا قادیان کا منار ویام زائی کمپنی کے سالانہ جلے مرزا قادیانی کی خود بیان کردواس ذلت، خواری اور روسیا ہی کا ازالہ کر سکتے ہیں۔

قال!آ گھواں نشان

لاکی کا نکاح غیر ہے ہوا ہے بھی پورا ہوا۔

اقول: یہ تو بڑے ہی کمال کی بات کی جب لڑکی والوں نے مرزا قادیانی کو ٹکا
ساجواب دے دیا تھا۔ تو لڑکی کا نکاح آخر دوسری جگہ ہی کرنا تھا۔ اس میں پیش گوئی اور نشان کی
کون می باتے تھی؟

قال!نوال نشان

''لاتبدیل لسکلمات الله ''سے بتایا کہ پیسب با تیں ضرور ہوں گی۔ اورکی کے روکئی ہے درکیں گی۔ چنانچ سب وعدے ہوئے۔ روکئے سے شدرکیں گی۔ چنانچ سب وعدے ہوئے۔ اقول: قاضی جی اذراگر یہان میں مشدة ال کرتفییر السکسلام بسمسالا یو ضبی ب

قائله باطل رِجى نكاه كرو\_

مرزائی تو (انجام آتھم کے ص ۱۹ ہزائن جااص ۱۹ مرزائی پراپ الہامات یوں لکھے ہیں کہ: "انہوں نے میر سنشانیوں کی تکذیب کی اور شھا کیا۔ سوخداان کو تیری طرف سے کفایت کرے گا۔ اور اس عورت کو تیری طرف سے داپس لائ گا۔ یہ داپس لا نا ہماری طرف سے ہے۔ تو اور ہم بی اس کے کرنے والے ہیں۔ ہم نے نکاح کردیا۔ یہ تیر سے دب کی طرف سے بچ ہے۔ تو شک نہ کر" لا تبدیل لے کلمات الله "خداکی با تیں بدلائیس کرتیں تیرارب جس بات کوچاہتا ہے کر دیا ہے۔ کوئی تہیں جو اس کوروک سکے ہم اس کوواپس لانے والے ہیں۔ آج میں فیصلہ کرنے پر متوجہ ہوا۔ ہم اس کو تیری طرف والی لائیں گے۔"

سيكي صاف الهامات بير جن مي زوجن كها (بم نے تير ر ما تھ محمدى يگم كا كاح كرديا) اور " الحق من ربك اور لا تبديل لكلمات الله "صرف نكاح كوفا بركرد م

ا مگرییسب دعدے خلاف ہوئے۔ پس مرزا قادیانی کے الہامات کے مقابلہ میں قاضی کاریدٹ اگائے جانا کہ سب دعدے پورے ہوئے۔ بے حیائی نہیں تو اور کیا ہے؟۔

قال!وسوال نشان

''ان ربك فعدال لسمايديد''سے بتاديا كرخودلېم بھى اپنى اجتهادى رائے ہے كى وعدہ كاليفامغائراس صورت كے جوعلم الني ميں ہے جھے لے گائو وہ نہيں ہوگا۔ (ص،٢)

اقول: ناظرین! دیکھاا کمل کا کمال!ان ربك فعال لمايديد كى کياجامع اور مانع تغير ہے۔ اوپر كى سطوريس بى ہم اس الهام كا ترجمد درج كر بيك ييں۔ جومرزا قاديائى نے كيا ہے كہ تيرارب جس بات كوچا ہتا ہے كرديتا ہے۔ اب ہم قاصى تى سے دريافت كرتے ہيں كہ كيا

ہے لہ بیرارب سبات تو چاہتا ہے سروجا ہے۔ اب م فاق بن سے دریافت سرے ہیں دہیا محدی بیگم کے نکاح کی پیش گوئی وی النبی سے نہتی جس بیس نام بھی بتادیا گیا تھا۔اوراس بارہ بیس بعد میں بھی بیسیوں النہام ہوتے رہے ۔ کیا وہ النہا مات نکاح کے سواکسی اور امر کے متعلق تھے؟ الی صاف صاف وحیوں اور النہا موں پر مرز اقادیانی کی اجتہادی غلطی کی سیابی کا پالش کرنا آپ جیسے مخلص مریدوں کو ہی زیب دیتا ہے۔اور النہام کے معنے اور تفسیر بیس تو آپ نے اسے کمال علم کو

ىيى ئى ئىرىيدۇن دەن رىب رىيات دارد. چارچا ئىرلگادىئ-"ماشساء الله" چىثم بدور!

قَالَ! كيار ہواں نشان

ا قول: یہ برکتیں اور تعتیں تو محمدی بیگم کے خاندان کو نکاح کے بدلہ میں ملنی تھیں۔جیبا کہ خطوط اور اشتہارات میں درج ہے۔ بیعت کرنے والوں کا ذکر یہاں کہاں ہے آگیا؟۔ نکاح کے خالف محمدی بیگم اور اس کا شوہر مرز اقادیانی کی زندگی میں بھی ان سے بیز ارر ہے۔ اور اب تک

بھی مرزا قادیانی کوجھوٹا سیجھتے ہیں۔ بیعت کرنے والوں کو جوبر کات اور انعامات دیئے گئے ان کی کوئی فہرست آپ نے نہیں ککھی۔ پس دعویٰ بلا دلیل مردود ہے۔

''انت معی وانیا معك ''مرزا قادیانی برایک ایتلاء پس ثابت قدم رہے۔اللہ نے ان کے سب مقاصد پورے کردئے۔

۔ اقول: جس امر کے متعلق میدالہام تھا۔ جب ای میں مرزا قادیانی ناکام رہے۔ (مفصل دیکھوٹر دیدنشان ہفتم) تو بھر مرزا قادیانی کی عام حالت کواس سے کیا سروکار ہوسکتا ہے؟۔رہی مرزا قادیانی کی ثابت قدمی اور کامیا بی اس کا حال ہماری کتاب عشرة کا ملہ اور دیگر کتب تر ویدمرزا قادیانی نے ندکس سے عالمانہ بحث کی ،نہ علماء کے مقابلہ میں آئے۔عدالت میں آ کر پیش گوئیاں نہ کرنے کے اقرار نامے لکھے۔ ڈاکٹر عبدائکیم خال صاحب اور مولوی ثناء اللہ صاحب کے مقابلہ میں آ کر اپنا کا ذب ہونا ثابت کر گئے۔ پر دلیس میں مینہ کے مرض سے انتقال کیا یغش بھی پولیس کے فرشتوں نے ریلوے شیش تک پہنچائی۔ میں مینہ کے مرض سے انتقال کیا یغش بھی پولیس کے فرشتوں نے ریلوے شیش تک پہنچائی۔ میے خرد جال پر لا دکر قادیان پہنچایا گیا۔اگران ہی حالات کا نام کامیا بی ہے تو مرزائی اس پر فخر کیا کریں۔مبارک ہو!

قال! تيرهوان نشان

''عسی ان یبعثك ربك مقاما محمودا ''مرزا قادیانی کی تعریفیں ہو کیں اوروہ کامیاب ہوئے۔

افول: بدالہام بھی نکاح آسانی کے متعلق تھا۔ سواس میں جیسی تعریف ہوئی دنیا کو معلوم ہے۔ مرزا قادیانی نکاح نہ ہوئے دنیا کو معلوم ہے۔ مرزا قادیانی نکاح نہ ہونے سے خودا پن قول کے مطابق بیحدرسوا، ذلیل خوار، بے عزت اور روسیاہ ہوئے۔ (مقصل دیکھور دیدنٹان مفع) اور باقی باتوں کے جواب کے لئے دیکھو بارھویں نشان کی تر دید۔

قال: مرزا قادیانی کی صدافت کے ثبوت میں قاضی جی ان تیرہ نشانات کو پیش کر کے لکھتے ہیں کہ بیمسلمہ مسلمہ ہے کہ نبوت کا دعویٰ کر کے کوئی تچی پیش گوئی پر قادر نہیں ہوسکتا۔ بلکہ پیش گوئی کا پورا ہونا نشان صدق ہے۔ میش گوئی کا پورا ہونا نشان صدق ہے۔

افول: اکمل صاحب! بیآ پ کے گھر کا یا مرزائی کمپنی کامسکمہ مسئلہ ہوگا۔ درنہ جھوٹے نبی بھی پیش گوئیاں کرتے رہے ہیں۔ اور وہ تجی بھی نکلتی رہی ہیں۔ مثال کے لئے ابن صیاد اور ابن تو مرت کا حال پڑھو۔ آئیکھیں کھل جائیں گی۔

مسلمہ اصول تو یہ ہے کہ جس مدگی کی ایک پیش گوئی بھی غلط ثابت ہو وہ کا ذب اور مفتری علی اللہ ہے۔ جسیا کہ آپ کے جشمون کی تر دید کے شروع میں بی فدکور ہوا۔ اب آ ہے ہم آپ کواسی اشتہار \* امر جولائی ۱۸۸۸ء میں جس ہے آپ نے مرزا قادیانی کے تیرہ نشان صداقت نکالے ہیں۔ مرزا قادیانی کے تیرہ جھوٹ دکھا کیں۔ ذراعقل وہوش کی عینک ہے دیکھے گا۔ آپ نے تو جا طور پر محض بات کی چی میں کاغذ ساہ کئے ہیں اور ہمارا بیان روز روشن کی طرح صاف ہے۔

اس قادر تحییم مطلق نے فر مایا کہ اس کی بڑی لڑی کے نکاح کے لئے سلسلہ جنبانی کر۔

اللَّال مرزا قادياني ..... (مندرجداشتبار وارجولائي ١٨٨٨ء مجوعداشتبارات جاص ١٥٨٠مه)

در میانی زمانہ میں بھی اس دختر کیلئے کی کراہت اورغم کے امر پیش آئیں گے۔ باربار کی توجہ ہے معلوم ہوا کہ بیاؤی ہرایک مانع دور ہوکر میرے نکاح میں آئے گی۔

اگر نکاح ہے انحراف کیا تو لڑکی کا انجام نہایت ہی برا ہوگا۔ اس کاشو ہر نکاح ہے اڑھائی برس کے اندومر جائے گا۔

ان کے گھر پر تفرقہ اور تنگی پڑے گی۔

۳ ....

.. ...¥

| خدانے مقرر کر رکھا ہے کہ بیاڑئی اس عاجز کے نکاح میں لائی جائے گی۔                      | 4           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| خداتعالی ان سب کے تدارک کے لئے جواس کام ( نکاح) کو روک رہے ہیں                         | /           |
| ناربوگارالهام 'فسيكفيكهم اللّه ''                                                      | نهاراند د گ |
| انجام كار (الله )اس لؤكى كوتمهارى طرف يواليس لائ گا-الهام 'ويردها اليك'                | 6           |
| كونى نبيس جوخداكى باتو كوثال كے-الهام' الا تبديل لكلمات الله "                         | 10          |
| تومير براته اورين تيرب ماته بول الهام' أنت معى وانا معك'                               |             |
| عنقريب تحقية تعريف كامقام لے كارالهام ' عسى أن يبعثك الله الح !'                       | H           |
| اول میں احمق اور ناوان لوگ بدباطنی سے بدگوئی کرتے بیں۔ مگر آخر میں ضداکی مد            | fr          |
| ننده موں گے۔<br>:                                                                      | وعجد كرشرم  |
|                                                                                        | نتجها       |
| نکاح نہیں ہوااس کئے معلوم ہوا کہ قا در مطلق نے بیٹیس فر مایا تھا۔ بیچھن مرزا قا دیا فی | !           |
| هُا                                                                                    | كاافتر اءة  |
| ں۔<br>براچا ہے والے مرگئے ۔لڑکی اب تک آ رام سے خاوند کے گھر میں موجود ہے۔ پیژ          |             |
| ئى ہوئى _                                                                              | گوئی حجفو   |
| محض جھوٹ و داب تک زندہ موجود ہے۔ نکاح کو ۳۳ برس ہو چکے۔                                | ۳           |
| بالكل جمعوث سب خيريت ربى به                                                            | بم          |
| محض ڈراوااورشاعرانہ لفاظی تھی جو پادر ہوا ٹابت ہوئی۔                                   | ۵           |
| محض جھوٹ ثابت ہوانہ موانع دور ہوئے نالڑ کی نکاح میں آئی۔                               | ٧٧          |
| پیجمی خدا تعالی پرافتر اء ثابت ہوا۔                                                    | 4           |
| IMA                                                                                    |             |
|                                                                                        |             |

بیالہام بھی جھوٹا ٹا بت ہوااور مخالف کامیاب ہوئے۔ بالكل جھوٹ نكلا۔ .....9 یہ باتیں چونکہ خدا کی طرف نے بین تھیں اس لئے جھوٹی ہوئیں۔ .....[+ نکاح کے بارہ میں خدانے مرزا قادیانی کی بیت نہیں کی بلکہ اے جھوٹا بنایا۔ ......! بیش گوئی جھوٹی نکلنے پر بہت تعریف ہوئی ؟۔ .....17 نه آپ کا اوّل سچا نه آخر سچا الهام حجمو نا، پیش گوئی حجمو ٹی،مرزا قادیانی حجمو لے،مرزا ...12 قادیانی کاغد بہب جھوٹا ٹابت ہوا۔ اس ہے آ گے زیرعنوان چودھوال نشان قاضی جی نے چنداورعنوانات قائم کر کے پچھ خامه فرسائی کی ہے۔ چنانچہ ہم اس کے متعلق بھی مخضر أا ظبرار خيالات كر كے ناظرين سے انصاف کےخواماں ہیں۔ قال: قوم كاعمال ايفائ وعده مين آراح آجات مين ..... الح! (ص٢٣) اقول: اس وعده نكاح كے بورانه ہونے ميں كس قوم كے اعمال آڑے آئے؟ اور اس كے التوايا تنتيخ كاكون ساالهام مرزا قادياني كوموا؟ ييش كوئي تكاح خداكى طرف يے تقى۔ لرکی کانام ارکی کے باپ کانام ، دولہا کاتعین ،آسان پر تکار کردیا جانا ، خدا کابار باروتوع تکار کا يقين دلانا \_ بيسب كچه دى اور الهامات كى بناء ير تفاريس اس كى منوخى كالجمي كوكى الهام جونا ضروری تھا۔جیسا کہآپ نے قرآن سے مثال دی ہے۔ قال: وعده مين تغيروتبدل ہوسكتا ہے....الخ! اقول:اس پر منصل بحث مرزا قادیانی کی تاویلات کی تروید کے تحت ای باب کے شروع میں ہو چکی ہے۔ مرزا قادیانی خود قاضی کے اصول کے مکر میں۔ (دیکھوتوشیح مرام ص٨٠ خزائن جسم ٥٣٠ البند أآيات قرآنى كاييم عنى كرف والحقاضو سالله بناهيس ركهـ قال: وعدہ کے بچھنے میں مامور غلطی کھا سکتا ہے۔ اقول: ایک بارمرزا قادیانی کواس پیش گوئی کےاصل مراد کی نسبت شک ہوا۔ توان کو الهام بوا"الحق من ربك فبلا تكونن من الممترين "(ازالي ٣٩٨ بحراكن ج٣

ص ۲۰۰۷) اس کے علاوہ اور بیسیوں الہام اور الہامی تفسیریں مرز اقادیانی ک پیلے کی مقاموں پر

نقل ہو چکی ہیں۔ پس علطی کا بہانہ بیہودہ ہے۔

(س۲۳)

(ص۲۲)

پھر مرزا قادیانی کئی جگہاں اصول کو تسلیم کرتے ہیں کہ ملیم سے اگر اجتہادی خلطی ہو جائے تو وہ اس پر قائم نہیں رکھا جاتا۔ بلکہ خلطی دور کر دی جاتی ہے۔ آپ نے بھی قرآن کریم سے جو محضرت نوح علیہ السلام کی مثال دی ہے۔ وہ اس کی تائید کرتی ہے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی مثال دی ہے۔ وہ اس کی تائید کرتی ہے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے لفظ اہل کے عام معنی بچھ کر اپنے بیٹے کے بچائے جانے کی درخواست کی تھی۔ لیکن اس کے اٹھال خیر صالح ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے ان کے اہل سے خارج فر مایا۔ اب آپ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر بتلا ئیس کہ کیا مرزا قادیانی کو اس نکاح کے متعلق ایک ذرہ برابر بھی شہر باتی تھا۔ پھر شہر باتی است کے دور نہیں کر دیا گیا تھا۔ پھر شہر باتی تھا۔ پھر شہر باتی است کے دور نہیں کر دیا گیا تھا۔ پھر شہر باتی تھا۔ پھر السندلال کیا وقعت رکھتا ہے؟۔

قال: وعد ہیں بعض مخفی شرائط ہو یکتی ہیں۔ اقول: اس کی مفصل تر دید مرزا قادیانی کی تاویلات کی تر دید میں بیان ہو پھی ہے۔ اور تکذیب کے اشتہار کا بھی وہیں مفصل ذکر ہوچکا ہے۔

قال:مرزاسلطان محمد كاعقيده -

اقول: اس كے متعلق آپ نے مرزا سلطان محمد شو ہر محمدی بیگیم كا خط مور خدا ٢ رمار چ ١٩١٣ نِقل كيا ہے جس ميں اس نے مرزا قاديانى كى نبعت عام مصالحاند خيالات ظاہر كيے جيں۔ گر اس كے مقابلہ ميں جب اس سے دين رنگ ميں يو چھا گيا تو اس نے بيصاف جواب ديا ہے جو تاز و بتاز ہ ہے۔ ملاحظ فرمائيں۔

جناب مرزاغلام احمد قادیانی نے جومیری موت کی پیش گوئی فر مائی تھی میں نے اس میں ان کی تصدیق کہی نہیں کی نہیں اس پیش گوئی ہے کبھی ڈرامیں ہمیشہ سے اوراب بھی اپنے ہزرگان اسلام کا پیرور ہاہوں۔ (۳ربارچ۱۹۳۳ء) خوذاز المجدیث ۱۸۲۵ء)

بغور ملاحظ فرمایئے مرزا قادیانی کی پیش گوئی اوران کے دعووں ہے کس بے باکی سے انکار ہے۔اور اپناعقیدہ مطابق بزرگان اہل اسلام ظاہر کیا ہے۔ایسے عقیدہ والوں کومرزا قادیانی کافراور جبنمی قرار دیتے ہیں۔ (دیکھو حقیقت الوجی ص۱۲۲ بزدائن ج۲۲ص ۱۲۷)

بن ایس فحض کی نسبت آپ کا یہ لکھنا کہ وہ مرزا قادیانی سے غایت درجہ کا حسن ظن رکھتے ہیں۔اوراپنے خیال میں انہوں نے بہت تغیر کرلیا ہے۔ محض غلط اور بے بنیاد بات ہے۔ ویسے ہرایک مہذب اور شریف آ دمی کا قاعدہ ہے کہ کسی مرے ہوئے انسان کوخواہ مخواہ برانہیں کہا کرتا۔ مرزا قادیانی تو ایک طرح سے سلطان محمد کے خسر بھی ہوتے تھے۔ کیونکہ محمدی بیگم مرزا قادیانی کی چپازاد بہن کی لڑکتھی۔لہذامرزاسلطان محمد کا پنی بیوی کے ماموں کے (مرزا قادیانی) کے مریدوں یا ان کے خلیفہ کے استفسار پر چند سطور لکھ دینا۔مرزا قادیانی کی صدافت یا نبوت کا سب شیفکیٹ نہیں ہوسکتا۔ ہاں مرزاسلطان محمد کاعقیدہ ان کی تحریر متذکرہ بالاے بخو بی ظاہر ہوتا ہے۔

اس ہے آ گے دو تین صفحوں پر قاضی جی نے مرزا سلطان محمہ کے خوف کھانے یار جوئ کرنے کے متعلق مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری ہے مباحثہ کا ذکر کیا ہے۔ اور مرزا قادیانی کی تحریرات نقل کی ہیں۔ جن میں ایک یہ بھی ہے کہ مرزا سلطان محمد تکذیب کا شتہار دلا وَاور قدرت خدا کا تما ثما دیکھو۔ (انجام آتھم ص۳۳، فرائن جااص۳۳) مرزائی بھی اس پر بہت اصرار کرتے ہیں جیسا کہ قاضی جی نے بھی ص ۳۱ پرانے قل کیا ہے۔

مگریہ سب تانا بانامرزا سلطان محمد صاحب کی سار مارچ ۱۹۲۴ء کی تحریر مندرجہ بالا سے درہم و برہم ہو جاتا ہے۔ جس میں انہوں نے پیش گوئی سے ڈرنے کا بھی انکار کیا ہے۔ مرزا قادیانی کے عقائد سے بیزاری اور اپنے اسلام کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ اور ہمیشہ سے اس عقیدہ پر قائم رہنا بیان کیا ہے۔ اب مرزائیوں کو قادیان کے بہتی مقبرہ کے متصلہ جو ہڑ میں منہ چھپانے کے سواء کوئی چارہ نہیں۔ بشرط یہ کہ شرم وحیا کا بچھ مادہ باتی ہو۔

یہاں قاضی جی کی شرافت اور نیک ذاتی کے متعلق بھی ایک امر کا اظہار کرنا خالی از طف نہ ہوگا۔

قال: اس اجماعی عقیدہ سے مضمیری عداوت کے لئے منہ پھیر لینااگر بدذاتی اور بے ایمانی نہیں تو اور کیا ہے۔ (انجام آجم من ۱۳ ماشیہ نزائن خااص ایضا) ' صلبی الله علیك یا رسول الله 'ان لفظوں نے جھے آخ خوب مزادیا كہ بدذاتی اور بے ایمانی نہیں تو اور کیا ہے۔ اقول: اس بدذاتی اور بے ایمانی کا آپ کو کیوں مزاند آئے۔ آخر مرید بھی تو ای دات شریف کے ہو۔ جو ساری عرعا عضا عافقہا عاور صلحا عکو صفاظ گالیاں ویتا ہوامر گیا۔ (تفصیل کے لئے دیکھوئشرۃ کا ملہ وعصائے موئی) اگر اب بھی آپ کو اس میں شک ہے کہ مرز اسلطان محمد اپنی اور پیش گوئی ہے نہیں ڈرے۔ اور مرز اقادیا نی کو مفتری علی اللہ محمد میں۔ تو ص ۱۲۳ حقیقت الوی کو دیکھا ویا اپنے پرانے دوست مولوی ثناء اللہ صاحب ہے بھی اور جو آپ کے قریب ہی رہتے میں۔ اگر ان دو ذرائع سے شفی نہ کرنا چا ہوتو ہم بھی حاضر ہیں۔ آگر اللہ حوالی شاء اللہ صاحب سے بھی اگر کے کلا مضمون کے آخر میں مولوی ثناء اللہ صاحب کوخاطب کرکے لکھتے ہیں۔

قال: تقدر مرم كم على .... حصرت مجدد الف الى كالك حوالد ميس في ديا تها-

"حضرت جیلانی قدس سره در رسائل خود نوشته اند که در تقدیر مبرم هیچکس را مجال نیست که تبدیل بدهد مگر مرا که اگر خواهم آنجا هم تصرف کنم"

اس کوبھی آپ نظرانداز کر گئے۔ابن خفر جو کہ واضح رہے کہ: ہاتھ میں اپنے میں لوہے کا قلم رکھتا ہوں اقول: مولوی ثناءاللہ صاحب نے اس کا جواب دیایانہیں بیتو ہمیں معلوم نہیں لیکن آپ کے لوہے کے زنگ خوردہ قلم کوہم تو ڑ کر دکھاتے ہیں۔ تکبراورانا نیت بہت مذموم خصلتیں

> تکبر عزازیل را خوار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد

نیز کسی کاشعرہے:

ىں-

حباب بحر کو دیکھو کہ کیما سر اٹھاتا ہے تکبروہ بری شے ہے کہ فورا ٹوٹ جاتا ہے

اوّل توحوالہ ہی آپ نے غلط دیا ہے کہ مکتوب نمبر ۲۱۷کوس ۲۷ ظاہر کیا ہے۔دوسرے شاید کسی سے ت لیا ہوگا۔ورنہ اصل مقام کو مکتوبات میں دیکھا ہوتا تو یوں آپ کی ایمانداری کی پردہ دری نہ ہوتی۔ مکتوب نمبر ۲۱۷کو پڑھو۔جس میں حضرت مجدد ؒ نے حضرت جیلانی قدس سرہ کامحولہ بالاقول نقل کر کے ایخ کامل غور بلکہ تجربہ کے بعد یہ نتیج تجریر فرمایا ہے کہ:

"بمحض فضل وکرم ظاهر ساختند که قضائے معلق بردوگونه است قضائے هست که تعلیق اودرلوح محفوظ ظاهر ساخته اند، وملائکه رابران اطلاع داده، وقضائے که تعلیق اونزد خد است جل شانه وبس، ودرلوح محفوظ حکم قضائے مبرم دارد، واین قسم آخیر ازقضائے معلق نیز احتمال تبدیل دارد، در رنگ قسم اول از آنجا معلوم شد که سخن سید موصوف حضرت جیلانی قدس سره باین قسم است که صورت

افسوں ہے کہ قاضی صاحب نے بیر حوالہ بددیا نتی ہے درج رسالہ کیا ہے۔ یا بید کہ آپ نے اس مکتوب کو پڑھا تک نہیں۔اگرغور سے دیکھ لیا ہوتا تو شاید بایں ہیئت قضائی ان سے میں ملطی نہ ہوتی۔ جس ہے آپ کی علیت و دیانت کا پول کھل جاتا ہے۔

قال: ایک اور جُوت اس جگه جمال احد مرزائی اور مرزا سلطان محد شو بر حمدی بیگم کی ملاقات کا حال درج کر کے مرزا قادیانی ہے اس کا حسن ظن ہونا ظاہر کیا ہے۔ اور لکھا ہے کہ اس وجہ سے عذاب موت اس سے ٹل گیا۔

اقول: مرزا سلطان احمد کے دینی خیالات کا اندازہ ان کی اس تازہ تحریر سے ہوسکتا ہے۔ جوہم نے ابھی نقل کی ہے۔ ورنہ بلحاظ تعلقات رشتہ داری بلکہ اپنا ہزرگ (بیوی کا ماموں) ہونے کے اگرانہوں نے کسی مرزائی کے سامنے مرزا قادیانی کے عقائد سے بیزاری ظاہر نہیں کی تو اس سے پیش گوئی بچی ثابت نہیں ہوتی۔

قال: وعدہ کے بہت ہے حصوں کا پورا ہوجانا دلیل صدق ہے۔ نشان زیر بحث کے چودہ حصص میں سے تیرہ پورے ہوگئے۔ چودہ حص کی بناء پر کسی کو تکذیب کاحق نہیں۔

(ملخصاص ۲۵،۳۴)

اقول: آپ کان تیره نشانات کوبنشان کیا جاچکا ہے۔ لہذا بیاستدلال بھی غلط اورافو ہے۔ علاوہ ازیں اسی اشتہارہ تیرہ جھوٹ مرزا قادیانی کے دکھائے جاچکے ہیں۔ انہیں دیکھ کر گریباں میں مند ڈالئے۔ اور بغرض محال اگر آپ کا بیاصول تسلیم بھی کرایا

ائیں و پھر تر بیال یں مندواہے۔ اور بیر ک کال افرائی کا بیا سوں کیا ہوا۔ جائے۔ کداگر کسی خبر دہندہ کی کچھ خبریں غلط اور کچھ سیحے نکلیں۔ تو اسے صادق اور راستباز ماننا چاہئے۔ تو پھر آپ کو ابن صیاد اور ابن تو مرت وغیرہ مدعیان نبوت کو نبی ماننے میں کیوں تامل ے۔اور کیااس اصول پر آپ سب ر مالوں ، جفاروں اور نجومیوں کو نبی یا شر یک نبوت مانتے ہیں؟ جن کی پیش گوئیاں سچ اور جھوٹ دونوں قتم کی ثابت ہوتی ہیں۔

قال: ضروری نہیں کہ تمام وعدہ نہی کی زندگی میں پوراہو۔۔۔۔۔الخ! (ص٣٥)

اقول: کیامرزا قادیانی سے بیڈکاح ان کے مرنے کے بعد بھی ہوسکتا ہے۔جوابھی
اس وعدہ کے پوراہونے کی امید دلائی جارہی ہے۔قاضی جی ہوش کی دواکر واور مرزا قادیانی کے الہامات بر مکر زغور کرو۔

ربك فلا تكون من من الممترين و البهامات وجنكها!" يددها اليك الحق من القول: بجيب مخبوط الحواى مياجات وجنكها!" يددها اليك الحق من ربك فلا تكون من الممترين و لا تبديل لكلمات الله "سبكوقاضى في في ست فراموق مين با عده ليا - جب كروك الهامات بي ذكاح آسان برمرزا قادياني كما تحد مواداور انبي كي طرف اس لا كي خاص القال الموت بيسى حالت مين ان كوالها م مواقعا كم انكي كي طرف اس لا كي بار عين شك نه كرد خداكى با تين بدل نهين سكتين و بحري كد بيش كوئى كى اور كي اتحد الموت بيسى حالت مين ان كوالها م مواقعا كم انكاح كي بار عين شك نه كرد خداكى با تين بدل نهين سكتين بهر بيدوى كد بيش كوئى كى اور كي اتحد نكاح بار يدوى كالي بيش كوئى كي اور كي من تن من اللها م مواتق مين الكري و بانه برنهين قواوركيا ہے؟۔

اقول: آپ کا بیاستدلال کی تخضرت الله نامطیت کالفظ فر مایا تما کہ مجھان مقامت کے خزانوں کی جا بیاں دی گئیں۔ مگر یہ مقامات آپ الله کے بعد صحابہ کرام نے فتح کے اس پیش گوئی کے معلق باطل ہے کیونکہ نکاح مرزا قادیاتی ہے ہونا تھا جوبطور نشان صدافت مسجیت تھا۔ اولا دمرزا قادیاتی کے نظفہ سے بطور نشان پیدا ہوئی تھی۔ جب مسجیت کے میدار صدق نشان ہی کم ہو گئے تو اب کون می صورت باقی ہے جو تابعین پوری کر سکتے ہیں۔ چھ خدا کا خون ہی کرنا جا ہے۔ اس طرح بہتی بہتی بہتی بنا نے سے کچھ فائد ہیں۔

قال : مخاطب ہے بھی اس کا جائشین بھی مراد ہوتا ہے۔ اقول: یہاں قاضی جی نے علیم نورالدین کامضمون نقل کیا ہے۔ جس کی تر دید پہلے ہو

> چکی ہے۔ •

قال: وعد منسوخ بهى بوجاتا ہے۔ الله فرماتا ہے۔ "يمحو الله مايشاء ويثبت اور ماننسخ من آيته اوننسها "پسينكاح كانشان بهى پہلےتا فير من الله كيا۔ اور پھراس

کورک کردیا گیا۔اوراس کے بعداور بہت سےنشان دکھائے گئے۔اس سے آ گے شاہ جیلانی کی

نقل کی ہے۔ اقول: آیت بیمیدو الله کے متعلق مرزا قادیانی کی تاویلات کی تردید کے سلسلہ اللہ کے متعلق مرزا قادیانی کی تاویلات کی تردید کے سلسلہ میں ہم مفصل لکھ چکے ہیں کہ دعدہ الہی بھی منسوخ نہیں ہوتا۔خصوصاً اینے پیغیروں سے جیسا کہ الله تعالى فرما تا ب- "فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله " ووسرى آيت يوعده اللي اور نکاح کی پیش گوئی کی شنیخ مراد لینا قاضی صاحب کے دماغ کابی کام ہے۔ باقی رہی شاہ جیلانی كى شہادت فتوح الغيب مقالى نمبر ٥٦ سے آپ نے اسے مطلب كے چندفقر في قل كر كے ميشما میٹھا ہب ہب اور کڑوا کر واتھوتھووالی مثال کی تصدیق کی ہے۔ورندمقالنمبر ۲ ۵ فتو حالفیب ص ااس کوریشو۔جس کی شروع کی عبارت یوں ہے کہ:

واضح ہو کہ جب بندہ خلق ارادہ وآرز و ہے فانی ہو جائے اور دنیا وآخرت میں سوائے خدا کے کچھ نہ جا ہے وہ خدا رسید ہنتخب اور برگزیدہ ہو جائے گا۔اور اللہ تعالیٰ اور اس کی خلقت کا محبوب ہوجائے گا....الخ!

حضرت محبوب سبحانی نهایت بلند پایه بزرگ میں۔ و ماں سکروشطحیات کا بھی پیز نہیں۔ آ ب نہایت درجہ تنبع شریعت ہیں۔اور بھی قرآ ن شریف کے خلاف نہیں فر ماسکتے۔اس مقالہ میں انہوں نے مراتب ولایت وعارفین کاملین بیان فر مائے ہیں ۔جن کووہی بزرگ سمجھ سکتے ہیں۔ جن پُروه حالتیں گزری ہیں۔ جوان حالتوں ہے محض نا آشنا ہیں۔ وہ کیا جانیں مطلب حضرت معدوح کا بیہ ہے کہ مقام فنامیں عارف کواس قدرمحویت اور از خود رفنگی ہو جاتی ہے کے ممکن ہے الله تعالیٰ اس ہے کوئی وعدہ کرےاوراس کے ایفاء کی اسے خبر نہ ہولے لیعنی وہ وعدہ الہٰی پورا ہو۔ مگر پورا ہونا اس پر ظاہر نہ ہو۔ کیونکہ مقام فناء میں از خو درفتہ ہونے کی وجہ ہے اسے اپنی ہی خبر نہیں ہوتی ۔وعدہ پوراہونے کی اطلاع اسے کیا ہوگی ۔شیخ مسلب نہیں کہ وعدہ الٰہی پورانہیں

ا قاضی جی نے فتوح الغیب کی عبارت اس طر ٹنقل کی ہے۔" یہ وز ان یعدہ الله بوعد ثم لا يظهر للعبك وفاء "ليكن حفرت مولانا بواحدر حمائي صاحب مولكيري في فيصلرة عانى ص ااامين بجائ لفظ يظهر كي ظهر بونا ظاهر كيا ب-جس كمعن بم في اوبر ورن کئے ہیں۔اوریبی معنے نبایت اورموز وں معلوم ہوتے ہیں ممکن ہے کہ قاضی صاحب کے پاس جو کتاب فتوح الغیب ہے۔اس کے اعراب اس طرح ہوں جوانہوں نے قتل کئے ہیں۔لیکن معتمراور پرانے ننخوں میں اعراب اس طرح میں۔ جوہم نے قل کئے ہیں۔ ہوتا۔ کیونکہ ایسا بھمانصوص قرآن شریف کے خلاف ہے۔ اور اس سے خدائے قد وس پر الزام عاکد ہوتا ہے۔ جسے مرزا قادیانی بھی مانتے ہیں۔ قال: ایک اور شہادت (یہاں قاضی جی) نے حضرت امام شافعی، بیضاوی، زرکشی وغیرہ کے اقوال وعید کے مل جانے کے متعلق نقل کئے ہیں۔ اور بالآخر ککھا ہے کہ محققین کا اتفاق ہے کہ وہ تو بہ استغفار، صدقہ اور رجوع الی الحق سے مل جاتی ہے۔ اور اسی پر اپنامضمون ختم کر دیا ہے۔

اقول: اس بارہ میں آپ کوحفرت مجددالف ؓ ٹانی کا نہایت صاف وروش بیان دکھنے کی توجددلائی جاتی ہے۔ جوہم مرزا قادیانی کی تاویل اقول کے رد میں ای باب میں نفس کر پھٹے ہیں۔ اس لئے دیکھواورسوچو کہ نکاح آسانی کی پیش گوئی کومرزا قادیانی نے اپنی صدافت کا نہایت عظیم الشان نشان بتلایا تھا اور نکاح کے لئے اقرار تو کوئی شرط وحی والہام میں تھی نہیں۔ لیکن اگر کوئی شرط تھی بھی تو وہ پوری ہو کر نکاح ہو جانالازی تھا۔ کیونکہ نشان نکاح مرزا قادیانی کے لئے وعدہ تھا۔ اور بقول مرزا قادیانی ومرزا کیان ان کے خالفوں کے لئے وعیداوراس اصول کوآپ خود سنگیم کرتے ہیں کہ وعید کا تو بہ استعفار صدقہ وغیرہ سے ٹل جانا ممن ہے۔ اور رہیجی ہم نے ثابت کردیا ہے کہ مرزا قادیانی کامد مقائل مرزا سلطان تھا کہ منٹ کے لئے بھی اس پیش گوئی سے نہیں گردیا ہے کہ مرزا قادیانی کامد مقائل مرزا سلطان تھا کہ بعد مرزا قادیانی پر ایمان لایا۔ پھر سے پیش گوئی اگر وعید کی ہی تھی۔ تو بلاوجہ اور بے سبب ٹل کیوں گئی ؟۔ اور دوسری طرف مرزا قادیانی وعدہ کوئی اگر کہ اولا دبلور نشان اور نشان ان صدافت سے کیوں محروم رہ گئے ؟۔ یوں خواہ کو اوک کا خذات سیاہ کئی جانا اور ضد کونہ چھوڑ نا اور مخلوق خدا کو دھو کے میں ڈالنا دوسری بات ہے۔ جو تھوگی اور خشیت اللہ کے صرت کی برخلاف ہے۔

اس کے بعد قاضی جی نے زیرعنوان تقد مضمون پھر چندو ہی با تیں دھرائی ہیں۔ جن کا اوپر ذکر ہو چکا اور بطور نشان صدافت چند عور تو ں اور بچوں کا مرزائی ہو جانا ہڑ سے شائع کیا ہے۔ مگر ان لوگوں کے مرید ہونے کی کوئی تاریخ نہیں بتلائی جس سے معلوم ہو جاتا کہ پیش گوئی او لے اللہ سے سالہ کے زمانہ میں کون کون ان میں سے مرزا قادیانی پر ایمان لائے۔ جس کی وجہ سے میعادم قرر ہٹل کر پیش گوئی کی میعاد کومرزا قادیانی کے دم واپسیس تک لمبا کیا گیا۔ اور پھر اس بعد کے زمانہ میں کس کس کی تو بدواستعفار سے موت کا پیالہ مرز اسلطان محمد صاحب سے ٹل کرمرزا

قادیانی کے نصیب ہوا۔ رہے سلطان محمد اور محمدی بیٹم۔ وہ اب تک مسلمان ہیں۔ اور ابتداء سے بی مسلمان ہیں۔ جس کا ثبوت دیا جاچکا ہے۔

چلتے چلتے قاضی جی کو پھر بچھ بھی آئی۔اور چنداعتر اضات قائم کر کے جواب دہی کی کوشش کرتے ہیں۔

قال : تقدیر مرم کاعتراض پر قاضی جی لکھتے ہیں کر تقدیر مرم بھی بدل جاتی ہے۔ جیما کر حضرت مجد دصاحب الف ٹانی اپنے کتوب میں فرماتے ہیں جلداول ۲۵۔ ' حسف رت جیلانسی قدس سرہ در رسائل خود نوشته اند که در قضائے مبرم هیچ کس رام جال نیست که تبدیل بد هد ، مگر مراکه اگر خواهم آنجا هم تصرف کنه''

ا تول: قاضی جی! اللہ ہے ڈرواور ان بیہود گیوں سے باز آؤ۔ آپ کے اس حوالہ کا تا نا بانا ہم قریب کے ہی شفوں میں ادھیڑ چکے ہیں۔اور حوالہ کی نلطی بھی ثابت کی گئی ہے۔ یہاں پھر حوالہ غلط ورج کیا ہے۔

حضرت مجد وصاحب علیه الرحمد کا ہرگز ہرگز بیعقیدہ نہ تھا کہ تقدیم برل جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے لکھا ہے۔ ہمت ہوتو مر دمیدان بن کر سامنے آؤ۔ اور حضرت موصوف کے اقوال سے تقدیم برم کا بدل جانا ثابت کر دوتو ہم مجری مجلس میں آپ کے ہم عقیدہ ہونے کو تیار ہیں۔ اور اگر ثابت نہ کرسکوتو ای مجلس میں آپ کو اپنے عقائد باطلہ اور تاویلات کا ذبہ سے تو بہ کا اعلان کر تا ہوگا۔ اگر آپ کے نزدیک مذہب ورحقیقت کوئی ضروری شے ہے۔ تو امید ہے کہ ہمارے اس مخلصانہ چینج کومنظور کرنے میں آپ تامل نہ کریں گے۔

قاضی صاحب کی وجہ ہے اس مطالبہ سے اعراض کریں تو ہم اس کے لئے تمام مرزائیوں کوصلائے عام دیتے ہیں۔

قال: اعتراض دوم! بيآسانی نکاح تھازيين پر ہونا عابے تھا۔ کا جواب دية ہيں کر ابوا مامہ ہے مرفوعاً مروی ہے کہ رسول الله کا تھانہ کے خدیج الکبری ہے تھا۔ کا اللہ نے میرا نکاح حضرت مریم بنت عمران اور کلاثوم ہمشیرہ موئی علیہ السلام اور فرعون کی بی بی کے ساتھ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ مبارک ہویارسول اللہ کیا بین کا ح فریایہ نکاح کردیا۔ نکام کر مبارک ہویارسول اللہ کیا بین کا حریاں اللہ کا اللہ کیا ہے کہا کہ اس نمان پر موجود تھیں؟۔ اس اگر ہے کیا اس وقت حضرت مریم ، حضرت کلاؤم اور فرعون کی بی بی اس زمین پر موجود تھیں؟۔ اس اگر

آپ مدیث رسول النون الله این ایمان رکھتے ہیں توسمجھ لو کہ جہاں یہ بیمیاں ہیں وہاں تکاح ہو چکا ہے۔ گر آپ کے نبی کی موجودہ تو زمین کے تختہ پر ہی موجود تھی۔ ادراس کا نکاح زمین وآسان پر دونوں جگہ ایک ہی وقت میں ہوجانا ناممکنات سے نہیں تھا۔ اور اس میں کسی قانون قدرت کو توڑنے کی بھی ضرورت نہ تھی۔ پس ان ہر دو واقعات میں کس طرح مطابقت ومما ثلت ہو عکتی

قال: اعتراض سوم! خدانے وعدہ کیا چھر پورانہیں کیا۔ کاجواتِ تحریر کیا ہے کہ مشکوۃ شریف کے باب جامع المناقب میں جابر عروایت ہے کہ میں اپنے باپ کے شہید ہوجانے کی وجہ ہے ملول تھا۔ آنخضرت علیہ نے میری یہ حالت دیکھ کر مجھے خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ کوزندہ کر کے اس سے فر مایا کہ مانگ لے مجھ سے جوتو عیاہ میں تختجے عطاء کروں گا۔تیرے باپ نے عرض کیا کہ مجھے دوبارہ زندگی دے تا کہ پھر تیری راہ میں مارا جاؤں ۔اللہ نے فرمایا کہ بنہیں ہوسکتا کیونکہ میں کہہ چکاہوں کہ مردے چرد نیا میں نہیں آئیں گے۔

د کیھئے خدانے خود ہی تو فرمایا کہ مانگ جو جا ہتا ہے میں تجھے ضرور دوں گا۔ مگر جو مانگا گیانه دیا\_معلوم ہوا کہ وعدہ الہی تبدیل ہوسکتاہے۔

علوم ہوا کہ وعدہ اللی تبدیل ہوسکتا ہے۔ اقول: وعدہ اللی میں عدم خلف کے متعلق پہلے ہم فصل بحث کر چکے ہیں جس میں ب آیات قرآنی ہے آ حادیث رسول الد علیہ ہے، اقوال بزرگان دین ہے اور خودمسلمات مرزا قادیانی سے بیٹا بت کیا گیا ہے کہ وعدہ الہی میں برگر تخلف نہیں ہوسکتا۔ پس کس حدیث کے معنی اگرخلاف قر آن وجمہور دخودمسلمات مرزائیہ کئے جائیں گےتو وہ باطل ہوں گے۔ آپ کی خاطر ہے ہم آپ کوایک اور روثن کمرہ دکھاتے ہیں کیونکہ بیآپ کا گھر ہے شاید اس میں جا کر نور بصارت وبصيرت نصيب بوجائے - سننے مرزاجی کہتے ہیں کہ:

ترجمه عرنى الهام

اور پوچھے ہیں کہ کیا یہ بات سے ہے ہو کہدے کہ ہاں مجھا پنے رب کی متم یہ سی ہے۔ اورتم اس بات کوروک نہیں سکتے۔ہم نے خوداس سے تیرا نکاح باندھ دیا میری باتوں کوکوئی بدل نہیں سکتا۔اور نشان دیکھ کرمنہ پھیرلیں گے۔اور قبول نہیں کریں گے۔اور کہیں گے کہ بیاکوئی (آ مانی فیصله ص ۴۰ بزرائن جهم ۳۵۰) فريب يايكا جادو ہے۔

مرزا قادیانی کا بدالہام قرآنی آیات کا مجموعہ ہے۔اس لئے اس کے یقینی اور قطعی ہونے میں کوئی کلام نہیں ہوسکتا۔اس میں نکاح کا صاف اور صریح دعدہ بلاکسی شرط کے ہے۔اور وعدہ بھی ایسا کہ جے کوئی بدل نہیں سکتا اور بے شک اللہ کے وعدے بھی نہیں بدل سکتے خود مرزا قادیانی کہتے میں۔

ا ..... ''جونکه مجھے خدا تعالیٰ کے دعد وں پر وثو ق تھا۔''

(استفتاءِص٣،خزائن ج١١ص١١١)

۲..... وہ جمارا خداوعدوں کا یپائے۔ (الوصیت ۳۰ ہزائن ج ۴۰ س ۳۰) ۳..... کیا خدا کے ایسے حتمی وعدے کا ٹوٹ جانا اس کے تمام وعدوں پر سخت زلز لہنہیں لاتا؟۔ (توضیح مرام س ۸ بڑزائن ج ۳س ۵۵)

ہ۔...جس بات کو کہے کہ کروں گا یہ میں ضرور ملتی نہیں وہ بات خدائی یہی تو ہے

(ورختین ص۱۲)

" " بہاڑٹل جاتے ہیں دریا خٹک ہو سکتے ہیں موسم بدل جاتے ہیں۔ گرخدا کا کام نہیں بدل جاتے ہیں۔ گرخدا کا کام نہیں بدلت۔ جب تک پورانہ ہو لے۔'' ( تمد خفیقت الوق سام افزائن جام سام سام کا کا کام نہیں اگر ہزار بیٹے بھی صلیب پر کھنچے جائیں تب بھی وعدہ میں تخلف نہیں بوسکتا۔'' ( کیک بقد میں ۱۸۵ بزائن جام ۲۹۷)

اس قطی اور بینی الها می وعده اور وعده کی عدم تخلف پر جو خودم زا قادیانی کے اقراروں
کولی بیشت ڈالتے ہوئ آپ لوگوں کا بدرٹ لگائے جانا کد دعدہ الہی میں تخلف ہوسکتا ہے۔
کہاں کی ایما نداری ہے؟ ۔ رہااس صدیث کا قصداق ل ترجمہ میں آپ نے تصرف کیا ہے کہ ' تمن
علی اعطل ''کاتر جمہ ما تگ لے جمجہ ہے جو تو چاہے کیا ہے ۔ حالانکہ جو تو چاہے کی لفظ صدیث
کاتر جمہ نہیں لہذا آپکا نکالا ہوا نتیجہ کہ خدانے خود ہی فر مایا کہ ما تگ جو چاہتا ہے۔ میں تجھے ضرور
دوں گابالبداہت باطل ہے۔ دوسرے اللہ تعالی کے اس ارشاد کا کہ ما تگ تجھے دیا جائے گا۔ یہ
مطلب ہر گرنہیں ہوسکتا کہ ما تکے والا خدا ہے اس کی خدائی ہی ما تگ لے قرآن شریف میں بتالیا
مطلب ہر گرنہیں ہوسکتا کہ ما تکے والا خدا ہے اس کی خدائی ہی ما تگ لے قرآن شریف میں بتالیا
مطلب ہر گرنہیں ہوسکتا کہ ما تکے والا خدا ہے اللہ تعالی کا وعدہ تھا کہ ' اجیب کے لہ دعائی الا فی
شہری کا ملہ میں جو در آپ کے مرز ا قادیا نی کی سینکڑ وں دعا کیس مردود فاہت ہو کیس جن کا کہ چھٹمونہ ہم نے خرم میں ما تگ لے تجھے ضرور دوں گا کے سینکڑ وں دعا کس معلی اعطال '' کے یہ معنی کرنے کہ جو تو چاہتا ہے۔
ما تک لے تجھے ضرور دوں گا کہ میں طرح درست نہیں دعاؤں کی فلا تھی غالباً آپ بے خرم ہیں ہوں ما تک لے تجھے ضرور دوں گا کہ کسی طرح درست نہیں دعاؤں کی فلا تھی غالباً آپ بے خرم ہیں ہوں

گے۔ کیونکہ آپ قاضی ہیں ۔ فضریہ ہے کہ سوالوں اور دعاؤں کا قبول کرنا یا نہ کرنا ما لک حقیقی اور علیم لم یزل کی حکمت و مسلحت پر بنی ہے۔ ڈاکٹر ااور طبیب بیمار ہے پوچھے ہیں پچھ کھانے کو جی چاہتا ہے و کھالو۔ بیمار کی خاص شے کانام لیتا ہے۔ مگر ڈاکٹر کی رائے میں وہ اس کے لئے مضر ہے تو اس ہے منع کر کے۔ وہ دوسری غذا تجویز کرتے ہیں۔ پس آپا وکا وعوائے تخلف وعدہ محض غلط ہے۔ باقی رہا تی رہا پیش گوئی کی شرائط کا ولی اللہ کی نظر سے خفی رہنا اور اس کا اس سے دھوکا کھا جانا۔ جو آپ نے بحوالہ تول حضر تا امام رہانی مجد دالف ٹائی رہتہ اللہ علیہ قل کیا ہے۔ اوّل تو اس نقل کے ساتھ آپ نے کسی مکتوب کا حوالہ نہیں دیا۔ دوسرے ہم کئی جگہ مفسل بحث کر چکے ہیں کہ اس پیش ساتھ آپ نے کئی متر زا قادیا نی بروے تو اتر الہا مات مطلع ہو چکے تھے۔ اس لئے بیعذر انگ نا بل پذیرائی ہے۔

" المحدللہ کہ قاضی محرظہ ورالدین اکمل کی تاویلات کا کامل اور کمل جواب ان اوراق میں دیا جاچکا ہے۔ بہتر ہوتا کہ قاضی صاحب مسلمانوں کے اعتراضات کے جواب میں بید سالہ کھنے کی تکلیف ند فرماتے۔ جوعذر گناہ بدتر از گناہ کا مصداق اور محض تک بندیوں کا مجموعہ ہے۔ مرزائیوں میں بید سالہ بڑے دعووں سے شائع ہور ہا ہے۔ اور وہ اسے نکاح آسانی کے متعلقہ تمام مرزائیوں میں بید سالہ بڑے دعووں سے شائع ہور ہا ہے۔ اور وہ اسے نکاح آسانی کے متعلقہ تمام ماعتراضات کا کافی اور شافی جواب بیجھے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزائیوں میں تحقیق حق کا ماعر اصاب کا کافی اور شافی جو باتی ہو گئی ہے کہ قرآن وحدیث کے معنے خلاف منشائے خدائی عزوجل اور رسول اللہ تعلقہ کئے جاتے ہیں۔ برزگان دین کے اقوال اور تفاسیر معتبرہ سے روگر دائی کی جاتی ہے۔ خواہ کی جاتی ہو اب لکھ وینا اور سفید کاغذوں کو سیاہ کرنا ہی بریت کا ذریعہ بجھ رکھا ہے۔ خواہ اس روشنائی سے ان کے نامہ اعمال میں مزید سیا ہی کا ہی اضافہ ہوجائے۔ بھلے آدمیو! اللہ سے ڈرو جھوٹ اور پچھوٹ اور پچھوٹ اور پچھوٹ کی موازنہ کرو۔ حق کو قبول کرو اور باطل پر لعنت بھیجو۔ بیطریق ٹھیک نہیں کہ مرزا قاویانی کے ایک جھوٹ کو بھانے اور اسے پچ خابت کرنے کے لئے (معاذ اللہ منہ) خدااور مول کئی جھوٹ ٹابت کئے جا نمیں آخر خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے۔

مرزا محمود احمد قادیانی کا ناظرین سے تعارف کرانے کی چندال ضرورت نہیں۔ آپ مرزا قادیانی کے بیٹے اور قادیانی گدی کے دوسر سے خلیفہ ہیں۔ سناہے کہ آپ نے پیش گوئی ٹکاح کے متعلق خاص طور پر جدا گانہ مضامین بھی لکھے تھے۔ مگرافسوس کہ وہ جمیں نہیں ملے ورنہ آئہیں بھی اس رسالہ میں زیر بحث لایا جاتا۔ رسالہ احد بیک والی پیش گوئی (جس پر نمبر گذشتہ میں تبعرہ کیا گیا ہے) آخیر میں قامنی صاحب مولف رسالہ نے ظیفہ قادیانی کی سی تقریر کا فتناس درج کیا ہے۔ جو ہادے لئے بدیں وجہ متند ہے کہ خودمرزائی کارخانہ یعنی قادیانی مطبع کا چھیا ہوا ہے۔ لہذا اس پر بھی بعقد رضرورت روثتی ڈالی جاتی ہے۔ شروع مضمون میں خلیفہ قادیانی اپنے خاندان کے بررگوں میں ہندوانہ رسومات اور شرکانہ خیالات کارائج ہوجانا ظاہر کرکے فرماتے ہیں کہ:

"ان حالات کود کی کرمرزا قادیانی کے دل میں پیخیال پیدا ہوا کہ مرز ااحمد بیک کی بری از کی کے دشتہ کے لئے آپ کوشش کریں کہ شاید اس فتم کے دشتہ کے سبب سے ان لوگوں کی اصلاح میں زیادہ مدد ملے۔ان لوگوں کی اصلاح کی کوئی صورت ہوجائے۔ جبتح کیک گئی تو ان لوگوں نے کہا کہ پرشتہ کیے ہوسکتا ہے کونکہ بیتو آپ کی رشتہ میں بہن گئی ہے۔آپ نے فرمایا كدد يكموآ تخضرت الله كالك شادى آپى پھوپھى زاد بهن سے موئى تھى۔ يہ جائز ب\_ايك عورت نے کہا کہ انہوں نے بھی اپن بہن سے ذکاح کیا۔ (نعوذ بالله من ذالك ) چونكدان لوگوں نے رسول اللہ اللہ کا جنگ کی تھی۔اس پر حضرت مسیح موعود علیدالسلام کو بہت رنج ہوا۔اور آپ نے اس امر میں خدا تعالیٰ کی طرف توجہ فر مائی۔الہام ہوا کہ اس گستاخی کی سز امیں اب ان کے لئے یہ بات مقرر کی جاتی ہے کہ بیاس لڑکی کارشتہ آپ سے کریں اور اگر نہ کریں گے۔ تو پھر اى طرح كاعذاب نازل موكا \_اوراى وقت بدالهام بهى مواكد توبى توبى فان البلاء على عقبك "اعورت توبكرتوبكركيونكه بلاتير عيجية راى بے غرض جب يدمعالمه بواتواس وقت بی حضرت نے پیش کوئی شائع فر مائی کہ اگریہ نکاح جھے نہ ہوا تو اس لڑکی کا والدتین سال میں اور جس سے نکاح ہوگا۔ ڈھائی سال میں فوت ہوں گے۔ چنانچہ نکاح کے بعد احمد بیک مر میا۔اس کے خاندان میں کہرام پڑ گیا اور مرز اسلطان محد پر بھی خوف طاری ہوگیا۔اس نے مرزا قادیانی کی جک کرنے سے پر ہیز کیا بلکہ بیاکھا کہ میں مرزا قادیانی کو نیک اور خادم اسلام مجھتا موں ۔ خاندان کے لوگ بھی خدا کے خوف سے ڈر گئے ۔ اور ہندواندرسوم سے تو بدکی تو چرکوئی وجہ نہ پھی کدان کوعذاب ملتا۔ پس خدار حمٰن ورجیم ہے۔ وہ تو بداور انابت کرنے والے پر رحم فر ماتا ہے۔ مرزا طفان محدفے رجوع كيااوران سے عذاب ل كيا۔ ميں اعلان كرتا ہوں كدلوگ مرزاسلطان محرکوشوخی بیآ مادہ کریں۔مرزا قادیانی کا اعلان موجود ہے۔اگروہ شوخی کرے گا تو چ نہیں سکتا۔ اس کا تجر بیگر کے دیکھ لیس۔اگرای طرح نہ ہوجس طرح حفزت میں موعود نے کہاہے تو پھر بے (ملضاً ازص ۲۲۵ ۲۵ ، رساله احمد بیک والی پیش گوئی) مل جوچايين جم برالزام دين-'

ظیفہ قادیانی کی اس تقریر میں جونقرات قابل غور ہیں۔ ذیل میں ان کے متعلق مناسب تشریح کی جاتی ہے۔

میں میں میں میں میں ہوئی ہیں کہ مرزا قادیانی کے دل میں بید خیال پیدا ہوا تھا کہ ان لوگوں کی بددینی کی اصلاح کے لئے اس رشتہ کی کوشش کریں۔ بیہ ہردد بیانات مختلف ہیں۔

۲ ..... مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی سوخدانے وہ دعا قبول کرکے بیقتر یب قائم کر دی کہ احمد بیگ اپنی بہن کی زمین لینے کے لئے ہماری طرف متوجہ ہوا۔ اس وقت ہمیں الہام ہوا کہ اس لڑکی کا نکاح کے لئے درخواست کر۔

مرخلیفہ قادیانی لکھتے ہیں کہ جب مرزا قادیانی نے اپنے خیال ہے ہی اس رشتہ کی تحریکی قوان لوگوں نے انکارکیا۔ اور رسول النہ اللہ کی جس کامرزا قادیانی کورنج ہوا۔

اس پر الہام ہوا کہ اس گتا خی کی سرزا میں یہ بات مقرر کی جاتی ہے کہ یہ رشتہ آپ سے ہوورنہ عذاب نالے ہوگا۔ یہ دونوں بیانات بھی متضاد ہیں۔

بہن اور بہن کی لڑکی دو مختلف رشتے ہیں

مہ ..... فلیفہ قادیانی لکھتے ہیں کہ احمد بیگ کے مرنے سے اس کے خاندان میں کہرام پڑ گیا۔اور محمدی بیگم کے شوہر پر خوف طاری ہو گیا۔ اس نے مرزا قادیانی کی ہتک کرنے سے برہیز کیا۔ بلکہ ان کوئیک اور خادم اسلام لکھااس لئے سلطان محمد سے عذاب ٹل گیا۔

سلطان محمد کی زعدگی کی آخری تاریخ پیش گوئی مرزا قادیانی ۲راکتو بر۱۸۹میقی۔ اوراس کی جس تحریر میں مرزا قادیانی کو نیک اور خادم اسلام لکھنا بتلایا جاتا ہے۔اس کی تاریخ تحریر ۲۱ رمارچ ۱۹۱۳ء ہے۔ تعجب ہے کیمرزا قادیانی کی تعریف تو کی جائے ۱۹۱۳ء میں مگراس کے اثر ات ظاہر ہوجا کیں۔اس ہے ۲۰ سال پہلے تین۱۸۹۳ء کے ۲راکتو برتک اس کی موت ندآئے۔ باتی رہااس کا خوف وغیرہ اس پر پہلے کی جگہ مفصل بحث ہو چکی ہے۔وہ خوداپی تحریر مور خد ۲۳ مارچ ۱۹۲۷ء میں پیش گوئی سے ڈرنے یا مرزا قادیانی کوسچا بجھنے سے قطعی انکار کرتا ہے۔ گویا مرزا قادیانی کومفتری علی اللہ اور ُ ظالم قرار دیتا ہے۔

(ديكموحقيقت الوحي ص١٦٢ فرائن ج٢٢م ١٦٨)

۵...... صاحبزادہ قادیانی کہتے ہیں کہ مرزا سلطان محمد سے شوخی کرا کر دیکھالواور تجربہ کرلو۔اگراسی طرح ندہواجس طرح مرزا قادیانی نے کہا تھاتو ہم ملزم ہیں۔

مرزالطان محرک تحریر اربار اور پیش کوئی کی بے قصی صاف افظوں میں فالم کردی ہے۔
نے اپناعقیدہ برخلاف مرزا قادیانی اور پیش کوئی کی بے قصی صاف افظوں میں فاہر کردی ہے۔
اس وقت وہ بفضلہ تعالیٰ زندہ موجود ہیں۔ اب جب کہ شوخی بھی ہو چک ہے۔ ہم خلیفہ قادیانی سے
دریافت کرتے ہیں کہ انجام حسب قول مرزا قادیانی کیے ہوگا۔ مرزا قادیانی تو کہا کرتے تھے کہ
سلطان محمد مرے گا۔ اور ہمارا محمد کی بیگم سے نکاح ہوگا۔ کین اب کی وقت اگر سلطان محمد کی اجل
آگئے۔ جو ہر شنفس کے لئے آئی لازی ہے تو کیا محمد کی بیگم سے نکاح کر نے اور بقول آپ کے وہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے ؟۔ بہر حال الزام تو آپ برقائم ہی رہا۔ اور بقول آپ کے وہ متجہ کی طرح مرزا قادیانی نے لکھا ہے؟۔

ناظرین! آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ ہیں قادیانی پیشواؤں کے نکات قر آنیہ اور معارف حقہ کہ باپ کچھ کہتا ہے۔ بیٹا کچھاور ہانگتا ہے۔ اور جواب دینے کے جوش میں کچھ پیتے نہیں رہتا کہ منہ سے کیانکل رہا ہے۔ اور کہنا کیا چاہئے تھا۔ مریدائد ھادھند آمنا وصد قنا کہے جاتے ہیں۔ ۸ ...... مولوی جلال الدین شمس سکہو انی کامضمون کمالات مرز ا

مولوی شاء اللہ صاحب فاضل امرتسری نے ایک مخضر رسالہ شہادات مرزایا عشرہ مرزائید کھے کرمرزائیوں کواس کی تر دید کے لئے مخاطب کر کے ایک بڑاررہ پیانعام کا علان کیا تھا۔
عمر مرزائیوں کی طرف کسی نے انعام حاصل کرنے کے جواب ککھ کرمنصفان سے فیصلہ کرانے کی جرات نہیں کی۔ تاہم مرزائی امت کی تشفی کے لئے مضمون مندرجہ عنوان اپر بل ۱۹۲۴ء کے دیویو جرائت نہیں کی۔ تاہم مرزائی امت کی تشفی کے لئے مضمون مندرجہ عنوان اپر بل ۱۹۲۴ء کے دیویو آف دیلی رسالہ ) میں شائع ہوا ہے۔ اس مضمون کے جس حصہ میں جناب مولوی شاء اللہ صاحب کے اعتراضات متعلق نکاح آسانی کا جواب دیا گیا ہے۔ اس پر تنقید کی جاتی ہے۔ تافیل اللہ صاحب کے اعتراضات متعلق نکاح آسانی خرال اللہ مذکور نے مضمون نقل کرنے سے پیشتر فاضل سکے موالی کی فضیلت اورخلوص کی تعریف کرے مضمون کی تحریف کرے مضمون کی تحریف کی ان کے شائل سے متابل

حال ہونا بیان کیا ہے۔ گرافسوں ہے کہ باوجوداس دعوائے نصیلت خلوص اور تا ئیدر بانی کے اس مضمون کومولوی ثناء اللہ صاحب کے مقابلے میں پیش کرنے اور منصفان سے فیصلہ کرانے کی ہمت نہیں کی گئی۔ ثنا پرلدھیانہ والی شکست پیش نظر ہو۔

مولوی ثناء اللہ صاحب نے چوتھی اور پانچویں شہادت متعلق نکاح آسانی وموت مرزاسلطان احمد قادیانی اپنے رسالہ میں درج کے کے ان پرمواخذات قائم کئے ہیں۔ جن سے عہدہ برا ہونے کے لئے ٹمس صاحب نے خوب ہاتھ پاؤں مارے ہیں۔ جس کی کیفیت ناظرین خود ملاحظ فر مالیں گے۔

قال: اس سوال کا جواب کہ زکاح کیوں نہ ہوائی موعود خود فریاتے ہیں۔ (ملاحظہ ہوتتہ معتقد الدی موجود خود فریاتے ہیں۔ (ملاحظہ ہوتتہ محقت الدی موجود کی اس برموقو ف تقل الدی ہوائی کے بہلی حالت کے رجوع پرموقو ف تقل اس نے کہا حالت کی طرف رجوع نہ کیا۔ ہلاک نہ ہوا جب ہلاک نہ ہوا تکاح نہ ہوا۔

( كمالات مرزاص ١٣٠١)

اقول: اس کامفصل جواب مرزا قادیانی کی تاویلات کی تردید میں دیا گیا ہے۔
قال: نکاح کا وعدہ شرطی ہوسکتا ہے۔ جیسا کہ حضرت جابرؓ کے والد کا قصہ حدیث شریف میں مذکور ہے۔
شریف میں مذکور ہے۔

اقول: اس حدیث کے متعلق رساله احمد بیک والی پیش گوئی کی تر دید میں مفصل بیان

اوچکاہے۔

قال: امام ربانی حضرت مجددالف ٹانی فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ اولیاء اللہ کے کشوف فلطواقع ہوجاتے ہیں۔ اوران کے خلاف ظہور میں آتا ہے۔ تواس کا جواب یہ ہے کہ در حقیقت وہ واقعہ شروط بشرائط ہوتا ہے۔ اور صاحب کشف کوشرط کی اطلاع نہیں ہوتی۔ ( کمتوب نمبر ۱۵۰۰) ایسا علی حضرت سے موعود ( تمتہ حقیقت الوقی صهسا الجزائن ۲۲ می ۵۷ میں سیدعبدالمقادر جیلانی کے قول کی تشرت کرتے ہیں۔ پس اگر شلیم کر لیا جائے کہ بعض مخفی شرائط کی وجہ سے نکاح نہ ہوا تو اس سے کی تشر کی کرتے ہیں۔ پس اگر شلیم کر لیا جائے کہ بعض مخفی شرائط کی وجہ سے نکاح نہ ہوا تو اس سے امل الہام باطل ٹابت نہیں ہوتا۔

ا قول: حوالہ غلط ہے۔ مکتوب • ۲۵ کے بجائے ۲۱۷ چاہئے۔ ہم کی جگہ ٹابت کر پھکے میں کہ پیش گوئی نکاح کا کوئی پہلومرزا قادیانی پر مشتبہ بیس رہا تھا۔اور پیش گوئی وحی الہام اور بیسیوں الہامی اقوال پربٹی اور اللہ تعالیٰ کی قسموں کے ساتھ بیان کی گئی تھی۔ جب بھی ذراسا شبہ ہوا تواس کا از الدالہام کے ذریعہ ہی ہوتارہا۔

پهرحفرت مجدد صاحب رحمت الله عليكا قول كثوف اولياء الله كمتعلق بادرم ذا قاديانى كودعوى تفافوت ، رسالت ، وى ، الهام اور ماينطق عن الهوى كالهل فرق طاهرب قال: "اننسخ من آيته اوننسها" اور" يمحو الله مايشاء وثيبت "كى روسانثان بدلا جاسكتا برياس كالمجهد عدم وسكتا ب

ا قول: اس کا جواب قاضی ظہور الدین صاحب کے رسالہ کی تردید میں مفصل بیان

ہوچکا ہے۔

قال: بعض وقت ملیم ایک بات پر زورد بتا ہے کہ ضرور ہوکرر ہےگا۔اورا سے قابل کو قرار نہیں دیا۔گر در حقیقت وہ قابل کو ہوتا ہے۔ اس کا جواب امام ربانی کمتوب نمبر م ۲۷ میں یوں دیتے ہیں۔ ایک حکم اوح محفوظ کے احکام سے عارف پر ظاہر ہوا۔ جو فی نفسہ قابل کو وا ثبات اور از قبیل قضائے معلق تھا۔ مگر اس عارف کو اس تعلق کی خبر نہیں ہوئی۔ اس صورت میں اگر وہ اپنا کم از قبیل قضائے مطابق حکم دیتو اس میں احتمال تخلف ہے۔ پس اس طرح یہ نکاح خدا کے زدیک قابل کو تعاش کو کردیا گیا۔ اس میں احتمال میں احتمال تعلق میں احتمال میں اح

اقول: اس کا جواب چند سطور میں او پر ہی دیا جاچکا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے۔ مزید اظمینان کے لئے مرز اقادیانی کی (ازالہ اوہام ص ۳۹۸، فرزائن جسم ۳۹۸) دیکھنا چاہئے جس میں ایسی اجتہادی غلطی کافی الفور رفع کرنا بیان کیا گیا ہے۔ پس الا لی قومرز اقادیانی کو نکا تھا۔ نکاح کے معلق شبہ ہونے پر الہام 'الحق من رجك فلا تكونن من الممتدین ''ہوچکا تھا۔ جس سے کوئی شک وشیہ باتی نہیں رہ گیا تھا۔ دوسرے اگر کوئی شبہ کی بات باقی تھی تو وہ حسب قول مرز اقادیانی کے آخری دم تک رفع نہیں ہوئی۔ چومرز اقادیانی کے آخری دم تک رفع نہیں ہوئی۔ چونکہ وہ انہاء وادلیاء سے خارج ہوتے ہیں۔

پونکہ دہ اس مسی پر قائم رہ کرا نقال کر گئے۔لہذا زمر ہانبیاءوادلیاء سے خارج ہوتے ہیں۔ قال: بعض وقت اللہ تعالیٰ ایک نشان کے بجائے دوسرا نشان تبدیل کر دیتا ہے۔ مگر

اس كاية ملم كوبهي نبيس موتا جيما كفر ماياب واذ ابداننا آية مكان آية الاية "

( كمالات مرزاص ١٦)

ا قول: اس آیت کے ترجمہ میں آپ لکھتے ہیں کہ اس کاعلم صرف خدا کو بی ہوتا ہے۔ ملہم کو پیتہ بھی نہیں ہوتا۔ بیلہم کو پیتہ بھی نہیں ہوتا معلوم نہیں کن الفاظ کا ترجمہ ہے۔ ترجمہ قر آن میں

خدا کا خوف تو کرنا جاہئے میں بیش کوئی نکاح کے متعلق اس آیت سے کوئی مدونہیں ملتی۔ کیونک مرزا قادیانی نے پیش کوئی نکاح کے بدلہ میں کوئی دوسری پیش کوئی نہیں گی۔ قال: بعض وقت خدایندہ ہے ایک وعدہ کرتا ہے۔ مگر پورا ہونا بندہ پر ظا ہزئبیں کرتا۔ (كمالات مرزاص ١٦) جيها كفوح الغيب مقال نمبر ٢٥ مين فرمات مين ····الخا اقول:اس كامفصل جواب رساله احمد بيك والى پيش كوئى كى رويد مين دياجاچكا ب-قال: داماداحد بیک دُھائی برس کے اعداس کئے ندمرا کہ بقول مرزا قادیانی اس نے اپنی حالت تبدیل کر لی تھی۔اور تکذیب کا اشتہار نہ دیا۔ بلکہ مرز ا قادیانی کو نیک بزرگ اور املام كاخدمت كذارا بن تحريض درج كياب ويكهورسالداحد بيك والى پيش كوئى -اقول: اس کامفصل جواب رسالہ محولہ کی تروید میں دیا گیا ہے۔ مختصریہ کہ اس کی تحریر مور نہ ۱۳ مارچ ۱۹۲۷ء سے ظاہر ہے کہ وہ ابتداء سے مرزا قادیانی کامنکر رہا ہے۔اور ان کے دعاوی کواس کواس نے تسلیم نہیں کیا۔ ایسے مخصوں کے حق میں مرزا قادیانی (حقیقت الوی ص ۱۶۳۰، خزائن ج٣٢ ص ١٦٧ عاشيه) پر لکھتے ہیں کہوہ لوگ مجھے ظالم اورمفتر ی علی اللہ سجھتے ہیں \_لہذاوہ کافر بين پس مرزا قادياني كوظالم اورمفتري على الله سجحضه الانس طرح مستحق رعايت بوسكتا تها؟ \_ قال: يه تقدير مرم برنگ قضائے معلق ہے جیما كەمرزا قادياني كى دوسرى تحريرات ے ظاہر ہے اور پیش گوئی مشروط بہشرط تھی۔ ( المخص بحوالہ اشتبار ۲ رسمبر ۱۸۹۳ ماء تبلیغ رسالت جس ص ۱۱۸،۱۱۸، مجموعه اشتها دات ج ۲ص ۳۵ ، انجام آنتهم ص ۳۲،۳۳ ، حاشير فزائن ج ۱۱ص اييناً ، كما لات مرزاص ۱۹) اقول:ایکے طرف تو مرزا قادیانی کی پیچریات ہیں جوآپ نے نقل کی ہیں۔(آنجام و تقمص ٣١) پر میضمون نبیں ہے۔اور دوسری طرف انہی کتابوں میں وہ لکھتے ہیں۔ نفس پیش گوئی مینی اس عورت کامیرے تکاح مین آنا تقدیر مبرم ہے۔جو كسى طرح لل نبير عتى \_ اورالهام البي مي يفقره بهي موجود ہے -" لا تبديل لسكلمات الله ینی اللہ کی بات نہیں ٹلے گی۔ پس اگرش جائے تو خدا کا کلام باطل ہوتا ہے۔ (تبلغ رسالت جسهم ۱۱۵، اشتهار ۱ را کوپر۱۹۸، بمجوعداشتهارات جهمسه) ية كاح معيار صدق وكذب بإوركو كي مخض كسى طرح ساس ونبيل كر مكے كا۔ يا ققد رومرم ہے ميں خداكى تم كھاكركہ تا ہوں كەميں نے بيا بين رب سے خبر ياكركها ہے۔ (انجام آئتم ص٢٢٣ فزائن جااص الينأ)

ج..... نفس پیش گوئی یعنی داماداحمد بیک کی موت تقدیر مبرم ہے۔اگر میں جھوٹا ہوں آت یہ پوری نہیں ہوگا۔ اور میری موت آجائے گی۔ (انجام آتھم ساسا عاشیہ بخزائن ناام الیفا) ان حوالوں سے صاف ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی دقوع نکاح پر کتناز درد یے تھے۔ گریہ ان کی جالا کی ہے کہ انہی کتابوں میں دوسری جگہ ایسی عبارتیں بھی لکھ جاتے تھے۔ جو پیش گوئی کے غلط ہونے پران کے کذب کی پردہ پوشی کا کام دیں۔لیکن ان دور تگیوں کا فیصلہ قرآن کریم ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کہ ہوں کرتا ہوں کہ کے دولا فیلہ اختلافاً کشیرا''

' کی مرزا قادیانی ... کی بیر متناقض اقوال بی ان کے کذب کے سے دلائل بیں۔' فلم و تدبر ''باقی باتوں کا جواب رسالہ احمد بیگ والی پیش گوئی کی تر دید میں مفصل درن محمد و چکاہے۔ موج کا ہے۔

قال: پیژر گوئی کی غرض پوری ہوگئی .....انخ! (م٠٠) اقول: اس کا جواب بھی رسالہ محولہ میں دیا گیا ہے۔

قال: بعض وفعہ نقد مرمعلق نقد مرمبرم کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔جیسا کہ امام ربانی مکتوب نمبرہ ہے میں فرماتے ہیں ....الخ!

اقول: اس كامفصل جواب بھى رسالە مذكور كى تر دىيدىيى دىكھوحوالدىكتۇب يہاں بھى غلط ہے۔ نمبر ٢١٧ عام ہے۔

( كمالات مرزاص ٢١)

اقول: اول تواحادیث کاید مطلب نہیں کہ تقدیر مبرم بدل جاتی ہے۔ قضائے مبرم جس کا دعا کے ذریعہ بدل جانا ندکور ہے۔ وہ ایک ہی ہیں جن کا ذکر حضرت مجد دصاحب علیہ الرحمتہ نے مکتو بنمبر کا ۲ میں کیا ہے۔ اور اسے ہم مفصل نقل کر چکے ہیں۔

دوسرے آپ نے بیٹا بت نہیں کیا کہ مرز اسلطان محمد کی قضائے مبرم کس کی دعا ہے تبدیل ہوئی ؟۔اگر مرز اقادیانی نے کب اور کن تبدیل ہوئی تو دکھا ہے کہ مرز اقادیانی نے کب اور کن لفظوں میں اپنے رقیب کے حق میں دعافر مائی۔ ہاں بددعاؤں کا ثبوت ہم دینے کو تیار ہیں۔اور اگروہ مرز اقادیانی کے خالفوں کی دعاؤں سے زیج گیا۔تو مرز اقادیانی کے ایسے مخالف رشتہ دار جو پر لے درجہ کے لیے دین ، دشمنان اسلام اور خدا اور رسول کے مکر تھے۔مرز اقادیانی پرفتیاب ہو گئے۔ جن کو پنج میری اور استجابت دعائے مجز وکا دعوی تھا۔ نبیوں کی شان تو یہ ہے۔ ' حشہ سے اذا

ستائیس الرسل وظنوا انهم قد کذبوا جاء هم نصرنا "(سوره یوسف) یعنی الله کرسول جب مایوس به وکر خیال کرتے ہیں کہ اب کفار جمیں جھٹل کیں گے۔ تو فوراً الله کی مرد آ جاتی ہے۔ مرز ا قادیانی کی اس تکست سے ان کی نبوت کا ذبہ کا پول کھاتا ہے۔

قال: مرزا قادیانی کابھی ندہب ہے کہ تقدیر مبرم بدل جاتی ہے۔ ( جُوت میں قصہ بیاری وشفایا بی فرزند نواب مجمع علی خان رئیس مالیر کوئلہ پیش کر کے لکھتے ہیں ) ندکورہ بالاحوالہ جات سے ظاہر ہے کہ بعض الی تقدیریں ہوتی ہیں جن کی تعلیق صرف خدا ہی کومعلوم ہوتی ہے۔ فرشتے بھی اسے تقدیر مبرم بحصے ہیں۔ اور ظاہر میں بھی وہ تقدیر مبرم ہی معلوم ہوتی ہے۔ علم اللی میں معلق ہونے کی وجہ سے ایسی تقدیر مبرم بدل جایا کرتی ہے۔

افول: مرزا قادیانی نے یہ قصہ عالبًا حضرت مجددالف ٹانی رحمتہ اللہ علیہ کے کمتوب نمبر کا ۲ نے نقل کر کے اپنی طرف منسوب کرلیا ہے۔ کیونکہ اس فن میں آئیس کمال تھا۔ دوسروں کے مضامین کو اپنا بنالیا کرتے تھے۔ نتیجہ آپ نے بھی حضرت مجدد صاحب کے الفاظ میں ہی نقل کر دیا ہے۔ چونکہ یہ سارا قصہ نقد برمعلق کے متعلق ہے۔ اس لئے ہمیں بھی اس پرکوئی اعتراض نہیں۔ ہاں تقدیر مبرم میں تغیر ممکن نہیں۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا۔

مرزا قادیانی نے چونکہ وقوع نکاح اور وفات مرز اسلطان احمد کوتقدیر مبرم بتایا۔اس پر اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کیں۔ان کے متعلق آیات قرآنی ان کوالہام ہو کیں۔صدق و کذب کا اسے معیار قرار دیا۔ان تمام البہا مات کے خلاف ان کا کوئی البہام نہیں جس سے اصل پیش گوئی کی اہمیت کم ہوجائے معمولی اقوال جوگرفت سے بچ نکلنے کا راستہ رکھنے کی غرض سے کہے جاتے ہیں۔سند نہیں ہو سکتے نے مرزا قادیانی خود کہا کرتے تھے کہ ممیں ملزم کرنے کے لئے ہمارا کوئی البہام پیش کرنا چاہذ الزام بدستور قائم ہے۔

٩ .... الله وته جالندهري قادياني

یہ مولوی صاحب آج کل کے نہایت جوشلے مرزائیوں میں سے ہیں۔ رسالہ تائید الاسلام مرزائیوں کے معتقدات باطلہ کی تر دید میں زیرادارت مولوی محمد پیر بخش صاحب لا ہور سے ماہوار نکلتا ہے۔اس کے ۱۹۲۳ء کے ابتدائی چار نمبردں میں جواعتراضات مرزائی مشن پر کئے گئے ہیں۔ان کے جوابات میں اللہ دنہ نے ایک پمفلٹ چھپوایا ہے۔ نکاح آسانی کا ذکراس کے ص ۵ لغایت ص ۱ ایر کیا گیا ہے جو حسب ذیل ہے۔ قال: احمد بیک والی پیش گوئی پرونی پرانی با تیں جن کامتعددمرتبه مفصل جواب دیا گیا ہے پیش کی ہیں۔ ان کے جواب کے لئے دیکھورسالہ احمد بیگ والی پیش گوئی ہاں ایک بات جس پر بہت زور دیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے جو کہا تھا کہ اگر اس رشتہ کے خالف بازنہ آئے میر الا کافضل احمدا پی بیوی عزت بی بی کوطلاق دے دے گا۔ بیظم ہے اورا خلاق حندہ کری ہوئی بات ہے۔ اس کا پہلا جواب یہ ہے کر آن مجید ظالموں سے قطع تعلق کا حکم دیتا ہے۔ جولوگ صریحاً خدائے اسلام، اسلام، میسے موجود کی مخالفت کرتے ہوں۔ اور تکذیب پر کمر بستہ جولوگ صریحاً خدائے اسلام، اسلام، ختیا مردوانا کون ساگناہ ہے۔ یہ تو عین فرض ہے اور نی کی سنت۔

دوم ..... وہلوگ خوداس لڑکی کوطلاق دلوانا چاہتے تھے۔جیسا کہ مرزا قادیانی کے خطا ۱۸ مرزا قادیانی کے خطا ۱۸ مرزاعلی شیر بیگ میں درج ہے۔ پس پی غیرت کے منافی تھا کہ ایساس کر بے غیرتی و کھلائی جاتی خدا کے دسول غیرت دارہوتے ہیں۔

ا قول: مرزا قادیانی کالز کافضل احمداوراس کی بیوی طالم نہیں تھے۔خودمرزا قادیانی خط تولہ بالا میں لکھتے ہیں کہ فضل احمداب ہر طرح سے میرے قبضہ میں ہے۔

نیز دیکھو (سرت المهدی ۲۳،۲۲۰) جس میں نصل احمد کی اطاعت وفر مانبرداری کا صاف اقرار ہے۔ نصل احمد کی بیوی عزت نی بی جسے مرزا قادیانی نے طلاق دلوایا۔ یہ جمی مرزا قادیانی نے طلاق دلوایا۔ یہ جمی مرزا قادیانی کے اس نکاح کے خلاف ندھی۔ بلکہ اس نے اپنی والدہ کو بڑی منت ولجا جت سے خط کھا۔ اور اس میں اپنے خسر (مرزا قادیانی) کے نکاح ہمراہ محمدی بیگم پرزورسفارش کی (بی خطاس کتاب میں نقل ہو چکا ہے)

پس احمد بیگ کے لڑی نہ دیے کے قصور کا بدلہ غریب نصل احمد کو عاق کرنے اور بے
گناہ عزت بی بی کو طلاق دلوانے کی صورت میں لیا۔ واقعی مرزا قادیانی کا ظلم عظیم اور مشل مشہور
'' کھیانی بلی کھمبانو ہے'' کا مصداق ہے۔ رہا ہی کہ وہ لوگ خوداس لڑی کو طلاق دلوانا چاہتے تھے۔

یبھی کوئی عذر شری طلاق کے لئے نہیں بلکہ ایک رکیک بہانہ ہے۔ اور نہ اس کا کوئی شوت ہے بجز
اس کے کہ مرزا قادیانی نے بی اپنے خط میں لکھا ہے کہ آپ کی یہوی کی میر با تیں جھے بینچی ہیں۔

ناظرین اندازہ فر ماسکتے ہیں کہ بیمض عورتوں والے طعنے ہیں جن کی غلط یا صحیح روایت مرزا قادیانی
تک پیچی ۔ اور انہوں نے اپنے خط میں اسے درج کر دیا۔ اور دعویٰ بڑے واثوق سے بیکیا جاتا ہے
تک پیچی ۔ اور انہوں نے اپنے خط میں اسے درج کر دیا۔ اور دعویٰ بڑے واثوق سے بیکیا جاتا ہے

کہ وہ لوگ خود لڑکی کو طلاق ولانا جائے تھے۔ جو محض غلط ہے ورنداس کا کوئی ثبوت پیش کرنا چاہیے۔رسالہ احمد بیک والی پیش کوئی کی مفصل تر دیداس باب میں ہو چکی ہے۔

قال: محری بیگم کے ساتھ نکاح نہ ہوا اور پیش گوئی پوری نہ ہوئی ۔لہذا مرزا قادیانی جھوٹے ہیں اس اعتراض کا یہ جواب ہے کہ پیش گوئی مشروط بہ شرط تکذیب تھی۔ چنانچہ مرزا قادیانی نے کھا ہے کہ ہم عربی مکتوب میں کھے چھے ہیں کہ یہ پیش گوئی بھی مشروط بہ شرط تھی۔ اور ہم یہ بار بار بیان کر چکے ہیں کہ وعید کی پیش گوئی بغیر شرط کے بھی تخلف پذیر ہو سکتی ہے۔جیسا کہ بیٹس گوئی بیش گوئی ہیں ہوا۔

(ضميرانجام آگفم ص۵۳ بخزائن جااص ۳۳۷ الام اصلح ص۶ حاشي خزائن ج۴۱۳ س۳۲) پس جب سلطان محمد نے رجوع کیا اور پیش گوئی سے خا نف ہوا اور تکذیب واستہزا سے سروکار نہ رکھا۔ تو عذاب موت اس ہے ٹل گیا۔ اور ادھر نکاح منسوخ ہو گیا اور باوجود مرزا قادیانی کےاعلان کردینے کے سلطان محمد نے تکذیب کا اشتہار نبدیا۔ (انتی طخص ص ۱۰،۹) اقول: بیش کوئی نکاح کے ساتھ کوئی شرط نہتھی۔ (اشتہارات ۱۵،۱۰ رجولا کَ ۱۸۸۸ء) اور آئینے کمالات اسلام وغیرہ کو دیکھوا ورغور کرو کہ کونی شرطان میں درج ہے۔اورا سے وعیدی پیش گوئی *کس طرح کہاجا سکتا ہے۔جس جملہ*'توبسی تسوبی فیان البلاء علی عقبك ''کوشرط ہتایا جاتا ہے۔ نکاح کے متعلق اس کا ذکر مرزا قادیانی کے رسالہ (انجام آتھم ص ۲۱۳، خزائن ج<sup>ما</sup> ص ٢٣١) ميں ہے۔جوپيش كوئى نكاح كى ميعاد كذر جانے سے اڑھائى سال بعد طبع ہوا۔اور پھريد خطاب بھی محمدی بیکم کی نانی ہے ہے۔اس کی تو بہرنے کا اثر مرز اسلطان محمدیر کی لمرح ہوسکتا تھا "ولا تسزرو ازرة وزراخرى "اور پرتوباس نے كى پھى نيس نسططان محم نے كوئى رجوع کیا۔ندمر زائی عقائدکو مانا،ند پیش گوئی ہے ڈراپس بفرض محال بیپیش گوئی اگرسلطان محد کے حق میں وعید کی تھی۔ تو تو باستغفار ،صدقہ ،رجوع الی الحق سے ٹل سکتی تھی۔ مگر سلطان محمہ کے متعلق ان باتوں کا کوئی شوت نہیں محض مرزا قادیانی کا زبانی دعویٰ ہے۔ بمقابلہ اس کے سلطان محمد سرمارج ١٩٢٧ء كوا يِن تحرير من لكمتا ہے كه: "ميں نه پيش كوئى سے ڈراندمرزا قاديانى كى بھى تقىدىتى كى۔ یں تو ہمیشہ سے اور اب بھی بزرگان اسلام کا ہی پیرور ہاہوں۔''

ایسے عقیدہ والے کومرزا قادیانی (حقیقت الوی ص۱۹۳، خزائن ج۲۲ص ۱۹۷) میں کافر بتلاتے ہیں۔اس لئے کہاس نے مرزا قادیانی کومفتر ی علی اللہ اور ظالم سمجھا۔ پس ایسے خض سے نہ صرف عذاب کاٹل جانا بلکہ یو مافیو مااس کے مال واولا دمیس تی ہونا اوراس کا میدان جنگ ہے ہے کھی گولیاں کھا کرزندہ والیس آنا ہیسب مرزا قادیانی کے کذب کاصر تے شبوت ہیں۔

تکذیب کے اشتہار اور پیش گوئی کی غرض وغیرہ کے متعلق رسالہ احمہ بیک والی پیش گوئی کی تر دید میں کافی بیان ہو چکا ہے۔

• ا..... مرز الشير كامضمون ..... (مندرجه سرت المهدى ١٥١٥ ٢٠٨ اردايت نبر ١٤٩)

آپ نے اس مضمون میں پیش گوئی نکاح کی اہمیت کو بہت کچھ گھٹانے کی کوشش کی ہے۔ حالانکہ مرزا قادیانی نے اسے اپنے صدق و کذب کا معیار اور اپنے دعوی کا نہایت ہی عظیم الشان نشان قرار دیا تھا۔ ایک لمبی غیر ضروری تمہید کے بعد جومرزا قادیانی کی تصانیف آئینہ کالات اسلام اور اشتہار ارجولائی ۱۸۸۸ء نے نقل کی گئی ہے۔ آپ وہی نتائج نکالتے ہیں جو دوسرے مرزائیوں نے اخذ کئے ہیں۔ مثلًا:

قال: ''محمری پیگم کا خاونداس لئے نہیں مرا کہ اس کے خاندان والے بجر و نیازے مرزا قادیانی کی طرف جھکے اور آپ سے دعا کی درخواسیں کیس۔ اور سلطان محمہ نے مرزا قادیانی سے کی بارحسن عقیدیت کا اظہار کیا۔'' (سیرت المہدی جام 182)

اقول: پیسب باتیں بے ثبوت اور غلط ہیں۔جیسا کہ ہم مرزا قادیانی کی تاویلات کی تر دید میں مفصل لکھ تھے ہیں۔

قالی: ''اگراس جگہ یہ شبہ ہو کہ مرزا قادیانی کے بعض البامات میں ہے کہ جمدی بیگم بلاآ خرتیری طرف لوٹائی جائے گی۔ اور تمام روکیس دور کی جائیں گی وغیرہ وغیرہ ۔ اور تقدیر مرم کے طور پر ظاہر کیا گیا تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اوّل تو بقطعی طور پر ٹابت کرنا چاہئے کہ یہ سب البام محمدی بیگم اور اور مرزا قادیانی کے ہی متعلق ہیں۔ اگر ایسا ہو بھی تو ان کوالگ الگ مستقل البامات سمجھنا نادانی ہے۔ بلکہ یہ سارے البام ابتدائی البام کے ساتھ ملحق اور اس کے ماتحت سمجھے جائیں گے۔ اور پھر کوئی رائے زنی کرنی ہوگی۔''

اقول: تسي كاشعر ب:

کیا ہی پروہ ہے کہ چکمن سے لگے بیٹھے ہیں صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں ادّل تو آپ کواس میں شک ہے کہ الہامات متعلقہ نکاح محمدی بیگم مرزا قاوبانی کے متعلقہ بیں۔ یا کسی اور کے اس کا جواب ہم کیا دیں خود مرزا قادیانی نے ہی بار بارا پئی بیسیوں کتابوں ، رسالوں ، اخباروں اور اشتہاروں میں لکھ دیا تھا۔ باتی رہاان کا کیجائی تیجہ نکالنا یہ بھی مرزا قادیانی خود ہی نکال دیا تھا۔ چنا نچہوہ احمد بیگ کے مرنے پراس کے خاندان کی جزع وفزع کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

باقی مضمون تکاح کی اصل غرض قدرت نمائی شرط کے اخفا وغیرہ کامفصل جواب پہلے مضامین کی تر دید میں لکھا گیا ہے۔

قال: حالات کے تغیر سے قدرت نمائی کی صورت بدل جاتی ہے۔ لیکن تغیر حال صاف صاف ہونا جائے ہے۔ لیکن تغیر حال صاف صاف ہونا جائے۔ بیشبہ نا دانی سے بیدا ہوتا ہے۔ عذاب بعض نبی کے انکار سے نہیں آتا بلکہ سرکشی اور تمرد کے نتیجہ کے طور پر آتا ہے۔ اس پیش گوئی کا بیہ مقصد نہ تھا کہ غیر احمدی لوگ احمدی ہوجا نیس کے ۔ تو عذاب لی جائے گا بیان لانے گا جہالت لے کہ جہالت لے کہ خراصل جائے گا ایمان لانے کی شرط قرار دینا محض جہالت ہے۔ عذاب کی وجہ تو فساد فی الارض اور تمرد ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ مرز اسلطان محمد نے گوتمر ذبیس و کھایا۔ محرمحمدی بیگم کو نکاح میں تورکھا جو ممل تمرد تھا۔ تو بیاور بھی جہالت کی بات ہے۔ کیونکہ پیش گوئی غرض محمدی بیگم کا نکاح میں تھیں۔ (طفق سیرت المہدی جاملات کی بات ہے۔ کیونکہ پیش گوئی غرض محمدی بیگم کا نکاح نہیں تھی۔۔

اقول:اس مضمون کو پڑھ کرہمیں نہایت ہی جیرت ہوئی کہ باپ اور بیٹے کے خیالات

لے میاں صاحب نے شاید جہالت کا بھی مضمون پاس کیا ہے جو بار باریہی لفظ منہ ہے

واقوال میں زمین آسان کافرق ہے۔ سنے!

الف ...... مرزا قادیانی کوشروع سے شکایت تھی کہ یدلوگ میری تکذیب کرتے ہیں اور جھے حق پرنہیں بچھے اور میر ہے دعووں کونہیں مانے مرزائی امت بھی بغلیں بجاری ہے کہ ای خاندان کی فلان عورت احمدی ہوگئے۔ فلان کو نادان کی فلان عورت احمدی ہوگئے۔ وغیرہ وغیرہ ورخیمورسالہ احمد بیگ والی پیش گوئی کو غیرہ در محرمرزابشر کہتا ہے کہ غیر احمد یوں کا احمدی ہوجانا اس پیش گوئی کا مقصد اور غرض نہیں ایسا خیال کرنا بھی جہالت ہے۔ بہت اچھا صاحب یہ جہالت مرزا قادیانی اوران کی امت کومبارک ہو۔ قاضی اکمل قادیانی اور شس قادیانی کو ڈیل مبارک جنہوں نے ایسے جاہلانہ خیالات اپنے مفایین میں ظاہر کئے ہیں۔

ب سن عذاب ملنے کے لئے ایمان لانے کی شرط قرار دینا بھی جہالت ہے۔ تمام مرزائی کتابوں کو فور سے پڑھ جاؤ۔ سب میں یہی ذکور ہے کہ احمدی بیگ کے مرنے ساس کے خاندان کے لوگوں نے مرزا قادیانی کی طرف بجز ونیاز کے ساتھ رجوع کیا۔ کی ان میں سے احمدی ہو گئے۔ اس لئے سلطان محمد موت سے آج گیا۔ گرمرز ابشیر کہتا ہے کہ بیسب جاہلانہ باتیں ہیں۔ دہا غریب سلطان محمد جس کی موت کا سارا جھڑا ہے۔ بینہ بیش گوئی سے پہلے متمر دھانداس کے بعداس نے ابنارویہ بدلاوہ پہلے بی مسلمان تھا۔ اب بھی مسلمان ہے بھراس کوعذاب کانشانہ بنانے کی عرض کیا تھی ؟۔ جواب صاف ہے کھئی محمد ی بیٹیم کے نکاح کی آرزو!

ن ..... پیش کوئی کا اصل مقصود نکاح نبیں تھا۔ ایسا کہنا جہالت ہے۔ اس نکاح کے لئے بی خطوط کے ذریعہ زور مارا گیا۔ اور با نتہا خوشامہ اور چا پلوی کی ٹی اس نکاح کے لئے بی اشتہار پر اشتہار نکالے گئے۔ چند مرتبہ سلطان محمد کو بھی مرزا قادیانی نے خط تکھے کہ اس نکاح سے باز آ جا و نکاح کے بھڑے میں بی یوی کوطلاق دی اور بیٹوں کو عاق کیا۔ خود مرزا قادیانی لکھتے بی افعن پیش گوئی لینی اس عورت کا میرے نکاح میں آ تا تقدیر مرم ہے۔ چوکی طرح ٹل نہیں سکتی۔ ورند خدا کا کلام باطل ہوتا ہے۔ ( تبلی رسالت ن سامی ۱۵، جو عداشتہارات ن سیس سمی ان حالات کی موجود گی میں خدیرائے سے میں خدیرائے در بااور یہ کہنا کہ پیش گوئی ان حالات کی موجود گی میں خدیرائے سے میں خدیرائے کے بیش گوئی ان حالات کی موجود گی میں خدیرائے سے میں خدیرائے سے بیا کہ بیش گوئی ان حالات کی موجود گی میں خدیرائے سے بیا کہ بیش خدیرائے سے بیا کہ بیش گوئی کا کہ بیش کوئی میں خدیرائے سے بیا کہ بیش کوئی میں خدیرائے سے بیا کہ بیش کا کہ بیش کوئی کی میں خدیرائے سے بیا کہ بیش کوئی کی کھی میں خدیرائے سے بیا کہ بیش کوئی کی کھی کے بیش کی کھیل کے بیش کی کھیل کی کا کھیل کے بیش کی کھیل کوئی کی کھیل کی کھیل کے بیش کی کھیل کے بیش کی کھیل کے بیش کی کھیل کیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیش کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے بیا کہ بیا کہ کھیل کے بیش کی کھیل کے بیا کہ بیا کہ کوئی کھیل کے بیا کہ کھیل کے بیا کہ کھیل کے بیا کہ کھیل کے بیا کہ کی کھیل کے بیا کہ کھیل کی کھیل کے بیا کہ کوئی کھیل کے بیا کہ کھیل کے بیا کہ کھیل کے بیا کہ کا کھیل کے بیا کہ کھیل کے بیا کہ کھیل کی کھیل کے بیا کہ کھیل کے بیا کہ کھیل کیا کہ کھیل کے بیا کہ کھیل کے بیا کہ کھیل کھیل کے بیا کہ کھیل کے بیا کہ

ے غرض نکاح نہیں تھی میمض فنول اور جاہلانہ خیال ہے۔ سیجے تغییر پیش گوئی کی مرزا قادیانی ہی کر سکتے تھے۔ کیونکہ بقول ان کے ملیم سے بڑھ کر الہام کے معنی کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ لہذا ان تحریروں کے خلاف جو کچھ بھی لکھا جائے گا۔ لغواور بیہورہ خیال کیا جائے گا۔ قال: اور بیشبہ کدا گرمحض انکار سے اس دنیا میں عذاب نہیں آتا۔ تو مسیح موعود نے اس زمانہ کے مختلف اس زمانہ کے مختلف اس زمانہ کے مختلف محص کے عذاب کو مرزا قادیا نی نے اپنی طرف اس لئے منسوب کیا ہے کہ پیلوگوں کو جگانے کے لئے ہیں۔ ان عذابوں کورسول کے ہالمقابل لوگوں کے عذاب سے خلوط کر نانا دانی ہے۔

اقول: مرزائی لڑیج تواس سے بھراپڑا ہے کددنیا کے کسی حصہ میں بھی کوئی حادثہ ہووہ سب مرزا قادیانی کی تکذیب کی وجہ سے ہا حظہ ہو۔

الف .... قاسم على مرزائي كاشعرب:

زائلہ آتش فشانی سل اور طاعون کا ہو گئے ہاعث غلام احمد کے جھٹلانے کے دن بودمرزا قادیانی لکھتے ہیں:

کیوں غضب بھڑ کا خدا کا مجھ سے بوچھو غافلو؟۔ ہوگئے ہیں اس کاموجب میرے جھٹلانے کے دن

(در شین م ۲۷ ، خاتہ حقیقت الوی ، خزائن ج ۲۲ م ۲۷ میں م در الی کی ایک چھی چھی تھی۔

حس میں بحوالہ اخبار مارنگ پوسٹ یورپ کے تخت موسم سر ما کا اس نے اس طرح سے ذکر کیا ہے۔ "مغربی جانب موسم سر ما آ رہا ہے۔ اور برٹن میں سردی نہایت شدت سے بڑھ دہی ہوگیا ہے۔ "امغربی جانب موسم سر ما آ رہا ہے۔ اور برٹن میں سردی نہایت شدت سے بڑھ دہی ہوگیا ہے۔ آلہ مقیاس الحرارت درجہ صفر پر پہنی گیا ہے۔ اور آسر یا وہ نگری میں صفر سے بھی ۵ اورجہ کم ہوگیا ہے۔ بس سے اموات ہورہی ہیں۔ براعظم کی ریلو سے اہتر حالت میں ہیں کیونکہ انجوں سے پائی جس سے اموات ہورہی ہیں۔ براعظم کی ریلو سے اہتر حالت میں ہیں کیونکہ انجوں سے پائی اعمر کیا پائی ہم جانے سے بھٹ رہے ہیں۔ دریائے ڈنیوب اور ڈیسے کی ہائیرز بالکل منجمہ ہوگئی ہیں۔ پھو آ گے جل کر کھتا ہے کہ نیوالت دیکھ کر جھے سرزا قادیائی کا ۵ رئی ۲ - 19ء کا یہ الہام یا و آ گیا گھر بہار آئی تو آ کے شلح کے آ نے کے دن

کنگسٹن کی زلزلہ کی وجہ سے حالت نا گفتہ ہہے۔ ایک جزیرہ بنام معال ایسٹ انڈین آر جی پلیکو زلزلہ کے دھکا سے غائب ہو گیا۔ اللہ تعالی مخالفین پر کیسی کیسی جنیں پوری کررہا ہے۔ کاش بیلوگ خواب خرگوش سے جاگ اٹھیں اور دعاؤں میں لگ جائیں ورنہ یا در کھیں کہ یہ کیا ہے۔ اس سے بدتر اور کئی گنا تباہی کا ہندوستان کوسا مناکر نا پڑے گا۔'' ای طرح ان تمام واقعات کوجوخواہ دنیا کے کسی حصہ میں ہوں نشان صدافت کے طور پر پیش کیا جاتا رہا ہے۔ اور لطف سے ہے کہ مرزا قادیانی کی مخالفت ہو۔ ہندوستان میں اور تباہ ہو جائیں۔ پورپ کے شہر، اور برف زدہ ہو برٹن اور براعظم کی ریلیں اور آسڑیا وہنگری اور ان کی تباہی کی ججت پوری ہومرزا قادیانی کے ہندوستانی مخالفوں پر!

ای طرح ایکو فرد، سان فرانسکو، اٹلی، فارموساکی جابی پر بھی مرزا قادیانی اور مرزائیوں نے شادیانے بجائے تھے۔ بلکہ ایک الہام بھی ہوا تھا کہ: '' دنیا کی جابی اور ہمارے لئے عید کادن'' مگرمرز ابشیراس حرکت کونا دانی سجھتے ہیں ہم بھی اس پرصاد کرتے ہیں۔

اقول: بیخطوط ہم پور نے قل کر چکے ہیں۔ اہل انصاف ان کو پڑھ کرغور کر سکتے ہیں کران میں سوائے محمدی بیٹم کے اور مطالبہ ہی کس چیز کا ہے بول مرزائی ہٹ دھری کئے جا ئیں تو اس کا علاج کیا ہے۔ اس سے آ گے ص ۲۰۷ تا ۲۰۷ پر پھر انہی خیالات کا اعادہ کیا ہے۔ جس کا دوبارہ جواب دیناغیر ضروری ہے۔

غرض اس پندرہ صفحہ کے لیے چوڑے ضمون میں کوئی خاص بات بیان نہیں کی گئی۔اگر کوئی نئی بات تھی تو اس پر مناسب تبعرہ ہو چکا ہے۔

ا..... ڈاکٹر بشارت احممبرلا ہوری مرزائی مارٹی

سب سے آخرگرسب سے بچیب نکاح محمدی بیٹم کی ایک اور تاویل ہماری نظر سے گذری جو بحوالہ مرزائی اخبار پیغا صلح لا ہور ۸ مرز کی الحجہ ۱۳۲۲ ہمطابق ۱۱ مجولائی ۱۹۲۳ء کے پرچہ اہل حدیث امرتسر میں شائع ہوئی ہے۔ فاضل ایڈیٹر نے اس مضمون کی مناسب تشریح فر مادی ہے۔ لہذا ہمیں کچھزیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں۔ اصل مضمون اور اس کی تشریح و تر دید اخبار فذکور سے حرف بحرف بحرف کی جاتی ہے۔ البتہ ضرور تا بعض عبارتوں کی توضیح کے لئے نوٹ درج کردئے گئے ہیں۔

مرزا قادیانی دولہااورعیسائی قوم دلہن ....عیسائیوں کو نکاح مرزامبارک ولیمہ کی دعوت کس کے ذمہ ؟ محمدی بیگم کے نکاح کی حقیقت پس ازی سال ایں معنی محقق شدنجا تانی کہ بورانی است باذنجان وباذنجاں بورانی

ہم اور جمارے ناظرین تو عرصہ سے اس یقین پر ہیں کہ قادیانی است اسلام اور قرآن سے بلکہ خود مرز اقادیانی ہے بھی دل گئی کرتی ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ ان کو کہا جائے گا۔
"السلام ملم ملہ ماری کرتی تی تین مند نا اللہ ملم ماری کرتی ہے۔ سیخول میں مند کا اس ماری کرتی ہے۔ سیخول میں مند کا میں مند کرتے ہے۔ سیخول میں مند کرتے ہے۔ ایک مند کرتے ہے۔ سیخول میں م

''ابالله وایاته کنتم تستهزون '' ﴿ کیاتم الله اوراس کی آیات سے مخول تے تھے؟۔ ﴾

جناب مرزا قادیانی نے اپنے رشتہ کی ایک لڑک محمدی بیکم سے نکاح ہوجانے کا الہام شائع کیا۔ جس کے متعلق عربی الفاظ میہ ہیں۔

"دعوت ربى بالتضرع والا بتهال ومددت اليه ايدى السوال فالهمنى ربى قال ساور يهم آيته من انفسهم واخبرنى وقال اننى ساجعل بنتاً من بناتهم آية لهم فسما ها وقال انها سيجعل ثيبة ويموت بعلها وابوها الى ثلث سنته من يوم النكاح ثم نردها اليك بنت بعد موتهما اولا يكون احدهما من العاصمين" (مرورق كراات الهاوقين من أير، ثرائن ج عن ١٩٢٥)

''لینی میں (مرزا) نے بڑی عاجزی کے خدا سے دعا کی تو اس نے جھے الہام کیا کہ میں ان تیرے خاندان کے ) لوگوں کو ان میں سے ایک نشانی دکھاؤں گا۔خدا تعالیٰ نے ایک لوگی (محمدی بیگم) کا نام لے کر فر مایا کہ وہ بیوہ کی جائے گی۔اور اس کا خاونداور باپ یوم نکاح سے تین سال تک فوت ہوجا ئیں گے۔ بھر ہم اس کی لڑکی کو تیری طرف لاؤیں گے۔اور کوئی اس کو روک نہ سکے گا۔''

سیمبارت کیسی صاف ہے بہاں تک کہ اس لڑکی کا خدانے نام بھی بتادیا۔ گرچونکہ واقعہ
اس کے خلاف ہوا۔ لینی مرزا قادیانی کا نکاح نہ ہوسکا تو قادیانی امت نے اس کے متعلق جو
تادیات کی ہیں حقیقت سے ہے کہ تادیات ان کو بدحواسیات کہناچا ہے آئی لے سے پہلے جتنی پچھ
انہوں نے تادیلات کی ہیں۔ وہ تو ہم نے رسالہ نکاح مرزا میں لکھ دی ہے۔ آئی ایک نئی تادیل یا
خواب کی پریشانی ان کوسوجھی ہے۔ جو قادیانی امت کی معقول جماعت لا ہوری پارٹی کے اخبار
پیغام سلح میں ڈاکٹر بشارت احمد بہادر کے قلم سے شائع ہوئی ہے۔ اس کورا تم ہی کے لفظوں میں نقل
کرتے ہیں۔ تاکہ ناظرین کو پورا حظ حاصل ہو۔

ل بیساری تاویلات جوہم نے رسالہ ہذا میں جمع کی جیں شاید ایڈیٹر صاحب المحدیث تک دیکٹی ہوں۔ جنٹی ان کول گئ ان کی تر دیدر سالہ فکاح مرزا میں درج ہے۔

راقم مضمون نے حصرت موئی علیہ السلام کامدین کوسفر کرنا اور وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کو دواڑ کیوں کے مولیق کو پانی پلانا۔حضرت ممدوح کا ایک لڑکی سے نکاح ہو جانا ذکر کرکے کھا ہے۔ناظرین غورسے پڑھیں ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں۔

'' یہ وہی دوعور تیں ہیں جو نبی کی بیٹیاں تھیں ۔اور جن میں سے ایک کے ساتھ حضرت موی علیہ السلام کا نکاح ہوتا ہے۔ اور شرط آٹھ اور دس سال مدین میں تھہرنے کی ہوتی ہے۔اس واقعہ کو قرآن نے کیوں ذکر کیا۔ پچکھٹ پر دوعورتوں کے جانوروں کی حضرت موی علیہ السلام کا یانی پلانے اور پھران میں ہے ایک ساتھ نکاح ہوجانا۔ لے معاذ اللہ! کیاناول کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ نعوذ باللہ کورٹ شپ ماعشق مجازی کی جھلک دکھانی مقصورتھی۔ ہر گزنہیں حاشا وکلانہیں۔ قرآن كريم كى شان اس سے بہت بلند ہے۔ بات يد ہے كديبى واقعات دوسرے رنگ ميں نہایت اعلیٰ پیا نہ پر نبی کریم اللَّیْہ کی زندگی میں پیش آ نے والے تھے۔عورت سے مرادتما علم تعبیر کی کتابوں میں قوم یاامت ہوتی ہے۔ کیونکہ کسی نبی کی امت نبی سے ویسے ہی روحانیت کا پیچ لیتی اوراس کے اثر سے متاثر ہوتی ہے۔ جیسے عورت مرو سے ، حضرت موی علیہ السلام کی زندگی میں اگر دوعورتوں سے ان کو مدین میں واسطہ پڑا۔ جو بوجہ اپنی کمزوری ادرا پنے باپ کے بڑھا یے کی كمزورى كےسب جانوروں كو يانى نە يلاسكتى تىس يىزىنى كرىم تايانىي كودوتوموں سے مديندواسطە پراا جو نبی کی روحانی اولا تھیں \_ یعنی بنی اسرائیل اور عیسائی ان دو**نوں ق**وموں نے عرب کے لوگوں کو **جو** "كالا نعام بل هم اضل" يعني جوياييك لقب عصداق تصدروحاني زندك كاياني يلانا جاِ ہا۔ مگر بوجہ اپنی کمزور یوں اور اپنے نبی کے فیضان کی کمزوری کے جو بوجہ امتداد زمانہ کمزور پڑگیا تھا۔اں قوم کوروحانی زندگی سے سیراب نہ کرسکیں۔

لین نبی کر میطان نے مدینہ جا کرعرب کے جنگلیوں کوجنہیں یہودونصاریٰ کی دونوں

ا مرزا قادیانی نے محمدی بیگم کے نکاح کے لئے جو پاپڑ بیلے ہیں وہ مزے لے لے کر اس کا ذکر کرتے رہے ہیں۔ ان کامفصل ذکر رسالہ ہذا میں ہو چکا ہے۔ کہیں بکر وشیب کے الہام ہیں۔ کہیں اپنی عمر پچاس سے زیادہ اور منکوحہ آسانی کونو خیز چھوکری لکھتے ہیں۔ بیسب مرزا قادیانی کے عشق مجازی کو ٹابت کرتے ہیں۔ آپ اس پر پردہ ڈالنے کے لئے قر آن کریم پر حملہ کرنے سے بھی نہیں رکے۔ جوفر قد میرزائیدکا نشان امتیازی ہے۔ (مؤلف)

قویل ا روحانی پانی سے زندہ نہ کر کیس تھیں۔ روحانی زندگی کے پانی سے سیراب کر دیا۔ کیا مزاۃ تا ہے اس رکوع میں موکی علیہ اسلام سے کاس فعل سے نتیجہ نکالا ہے۔ قوی امین! اور قر آن کریم میں قوی اور امین نبیوں کے متعلق بھی استعال ہوا ہے۔ جہاں ان کی تبلیغ اور فیضان قوی کا ذکر ہوتا ہے۔ الغرض جہاں عرب کے وحثی لوگوں کو زندگی کے پانی سے سیراب کیا۔ وہاں آپ کا ان دونوں میں سے ایک قوم تھی جس طرح ان دونوں میں سے ایک قوم تھی جس طرح یوی شو ہر سے متنفیض متاثر اور مغلوب ہوتی ہے۔ ای طرح بیقوم آٹھ اور دس سال کے اندریا تو ایمان لا کر مستقیض ہوگئی۔ اور یا ہمیشہ کے لئے مغلوب ہوگئی۔ اور اس طرح حضرت مولی علیہ السلام کے نکاح کی مماثلت پوری ہوگئی۔ جل جلالہ!"

اخباراہل مدیث .....ناظرین!اس چیستان مرزا کے سمجھانے کے لئے چندالفاظ عرض کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ عرب کے یہود جومسلمان ہوئے تھے وہ گویا آنخضرت علیق کی یوی لینی محمدی بیگم تھی۔ کیونکہ امت نبی کی گویا بیوی ہوتی ہے۔ (باریک فلسفہ ہے) یہ ایک تمہید ہے اصل مضمون آگے ہے۔ چنانچیفر ماتے ہیں:

"جس طرح وہ نی کی بیٹی موسوی بیٹم بی تھی۔اس لئے بیقوم جوایک نی کی روحانی بیٹی تھی۔ جمدی بیٹم بنے کا زمانہ تھی۔ جمدی بیٹم بنے کا زمانہ تعنی بیٹر بیٹم بنے کا زمانہ تعنی بیٹر میں میں البت دوسری قوم جو نبی کی دوسری روحانی بیٹری تھی ۔اس کے محمدی بیٹم بنے کا زمانہ تعنی اور مغلوب ہونے کا زمانہ سے موعود کے متعلق کے لئے مقدر تھا۔اس لئے آئخضر سے اللہ تعنی سے السلیب کا ارشاد سے موعود کے متعلق اس قوم فرمایا کہ اس کے ہاتھ سے صلبی مذہب بملی مغلوب ہوجائے گا۔ اور سے موعود کے متعلق اس قوم کے ساتھ آسانی نکاح کی طرف اشارہ تھا۔" یہ تنووج ویولدلہ" کہ وہ نکاح کرے گا اور اس

لے سبحان اللہ! کیا فصاحت ہے۔ کہیں روحانی پانی کی زندگی اور کہیں روحانی زندگی کا پانی۔مئولف!

ع کس ادب ہے ایک نبی علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے۔ بیجھی سنت مرز ائیہ ہے۔ سع ڈاکٹر صاحب فکریں اب دوسری بہن کی مدد سے بیم حکوحہ بھی زوجیت اسلام سے رہی ہے۔

سی گویا آج کل عیسائی مذہب کے لوگ یا تو مرزا قادیانی پرایمان لا کرمسلمان ہو چکے ہیں۔ یامغلوب ہوکر گوشنہ گمنامی میں جاگرے ہیں۔ ذاکٹر صاحب د ماغ کہاں ہے۔ (مئولف)

ے اس کی اولا دہوگی۔ اگراپ اندر کوئی خصوصیت نہیں رکھتا تو ایسا آ پ نے کیوں فر مایا جب تک کداس تروج میں کوئی خصوصیت نہھی۔ اور وہ بھی کہ نبی کی دوسری روحانی بیٹی یعنی سیحی قو مہس سے تعلق پکڑ کے نیم محمدی ہے بہرہ اندوز ہوگی اور اس میں اس کے روحانی بیٹے پیدا ہوں گے۔''
اس ا قتباس کا مطلب بھی بہت بار یک فلسفہ پر بٹی ہے۔مضمون اس کا بیہ ہے کہ بہود قوم ہے آخضرت مالے کا نکاح ہوا۔ عیسائی قوم سیح موجود کے حصہ میں آئی۔ چنا نچے مرز ا قادیا نی قوم سے معیسائی قوم کا نکاح ہوگیا۔ تو مان نہ مان میں تیرام ہمان جولوگ انگلتان میں اسلام قبول کرتے ہیں وہ مرز ا قادیا نی کی اس یہوی ہے اوالا دہوگی۔ جل جلالہ "عیسائی قوم کو نکاح مرز امبارک ہو!

ڈاکٹر صاحب یہیں تک پنچے تھے کہ آپ کو ناحق ایک وہم پیدا ہوا کہ آسانی نکاح کی اگر بید حقیقت تھی تو مرزا قادیانی نے خود کیوں اس کوایک خاص لڑکی کی طرف لگایا ڈاکٹر صاحب موصوف اس کا جواب دیتے ہیں:

''میں یہ ماناہوں کہ سے موقود نے اپ اس آسانی نکاح کودنیا کی ایک ظاہری محمدی

ہیم پرلگایا ۔ لیکن رویا یا کشف یا الہام کی تعبیر یا تعین میں اجتمادی غلطی ہو جانا کی مامور من اللہ کی

شان کے منافی نہیں ۔ بڑے بڑے بونے نہیوں سے پیش گوئی کے معاملہ میں اجتہادی غلطی ہو جانا ممکن

ہے۔ آخر مرزا قادیانی تو نی کر کے مطابقہ کے ایک غلام سے ۔ اور نی نہ ہے مجدد سے ۔ لیکن خود ہم

سب کے سیدو آقا محلقہ نے نہ ایک سرسز مقام کودیکھا جس کی طرف ہجرت ہوئی تھی۔ تو

آپ نے اے کیامہ سمجھا۔ اور در حقیقت بعد میں وہ مدینہ ثابت ہوا۔ ای طرح آپ نے جب

از واج مطہرات نے فر مایا کہ سب سے پہلے وہ فی بی فوت ہوں گی۔ جس کے سب سے لہے ہاتھ

ہیں تو بیدوں نے آپ کے سامنے ہاتھوں کو نا پا اور آپ نے منع نہ کیا۔ حضرت سودہ کے ہاتھ سب

سے لیے نکا ۔ مگر جب سب سے پہلے حضرت نہ بنے فوت ہو کی تی بی مراد تھیں۔ ای لے طرح

سے زیادہ لیے ہاتھوں والی بی بی سے سب سے زیادہ فیاض اور بخی بی بی مراد تھیں۔ ای لے طرح

بعض دفعہ حضرت میں موجود سے بھی بیش گوئی کے تعیمی تو بیس اجتہادی غلطیاں ہوئی ہیں۔ خود

پیر منظور محمد والی محمدی بیگم کے تعیمی میش گوئی کے تعیمی تو بیس اجتہادی غلطی گئی۔ عالم سے کہا ہے کہا بہدا ہونا آپ نے بیسے خود

ل نبیس بلکه ماری عمر مولف!

م مرزا قادیانی کوالہام ہواتھا کہ بیر منظور محمدوالی محمدی بیگم کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا۔ جس کا نام علم کہاب ہوگا اور اس کے پیدا ہوتے ہی دنیا تباہ ہو جائے گی۔لیکن شکر ہے رب العالمین نے اس عورت کوہی فنا کردیا جس ہے دنیا کو تباہ کرنے والا بیٹا پیدا ہونا تھا۔

ای ہے مجھا تھا۔ مگر واقعات نے بتا دیا کہ پنلطی تھی اور و وفوت ہوگئے۔ `

المجتديث ماش الله! فاكثر صاحب كى تقرير برسى وكيدا منة اض بوسكتا ہے۔ اور هقيقت ميں ہوبھى كياا يك فاول ہے جوؤاكثر صاحب لكور ہے جن ساليك بات ہے كئى انجان كوشبہوكه بيدؤاكثر صاحب بريلى كے شفاخانه بيس شايدانچار فار ہے جن سال لئے دمانی آگيف ہے۔ سواليے انجانوں كى تو جم كہتے نہيں البتہ بيد كہتے ہيں كہ جنب والا! مرزا قادينى كى منفوله عبارت كود كيليئے اس ميں صاف لكھا ہے۔ "خدائے اس لئرى كان منظام اور كيا كہ وہ تين سال ميں يو وہ كوكر تيرے ياس آئے كى ۔ "

ناظرین اخدارااافساف کیجئے که اس فرق کا بھی تل ب کدہ بیات کی وطل پرست فرقد کی تروید کرے ہم جیران میں کہ بیاوگ کس ہمت اور جرائت سے صداقت م زائے مدنی ہوت میں۔ کیا میساری ونیا کو بے وقوف جائے میں ۔ اس پر زماری تیر افی کی حدثین رہتی۔ جب ہم منتے ہیں کہ مداوگ قرآن مجید کا درس بھی و ہے جی قرب ہانتے منہ ہے گات ہے۔

> ئىر تۇ قرآن يىرىي نىڭ ئىمانى يېرى رۇق مىسلىمانى

ایبابی طبول البیدین (لمیه باتھوں والی) مرب کے مجازی محاور ہیں تی عورت کو کتے بیں۔ ازوان مطبرات نے نفظی معنی کے ماتھت اس کی اقیقت تجھی۔ اور باتھ تا پے مگر آنخصرت کے سرمنے نبیس بنکہ بطور خوالیکن واقعہ بیابوا کے مراداس سے بجازی معنی متھے۔ لینی تنی جو

طول اليدين كي فرويي -

اس ت آئے کا حصد سابقہ حصد ہے بھی اطیف تر اوران لوگوں کی ہے۔ چنانچی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں۔

''پس سی البام یار و یاید کشف کی تعییر میں اجتبادی اے خلطی کا لگ جانا کوئی مستبعدام نہیں ۔ محمدی بیگم نے معاملہ میں خلطی کگنے کی اصل کو پہلے جمجے لیبنا چاہنے وہ یہ کہ کشف یارویا میں بعض دفعہ ایک شخصیت نظر آئی ہے۔ بھی تو اس سے مرادوہ مخفی نود ہوتا ہے اور بھی مراداس سے صرف اس کا نام ہوتا ہے۔ یعنی وہ خقیقت جواس کے نام سے ظاہر ہوتی ہے۔ مثنا اگر کوئی شخص روئی میں یہ سی یہ د کھے کہ دین محمد نامی کوئی شخص بڑے اعلی اور ارفع مقام پر پہنچ گیا ہے۔ تو اس سے بہی مراد میں سے محمد کے دوین محمد ادوہ حقیقت ہے جواس کے نام میں شخم ہے۔ یعنی محمد کا وین اس صورت میں تعجمر ہے یعنی محمد کا وین اس کی موسوت میں تعجمر ہے گئے کہ اسلام کو اللہ تعالی شوکت عطا کرنے گا۔ اب اس روئیا کی دونوں تعجمروں کو فیصلہ واقعات ہی کر سکتے ہیں۔ اگر وہ شخص دین محمد والی ہوگیا تو ظاہر ہے کہ روئیا میں مراداس کی شخصیت نے تھی۔ بلکہ وہ حقیقت تھی۔ جواس کے نام میں مضرتھی۔ اسی طرح محمد کی بیگم کا جھاڑ ایمی در چیش تھا۔ اس کے دوس سے تام میں مضرتھی۔ اسی طرح محمد کی بیگم کا جھاڑ ایمی در چیش تھا۔ اس کے آئی کی طرف گیا۔ اس کے دوسرے بہلو کی طرف گیا۔ اس کے دوسرے بہلو کی طرف گیا۔ اس کے دوسرے میں در پیش ہواور روئیا میں دین محمد کی خصیت کی طرف نشقل ہوگا۔ میں دین محمد کی شخصیت کی طرف نشقل ہوگا۔ میں دین محمد کی خوصیت کی طرف نشقل ہوگا۔ میں دین محمد کی شخصیت کی طرف نشقل ہوگا۔

ا و اَسَرُ صاحب الله بیش گوئی بر بنائے رویانہیں بلکہ وی اور البام پر بنی تھی۔ مفصل وکر اس کتاب میں موجود ہے۔ آپ کیوں اس کی وقعت گھٹاتے ہیں یہ بیش گوئی مرزا قادیانی کے صدق و کذب کامعیارتی۔ اجتبادی خلطی مرزا قادیانی کو گئی تھی۔ جیسا کہ انہوں نے ایک بارشدت کی بیماری میں خیال کیا کہ اس نکات کے جھاور معنی ہوں کے ۔ تو آ بیت 'السحق من رجك فلا تك بیماری میں خیال کیا کہ اس نکات کے جھاور معنی ہوں کے ۔ تو آ بیت 'السحق من رجك فلا تك بنا تام مورا قادیانی کا یہ بھی دعوی ہے۔ کہ ضدا کے مرسل کی خلطی پر قائم نہیں رکھے جاتے ۔ پس جب مرزا قادیانی کا یہ بھی دعوی ہے۔ کہ ضدا کے مرسل کی خلطی پر قائم نہیں رکھے جاتے ۔ پس جب مرزا قادیانی اصل ملہم اس بیش گوئی ہے۔ کہ ضدا کے مرسل کی خلطی دوسرا مراد نہیں لیتے۔ تو آپ کو برینا کے مدی سے گواہ وجست کیا حق حاصل ہے؟۔

اس کے نام کی حقیقت کی طرف سے ذبول رہے گا۔ نیمن سیح آجیبر واقعات کریں گے۔اگر واقعات کو بین محمد کی عزت نہ بڑھی ہو طاہر ہے کہ دین میں ورپیش اگر ابتدا، میں اس طرف سے محمد اوا اسلام تھا۔ وین محمد کی شخصیت نہ تھی۔ کوئی ہرن نہیں اگر ابتدا، میں اس طرف سے فہول رہا۔ای طرح محمد کی بیٹم کا جھڑا اچونکہ ان دنوں میں درپیش تھا۔اوراس امتعاق بھی ایک مطروط می بیش گوئی ہو چی تھی۔اس لئے محمد کی بیٹم کے آسانی نکات بہت ہا دیا کہ در حقیقت محمد کی بیٹم کے آسانی نکات بہت ہا دیا کہ در حقیقت محمد کی بیٹم کے مطابق اس کی شخصیت کی طرف بی منتقل ہو ۔ حالانکہ واقعات نے بتا دیا کہ در حقیقت محمد کی بیٹم کے مطابق اس کی شخصیت بیان اللہ کیا سیائی ہے۔ جو چھ بھی سے مرادوہ حقیقت تھی جو اس نام میں مضمر تھی۔ نہ کوئی شخصیت سیحان اللہ کیا سیائی ہے۔ جو چھ بھی میں میں میں بیٹن کر باہے۔ وہ سب آپ کے بی تعلق اور توجہ سے آپ فیفان محمد کی بیٹو رہا ہے۔ وہ سب آپ کے بی تعلق اور توجہ سے آپ کی مربیراس فیضان کو بہنچار ہے ہیں۔ دوسر سے فر نے اسلام کے اس سے دیفیہ ہیں۔ نہو کوئی نہو۔ گائی نہ ہو۔ گر ہم تو قائل ہو چھ اس سے ذیادہ! جس نے کہا تھا کہ: چاول سفید ہیں لہذا زمین اگل نہ ہو۔ گر ہم تو قائل ہو چھ اس سے ذیادہ! جس نے کہا تھا کہ: چاول سفید ہیں لہذا زمین اگول ہے۔ اس جناب پھر وہ کی علمی غلطی اور اصولی سنے وین محمد ایک لفظ ہے۔ جس کے معنی دو میں میں ہیں۔

ا..... مركب اضافي ليعني لفظي ترجمه-

سی علمخصی بینی نام میانا کهاس صورت میں شخصیت ہے گذر کر لفظی معنی مراد ہوئے لیکن محمدی بیگم کے لفظ سے گذر کر عیسائی قوم کیوں کر مراد ہوسکتی ہے۔ کیا عیسائی قوم محمدی بیگم کالفظی ترجمہ ہے ذرا ہوش سنجال کر کہے گا۔ مرزائی دوستو!

نہ پنچا ہے نہ پنچے کا تمہاری ظلم کیشی کو بہت ہے ہو چکے ہیں اگر چتم سے فتندگر پہلے

خاتمہ: السحمد الله اشم الحمد الله الكران تمام مرزائى تاويلات كاجواب بھى ہو چكا جواس وقت تك مرزائى لار يج سے بميں وستياب ہوئيں۔ ناظرين كوغور كرنے سے معلوم ہو جائے گاكر ذكاح كى پيش گوئى غلط ہو جانے پراوّل مرزا قاديانى كواپنى زندگى ميں اور پھران كے انقال كے بعدان كے بسمائدگان كومسلمانوں كے اعتراضات كے جوابات سے عہدہ برآ ہونے كے لئے كيا كچھ حيلے حوالے تراشينے پڑے۔ اور چونكہ جھوٹ كے پاؤں نہيں ہوتے لہذا فحوات

### مثل مشهور که:

## اوسر چوکی ذومنی گاوے تال بے تال

نہ یجاروں کواپنی کتابوں کی عبارت کا لحاظ رہا ہے نہ باہم ایک دوسرے کے خیال کی مطابقت کا نہ کئی اصول پر قائم رہے ہیں۔ نہ کوئی معقول جواب پیش کر سکے ہیں۔ بلکہ اس پیش گوئی کو صحیح خابت کرنے کے لئے آیات قرآنی، احادیث صحیحہ، اقوال بزرگان دین، اور اصول مسلمہ جمہورا سلام خی کہ خود مسلمات مرزائیہ کے خلاف کلصنے سے بھی نہیں رکے حوالہ جات میں بددیانتی اور عبارات میں تحریف اس کے علاوہ لیکن ان بھلے مانسوں کو معلوم نہیں کہ:

کی غلطیوں کے ملنے سے سیجے نتیجہ پیدائہیں ہوسکتا۔جھوٹ تو آخر جھوٹ ہی رہے گا۔ اے بچ ٹابت کرنا جوئے شیر لانے کے متر ادف ہے۔

توضیح! حال اور نتیجہ پیش گوئی کے اظہار کے غرض سے مرزا قادیانی کے چند الہامات واقوال ایک بار پھر مخضر اُذیل میں درج کئے جاتے ہیں ۔مفصل حوالہ جات کے لئے ناظرین باب چہارم کتاب ہذا ملاحظہ فرمائیں:

# خلاصهالهامات واقوال مرزا قادياني اوراس كي توضيح

.... خدائے قادر نے فر مایا کنا حد بیگ کی بردی لڑکی کے نکاح کی ورخواست کر۔

توضيح .... نكاح نه بونے سے ظاہر ہے كم الهام خداكى طرف سے ندتھا بلكداس كالملهم كوئى اور تھا۔

اسس ينكاح جاد عصدق وكذب كانهايت بى عظيم الثان فثان بـ

توضيح ..... مرزا قادمانی کانهایت بی عظیم الشان کذب ظاهر موار

۔۔۔۔۔۔۔۔ خداکے نزدیک قرار پاچکا ہے کہ بیلا کی ہرایک مانع دور ہونے کے بعد ہمارے نکاح میں آئے گی۔

توضیح ..... نکاح نہیں ہوااس لئے بیقول خداتعالی پرافتر اء ثابت ہوا۔

توضيح ..... مرزا قادیانی اپنے الفاظ کے متحق ہیں۔

السنام اگرنگاح نه ہوااور میں مرگیا تو میں جھوٹا ہوں۔

توشیح ..... مرزا قادیانی بقول خود کا ذہ ہے۔

| ۲             | ال نكاح كم تعلق ايك يهاري من جب كرزع كى حالت هي الهام موا- "الحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| من ربك        | فلاتكن من الممترين''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| توضيح         | جومرزائی کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کوالہام کے بچھنے میں غلطی لگی۔وہ شرم کریں کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| آيت قرآ       | نى كالبام عمرزا قاديانى كاشبددوركيا كيا تفار كردوسر الهامول كى طرح افتراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| على اللّه ثاب |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ∠             | الهاماتُ وجناكها • يردها اليك لا تبديل لكلمات الله "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| توضيح         | تكاح كے متعلق بيسب البهام جمعوث اور افتر اعلى الله ثابت ہوئے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>A</b>      | البام ثكاح پر مجھاييا بى ايمان بے جياكہ لا اله الا الله محمد رسول الله پر-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| توضيح         | تکاح کاالہام جھوٹا تکلا لہذامرزا قادیانی کے ایمان کی بھی قلع کھل گئے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>9</b>      | اگرنكاح نه بواتو مي نامراد ذليل بلعون ،مردود ، وجال اور بميشه كي لعنتوں كانشانه بول گا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| توطيح         | مرزا قادیانی ایے مجوز ہ خطابات کے ہرطرح مستوجب دمستحق ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1•            | خدا کی قتم که زکاح ضرور ہوگا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| توطيح         | حموثی قتم ہے آپ کا بمان تو گیا!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11            | سلطان محد کی موت اور محدی بیگم کامیرے ساتھ نکاح تقدیر مبرم بیں جو بھی ٹل نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| على_اگر       | يەنتىچەرنە ئكلاتو مىس جمونا موں _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| توطيح         | متیجه معلوم ہوالمبذ امرزا قادیانی بقول خود جھوٹے ٹابت ہوئے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1             | ران الهام "يا احمد اسكن انت وزوجك الجنة "كاراز فدان محمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               | کهاس سے محمدی بیگم کا نکاح مراوہ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| توطيح         | بيالهام اورقول بعى افقداء على الله ثابت بوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۱ا۳           | مديث يتزوج ويولدله "مِن تخفرت الله في النام كي يُل ول فر مالى عديث من الله عند الله |
| توضيح         | يقول بھی افتراء على الرسول ثابت بوا مرزا قادياني کہا كرتے تھے كميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               | مطلب اوران كي صحت آنخضرت الله كي خدمت مين حاضر بوكر دريافت كرايا كرتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ہوں۔ان        | کے اس وعویٰ کا بھی پول کھل گیا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۱۰۰۰۰۱۳       | عدالت ضلع میں مرزا قادیانی کا حلفیہ بیان کہ تکاح ضرور ہوگا۔ امید کیسی یقین کامل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ہے۔ بیرخد     | ا کی ہاتیں ہیں طلخ نہیں سکتیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

توضيح .... يوطفيه بيان بهى غلط اور افتراء على الله تابت موا-

البام بكر وثيب لين اليك كوارى اورايك بيوه = فكاح بوگا-

توضيح ..... ندُمُرى بيكم بيوه بوئى ندمرزا قاديانى ساس كا نكاح بوالبذابيالهام بهي غلط ثابت موار

و ک مست سدگری میم بیوہ ہوں میر کر رہ کا دیاں کے اس کا کا کی ہوا۔ ہمدا میہ ہم کی مطلط کا ہوا۔ مرزائی برادران سے بمنت التماس ہے کہ آپ نہایت ٹھنڈے لے دل سے مرزا قادیا ٹی کے ان صاف الہاموں صرح بیانو ل ادر بین اقراروں برغور کریں۔اور تعصب سے خالی الذبمن ہو کر ایپے نورا بمان سے فیصلہ کرائیں کہ مرزا قادیا ٹی کس طرح نبی ، رسول اور اپنے دعووٰں میں صادق

مانے جاسکتے ہیں۔اوراس خام بنیاد پر جوآپ اوگوں نے مسلمانان عالم کی تکفیر کی محمارت کھڑی کی ہے وہ کہاں تک قائم رو مکتی ہے؟۔

دوستو از ماند کی روش کود یکھوغیر فدا بہ کے لوگ جو حملے اسلام پر کررہے ہیں ان کی صد بوچکی ہے۔ ان کا یا ہمی اتفاق اور جارا نفاق اپنی آپ ہی نظیر ہے۔ پیروں فقیروں کو مانے والے مسلمان ہندوستان میں پہلے بھی تصاورا بھی ہیں۔ گرآپ کی طرح قطع تعلق کسی نے نہیں کیا تھا۔ یا در کھئے کہ سواداعظم سے الگ ہوکر اور علیحہ ہرہ کرآپ کوکوئی دینے وی فلاح حاصل نہیں ہو عتی۔

الحمدالله! كما تفاق كى ضرورت كواب آپ خود تعليم كرنے كے بيں \_اوراشتهاراوراعلان پر اعلان شائع كررہے بيں كەسلمان ديگر نداجب كے حملوں كے دفاع كے لئے آپ كے ساتھ اشتراك عمل كريں ليكن جب تك آپ مسلمانان عالم كوكافر كہنا ضرورى سجحتے بيں \_اوراس طرح بلا وجد كلم كويوں كى تحفير كركے خودكافر بنتے بيں جمارا آپ كا تفاق بيا بهى اشتراك عمل نہيں ہوسكا \_

ا اگر مرزائی صاحبان کوکوئی لفظ غیر مانوس اور برامعلوم ہوتو وہ ہمیں معذور سمجھیں کیونکہ ہم نے اس ساری کتاب میں کوئی ایسالفظ استعمال نہیں کیا جومرزائی لٹریچ میں موجود مرزا قادیا نی اور ان کے خلفاء اور مریدوں کی تحریرات میں وہ وہ دل آزاراز گندی گالیاں اور مخلطات بھرے پڑے ہیں کہ العیاذ باللہ ان کا کچھنمونہ ہم نے اپنی کتاب عشرہ کا ملہ کی نویں فصل کے نمبر ۲ میں دکھایا ہے۔ باایں ہم مرزا قادیا نی اس شعر کے مصنف بھی ہیں۔

برتر ہر ایک بر سے وہ ہے جو بر زبان ہے جس دل میں بینجاست بیت الخلا کی ہے

( در مثین ص۱۲)

قرآن کریم اس قتم کے اتحاد وا تفاق کی تخت ممانعت کرتا ہے۔ پڑھو!

''یایها الدین اسنو الا تتخذو ابطانة من دونکم لا یا لونکم خبالا و دوما عنتم قدبدت البغضاء من افواهم و ماتخفی صدور هم اکبر و قدبینا لکم الایات ان کنتم تعقلون و آل عمر ان ۱۸، " (مسلمانو فیرول کواپناراز دارنه بناو کیونکه وه تمهاری خرابی میس کمی نہیں کرتے وہ تو چاہتے ہیں کہ تم تکلیف میں رہوعداوت اور بغض خودان کے منہ ہے تی طاہر ہوگیا ہے۔ اوران کے دلول میں جودشنی بحری ہوئی ہے۔ وہ اس سے بھی بڑھی ہوئی ہوئی ہے۔ ہم نے تم کو پہنی با تیں بتادی ہیں۔ اگر عقل ہے تو انہیں سمجھلو۔ ک

پس جب تک آپ ملمانوں کو کافر افراد ہے ہوئے ان کے ساتھ ل کرنماز پڑھنا حرام ہوسے ہیں۔ مسلمانوں کو دون کے جنازوں پر دعائے مغفرت کرنا آپ کے نزدیک گناہ ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ دشتہ ناطر کرنے ہے آپ کو پر ہیز ہے۔ مسلمانوں کو سلام علیم کہنا آپ کی شان کے منافی ہے۔ اور آپ کے بیا قوال وافعال مسلمانوں کے ساتھ آپ کی دینی و دفیوی عداوت کا بینی جوت ہیں۔ کس طرح ممکن ہے کہ مسلمان قرآن کریم کی صرح ہدایت کے خلاف اپنادین والیان آپ کے حوالہ کردیں۔ خدا کے لئے! ناموس رسول النہ اللے کی حفاظت کے لئے! اسلامی غیرت کے لئے! ہوش میں آؤ۔ اور سوچو! کہتم کس راستہ پرچل رہے ہو۔ می مشر نفی ہے کہ غیرت کے لئے! ہوش میں آؤ۔ اور سوچو! کہتم کس راستہ پرچل رہے ہو۔ می مشر سی ہے معنوں میں مسلمان بن جاؤ اور صراط مستقیم اختیار کروتا کہ مزل مقصود حاصل ہو۔

دربارخداوندي مين بصدق دل التجاء

یاالہا! اے بے سہاروں کے سہارے! اے ہرقوی وضعیف کی آواز سننے والے ہم سب مسلمانوں کے دلوں کونورا کیمان سے منور فر مادے۔ ہم سب کو اسلام کی سچی محبت عطا کر۔ ہم سب کو خدمت دین کی توفیق بخش تا کہ تیری رحمت سے ہم سب اسلام کی برکات سے بہرہ ورہوکر'' اخت سے الاعلوں پر الاعلوں ان کفتم مؤمنین '' کے سے سرافزال ہوں ہمارے بھولے بھائی اپنی غلطیوں پر متنبہ ہوں۔ اور مجروی چھوڑ کرراہ راست اختیار کریں اور پھر ہم سے آملیں۔

ا لا مورى مرزائى پارٹى والے گوزبان سے مسلمانوں كوكافرنہيں كہتے ليكن عمل ميں وہ بھى قاديا نيوں سے جدانہيں ہيں۔ان كوبھى اپنے كريبان ميں مندؤال كرمرزا قاديا نى كے دعاوى مسيحيت وغيره اوراس معيار صدافت برغور كرنا جا بيئے۔

''اللهم فاطر السموات والارض انت ولينا في الدنيا والاخرة ، توفنا مسلماً والحقنا بالصلحين '' ﴿ اللهم عادل معود! آ مان وزمين كيداكر في والدنيا والدورة من والحدين المراهدة والمدين ما في من المراهدة والمراهدة فرا - آمين ثم آمين إيا رب العالمين ، والسلام على من اتبع الهدى ﴾ مرزائيول كابوا خواه اورملمانول كافادم!

غا كسار! محمد يعقوب بينيالوى ...

## تقريظ

ازعالیجناب فضلیت مآب، عدمته الکاملین، زبدته العارفین فخرالمحد ثین رأس المناظرین، خزن علم و محکمت واقف اسرار شریعت مقبول بارگاه لم یزل، پروانه شع محمدی حضرت مولا ناالحاج مولوی حافظ لیل احمد ناظم مدرسه مظاهر العلوم سهار نبور

الحمد الله و کفی و سلام علی عباده الذین اصطفی امابعد!

ناچیز خلیل احمد ناظم مدرسه مظاہر العلوم سہار نپورنزیل مدینه طیب اہل اسلام کی خدمت میں عرض پرداز ہے کہ فتی محمد یعقوب صاحب پٹیالوی سلمہ الله تعالیٰ نے جس زمانه میں عشرہ کامله تصنیف فرمائی تھی اور میں نے اسے پڑھا تھا۔ اس کتاب کے طرز استدلال متانت مضامین اور تہذیب آمیز الفاظ سے معلوم ہو چکا تھا کہ بید سالہ ناممکن الجواب ہے۔ فرقہ مرزائی قیامت تک بھی اس کا جواب نہیں و سے سکے گا۔ چنا نچہ بحد الله ایسا ہی ثابت ہوا کہ فرقہ مرزائی اس کے جواب سے عاجز رہا اور کوئی جواب اس کا ان سے نہیں پڑا اور دہ اپنے نبی کو کسی طرح سیا ثابت نہ کرسکے۔

اس کے بعد ہی ممدوح نے ایک دوسرار سالہ لکھااوراس کا مسودہ بھی میرے پاس وہیں بھیجے دیا۔ میں نے دیکھا کہ یہ بھی ماشاء اللہ! رسالہ عشرہ کا ملہ کی طرح لا جواب ہے۔ جس میں بانی فرقہ مرزائیہ کی ایک عظیم الشان پیش گوئی یا ایک اہم نشان پر بحث کی گئی ہے۔ جسے خود مرزا قادیا ٹی نے اپنے صدق یا کذب کا معیار قرار دیا تھا۔ جس متانت ، شجیدگی اور تہذیب سے یہ رسالہ لکھا گیا ہے۔ وہنشی صاحب موصوف کا ہی حصہ ہے۔ اس محث میں منشی رسالہ بھی مخالف ہردوفریق کے لئے مفید ٹابت ہوگا۔ میں دعا کرتا ہوں کرفن تعالی شانہ مصنف کی عمر وعلم ادراس کے دین و دنیا میں برکت عطاء فریا کیس۔اوران کی تصنیفات کوشرف تبولیت پخشیں۔

اور ثير مقبول ظائق قرما كين - آمين . وآخر دعوانا ان الحمدالله رب العالمين! (حفرت) فليل احمة غفى عنه مهار نيوري

نزيل مدية طيبة اجمادي الثاني ١٣٢٥ أجرى

پیشکش .....قادیانی نمیب کے روش میں نے اپنی کتاب عشرہ کاملہ کو بھورسیدی ومولا ئي عمدته الكاملين ، زيدته العارفين ، فخر المحد ثين ، رأس المناظرين ، مخزن علم وحكمت ، واقف امرار نثر بیت ،مقبول بارگاه لم بزل، پروانه ثم محمدی حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب ناظم مدرسه مظا برالعلوم سهار نيور - اطاب الله شراه وجعل الجنته مثواه بيش كيا تما حضوركي دعااور نگاہ کرم سے کتاب مذکورالی مقبول عام ہوئی کہ اب مرر بعدد ادکثیر طبع کرائی گئی ہے۔ بدرسالہ معی مكمل مونے يرحضورمدوح كى عى خدمت ميں پيش كيا گيا تھا۔ جے حضور نے بعد ملاحظہ بيحد پيند فرمایا جلدطیع کرانے کی بدایت فرمائی اورتقریظ مدینه منوره سے تحریر فرما کرارسال فرمائی۔

مجصاني كم تصيبي برافسوس ب كه سيسل ارشادعالى مين است جلد طبع كراكرمدية طيبيس پیش نہ کر سکا۔اورادھ حضرت محدوح شرح ابوداؤد کے مہتم بالشان کام سے فارغ ہونے کے بعد ا بن درید بنتمنا کے مطابق بتاریخ ۱۲ ارتج الثانی ۱۳۴۷ھ پروز چہارشنبه عصراور مغرب کے درمیان وأع اجل كولبيك كه كرر في اعلى عاط انا لله وانا اليه واجعون!

حضور کے معسین اور وابنتگان دامن اگر چه ظاہری دیدارفیض آ ثار سے محروم ہو گئے ہیں لیکن حضور کے روحانی فیوض و برکات بدستور جاری ہیں۔اور حضور کے اخلاق کریمہ شفقت ورافت پر لطف صحبتیں مبر وکرم کی نگاہیں اور بیارے پیارے کلمات طیبات عقیدت مندول کے دلوں سے فراموش ہو جانے والے امورنہیں ہیں۔ بے شک اب آپ گنبدخصرا کے زیرسایہ جنت ا بقیع میں آ رام فرماہیں ۔ لیکن نیاز کیٹوں کے قلوب میں آپ کی یاد تازہ ہے۔ اور انشاء اللہ تاحیات ای طرح رہے گی۔اس لئے نہایت ادب وعقیدت کے ساتھ میں ان اوراق پریشان کو بھی حضور کی ہی ذات متو د ہ صفات ہے منسوب کرنے کی جرأت کرتا ہوں۔

اللي!اگرميري اس ناچيز دين خدمت بركوئي اجرنيك مترتب بهونا ہے تو اس كا ثواب حضرت مدوح کے نامہ اعمال میں درج فر مااور اس عاجز کوایے نضل وکرم سے صراط متنقیم پر چلنے خاكسار! محمر يعقوب يثمالوي كي توفيق بخش آمين اثم آمين!

# فهرست تفصيلي ....تحقيق لا ثاني

| 170  | ديبي                                                                  |         |
|------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| 120  | فكائآ سانى مرزا قاديانى كيصدق وكذب كابهت بى عظيم الثان نثان قعا       | إباوّل  |
| 11/4 | مرزا قادیانی اورمنکوحه آسانی کاغاندانی تعلق اور پیش گوئی کی تحریک     | إبدوم   |
| 100  | ْ ایک پیش گوئی پیش از وقوع کااشتهار                                   |         |
| 10.  | پیش گوئی کا نتیجہ                                                     | بابسوم  |
| 15F  | فكاح آسانى كے متعلق مرزا قاديانى كے البامات وهميمات وتشريحات          | إبجيارم |
| ۳۵۵  | نكاح آ مانى كاستك بنياد                                               |         |
| ۱۵۳  | باربار کی توجہ ہے وہی البہام تکاح                                     |         |
| ۵۵۱  | الباات                                                                |         |
| ID4  | آ سانی تفهیم                                                          |         |
| 104  | ساسة البامول كالمجموعه                                                | •       |
| ۱۵۸  | يه چَيْ كُولَى خدا كافعل ب                                            |         |
| IOA  | قرآني آيت كامزيدالهام                                                 |         |
| 109. | نكاح كااشتهار يحكم البي دياميا                                        |         |
| 141  | حبموثي فتسم كالمجموثا متيجيه                                          |         |
| 141  | مرزا قادیانی کے ایمان کی حقیقت                                        | ,       |
| IYY  | بھائی بین میں اڑائی کرانے کی کوشش کیا پیفاصلحوا بین اخویکہ کی قبل ہے؟ |         |
| 171  | پیژر گوئی کی البهامی تغییر                                            |         |
| 141- | چیش نوئی کی تفصیلات                                                   |         |
| MA   | پیژر 'کوئی کا فیصلہ دعا کے ذریعیہ ہے                                  |         |
| 142  | نكال بوبا تقدير مبرم ورنه خدا كاكلام جبونا هوكا                       |         |
| 14.  | محمه بیگم کی واپسی کاالبام                                            |         |
|      |                                                                       |         |

| 124   | البامات كالكدسة، نكاح آسان بريزها كيا                                           |          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| اکا   | البام إدراس كي آساني تفسير                                                      |          |
| 122   | ية كاح بحكم المي معيار صدق وكذب ب                                               |          |
| IZΛ   | خدا کا دیمه و <sup>نال</sup> نبین سکتا ، نکاح ضرور ہوگا                         |          |
| 149   | مرزا سلطان محمر کی موت تقدیر مبرم ہے                                            |          |
| IAI   | نكاح كى چيش گوئى برايين احمد پييىل                                              |          |
| tAf*  | براتين احمد بيكاا يك اوانتكر االبهام                                            |          |
| PAI   | مرزا قادیانی کی شیری بیانی کانمونه                                              |          |
| IAZ   | فكاح كى رچشرى مدين طيبه مين                                                     | •        |
| 141   | پیش گوئی پوری نه ہوتو مرزا تا دیانی ہرا یک بدے بدتر خبیث اور مفتری ہیں          |          |
| 192   | نکاح کے بقین کامل پر حلفیہ بیان عدالت میں                                       |          |
| 141"  | فكاح كاليك اور براع مكركا تالهام                                                |          |
| 190   | وحی الٰہی کی تغییر اور شدا کاوعدہ                                               |          |
| 197   | مرزا تادیانی ،ان کی بیوی اورمولوی عبدالکریم سب اس نکاح کے خواہش مند تھے         |          |
| 192   | آ سانی نکاح کاز مین رعمل در آمد کرانے کیلئے مرزا قادیانی کی سفلی تدابیرو تجاویز | باب پنجم |
| 194   | ابتدائی البام                                                                   |          |
| 19.5  | البامي خط بنام نسرموعود                                                         |          |
| 199   | دوسراخط بنام مرز ااحمد بيك (خسر موعود ) بسلسله پيغام نكاح                       |          |
| r.0   | خط بنام مرزاعلی شیر بیک خسر مرزانصل احمد بشر مرزا قادیانی                       |          |
| rir   | خط بنام والده عرّت لې لې زوجه مرزاعلى شير بيک                                   |          |
| *19** | خط مسمات عزت ني بي بنام والده څو دمعه نو شعر زا قادياني                         |          |
| *117  | اشتبارنصرت؛ ین ق <sup>قطی تعلق</sup> از اقارب مخالف دین                         |          |
| ria   | نکا نَ کے کوش رز کی کے بھا کی اور ماموں کو پیسرد ہینے کی بھی کوشش کی گئ         |          |
| riA   | · تیجہ پیٹر گوئی کے متعلق مرزا قادیا نی اوران کے بسماندگان کی تاویلات           | بابشثم   |
| 770   | ۔<br>اس پیش گوئی کے متعلق خود مرزا قاد یائی آنجمانی کی تاویلات                  |          |
| rry   | خلامستاويا تصمرزا تأدياني                                                       |          |

| 100                  | خليضاذ ل حكيم نورالدين قاويا ني                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| raa                  | مرزا قادیانی کے دوسرے مددگار فرشته محمدانسن امروبوی     |
| 109                  | مفق محمرصا وت صاحب اليريثر بدر                          |
| <b>FY+</b>           | محرعلى لا ببوري اليم _ا _امير جماعت الببور              |
| דץד                  | قاضى ظبورالدين اكمل كارساله احمر بيك واليبيش كوك        |
| 14.                  | قال! يهبا نشان                                          |
| r <u>/</u> •         | قال!دومرانثان                                           |
| 12+                  | قال! تيسرانثان                                          |
| 14.                  | قال! چوتفن ما نجوال نشان                                |
| 121                  | عال! چمانتان                                            |
| 721                  | قال!ماتوان<br>نتان                                      |
| t∠r                  | قال!آ تھوال نشان                                        |
| <b>7</b> 2. <b>r</b> | قال!نوانشان                                             |
| 121                  | قال!دسوان تشان                                          |
| 125                  | قال! گيار موان نثان                                     |
| 121                  | قال!بارموان شان                                         |
| r∠r                  | قال!تيرهوان نثان                                        |
| 720                  | اقوال مرزا قادياني                                      |
| MZ                   | مرزامحوداحمه خليفة انى كى تقرير احمد بيك والى چيش گو كى |
| <b>FA9</b>           | بہن اور بہن کی اڑ کی دومختلف رشتے ہیں                   |
| r4+                  | مولوي جاول الدين شمس سكهواني كالمضمون كملاات مرزا       |
| 790                  | القدوحة حيالندهرك قادياني                               |
| ran                  | مرزا بشير كامضمون                                       |
| r**                  | د اکثر بشارت احدممراا موری مرزائی بارنی                 |
| r+r                  | مرزا قادياني دولهااورعيسا كي قوم دلين                   |
| P*1+                 | خلاصدالها مات واقوال مرزا قادياني اوراس كن توشيح        |
|                      |                                                         |



#### بسم الله الرحمن الرحيدا

## تحقيق لا ثاني متعلق نكات آساني مرزا قادياني

نکاح آ عانی کی پیش گوئی نے مرزائی جماعت کو اتنازی اور دست و پاچ کیا ہے کہ مناظر ، سیس اس کانام تک آ جانام زائیوں کے لئے سوبان روح ہوجاتا ہے۔ اس پیش گوئی کے ہوب خینے اوجیئر ہے جا چکے ہیں۔ گرم زائی حضرات حق مریدی اواکر نے کے لئے اس پیش گوئی کئی رکیک تاویا ت اور فضول تو جیہات بیان کر کے عذر گن ہ بدتر از گناہ کا مصداق ہور ہے ہیں۔ آئی انہیں بنیہم السلام کو فاطیوں کا مرتکب قرار دیتے ہیں۔ بھی آ مخضرت الحظیقی کو خاطی قرار دیتے ہیں۔ بھی آنی نظرت کو فاطی قرار دیتے ہیں۔ بھی آنی مورات کیا گئا ہے اور ان تمام تا ویلات ، داائل اور تا دیائی کا اپنے وہ اس میں کا اب ہونا بخو فی خارت کیا گیا ہے اور ان تمام تا ویلات ، داائل اور جو ابات کی تر رہے ہیں گئی ہے۔ جوم زائیوں نے تا حال اس بار سے میں پیش کئے ہیں۔

نغخامت اس رساله کی بھی عشرہ کاملہ کقریب قریب موتی ہے۔ بیہ جلد بھی ۲ ۱۳۳۴ھ میں طبع بیونی تھی۔ ( شخاعہ یہ جمد زیریانا لک نتب خانہ بھی مدرسہ غام ملوم ہبار پور ) ۔

ایک ہزاررو پیانعام

مرزائی صاحبان کی خدمت میں التماس ہے کہ جس غرض اور در دول سے بید مالد لکھا کیا ہے۔ اس کی کیفیت تمبید کتاب ہذا سے واضح ہوگی۔ اللہ جانتا ہے کہ جمیں ندم زا غلام احمد قاد یائی سے کوئی فراتی بغض وعناد ہے اور ندان کے مریدوں سے ایسی کوئی مخاصمت محض فرزندان اسلام میں بہتمی تفرقہ اندازی و نفاق ، عقائد واصول میں اختلاف اور عباوات و معاملات میں اسلام میں بہتمی تفرقہ اندازی و نفاق ، عقائد واصول میں اختلاف اور عباوات و معاملات میں بیکا گئی کود کیے کرامر خود کیا فرائر کرنے کی کوشش کی تی ہے۔ تا کہ عمید طبیعتیں کھنڈ ہے دل سے اس بیفور کریں اور مسجیت و مبدویت کی اس جمول تھایاں سے نکل کرقر آن وحدیث کوشعل راہ بنا کر نہیں اور مسجیت و مباتو فیقی الا بہر سراط مستقیم اختیار کریں۔ ان اربید الا الا صالاح سا است طبعت و مباتو فیقی الا بباللہ علیہ تو کلت و الیہ انہیں ''

مجھے پورا پورا پورا پیشن ہے کہ جس مومن کے ول میں اسلام کی تجی عزت ہے اور حالات حاضرہ سے منائر ہو روہ اسلام کی بہبودی کے لئے فکر مند ہے وہ بھی اپنے پیارے ندہب میں ان نئ نئی باتوں کی مداخت ہ ہر ہر کرنہ کرے گا اور ارشاد نبو کہ آیائے '' انتباعی اسے ادالا عیظم'' سے روگردال ہوکرانی ڈیڑھا پینے کی مسجد ہر گز علیحد و نہ بنائے گا۔ بقول ہی کہ: خلاف پیمبر کے راہ گزید کہ ہر گز بمزل نہ خواہد رسید

لیکن ان لوگوں کے لئے جو محض دوراز کارتاویا تاورفا نفیانہ توجیہات سے کام لینے کے عادی اور شل مشہور ملا آں باشد کہ جیب نباشد کے مصداق میں۔

یا المان کیا جاتا ہے کہ جو صاحب شرافت و تہذیب متانت و شجیدگی اور سب سے پہلے تقویٰ اور شیعۃ اللہ کو لئو خافر ماکر اور اپنے مشرب کی کتابوں کے طرز تحریر کا بھی خیال رکھ کراس رسالہ کے دااکل کا جواب کھیں گے اور مصفوں کے ذریعہ جن کوفریقین مقرد کریں اپنی تحریر کی صدافت خابت کردیئے وہ اس کتاب کی جملہ دس (۱۰) فصلوں پر یکصد رو پیدنی فصل کے حساب سے ایک بزار رو پیدا نعام لینے کے مشتی ہوئے نے خواہ کوئی ایک صاحب جواب کھیں یا ایک جماعت مل جل کر جمیں اس پرکوئی اعتراض نہ ہوگا۔ ان کی اس کوشش سے بمقد سائے ہم خرماو ہم ثواب جبال ان کے مذہب کی بوزیشن صاف ہوگی۔ وہال ایک محقول رقم بھی مفت ہاتھ آئے گی۔ مزید برآس سے کہ ذہب کی بوزیشن صاف ہوگی۔ وہال ایک محقول رقم بھی مفت ہاتھ آئے گی۔ مزید برآس سے کہ ذہب کی بوزیشن صاف ہوگی۔ وہال ایک محقول رقم بھی مفت ہاتھ آئے گی۔ مزید برآس سے کہ اس کی ذمہ داری لیتے ہیں اور امید کامل یوم یا ہیں رہ میں اس کی ذمہ داری لیتے ہیں اور امید کامل سے جہارے کا وہ بعد کوئی اور بند و خدااس کا فیل ہوجائے گا۔

ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائیں توحیر آزما ہم جگر آزمائیں

ؤیڑھ مال ہے کتاب عشرہ کاملہ معدای اعلان کے شائع ہوچکی ہے کسی مرزائی نے جواب دینے کی ہمت نہیں کی۔اب یہ کتاب دوسری بارطبع ہوئی ہے۔البذاہم پھرای اعلان کی تجدید کرتے ہیں۔مجیب صاحب کواازم ہوگا کہ کتاب کا جواب طبع کرا کراس کی ایک کا پی ہمیں بھی مرحمت فرما نیں اور پھر منصفان فیصلہ کے لئے شرائط طے کریں۔

(خاكسار جحمد يعقوب نائب خصيلدار بندو بست جرباً منس كورنمنت بثماليه وخاب)

نتساب

میں اس ناچیز تالیف کو کمال ادب و عقیدت کے ساتھ بھٹور عمرۃ الکاملین ، زبدۃ العارفین فخر المحد ثین ، رئیس المناظرین ،مخزن علم و حکمت ، واقف اسرار شرایعت ،حضرت اقبدس مولا ناالحات مولوی خلیل احمد صاحب مدخلہم وزاد مجد ہم ناظم مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور کی خدمت باہر کت میں پیش کرنے کی جرأت کرتا ہوں۔ گر قبول افتد زہے عزوشرف ریت کے بے حقیقت ذرے، آفتاب عالمتاب کی ضیاباری سے کیسے چمک اٹھتے ہیں! یقین کامل ہے کہ میری بیدد بی خدمت بھی آنخند وم کی ذات گرامی سے معنون ہوکر عوام کے لئے مفیداورمیرے لئے فلاح وارین کاباعث ہوگی۔ سے ایک سے استان کا سے استان کی سے استان کا سے سال کنان

آنائکہ خاک رابہ نظر کیمیا کنند آیا بود کہ گوشہ چٹے بما کنندلے

بنده ناچيز جمريعقوب بثيالوي

# ديباجه بناني

"الحمدالله رب العلمين والعاقبة للمتقين والصلوة والسلام على رسوله سيدنا و نبينا و مولانا محمد خاتم النبيين وعلى اله واصحابه واتباعه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين"

ا مابعد! مئولف عرض پرداز ہے کہ بیدرسالہ عشرہ کاملہ عبر ۱۹۲۳، میں مقام لا ہورطیع ہوا تھا۔ اس کے پٹیالہ پہنچتے ہی سب سے پہلے تین جلد سی مرزائی دوستوں کی نذر کی سکیں۔ ایک کرم فر مامرزائی نے ایک جلد خاص طور پر لے کرفور آہی قادیان پہنچائی کہ اس کا جواب دیا جاوے۔ مگر قادیان سے عرصہ دراز تک صدائے برنخاست کا معاملہ رہا۔ ادھراس کتاب کود کھ کرمیرے سنوری ہم وطن مرزائی ایسے چراخ پا ہوئے کہ عیاد أباللہ سنوراور پٹیالہ کے بازاروں میں عشرہ کا ملہ اوراس کے موائل کو خلاف واقعہ بیان کیا گیا۔ بعض حوالے فلا بتاا نے گئے اوراس کے جواب نے کی دھمکیاں میرے نام آنے لگیں۔ چنانچہ:

ا ...... ایک سنوری مرزائی مولوی صاحب نے جوان دنوں بسی ہائی سکول میں مدرس تھے۔ مجھے خط کیکھا کہ عنقریب میں اس کا جواب شائع کروں گا۔

اے حصرت ممدوح الشان نے اس رسالہ کو بیحد پسند فر مایا۔ آخر کتاب پرتقریظ ملاحظہ ہو۔ پیدھنرت مظلیم کی ہی دعا کی برکت ہے کہ پہلا ایڈیشن ہاتھوں ہاتھ نکل گیا اور اب دوبارہ اسے طبع کرایا گیا ہے۔

۲ ان انسحاب کے اسائے گرامی مصلحا ظاہر نہیں کئے گئے۔

سس ایک تیسر ہے صاحب نے جوتھاند دار ہیں میر ہے کرم دوست .....افسر مال صاحب سے بیان کیا کہ جماعت احمد بیساماند نے مئولف عشرہ کاملہ کوئوٹس دیا تھا کہ انعامی رقم کا انتظام کر دہم جواب دیں گے۔گر نوٹس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ (شاید ڈ اکنانہ کی نلطی سے وہ نوٹس دوسری دنیا میں مرز اقادیانی کے پاس پہنچ گیا ہو) مئولف۔

و سروم و بیس مرد مردی سے پی میں بیاد کا مری منتی .... صاحب و کیل سنام کے ہیں فاہر کیا گئے گئے کہ منتی .... صاحب و کیل سنام کے پاس فاہر کیا کہ عشر ہ کا ملہ کا جواب قادیان میں جھپ رہا ہے اور اس کا نام عشر ہ ہشرہ رہ کھا گیا ہے۔

۵.... دیمبر ۱۹۲۳ء کے جلسہ قادیان سے واپس آ کر پٹیالد میں ایک مرز ائی و کیل صاحب نے بیان کیا کہ دوران جلسہ میں عشرہ کا ملہ کے جواب کا معاملہ ایک کمیٹی کے سپر دکیا گیا جس میں تجویز پاس ہوئی کہ جواب ضرور لکھا جانا جا ہے۔ چنا نچہ ایک مولوی صاحب نے جواب کا ضعا کا ذمہ لے لیا ہے جو غقر یہ طبع ہوگا۔

۲ ...... علیہ سالانہ قادیان وتمبر ۱۹۲۵ء کے بعد بھی سنوری مرزائیوں نے پٹمیالہ ادرسنور میں مشہور کیا کہ جواب تیار ہوگیا جوجیپ رہاہے۔

یدواقعات تو و ہیں جو مجھے معلوم ہو گئے ور نہ نجر نہیں کہ کہاں کہاں اور کیا کیا چہ میگوئیاں ہوئی ہوں گئی ہوں ہوتا ہے کہ عشرہ کا ملہ کی گولہ باری ہے ایک دفعہ تو مرزائی کیمپ میں ایس ہو کھا ہے ہے گئے اور کہتے رہے ۔ مگر علی ہوں سے ہوئی نمک مرج نہیں لگایا تھا۔ بلکہ علی ہورائی صاحبان کی ضیافت طبع کا سامان خود انہی کے نعمت خانہ ہے بعض اشیاء چن کرایک قرینہ کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اس لئے عشرہ کا ملہ کی تر دید خود مرزائی کتابوں کی تر دید تھی ۔ پس جواب دیتے تو کیا دیتے اور دینے تو کیا دیتے اور دینے تو کیا دیتے اور دینے تو کیا دینے گئے گیا ہے۔

دوسری طرف مرزائیوں نے ارباب اشاعت مذہب قادیان لینی قادیانی اخباروں کے ایڈییڑوں سے مطالبہ کیا یا موخرالذ کر اصحاب کوخود محسوس ہوا تو انہوں نے عشرہ کاملہ کے منہ آئے کی کچھنا کام سی کوشش کی ۔ چنانچہ:

 مقصودتھا۔ورنہ ضروری اور اا زمی تھا کہ بیہ ضمون میرے نام بھیجا جاتا۔جس میں مجھے نا طب کیا گیا تھا۔ کسی مرز الی کے پاس کی ماہ بعدیہ پر چہ میرے ایک مسلمان بھائی نے دیکھا اور مجھے اا کر دیا۔ میں نے مضمون پڑھ کر کہا۔

سی نے مضمون پڑھ کر کہا۔ بدم گفتی و خور سندم عفاک اللہ تکو گفتی جواب تلخ می زیبد دہان قادیانی را اس مضمون کا حرف بحرف درج کرنا نضول سجھ کراس کا خلاصہ اوراس پڑخضر أریمارک ذیل میں درج کئے جاتے ہیں۔

الف ..... شروع میں ایڈ بیر صاحب نے ان چند تعظیمی الفاظ پر چیتی اڑائی ہے۔
جومیں نے سیدی ومولائی حضرت مولانا صاحب سہار نبوری مظلم العالی کے اسم گرامی کے
ساتھ لوح کتاب پر درن کئے بیں اور اس سے اپنے مخر اپن ، رندانہ طبیعت اور اہل اللہ سے
عداوت کا پور الپور اثبوت دیا ہے۔ یہ سب اوصاف مرزائیوں کومرزا قادیائی سے در شمیں ملے
میں لیکن شاید اپنی آئھ کا شہتر انہیں نظر نہیں آیا جہاں مرزا قادیائی کے نام کے ساتھ مرسل
میز دائی ، مامور آ سائی ، مہدی صاحب قر آئی ، میسے ٹائی اور خبر نہیں کیا کچھ آئی ، بائی ، تائی ، ٹائی ، فائی وغیرہ کی گردا نیں مختلف کتابوں کے ٹائعلوں پر درج کی گئی میں اور غالبًا مرزا قادیائی کے پیشعر
ایڈیٹر صاحب کویا ذبیس رہے۔

انبیاء گرچہ بودہ اند بے من بعرفان نہ کمترم ذکسے
آنچہ دادست ہر نبی راجام دادآں جام رامرابتام
کم ینم زال ہمہ بردے یقیس ہر کہ گوید دروغ ہست و لعین
اورکیامرزا قادیائی کے بیوعوےان کی نظر نبیبل گذرے کہ میں آدم ہوں۔ نوح
ہوں۔ ابراہیم ہوں۔ اساعیل ہوں۔ داؤد ہوں۔ بوسف ہوں۔ عیسیٰ ہوں۔ محمہوں اور تمام انبیاء
سے افضل ہوں وغیر ہونغیر ہو۔

کیوں جناب ایڈیٹر صاحب کیاای خودستائی اورانا نیت میں پچھ بھی معقولیت ہے؟ اور خصوصاً حضرت پنیمبر آخر الزمال علیہ کے اتباع کامل کے مدعی کی زبان سے بیالفاظ قرین ثواب معلوم ہوتے ہیں؟ اور اس حرکت ہے بمقتصائے۔

ثنائے خود بخود گفتن نزیبد مرد دانا را

کیا آپ کے پیر جی ایک بھلے آ دمی بھی ثابت ہوتے ہیں؟ اور پھر ہر ایک امرکی شہادت دافعات سے ملاکرتی ہے۔ آپ کے مرزا قادیانی کو باو جودالہام کہ''ہم مکہ میں مری گے یا مہینہ میں۔''عرب کی مقدس زمین پر قدم رکھنا بھی نصیب نہ ہوا اور میر سے مخدوم حفزت مولا نا صاحب مظلیم العالی جودر حقیقت شمع نبی کے پروانے ہیں۔باو جود پہلے کئی بارج وزیارت کا شرف صاحب مظلیم العالی جودر حقیقت شمع نبی کے پروانے ہیں۔باو جود پہلے گئی بارج وزیارت کا شرف حاصل کرنے کے بفضلہ تعالی بچھلے سال پھر جج سے فارغ ہو کر اب تک مدینہ طیب میں مقیم اور آ بستان مقدس پر حاضر اور حدیث نبوی کی خدمت میں مشغول ہیں۔ ذرادل کی آئھوں سے دیھو کہ آپ کے مرزا قادیانی اور حضرت مولا نامظلیم العالی کے مدارج میں کیا فرق ہے؟۔

چہ نبت فاک راہا عالم پاک

ب اس ہے آگے چل کر آپ لکھتے ہیں کہ اگر حفرت مواا نا صاحب سہار نیوری جیسے چالیس علاء تقدیق کر دینگے کہ عشرہ کا ملہ کا متولف جارا نمائندہ ہے تو ہم چالیس دن کے اندر ہی عشرہ کا ملہ کا جواب لکھ دیں گے ۔ سبحان اللہ! ابی عشرہ کا ملہ کی تقدیق تو بجائے چالیس کے چارسوعلاء کرام کر دیں گے۔ آپ فکر نہ کریں ہاں اگر جواب کے لئے یہی شرط لا زمی ہے تو آپ بھی اینے فرقہ کے چالیس سرکردہ علاء کی تحریب بیش کی بیش کریں اور جناب خلیفہ صاحب ہے بھی اس کی تقدیق کر ایس کہ اگر مرزائی جیب عشرہ کا ملہ کی ہرایک بات کی تر دید میں کامیاب نہ ہواتو مرزائی فد ہب باطل تصور ہوگا اور ہم سب اس سے تائب ہو جا نمیں گے۔ دیکھیں آپ مرد میدان بنتے ہیں یا گھر میں چے نہ چاالینا ہی کافی سمجھتے ہیں؟۔

ج سے عشرہ کاملہ کو کذب وافتر اء کا پلندہ ٹابت کرنے کے لئے آپ نے صرف ایک ہی بات کا حوالہ دیا ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ مرزا قادیانی نے اشتہار دیا کہ جوکوئی بہتی مقبرہ میں فن ہوگا بہتی ہوجائے گا۔

عالا تکدمرزا قادیانی کی کس تقریر کسی رسالہ کسی دائری وغیرہ میں بیالفاظ نہیں ہیں اس ہے آگے آپ خود بی لکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے تو رسالہ الوعیت میں یوں لکھا ہے کہ خدا نے جھے خبر دی ہے کہ بہتی ہی اس مقبرہ میں فن کیا جائے گا۔ (جل جلالہ) کیوں جناب ایڈیٹر صاحب ناک کوسا منے سے پکڑایا ہاتھ کو چھے لے جاکر پکڑا۔ آخرگرفت تو ناک پر ہی پڑی کے آپ کی بیے والیہ ہقتریں:

چہ والاور است وزدے کہ بکف چراغ وارد

کی مصدا تنہیں؟ بہتی مقبرہ میں دفن ہونے والے بہتی ہوں گے یا بہتی ہی اس میں دفن ہوں گے یا بہتی ہی اس میں دفن ہوں گے ۔ دونوں فقروں میں فرق کیا ہوا۔ الفاظ وہی، نتیجہ وہی، آمدنی کا دسواں حصد دیے گی شرط وہی، باقی رہا آمدنی کا حساب سویہ آپ خودگریبان میں مند ذال لیس کدم زا قادیانی کی پہلی حالت کے مقابلہ میں جب کہ وہ ہزاروں روپیہ کے مقروض تصاب ان کے خاندان کی مالی حالت کیا ہے؟۔ یہ کیمیا گری کاعقلی معجز فہیں تو اور کیا ہے؟۔

و اس جُوت کی بناء پرایڈیٹر صاحب رقم طراز میں کہ عشر دکاملہ توجہ دینے کے اائق نہیں اور اس کا جواب دینا وقت ضائع کرنا ہے۔ ادھر میں بھی یہی کہتا ہوں کہ عشر ہ کاملہ کا جواب امت مرزائیہ قیامت تک بھی نہیں دے عتی اور لومڑی کامنہ ہر گز اٹگور کے خوشہ تک نہیں بھنے سکتا۔ ہاں انہیں کھٹے کہہ کراپئی جی خوش کرلے تو دومری ہات ہے۔

٨ الفضل كى كارگزارى كے بعداب الفاروق قاديان كى سنے!

ایک مسلمان دوست نے جھے اخبار 'الفاروق' کاپر چیمور خدیر ہفروری ۱۹۳۲ء لا کر دیا۔ جس میں ایک صاحب مولوی غلام احمد بدوملہوی مولوی فاضل کا مضمون زیرعنوان ''سنوری مال اِلَی عشرہ کاملہ پر تبسرہ' درج تھا۔ مضمون سے معلوم ہوتا ہے کہ مولوی فاضل صاحب نے عشرہ کاملہ پر باقساط تبسرہ کرنا جا ہا ہے۔ چنا نچہ: دوسری قبط ہے جوا خبار مذکورہ میں طبع ہوئی ہے اوراس کا تعلق عشرہ کاملہ کی دوسری فصل سے ہے مضمون کی معقولیت عشرہ کاملہ کی فصل دوم اور مولوی صاحب کا کولہ بالا مضمون د کیھنے سے ہی معلوم ہو سکتی ہے۔ اس میں سے دو فصل دوم اور مولوی صاحب کا کولہ بالا مضمون د کیھنے سے ہی معلوم ہو سکتی ہے۔ اس میں سے دو باق لی کاملہ کی دوسری فصل ہو کاملہ کی دوم اور مولوی صاحب کا کولہ بالا مضمون د کیھنے سے ہی معلوم ہو سکتی ہے۔ اس میں سے دو

(۱) عشره کاملہ کی فصل دوم کاعنوان ہے۔ مرزا قادیانی کی ترقی کی دس منازل موادی صاحب کہتے ہیں کہ مئولف عشر ہ کاملہ کے مرزا قادیانی کی ملازمت عبدہ محرری پراعتراض موادی صاحب کہتے ہیں کہ مئولف عشر ہ کاملہ نے مطرت خدیج کی ملازمت کی اور حضرت موی علیہ السام نے حضرت شعیب علیہ السام کی بکریاں چرائیں وغیرہ و فیرہ ۔ اگران حضرات کا ملازمت کرنا قابل اعتراض ہوسکتا ہے ۔ الخ ا

ا ب ناظرین عشرہ کا مذکو بغور ملاحظہ کریں کہاس کی قصل دوم میں میں نے مرزا

لے مرزا قادیانی بھی پنجا بی اردو ہی لکھا کرتا تھ ۔مثلاً بارہ اور تیرہ کو باراں اور تیراں اس سنت کومرزائیوں نے اہازم پکڑا ہواہے۔

قادیانی کی ملازمت پرکوئی اعتراض کیا ہے؟۔ میں نے صرف مرزا قادیانی کی مختلف اور مسلسل عالت کا اظہار کیا ہے۔ اعتراض کییا۔ پس اعتراض کی بناء پر مولوی صاحب نے جو خامہ فرسائی کی ہے محض بے معنی اور فضول ہے اور باقی باتوں کا جواب عشرہ کاملہ کی دوسری فصل پڑھنے ہی ہے ل سکتا ہے۔

پ ک ک ک ک کہ کہ کہ کہ کہ کو مرزا (۲) مضمون کے اخیر پر مولوی صاحب کتے ہیں مکولف عشرہ کاملہ کو مرزا صاحب کی تدریجی ترقیوں پراعتراض ہے۔ حالانکہ قرآن شریف بھی ایک ہی بار نازل نہیں ہوا بلکہ تدریجی طور پرنازل ہوا تھا۔

واہ مولانا! قلم توڑ دیئے کہاں مرزا قادیانی کی پریثان خیالیاں لیعنی وعوائے مجدو، مہدی، میح، محدث، نبی، رسول، اور خدا اور خدا کی اولا دوغیرہ وغیرہ کہاں قرآن کریم کا تدریخا نزول تج ہے۔ اذالہ مستھی فیاصنع ماشد بیت آپ نے تو مولوی فاضل کی ڈگری کوبھی دھیا لگایا کہیں شرم سے بھی کام لینا جا ہے۔

باوجود یہ کہ مولوی غلام احمد مرزائی کا بیتھرہ مرزائیوں کی آنکھوں میں دھول والنے کے لئے ہی تھا اور میرے پاس اس کی کوئی کا پینبیں بھیجی گئی تھی۔ تاہم میں نے ملت مرزائیہ کی ایک مایہ ناز بستی مقیم قادیان کی معرفت ایڈیٹر' الفاروق' کولکھا کہ اس اخبار کا پہلا پر چہ جس میں ایک مایہ ناز بستی مقیم قادیان کی معرفت ایڈیٹر' الفاروق' کولکھا کہ اس اخبار کا پہلا پر چہ جس میں بیتھی تیتھ بھیجے میرے نام مفت یا قیمتاً بھیجے میرے گرکسی نے جوابنمیں دیاند پر چے بھیجے۔

9 ..... میرے ایک دوست، نے قادیان خط لکھا کہ عشرہ کا ملمکا جواب اگر حجیب

چکا ہے تو قیت سے اطلاع دیں۔جواب ملاکہ

''عشرہ کا ملہ کا جواب لکھا پڑا ہے مگر رو پہیر کی کی کے باعث ابھی حیوب نہیں ۔کا۔اگر پٹیالہ اوراس کے مضافات کی جماعتیں دوصد خریدار بھی دیدیں ۔ تو ہم اسے چیپوادیں گے ۔مگراب تک کسی نے حوصانہیں دلایا۔

اس تازہ بتازہ جواب ہے معلوم ہوتا ہے کہ سے موعود کے حواری اپنے نبی صاحب کے کہتے موعود کے حواری اپنے نبی صاحب کے کسے فدائی میں کہ ان کی صداقت ثابت کرنے اور ان پر لگے ہوئے الزامات کی تروید کے لئے تین چارسورو پیصرف کرنا بھی ان کے لئے مشکل ہے۔ نہ چندوں کی موسلا دھار ہارش میں سے چند قطرے اس کے لئے مل سکتے ہیں۔ ندمر یداں عقیدۃ کیش ہی متوجہ ہوتے ہیں۔ کیسا حوصلہ مکن چند قطرے اس کے لئے مل سکتے ہیں۔ ندمر یداں عقیدۃ کیش ہی متوجہ ہوتے ہیں۔ کیسا حوصلہ مکن

جواب ہے۔اس تفصیل ہے میرامد عاا بی یاعشرہ کاملہ کی ستائش نہیں بلکہ صرف بیدد کھانامتصور ہے کہ امت مرزائیہ پراس کتاب کا کیااثر پڑا ہے اور باد جود جواب دینے کی ضرورت تسلیم کر لینے کے جواب دینے ہے کیسی عاجز ہے۔

پہلی بارعشرہ کاملہ بارہ سو(۱۲۰۰) چھپی تھی جس میں سے چارسو کے قریب مفت تقسیم ہوئی۔ باقی تھوڑ ہے مصمیں ہی ختم ہوگئی اورا حباب نے دوبارہ طبع کرانے کا تقاضا شروع کیا۔
میں نے بھی چاہا کہ نظر ثانی کر کے اس کی دوبارہ طباعت کا انتظام کیا جاوے لیکن ملازمت کی مصرفیتیں اتی زیادہ میں کہ جلد نظر ثانی نہ ہو تکی۔ اور قریبا سال بھر تک اس غرض سے کتاب میر سے مصرفیتیں اتی زیادہ میں کہ جلد نظر ثانی میں بوئی میں اب جمیل ہوئی ہے۔ نظر ثانی میں بعض مضامین مفید سمجھ کر ایز او کئے گئے۔
بعض تبدیل کئے گئے اور بعض جگہ معمولی ترمیمیں ہوئی میں اور اب جناب مولوی نصیراللہ ین صاحب سہار نبوری کی ہمت سے کتاب طبع ہو کر ناظرین کے ہاتھوں میں پہنچتی ہے۔

ناظرین کرام! کومعلوم ہے کہ اس کتاب کا مافذ عمو مامرزائی تصانیف ہی ہیں۔ جن کے حوالہ جات موقعہ بہ موقعہ درن کئے گئے ہیں۔ پہلی اشاعت میں بعض حوالہ جات کے ہندسوں کے متعلق ہے احتیاطی ہوگئی۔ پھیتو اس وجہ سے کہ مرزائی کتابیں کئی بارطبع ہوئی ہیں اور ان کے صفحے بدل گئے ہیں۔ اس لئے حوالہ کے ساتھ سال طبع یا نمبرا شاعت درج نہ ہونے کے باعث بعض دفعہ مقابلہ کرنے والوں کو دھوکا ہوا اور بعض جگہ کا پی نولیں اور لیتھو چھاپہ کی مہر بانی سے نمبرصفحہ ہی غلط ہو گیا اور چونکہ کتابت ہوتے ہی بہت جلد کتاب پرلیس میں دے دی گئی تھی اور اصل مسودہ سے حوالہ جات کا مقابلہ کرنے کا جمھے موقعہ اور وقت نہیں ملا تھا۔ اس لئے کہیں اور اصل مسودہ سے حوالہ جات کا مقابلہ کرنے کا جمھے موقعہ اور وقت نہیں ملا تھا۔ اس لئے کہیں کہیں ایسانتھ رہ گیا ۔ اب دو باروا شاعت میں حوالہ جات کی درتی اورصحت کا خاص انتظام کر درتی ہے اور مرزائی کتابوں کی ایک فہر ست بھی شامل کی گئی ہے۔ جس میں ان کا س طبع وغیرہ درتی ہے۔ بہر عال طبع اول کے ایسے نقائص کے متعلق میں اپنے مسلمان بھا نیوں سے معافی درتی ہے۔ بہر عال طبع اول کے ایسے نقائص کے متعلق میں اپنے مسلمان بھا نیوں سے معافی جاہتا ہوں۔ والعد رعند کر ام المناس مقبول لیکن ان بعض مرزائی صاحبان کی خدمت میں جوبعض حوالہ جات کو فلط یا کر بغلیں بجاتے و کھے گئے ہیں۔ مرزا قادیانی کی ہی ایک تحریر میں میں ہو وہ لکھے ہیں کہ ایک تو ہیں کہ تا ہوں۔ وہ لکھے ہیں کہ زیا ہوں۔ وہ لکھے ہیں کہ ا

' دانشندوں کو توب معلوم ہے کہ عربی اور فاری کی کوئی مبسوط تالیف سہواور ملطی ہے خال نہیں ہو عتی اور حیلہ جو کے لئے کوئی نہ کوئی افظ گوسہو کا تب ہی سہی۔ جب پیش کرنے کے

لے ایک سہارا ہوسکتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بہت ہاتھ پیر مارکراور مثل مشہور''مرتاکیا فیکرتا' پڑمل کر کے شرم ناک عذر پیش کردیا اور اپنے ول کواس بازاری چالبازی سے خوش کرلیا کہ کسی ایک سہوکا تب یا فرض کروا تفاقاً کسی فلطی کے نکلنے سے بیچت ہاتھ آ جائے گی ۔ کہ اب فلطی تمہاری کتاب میں نکل آئی۔ اس لئے اب بحث کی ضرورت نہیں رہی ۔ لیکن افسوں کہ بٹالوی صاحب (مولوی محمد سین صاحب بٹالوی) نے بینہ سمجھا کہ نہ مجھے اور نہ کسی انسان کو (سہوکا تب ہے نہ کسی انسان کو (سہوکا تب ہے نہ کسی انسان کو چا ہے ۔ جو شخص عربی فاری میں مبسوط کتابیں تالیف کر ہے گا میکن ہے کہ حسب مقولہ مشہور ہ قلماسلم مکٹار کے کوئی صرفی یا تخوی نلطی اس سے ہوجائے اور بباعث خطا نظر کے اس نلطی کی اصلاح نہ ہو سکے اور بباعث خطا نظر کے اس نلطی کی اصلاح نہ ہو سکے اور بباعث خطا نظر کے اس نلطی کی اصلاح نہ ہو سکے اور بباعث فرہول بشریت مؤلف کی اس پر نظر میں میں میں برنظر میں ۵ مرد اُن جاس پر نظر میں ۵ مرد اُن جاس کے دیں کا میں کہ کہ سہوکا تب سے کوئی نلطی حجیب جائے اور بباعث فرہول بشریت مؤلف کی اس پر نظر میں ۵ مرد اُن جاس کے دیں میں میں میں میں میں میں کہ کہ اُن براے۔ ''

بس جب مرزائیوں کے پیغمبر کی الہامی اوراعجازی کتابوں میں نہ صرف معمولی سہو بلکہ صرفی اورخوی غلطیاں ہو سکتی ہیں اوروہ قابل اعتراض نہیں تو ایسے شخص کی تالیف میں جے الہام یا نبوت کا دعویٰ نہیں ۔معمولی ہند سہ وغیرہ کی غلطی کیوں کر قابل مواخذہ ہو سکتی ہے۔

عام اسلامی اخبارات، زمیندار، ویل، سیاست، اہل سنت والجماعت، اہل حدیث الفقیہ، مخالقیہ، رسالہ تائید الاسلام، رسالہ المجمن نعمانیہ لا ہور اور مرزائیوں کے گھر کے بھیدی کوکب ہند وغیرہ نے اس کتاب پر مفصل ریو یو کئے بین اور سلطنت ابد مدت حیدر آباد کے محکمہ شرعیہ نے اس کی ایک سوجلدیں خاص قیمت پر طلب فر مائی ہیں۔ اس سے کتاب کی مقبولیت و اہمیت کا اندازہ بوسکتا ہے۔

الله کے فضل سے امید بلکہ یقین کامل ہے کہ ناظرین اس کتاب کو بہت مفید پاکیں گے۔ جومرز ائیوں کے مقابلہ میں انشاء اللہ ایک کاری حرب اور بے خطاء نشانہ کا کام دے گی۔ ومنه التوفیق! راجی رحمة علام الغیوب

خا کسار!محمد لیعقوب پٹیالوی کیمشعبان المعظم۳۵۵۳۱هجری المقدس

لے مرزا قادیانی اپنی نبوت ہے صاف مئر ہیں۔ قادیانیواور مرزا قادیانی کو نبی ماننے والویننتے رہو۔

## ويباچه

### بسم الله الرحمن الرحيم!

#### تحمده و تصلى على رسوله الكريم!

"اللهم ارنا الحق حقا وَار زقنا اتباعه والباطل باطلا ويسرّلنا اجتنابه ربنا افتح بيننا و بين قو منا بالحق وانت خبر الفاتحين بحرمة سيد المرسلين و رسولك الامين الذي لا نبي بعده و صلى الله عليه وعلى الله واصخابه واتباعه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين"

ياالله بم كوحق بات وكھااوراس برعمل كرنے كى توفيق دےاور جھوٹ كوصفائي سے ظاہر فر مااوراس سے بیچنے کی ہمت دے یا اللہ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق بات کا انگشاف فر مابطنیل سرورا نبیاءرسول مین حضرت محمصطفی علیق جن کے بعد کوئی نبی نبیس ہے اور درود موان یراوران کی آل واصحاب وا تباغ پرتیری رحمت کے ذرایعداے سب سے زیاد ہ رحم کرنے واسلے۔ حمد بے حدوثنائے بے عداس قادر ذوالجلال وایز دمتعال کے لئے سز اوار ہے کہجس نے اپنی قدرت کاملہ ہے کا ئنات عالم کو پیدا کیا اور اپنی حکمت بالغہ سے انسان ضعیف البیان کو زیورعلم وعقل ہے آ راستہ کر کے فوت تمیز عطافر مائی اورا سے اشرف المخلوقات بنایا ذات باری الی یے چون و بے چگوں ہے۔جس میں کسی وجود حسی و غیر حسی کی نثر کت کا امکان نہیں ۔نداس میں بڑو کل جسم ودروح کو خل ہے۔تشبیہ ومثال ہے یاک ہے اور جو پچھ آ وی کے وہم اور خیال میں گذرےاس ہےمنز ہادرمقدس ارفع اوراعلٰ ہے،اور درود بے حدوشار ونعت بائے ہزاراں ہزار اس کامل اورمکمل انسان بر به که جس کی ذات والاصفات کواللّه تعالیٰ نے رحمته اللعالمین بنا کراوراس كافلاق كريمك تعريف في انك لعلى خلق عظيم (القلم:٤) "كجامع الفاظيل بيان فر ما کراس کے اتناع اوراسوؤ حسنہ کو تم مشتدگان کوئے صلالت کے لئے باوی ور ہبراورموجب فلاح ونجات قرارديا ورجس كوسيله ساسلام كي فمت دنيا كبخش اور "م اليسوم اكسلت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا (مائده: ٣) "كذرايم اس دین کے کامل او ململ ہونے کی تصدیق فر مائی ۔

لے (اے خمر ) تو ہزے بزرگ خلق والا ہے۔

ع آ ن ہم نے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر اپوری کر دی اور تمہارے لئے دین اسلام کو پیند فر مایا۔

"ل اللهم صلى على محمد وأله واصحابه بعد دكل ذرة مائة الف

لف مرّة "

لعدحمه ونعت

ارباب علم ودانش واسحاب فطنت وخرت مے خفی نہیں کہ جمہوراہل اسلام کا اتفاق اس امر پر ہے کہ دین اسلام بڈر بعید ذات ستودہ صفات حضرت محر مصطفی احر مجتبی الفیقی کامل اورا کمل صورت میں دنیا کوعطاء ہو چکا اور جیسا کہ قرآن کریم کی آیات اور سرور کا نئات الفیقی کے صحیح اور صاف ارشادات ہے واضح ہے۔ سلسلہ نبوت آپ کی ذات مبارک پر ختم ہو چکا۔ چنانچہ (مین بخاری نے اص ۵۰۱ باب فاتم انہیں ، کتاب المناقب) میں بیدواضح اور روشن حدیث موجود ہے۔

''عن ابی هریرة ان رسول الله علی قال ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنی بیتاً فاحسنه واجمله الا موضع لبنة من زاویة فجعل الناس یطوفون به ویتعجبون له ویقولون هلا و ضعت هذه اللبنة قال فانا اللبنة وانا خاتم النبیین' فینی حضرت ابو بریق دوایت به کرسول التی نی نفر مایا که میری اور انبیاء گذشته کی مثال ایی به کمی مخص نے ایک عمد اور خوبصورت گر بنایا مگراس کے ایک کونے میں ایک این کی جگہ فالی ره گی۔ پس لوگ اس کے گرو پیر نے لگے اور تجب کرنے والا بول۔ پی کے گرو پیر نے کے اور تجب کرنے والا بول۔ پی

مطلب صاف ہے کہ قصر نبوت میں صرف ایک اینٹ کے لگائے جانے کی کسر باقی تھی جولگ چکی اور نبوت کامحل مکمل ہو چکا ہے۔ اس لئے آئندہ کوئی نجی مبعوث نہ ہوگا۔

باو جوداس صاف وصرت کہ ہایت کے مخرصادق تالیہ نے اللہ تعالی سے خبر پاکر یہ بھی ارشاوفر مایا کہ الاستقالی سے خبر پاکر یہ بھی ارشاوفر مایا کہ الاستقالی میں الساعة حتى یہ نے رج شلا نثون کذابا کلهم یزعم آنه نبی (رواه الطبرانی عن ابن مسعود، کنز العمال ص ١٩٨٨ حدیث نمبر ٣٨٣٧ ) الله یعنی طبرانی نے ابن مسعود سے درسول الله الله نظر مایا کہ قیامت قائم نہ ہوگ ۔ جب کرسول الله الله نظر مایا کہ قیامت قائم نہ ہوگ ۔ جب کرسول الله الله الله کے کہ م نبی میں کا ذب نہ کل لیس ۔ جوسب یہ کمان کریں کے کہ م نبی میں ۔ پھ

. چنانچاس ارشاد کےمصداق بہت ہے کاذب مدعیٰ پیداہو ئے جن میں ہے کوئی مدعی

لے یااللہ! حضرت محمدًاوران کی آل واصحاب پرایک ایک ذرے کے بدلے لا کھلا کھ بار

درو دیجے درود سے۔ مہدویت تھااور کوئی مدعی نبوت ور سالت اور کوئی مدعی مسیحیت ایسے جھوٹے دعوے کرنے والوں میں بے بعض کے نام پر ہیں۔

مدعی وہ ہیں جنہیں اس دنیا کوچھوڑے ابھی سولہ ستر ہ برس گذرے ہیں اور جن کی امت اگر چدو تین فرقوں میں متفرق بھی ہو چکی ہے۔ گران کے کارناموں کے چر ہے ابھی جاری ہیں۔ ہماری مراد مرز اندام احمد قادیانی آنجمانی ہے ہے۔ جو قادیان ضلع گورداسپور ( پنجاب ) کارہنے والا تھا انہی کی تعلیم و حالت کانموندان اوراق میں دکھایا گیا ہے۔

سلے آپ نے مجد دہونے کا دعویٰ کیا۔ مبدی آخرالز مان بنے میں موعود ہونے کے مدعی ہوئے۔ اس سے مدعی ہوئے۔ اس سے دعوید اربوئے۔ اس سے دیارہ و کے۔ اس سے زیادہ ترقی کی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جزوی فضلیت جتلائی ۔ پچھ عرصہ بعد ہر کحاظ سے ان سے افضل لے بن گئے۔ اس سے آگے ہڑھے تو آنخضرت علیہ کو بھی ناقص تا الفہم اور خاطی قرار دیا۔ (معاذ اللّه منها) اب کیا تھا خدا بنتا باتی رہ گیا تھا۔ سوپہلے ابن اللّہ بنے اور خداکی

( دیکھواشتبارا یک خلطی کااز اایص ۴ بخزائن ۴۰۸ص ۲۰۸

ع کلھتے ہیں که''ابن مریم ، د جال ، دابته الارض وغیر و کی حقیقت آنخضرت الگافی پر موبمومنکشف نه بولی بولو کچر تعجب نہیں۔'' ''ادرحد بیسی کی پیش گو کی وقت مقرر پر یوری نہیں ہو گی۔''

(ملخصا حقیقت الوی ص ۳۹۰ څزائن چ۲۲م ۴۰۵)

اولا دہونے کے مدتی ہوئے۔ بعد از ال الله کی بیوی بن کرا لیے فنافی الله ہوئے کہ خدائی کا ہی دعویٰ کر بیٹے اور کشف کے ذریعہ آسان و زمین کو بھی پیدا کرلیا۔ اس پر بھی صبر ند آیا تو اپنے ایک آئندہ پیدا ہونے والے بیٹے کی مثال الله تعالیٰ ہے دی جیسا کہ لکھا ہے۔ ''کے اُن الله نزل من السماء ''(حقیقت الوی ص ۹۵ فرائن جسم ص ۹۹) گویا خدا کا بیٹا بنتے بنتے خدا کو ہی بیٹا بنالیا۔ (معاذ الله من هذه الهفوات)

ا تے عظیم الثان اور اتے محقف اقسام کے دعوے کی گذشتہ کاذب مدی نے نہیں کئے سے ۔ اس لئے کہاجا سکتا ہے کہ آپ جملہ گذاہوں کا عطر مجموعہ یا گذشتہ تمام مدعیان کے گرو گھنال تھے۔

آپ مسلمانوں کے لئے مہدی، عیسائیوں کے لئے مسیح اور ہندوؤں کے لئے کرش و کلفی او تارہونے کے مدعی تھے۔ ان سب دعوؤں کی تا ئید میں ہزار ہاالبام سنائے اور لاکھوں نشان چیش کرنے کا دعوگ کیا اور کہا کہ آئے خضرت علیا ہے کے مجزے تین ہزار جیں لیکن میرے مجزے دل چیش کرنے کا دعوگ کیا اور کہا کہ آئے خضرت علیا ہے کہ جوزے تین ہزار جیں لیکن میرے مجزے دل لاکھ سے بھی زیادہ جیں۔ جن سے ہزاروں نبیوں کی نبوت کی تصدیق ہو تی ہے۔ آپ کے الباموں میں سیکٹروں وعد سے جے اور سیکٹروں وعد سے جے اور عویدی لیعض البام مجمل وہم بھی ہوتے تھے۔ جو البام مضمون شعر دولطن شاعر کے مصداق رہ کرمرز اقادیائی کے ساتھ بی ان کی قبر میں چلے گئے۔ البام آپ کو ما شاء اللہ ہرزبان میں ہوتے تھے۔ اردو، فاری، عربی، انگریزی، چابی کوئی زبان اس شرف سے خالی ندری۔

بیثار تحدّیاں کیں۔ پیش گوئیوں کا جال پھیلا یا۔ نئی نئی باتیں بنائیں۔ پینکٹروں بنی بنائی ہاتوں کے بگاڑنے کی کوشش کی۔ ماشاء اللہ علم دفضل کے مدعی تھے۔ مناظرے کے میدانوں میں بھی قدم مارے، جینتے یا مارے بیقسمت کا تھیل تھا۔ مگر:

مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا

لکین مناظرے کے میدانوں میں آپ عموماً مارتے خاں کی اگاڑی اور بھاگتے خال کی چھاڑی کو بھاگتے خال کی چھاڑی کو بھاگتے خال کی چھاڑی کو بھائی کو بھاڑی کو بھاڑی کو بھاڑی کو بھاڑی کو بھائی کو بھائی کہ خال کیا کرتے تھے۔ بلکہ بعض دفعہ تو تاریخ مقرر کر کے میدان میں آئے بغیر گھر بیٹھے بٹھائے بھارتے بھائے کہ درمقابلہ کرنا کسرشان تیجھے تھے۔اس پر بھی دعوے ان کے بدیتھے کہ:

( آئینه کماایت ص۵۹۳ خزائن ج۵ص ایناً )

لیکن کل اہل اسلام اس بات کو جانتے ہیں کہ مرزا قادیانی اول تو علاء کے روبرو آتے ہی نہ تھے۔اگر بھی آ بھی گئے تو سریر پاؤل رکھ کرا یہے بھا گے ہیں کہ پیچھے پھر کرنہیں دیکھا۔اس کی بیمیوں نظائر موجود ہیں۔

ہاں ان کی لمبی چوڑی تحریروں سے ایک دونہیں بزاروں سادہ لوح متأثر ہوئے اوران کی مجدوبات برائے پھندوں میں کئی عقیدت شعار بھنے جہاں محکمات کو متشابہات کر دکھایا۔ وہاں خود الی سینکڑوں متشابہات سے ارادت مندوں کو محور کیا کہ وہ خصوصیات احمد بیہ و مرموزات مبدویہ کے مقیدوں سے تا قیامت کسی اور طرف آئلھ نہ پھیریں۔ پیر پرستوں کے لئے اکبرا کابر المشاکخ ثابت ہوئے۔

انتظار مہدی کے مریضوں کے لئے نہ صرف مہدی بلکہ مسیحا ہے۔ سائنس دانوں کی خاطر معجز اے کو مسمر ہنر م بتایا۔ معجز ہ کے طلبگاروں کے لئے پیش گوئیوں کا طومار باندھ دیا۔ علما ، کی تواضع تفسیر و اجتہاد ہے کی۔ گویا مرحفل کے صدر ہے اور ہر رنگ پر اپنارنگ جمانے کی معمی کی۔ جس خیال کا نسی کود یکھا ہی خیال کے پردے میں اپنا خیال چھپا کراس کے چیش کر دیا۔ پھر کون تھا جواس کر شمہ کا شہید نہ ہوتا اور اس دعوت کو تبول نہ کرتا۔

یک کرشمه که نرگس بخود فروش کرد فریب چشم تو صد فتند در جهال انداخت

لے اگر میرے مقابلہ پر آؤ گے تو میرے تیرد مکی او گے اور میرے جیسے آدمی مقابلہ ہے بھا گانہیں کرتے۔

ع سوتم اگر مجھ سے مقابلہ کرو گے تو میں تنہیں دکھا دوں گا کہ میں لڑائی کے میدان میں دیرا جمانے والا ہوں

سے سن لو کہ میں ہرا یک کا ؤٹ کر مقابلہ کیا کرتا ہوں اور تیروں سے چھپنے کا تو میں بٹمن ہوں۔ جن کی قسمت ہارگئی تھی۔ پھنس گئے اور لبعض خوش نصیب پھنس کرنکل گئے اور جواس فاتیۂ اسلام آشوب سے نیچ گئے وہ اپنے مقدر کود عائیں دیں اور حافظ تقیقی کاشکر اوا کریں۔ ایں سعادت ہنور بازو نیست تانیہ بخشد خدائے بخشدہ

ان کے متبعین کی تعداد کو بیان کیا جاتا ہے کہ کی لا تھ ہے۔ ہمارے بھائی ہیں۔ول نہیں جا ہتا کہ جولوگ ایک باررشتہ اسلام میں جمارے ساتھ منسلک ہو سیکے تھے۔ پھر بھی ہم سے الگ ہوتے ۔ مگر کیا کریں قطع و ہرید کی مشین جس پروہ ہزور قائم ہیں ۔خودان کی اپنی ہی ایجاد ہے نہ کہ ہماری۔ایک وقت تھاجب کہ مرزا قادیا ٹی کہا کرتا تھا کہ میرےا نکارے کوئی کافرنہیں ہو جاتا۔ حالانکدان کے البامیل تھیلہ میں ایسے البامات موجود تھے۔جن کو بعد میں سند پکڑا جاکر مخالفین کے خلاف استعمال کیا گیا ہے اور جن میں اپنے دعوے سے انکار کرنے والوں کو کا فرکہا ہےاور بعد میں تو تھلم کھلا کہہ دیا کہ جو مجھے نہیں مانتا خوا منکر نہ بھی ہومتر د د ہی ہوو ہ بھی کافر ہے۔ مکذبین ومکفرین کا تو کہاں تھکانا ہے۔ ہمارے ان بھائیوں نے مرزا قادیانی میں کوئی خوبی دیکھی ہوگی۔ جسے دیکھ کروہ امت خیر الرسل ملیدافضل التحیات والسلام سے علیحدہ ہوئے الیکن خدائے واحد، شاہر ہے کہ جمیں تو مرزا قادیانی کی تصانیف و دعاوی میں بجز زبانی ادّعا، یجا تاويلات، يهوديا نةتح يفول اورخود ستائيول ك اور كيجه نظر نبيل آيا- بميل ايية مم كرده راه بھائیوں کی دل آ زاری منظور نہیں۔ لکھتے ہوئے دل دکھتا ہے۔ گر ندہب کا معاملہ ہے۔ یہاں کتمان حقیقت بخت گناہ ہے اور ساکت عن الحق رہنا شیطان اخرس بنا تا ہے۔مرزا قادیانی کی کوئی ظاہری خوبی اگران کے مریدوں کی آئمھوں میں ہے بھی تو وہ یادر تھیں کہ ایسی ظاہری خوبی کے ساتھ ہر جگہ کوئی نہ کوئی بلاچھپی ہوئی ضرور ہوتی ہے۔ جواس خوبی برفریفتہ ہوتے ہیں وہ اس بامیں بھی بری طرح گرفتار ہوتے ہیں۔

> دل خال تو دیده است وندیده خم زلفت اے مرغ مرودر سیخ ایل دانه که دام است

لے براہین احمد میمرزا قادیانی کی سب سے پہلی تصنیف ہے۔اس میں انہوں نے سینکڑوں آیات قر آئی اور عربی علی الحساب لکھ دی تھیں۔ جن کو بعد میں اپنی صداتت کے لئے وقافو قنا بطور البام پیش کرتے رہے۔اس لئے اہل اسلام بجاطور پران کی اس کتاب کوالبامی تھیلہ کہا کرتے ہیں۔

یہ بہتان بیں جوہم لکھ رہے ہیں۔ یہ کوئی پیجا حملتیں جو کیا جار ہاہے۔ یہ ایسا دعویٰ بین چس کا نمایاں ثبوت ندہو۔ یہ ایک حقیقت ہے اور حقیقت طاہرہ۔ یہ ایک صداقت ہے اور صداقت باہرہ۔ ای حقیقت اور صداقت کے انکشاف اور اصلیت وواقعیت کے اظہار کے لئے یہ چند اوراق لکھے گئے ہیں۔ (السعی منی والا تمام من الله)

مرزا قادیانی کے کلام میں حد درجہ کی نیرنگیاں اور نفیہ چال بازیاں پائی جاتی ہیں۔
وہ اپنے خالفین کو کافر کہتے بھی ہیں اور نہیں بھی کہتے۔ وہ نبوت کا دعویٰ کرتے بھی ہیں اور نہیں
بھی ۔ وہ انبیائے کرام کی عزت و تعظیم بھی کرتے ہیں مگر ان سے افضلیت کے بھی مدعی ہیں۔ وہ
معجزات انبیائے سابقین کو مانتے بھی ہیں مگر انبین سمر بیزم اور مکر وہ قابل نفرت افعال ہے بھی
نامزد کرتے ہیں۔ وہ فخش گوئی اور غصہ وغضب کو برا بھی کہتے ہیں مگر خود بھیاروں کی طرح
گالیاں بھی ویتے ہیں۔ وہ خدا بھی بنتے ہیں۔ خدا کے بیٹے بھی ۔ خدا کی عورت بھی اور خدا کے
باپ بھی۔ وہ تارک الدنیا ہونے کے بھی مدعی ہیں مگر خود المحوں رو بیہ کی جائیداو بنا کر
پیماندگان کے لئے ریاست قائم کر گئے ہیں۔

غرض مرزا قادیانی کی تعلیم کی مثال اس دوافر و بیر به بندار کی ہے۔جس میں برقتم کا سرورمو جود ہے۔
مرزا قادیانی کی تعلیم کی مثال اس دوافر و بیر به بندار کی ہے۔جس کے پاس ایک بوتل میں سادہ شربت ذالا بوا ہواور پھر جس شربت کی کسی کو ضرورت ہو۔اس بوتل سے زکال دیتا ہو۔ یا مرزا قادیانی کی تعلیم کی مثال ایک شاہد بازاری کی سے۔جس کا ظاہری رنگ و روغن ،لباس اور آرکش ولفریب ہے۔لیکن اندرونی طور پر ہزاروں اخلاقی بدیاں بیمیوں تباہ کن بیاریوں اور سینکڑوں مالی وجسمانی نقصانات اس میں پوشیدہ ہیں۔ یا مرزا قادیانی کی تعلیم کی مثال شربت کے اس گلاس کی سے جس میں عرق کیوڑ ہیدمشک اور قذر االا گیا ہے۔ گر چند قطر نے زہر ہلا بل کے بھی اس میں سطح ہوئے ہیں۔اگروہ مکار دکاندار قابل اعتبار ہوسکتا ہے؟۔اگروہ شاہد بازاری قابل التفات ہے؟۔اگروہ شاہد بازاری تعلیم بھی جس میں صرح کا اور واضح طور پر ظاہری آرائش کے ساتھ ساتھ شم کی اخلاقی برائیاں اور قالی نگ خلاف شرایعت حقد با تیں موجود ہیں قابل قبول ہیں؟۔اگر یہ تیوں با تیں نا قابل التفات اور مردود ہے۔ خلاف شرایعت حقد با تیں موجود ہیں قابل قبول ہیں؟۔اگر یہ تیوں با تیں نا قابل استفات اور مردود ہے۔ خلاف شرایعت حقد با تیں موجود ہیں قابل قبیم میں بر پڑتا ہے۔گرمرزا قادیانی کی تعلیم جنس ایمان کا سودا ہے اور دین وایمان کے خمار ہ کو ہرگر قبول نہیں کیا جا ساتھ امور ہیں جا کھر میں جنس کی ایمان کے خمار ہ کو ہرگر قبول نہیں کیا جا ساتھ کیا جا ساتھ کیا جا ساتھ کیا جا ساتھ کیا جس کی تعلیم جنس ایمان کا سودا ہے اور دین وایمان کے خمار ہ کو ہرگر قبول نہیں کیا جا ساتھ کیا جس کیا جا ساتھ کیا جس کیا جا ساتھ کیا جا ساتھ کیا تھا جا کہ کا خوا ساتھ کیا تھا کہ کیا جس کی کیا تھا کہ کیا تھا کہ کا تو ایمان کی خمار ہ کو ہرگر قبول نہیں کیا جا ساتھ کیا جا کیا جی کیا تو ایمان کی خمار ہ کو ہرگر قبول نہیں کیا جا ساتھ کیا جا کہ کا تو ایمان کی خصار ہ کو ہرگر قبول نہیں کیا جس کی کیا تو ایمان کے خصار ہ کو ہرگر قبول نہیں کیا جا ساتھ کیا تھیں کیا تو ایمان کے خصار ہ کو ہرگر قبول نہیں کیا جو کیا تو ایمان کی خوا کیا تھا کیا تھا کہ کا تو ایمان کیا تو ایمان کے خوا کو کیا تو ایمان کی خوا کی کی کیا تو ایمان ک

مرزا قادیانی کے برایک دعوے کی بار بارتر دید یں ہوچکی ہیں۔ان کی کتابوں کے جواب اوران کی پیش گوئیوں کا غلط ہوتا علمائے اسلام نے اچھی طرح واضح کردیا ہے۔ سعید وخوش نفیب طبیعتیں ان سے فائد ہ اٹھاتی ہیں اور ضدی لوگ ان کی طرف ملتف نہیں ہوتے ۔ان میں نفیب بین بین ضخیم اور متفرق ہیں عوام ان سے فائد ہ نہیں اٹھا کتے ۔اس لئے ان ہی تصانیف چونکہ بعض کتا ہیں ضخیم اور متفرق ہیں عوام ان سے فائد ہ نہیں اٹھا کتے ۔اس لئے ان ہی تصانیف علمائے کرام و تحریرات و تقاریر صلحائے عظام ہے اقتباس کر کے یہ ایک خاص طرز کا رسالہ پیش کیا جاتا ہے۔جس میں مرزا قادیانی کی تعلیم ان کے معتقدات و مسلمات اور ان کے الہا مات و شوف کی حالت کا نمونہ د کھلایا گیا ہے۔ ممکن نہیں کہ اللہ تعالی کا تقید کی اور اسلام کی غیرت و حرمت دل کی حالت کا نمونہ د کھلایا گیا ہے۔ ممکن نہیں کہ اللہ تعالی کا تقید کی اور اسلام کی غیرت و حرمت دل میں رکھتے ہوئے کوئی شخص ان اور اق کو پڑھ کر مرز اقادیانی کے دعووں کوشلیم کر سکے یا آگر پہلے اس میں رکھتے ہوئے کوئی شخص ان اور اق کو پڑھ کر مرز اقادیانی کے دعووں کوشلیم کر سکے یا آگر پہلے اس جب انسان کی چیز ہے مہت کرنے لگتا ہے تو اس کی برائیاں بھی اے خوبیاں ہی نظر آتی ہیں اور وہ اپنے خیالات کے بر خلاف ایک بات بھی سنمانہیں جا ہتا۔ بلکہ کانوں میں انگلیاں دے ہیں اور وہ اپنے خیالات کے بر خلاف ایک بات بھی سنمانہیں جا ہتا۔ بلکہ کانوں میں انگلیاں دے این کانام کورانہ تقلید ہے۔

الله تعالیٰ ہے دعا ہے کہ وہ میری اس خالص دینی خدمت کو قبول فرمائے اور مرزا قادیانی کے موافق ومخالف دونوں فریق اس ہے مستفید و مستفیض ہوں۔ آمین۔

اس کتاب میں ناظرین بعض جگدایے الفاظ بھی دیکھیں گے جو سجیدگی و متانت کی رو

ے قابل اعتراض اور غیر مانوس معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے متعلق صرف اتناعرض کیا جاتا ہے

کدایے الفاظ کا استعال الزامی طور پر مرزا قادیانی کی تصانف و تقاریر ہے ہی کیا گیا ہے اور اپنی
طرف ہے کی جگہ زیادتی و سبقت نہیں کی گئی۔ مرزا قادیانی کی تبذیب متانت اور سجیدگی کاظم و نثر
نمونداس کتاب کی نویں فصل کے نمبر چھو سات میں و کھایا گیا ہے۔ اسے پڑھ کر پھراس کتاب کی
نمونداس کتاب کی نویں فصل کے نمبر چھو سات میں و کھایا گیا ہے۔ اسے پڑھ کر پھراس کتاب کی
کے دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا ہمارے ایسے خیالات کو دیکھ کراعتراض فرما دیا کرتے ہیں۔ اس وقت
ہماری حالت اس شعر کی مصدات ہوتی ہے۔

ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں رسوا وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا بالآخر مئولف کی گذارش ہے کہ جھے علم وفضل کا دعو کی نہیں ایک معمولی اردوخواں ہوں ہاں علماء کی صحبت و خدمت کا کسی قدر شرف ضرور حاصل ہے۔ اسی نسبت کو فلاح دارین کے لئے کا فی سمجھتا ہوں اور چونکہ کم علم لے ہوں۔ اس لئے ناظرین سے التماس ہے کہ اگر کوئی فلطمی پائیں اور سے چہتم پوشی اور درگذر فرمائیں مطلب اصل مقصود ہے ہے۔

مرد باید که گیرد اندر گوش در نوشت است پند بردیوار

امید ہے کہ 'بف حوائے انظر ماقال و لا تنظر الی من قال ''( کی ہوئی بات کود یکھو یہ خیال نہ کرو کہ کہنے والا کون ہے) ناظرین اس سے فائدہ اٹھا کیں گے۔ میں نے ایک باغبان کی حیثیت سے مختلف چھولوں اور کلیوں کو اکٹھا کر کے ایک گلدستہ بنا دیا ہے۔ آپ چھولوں کی خوبصورتی اور خوشہو سے بہرہ اندوز ہوں۔ باں اگر تر تیب کا فرق ہے تو یہ باغبان کا تھور ہے۔ اس سے درگذر فر ما کیں۔ جن کتابوں اور رسالوں سے اس مختصر کتاب سے مختلف مضامین اخذ

کئے گئے ہیں ان کی فہرست حسب ذیل ہے۔

| اسم مبارك حفزات مصنفين                         | نام كتاب يارساله            | تمبرشار |
|------------------------------------------------|-----------------------------|---------|
| مولا ناانوارالله خان صاحب حيدرآ بإدوكن         | ا فاوة الافهام              | 1       |
| حاجی قاضی محمر سلیمان صاحب مصنف رحمته          | عائت المرام وتائيد الاسلام  | ۲       |
| اللعالمين پٹياله                               |                             |         |
| واكثر عبدائكيم خان صاحب مرحوم بثياله           | مسيح الدحال وغيره           | ۳       |
| موالا نامولوی ثناءالله صاحب مولوی فاصل امرتسر  | مرقع قاديانی وغيره          | ۴       |
| مولوی پیر بخش صاحب سیکرٹری انجمن تا ئیدالاسلام | رساله تائيه الاسلام ماهواري | ۵       |
| لا بور                                         | وغيره                       |         |
| چوہدری محمد سین صاحب ایم رائے                  | كاشف مغالطه قاديانى         | ۲       |
| مولوی البی بخش صاحب مرحوم                      | عصائے موی                   | ۷       |

لے مرزا قادیانی کے دعووں اوران کی تعلیم کودیکھنے سے ایک خداتری مسلمان پرخود بخود ان کا کذب روشن ہو جاتا ہے۔اس کے لئے کسی علمیت کی ضرورت نہیں ان کے رنگ برنگ کے دعویٰ اپنی تر دید آیب ہی کررہے ہیں۔

| ٨  | النجم الثاقب      | مولوي عبدالمعز صاحب مونگير                |
|----|-------------------|-------------------------------------------|
| 9  | فيصله آساني وغيره | مواا نامولوی سیدابواحد صاحب رحمانی مونگیر |
| 10 | اشاعة السنته      | مولا نامونوی محمد حسین صاحب بثالوی        |

## جزابم اللهاحس الجزاء

جواصحاب اس كتاب كوملاحظه فرمائيس وه يهلي ان بزرگان إ اور ان ك بعد اس خاكساركودعائ فيرسي يا دفر مائيس " و اخر دعد انها ان الحمد لله رب العالمين " (بلياله يكم : والحيم ١٣٢١ه من كسار محمد يعقوب خلف مولوى محمد على صاحب مرحوم متوطن قصيسنور حال بلياله )

# تبها فصل

دس کاذب مدعیان نبوت والہام مہدویت دعوے نبیں ہوتی ہے تصدیق نبوت پہلے بھی بہت گذرے میں نقال محمطیقی

(صدیث شریف)''سیسکون فی امتی کذابون ثلاثون کلهم یزعم انه نبی و انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ''(مسلم ۲۳۵ می ۳۹۷ میآب النس واشراط اساعة ، ترندی خ۲ص ۲۵ باب ماجاء ایتوم تی یخ تی کذابون ، ابوداؤد تی ۲۲ می ۱۲۷ میآب النس وغیره)

﴿ میری امت میں تمیں جھوٹے مدعی بیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ حالانکہ میں نبیوں کے نتم کرنے والا ہوں اور میر ہے بعد کوئی نبی نبیں ہے ﴾

مرزائی لٹرینچر میں یہ دعویٰ پایا جاتا ہے کہ مرزا قادیانی نے ایک مدت تک خلوت نشین رہ کرتصفیہ باطن حاصل کیا۔ چنانچہ کئ تصانف میں آپ فتافی اللہ اور فنافی الرسول ہونے کے مدعی ہیں۔لیکن اس خلوت نشینی میں انہوں نے جو کام کیا ہے اس کی تفصیل براہین احمہ یہ میں خود ہی اس طرح کھتے ہیں کہ:

ا شکرید! اس کتاب کا مسودہ پہلے مخدومی مکری منتی فاضل مواانا حاجی قاضی محمسلیمان صاحب مصنف رحمت اللعالمین نے پھر میرے استاد معظم منتی فاضل مواانا محمد حشت القد صاحب مفتی ریاست پٹیالہ نے ملاحظہ فر مایا اور اسپنے عالمانداور فیتی مشوروں سے میری حوصلدا فرزائی فرمائی۔ جس کے لئے میں ہردو ہزرگان کا دلی شکریدادا کرتا ہوں۔ حق تعالی انہیں اجر جزیل عطاء فرمائیں۔ آئین!

شنیدم بدل جست ہر کے بدیدم زہر قوم دانشور بے دریں شغل خودرا بینداختم دل از غیر ایں کار پر داختم (براہیناحدیص۹۲ فزائن جاص۸۵)

بہر ندہے غور کر وم بے بخواندم زہر ملتے وفترے ہم از کود کی سوئے ایں تا ختم جوانی ہمہ اندریں با ختم

ہمیں اس امرے کوئی بحث وغرض نہیں کہ مرزا قادیا تی کے مذکورہ بالا اشغال کا زمانہ کور ساجہ میں کئی انہاں نے معمدا تعلیم کی اور یک کی از مردہ بھی سمجے وہ کی

ان کی عمر کاکون ساحصہ تھا۔ کیونکہ انہوں نے معمولی تعلیم کے بعد سرکاری ملازمت بھی کچھ عرصہ کی ہے۔ یہ ہے اور اس کے ساتھ ہی مختاری کا قانونی امتحان بھی دیا تھا۔ جس میں آپ فیل ہوگئے تھے۔ یہ ملازمت اور تیاری امتحان کا زمانہ بھی کودکی ہے پہلا زمانہ نہیں ہوسکتا اور نہ جوانی ہے بعد کا۔ مگر ان اشعار میں کودکی ہے خاتمہ جوانی تک کا پروگرام پیش کر دیا ہے۔ ممکن ہے کہ ایسا ہی ہواور ابتداء عمر

ے دوسرے امور کے ساتھ پیشغل اور شوق بھی رہا ہو۔

بہر حال وہ بڑی صفائی ہے اقر ارکرتے ہیں کہ میں نے ہرایک سے اور جموئے نہ بہب بہر عال وہ جنیں نہ ہیں۔ ان کے موجد عقلاء کے دائل اور جنیں نیں۔ ان کے دفاتر کنگھال والے اور لڑکین سے لے کر جوائی کے خاتمہ تک میں نے اس کے سوائے اور کوئی کام نہیں کیا۔ اس سے ظاہر ہے کہ مرزا قادیائی نے تمام باطل ندا بہب و کا ذب مدعیان نبوت والہام کے حالات برغور وخوض کرنے میں ایک بھاری مجاہدہ کیا اور کا مل غور وفکر کے بعد عقلاء کی تدابیر و اختر اعات واستدلال میں ایک خاص ملکہ بم پہنچایا۔ لیکن میشب وروز کی مشغولیت ان کے ایمان حقیق کے لئے بلائے بے در ماں ثابت ہوئی اور دین حقیق کے سیدھے سادھے اصولوں کے حقیق کے لئے بلائے بے در ماں ثابت ہوئی اور دین حقیق کے سیدھے سادھے اصولوں کے بجائے کذا بوں اور د جالوں کے فلے نیا نہ اور منطقیا نہ داائل اور دعاوی ان کے قلب برمستولی ہوگئے اور تھفیہ باطن کی جگہا ہے دین وائیان کا بی صفایا کر بیٹھے۔

چنانچیمرزائی تعلیم کی رنگ آمیزیاں بوقلمونیاں اور عبارت آرائیاں دیکھنی ہوں تو ان کی تصانیف کو ملاحظہ کرنا چاہئے مخضر طور پراس رسالہ میں بھی ذکر آئے گافصل ہذا میں بطور نمونہ ایسے دس کا ذب مدعیان کا کچھ حال لکھا جاتا ہے۔ جن کے دلائل اور دعووں پر مرزا قادیانی نے ایٹے مشن کی بنیا در کھی ہے۔

ا....ابومنصور

منهاج السنة مين ابومنصور باني فرقه منصوريه كاحال لكهاب-"اس كي تعليم يقى كه

رمالت کبھی منقطع نہیں ہوتی۔ رمول ہمیشہ مبعوث ہوتے رہیں گے۔ قرآن نثریف وحدیث میں جو جنت و نار کا ذکر ہے وہ دو شخصوں کے نام ہیں اور اسی طرح مینۃ ، دم ہم خزیر اور میسر بھی حرام نہیں۔ پھر کہتا ہے کہ بیتو چند آ دمیوں کے نام ہیں جن کی محبت حرام کی گئی ہے۔ صوم وصلاً ق جج وز کو ق بھی چند آ دمیوں کے نام شخصے۔ جن کی محبت واجب ہے۔ ورنہ یہ کسی عباوت کے نام نہیں ہیں۔'' (الملل واتحل شحرستانی ناص ۱۵۱۸ کا طبع قاہر ، عنوان المصوریہ) غض کا جنگان میں شرع کی مات کر ساتہ کی ساتہ کی ساتہ کی ساتہ کی ساتہ کی دو اس کا مارہ کا مارہ کی دو اس کے مارہ کی مدینہ کے میں میں۔''

غرض میہ کہ کل تکلیفات شرعی کو ساقط کر دیا تھا۔اس کے ہزاروں لاکھوں مرید ہوگئے تھادرا کیک مستقل فرقہ کی اس نے بنیا در کھی تھی۔ستائیس برس تک نبوت کا دعوی اور سلطنت کر کے ۳۲۸ھ میں مارا گیا اوراس کی اولا دمیں یا نجویں صدی کے اخیر تک سلطنت رہی۔

مرزا قادیانی نے بھی تاویلات ایک اس بحرب نسخہ سے خوب فائدہ اٹھایا نبوت و
رسالت کے خود مدگی ہوئے اور جیسا کہ قادیا نبیت ،مرزائیت سے ظاہر ہور ہاہے۔ آئندہ علی کے
لئے بھی نبوت کی داغ بیل وال گئے مقتم سے چندوں سے پیٹ نہ بھرا تو زکو ہ کے مال کے در
ہوئے اور دین اسلام کو غریب، بیٹیم اور بے کس ظاہر کر کے اس طرح زکو ہ کے مال کامستحق
ظہرایا کہ ہماری کی بیں مال زکو ہے خرید کر مفت تقسیم کی جاویں اور ان کما بوں کی قیت لاگت
ہے کئی گنا زیادہ رکھی اور خوب مجلے کمائے۔

· ابومنصور کی طرح قر آن کریم اور احادیث شریفه کے معنی بدلنے کی ترکیب خوب ہی کارگر ہوئی۔ چنانچیاز الداوہام میں کہتے ہیں کہ:

''مسی این مریم کے آنے کی پیش گوئی ایک اقال درجہ کی پیش گوئی ہے۔جس کوسب نے بالا نفاق قبول کرلیا ہے اور جس قدر رسحاح میں پیش گوئیاں کھی گئی ہیں کوئی پیش گوئی اس کے ہم پہلو اور ہم وزن ثابت نہیں ہوتی تواتر کا اول درجہ اس کو حاصل ہے۔ انجیل بھی اس کی مصدق ہے۔''

غرض یہ کہ اس معاملہ پرخوب زور دیا۔ گرقر آن وحدیث میں حضرت میسے علی نینا وعلیہ السلام کے جبتنے نام آئے ہیں وہ سب اپنے اساء ظاہر کئے۔ کیونکہ خودسے بننا مطلوب تھا اور اس پر اکتفانہ کی بلکہ آدم ،نوح ،ابر اہیم ،مویٰ ،عیسیٰ ،مہدی ،حارث ،حراث ،محدث ،مجدد ،امام الزمان ،

ا چنانچاك جلد كتي بي كتاويل كاباب مجه ركل كيا ج؟-

یں چنانچیمرزا قادیانی کے کئی مریدوں نے ان کے بعد نبوت کے دعوے کئے ہیں۔ جیسے مولوی چراغ الدین جمونی ،عبداللہ تناپوری ، بنی بخش معراجکے ،عبدالطیف گناچوری۔

ضلیفة الله، کرش ، کلفی اوتار وغیره وغیره این نام اس کئے رکھ لئے که داشته آید بکار ای طرح قادیان سے مراددمشق ،علاء کانام دابته الارض اور کہیں طاعون کانام دابته الارض ، پادریوں کانام دجال رکھا اور کہیں دجال سے بااقبال قوم مراد ٹی اور رئیں کوخرد جال بتایا اورخود کرایہ دیکراس گدھے پرچڑھتے رہے۔''فذھ من قال''

خر دجال کی کیما کہ جس پر ٹانی عیسیٰ بایں ثان و بایں شوکت کراہید دے کے چڑھتا ہے

٢..... محمر بن تومرت

فتو حات اسلامیہ میں بحوالہ تاریخ کامل وغیر ہلکھاہے کہ یا نچویں صدی کے شروع میں محمد بن تو مرت ساکن جبل سوس نے دعو کی کیا کہ میں سادات خیبنی ہوں اورمہدی موعود ہوں ۔اس کے حالات میں مذکور ہے کہاس نے امام غز الی وغیرہ اکابرعلماء یے تحصیل علوم کے بعدرمل ونجوم میں بھی مہارت بہم پہنچائی اور درس وقد ریس کا سلسلہ شروع کیا۔اس کاعلم وقضل اور زید وتقو کی دیکھ کراوراس کی جادو بھری تقریریس ن کرلا کھوں آ دمی اس کے شاگر دومریدین گئے اور ایک لشکر لڑنے مرنے والا تیار ہوگیا۔ باوشاہ وقت کوبھی اس نے شکست دی۔ جس کی پہلے ہے پیش گوئی کر دی تھی۔منا سبت معنوی وطبعی کے لحاظ ہےعبداللہ ونشریشی اورعبدالمؤمن وغیر واس کےمعتمد علیہ قرار یائے ۔عبداللّٰدایک بڑا فاضل شخص تھا۔اس کےعلوم وفنون کوابن تو مرت نے کچھ عرصہ ظاہر تہیں کیا۔ بلکہاس کوایک مجذوب کی مانند نہایت میلے اور گندے حال میں گونگا بنا کر رکھا جپ لوگوں میں اس مدعی مهدویت کا خوب چرچا ہو گیا۔ تو اپنی پہلے سے سوچی ہوئی حیال چلا۔ یعنی فاصل عبدالله ونشریشی کو کہا کہ اب اپنا کمال علم وقصل ظاہر کر ہے۔ چنا نچے اس کی بتائی ہوئی تدبیر کے موافق ایک دن صبح کے وقت عبداللہ نہایت مکلف لباس پہنے اور خوشبو کیں لگائے مسجد کے محراب میں دیکھا گیا۔اوگوں کے دریافت کرنے پراس نے بتاایا کفرشتہ نے آسان سے آ کرمیراسید شق کیا اور دھوکر قرآن اور مؤطاوغیرہ کتب آسانی واحادیث وعلوم ہے بھر دیا۔ مکار مبدی موعود اس بات کوئ کررونے لگا کہ میری جماعت میں اللہ تعالی نے ایسے آ دمی بھی پیدا کئے ہیں جن ہر حضرت محم مصطفیٰ علی این کی طرح فرشتے اتر تے میں اور جس طرح آنخضرت علیہ کا سینہ ش کیا گیا تھا۔ای طرح اس عاجز کی جماعت کے ایک ڈلیل شخص کا سینے فرشتوں نے شق کر کے قر آن و حدیث اور حکمت علوم لدنیہ ہے بھر دیا ہے۔ لوگ اس شعبدہ سے خوب متاکثر ہوئے اور اس حکیم الامتەدنشرىشى كے طفيل اس كوبهت فروغ حاصل ہوا۔

بعض لوگ اس حجو ٹے مہدی کے دعوؤں کوشک وشبہ کی نظر سے دیکھتے تتھ۔ جن کی

فہرست اسم واراس نے عبداللہ مذکورہ کی دے دی تھی۔ جب عبداللہ کا سینش ہونے اورعلوم لدنی اس کوعطاء ہونے کا معجز ہشلیم کرالیا۔ تو اس عبداللہ ہے ہی کہلوادیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دوز خیوں کی شنا خت کا بھی نورعطاء کیا ہے اور فر مایا ہے کہ ایسی متبرک جماعت میں دوز خیوں کا رہنا ٹھیک نہیں۔ اہذا ان دوز خیوں کو آل کر دینا جا ہے ہے۔ میرے اس بیان کی تصدیق کے لئے تین فرعت آسان سے نازل ہوئے ہیں جوفلاں جا ہیں موجود ہیں۔ (اور خفیہ طریق سے تین مخلص مرید کی است مقام پر ایک جاء میں اتاروک ) حسب الحکم مہدی کا فرب ساری جماعت اس جاہ پر پینچی ویران مقام پر ایک جاہدی ہے اس جاہ کی بعداز ان کنوئیں ہیں آوازدی کہ:

عبداللہ ونشریٹی کہتا ہے کہ اللہ تعالی نے اسے دوز خیوں کی شناخت کاعلم دے کرتھم دیا ہے کہ دواز خی قبل کردئے جائیں۔ کیا یہ بچ ہے؟ ۔ جا ہیں ہے آواز آئی:

پی ہے! پی ہے!!

اس تعدیق کے بعد بدیں خیال کہ میام تحانی کے فرشتے اوپر آ کرافشائے راز نہ کر

ویں۔ان کوعالم بالا پر بی پینچادیا جائے تو مناسب ہے۔مبدی موعود نے ونشریشی وغیرہ سے متوجہ

ہوکر کہا کہ بیچاہ اب بزول ملائکہ سے متبرک ہوگیا ہے۔اس میں نجاست وغیرہ گرنے اوراس سے

قبر الٰجی نازل ہونے کا اندیشہ ہے۔اس لئے اس کو بند کر دینا مناسب ہے۔ جنا نجیسب کی رائے

می فوراً اس جاہ کو بند کر دیا گیا اور ونشریشی کے بتانے پر سب خالفین چن چن کوئل کر دیئے گئے اور

یہ کام کی دن میں سر انجام ہوااس طرح سے مبدی کا ذب اپنے مخالفین کا قلع قمع کرکے فتنہ وفساد

ملک گیری میں مشغول ہوا اور اپوہیں (۲۲) سال تک مدعی مبدویت رہ کرعبد المؤمن کوجانشین

کر کے مرگیا۔

(تاریخ الکائل این پیر جم میں 190 ہروی

ا مرزا قادیانی آیت اس تحق ول علی خابعض الا قاویل سسان ایس مینیجه نکالتے تھے کہ اگر میں جھوٹا ہوتا تو ۲۲ سال تک مہلت نہ پاسکتا جو زمانہ نبوت جھزت ختم الرسل تالیف مہلت نہ پاسکتا جو زمانہ نبوت جھزت ختم الرسل تالیف کے برابر ہے۔لیکن اس آیت سان کا بیاستدال لباطل ہے کیونکہ کی کا ذب معیان کا زمانہ ۲۳ سال کی مدت سے زیادہ ہے۔ جھیے ابومنصور ۲۷ سال ، محمد بن تو مرت ۲۴ سال ، حسن من صادق نبیوں کا زمانہ نبوت ہا مسلل سے بہت کم ہے۔مثلاً حصرت زکر یا علیہ السلام اور حضرت کی کئی صادق نبیوں کا زمانہ نبوت ۲۳ سال سے بہت کم ہے۔مثلاً حصرت زکر یا علیہ السلام اور حضرت کی کئی علیہ السلام ، بفرض محال اگر مرزا قادیانی کا استدال لمان بھی لیا جائے تو انہوں نے ۱۹۰۱ء سے پہلے دعوی نبوت کو کفر قر ار دیا تھا۔ سنہ ذکورہ میں دعوی کیا اور سات برس بعد دعوی نبوت تیرہ سال تشریف مال نبی کہاں رہے ؟۔ بیآ یت بھی مگی ہے جہاں حضور علیہ السلام بعد دعوی نبوت تیرہ سال تشریف فرمار ہے؟۔ پھر ۲۳ سال نبی کہاں رہے؟۔ بیآ یت بھی کی ہے جہاں حضور علیہ السلام بعد دعوی نبوت تیرہ سال تشریف فرمار ہے؟۔ پھر ۲۳ سال نبی کہاں دیا تھا۔ سنہ کی جبت کفار مگد پر کسی طرح بیش ہوگئی تھی گئی ؟۔

اس قصہ پرغور کرنے ہے کی نتائج حاصل ہوتے ہیں۔

الف...... ایسے کا ذب مدعیوں کو چنزعلمدار آ دمی اپنے ساتھ ملانے ضروری ہوتے ' س کاعوام پر مزواژ مزملا سے محمد این قوم ہے کوعید المومن اور عبدالڈ ونشر کثی جسر عالم

ہیں۔ جس کاعوام پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ محمد ابن تو مرت کوعبد المون اور عبد الله ونشریش جیسے عالم فاضل مل گئے تھے۔ تو مرزا قادیانی کو بھی مولوی نور الدین قادیانی، اِمولوی محمد احسن قادیانی اور مولوی عبد الکریم قادیانی ہے بڑی مدد کی۔ جن میں سے پہلے دو کوان دو فرشتوں ہے مشابہت

دی۔جن کے مونڈھوں پر ہاتھ رکھ کرحفرت عیسیٰ علیا اسلام کانازل ہونا حدیث میں مذکورہے۔ بسست محمد این تو مرت کواسیے معتقدوں پراتنا تصرف تھا کہ انہوں نے اسے بھائی

ب ..... عمر ابن تو مرت واپیے معتقد وں بڑا ناتصرف ھا کہ انہوں ہے اپیے بھان بندوں کو جواس مہدی کے دعویٰ ہے منکر یا متر و دیتھے۔اپنے ہاتھوں نے آس کر ذالا۔

مرزا قادیانی کے معتقد بھی مرزائی احکام کے مطابق تمام مسلمانوں کوجن میں ان کے عزیزا قارب، دوست، آشنا، اور بڑے بڑے علیا، فضلاء صلحاء شامل ہیں۔ خارج از اسلام کافر سجھتے ہیں۔ ان کے ساتھ مل کرنماز نہیں پڑھتے رہتے ناتے بند کر دئے ہیں اور کئی مثالیں موجود ہیں کھرزائی ہیٹوں نے مسلمان باپ کے جنازہ کی نماز نہیں پڑھی۔

ج ...... اس مبدی موعود نے مخالفین کوقل کر کے اپنی جماعت متاز بنائی تھی۔مرزا قادیا نی نے تمام مسلمانوں کے اسلام کومر دہ کہہ کرا ہے مریدوں کوان کے ساتھ نماز پڑھنے اور دیگر معاشرتی امور میں شریک ہونے ہے روک دیا۔

٣....عبدالمئومن

محدائن قومرت نے مرنے سے بیشتر اس کوامیر الموشین کالقب دے کرا پنا جانشین کر ویا تھااوراس کے حق میں بیش گوئی کی تھی کہ یہ بہت سے ملک فتح کرے گا۔ عبدالمؤمن چار برس سکے لوگوں کے ساتھ سخاوت واحسان کاسلوک کرتا رہا اور چونکہ جوانمر داور بہادر تھااس لئے ملک فتح کرنے کی طرف متوجہ ہوا۔ چنا نچہ جس طرف گیا اس کی فتح ہوئی۔ اندلس اور عرب کو بھی اس نے فتح کر لیا تھا۔ ۵۵۱ ھیں اپنے میٹے محمد کو ولی عبد کر کے اپنے مریدوں سے بیعت کرائی۔ آئر تینتیس سال تک مبدی کا خلیفہ اورامیر المونین کہاا کراور بڑی شان وشوکت سے بادشا ہت کر کے میں مبدوی سے بادشا ہت کر کے میں اور بڑی اوال دکوبا دشا ہت دے گیا۔ جیثار مسلمانوں کوئل کیا اور مدت العرمحمد بن تومرت کی تعلیم مبدویت بھیلا تا رہا۔

لے ایک جگہ مرزا قادیانی خود تسلیم کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ مولوی نورالدین کی وجہ ہے میرے مرید بن گئے میں۔

محد بن تومرت کی دو پیش گوئیاں بھی بالکل بچی ٹابت ہوئیں۔ ایک تو شاہی فو ت پر فتح یابی کی ، دوسری عبدالمومن کی ملک گیری کی۔لیکن وہ اپنے دعویٰ میں کا ذب تھا۔اس لئے کسی پیش گوئی کا لپورا ہو جانا معیار صدافت نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ مرزا قادیانی کے مریدان کی بعض پیش گوئیوں کو مدار صدق شمبراتے ہیں اور خو دمرزا قادیانی نے بھی اس کو معیار صدافت قرار دیا ہے۔

محمد بن تو مرت شروع میں بڑا زاہد ہتی ، آمر بالمعروف اور نا ہی عن المنکر تھا۔ گر بعد میں دنیاوی کامیابی نے اس کے عقائد بگاڑ دیے۔ مفصل حال تاریخ کامل ابن اثیر میں مذکور ہے۔
میں دنیاوی کامیابی نے اس کے عقائد بگاڑ دیے۔ مفصل حال تاریخ کامل ابن اثیر میں مذکور ہے۔
میں حال مرزا قادیانی کا بوا۔ ابتداء براہین احمد سے میں تقریر متعلق حقائیت اسلام وغیرہ دکھ کر علماء نے اس سے حسن طن کیا۔گر بعد میں انہوں نے جو جو کھیل کھیلے وہ الم نشرح ہیں۔
میں سطر یف ابو میں جو صالح ہن طریف

دوسری صدی کے شروع میں اس نے حکومت کی بنیاد قائم کی اور نبوت کا دعوی کر کے نیا فدہب اپنی قوم میں رائ کیا اور پانچویں صدی کے آخر تک اس کی اولا دمیں سلطنت رہی۔ چنانچہ صالح بن طریف کا اھ میں اپنے باپ کاولی عبد ہوا۔ یہ شخص اپنی قوم میں عالم اور دیدار تھا۔ نبوت کا باپ کی طرح اس نے بھی دعوی کیا اور کہا کہ میں مبدی اکبر بھی ہوں۔ عیسیٰ بن مریم میرے ہی وقت میں نازل ہوں گے اور میرے بیجھے نماز پڑھیں گے۔ اپنانام خاتم الا نبیاء رکھا۔

ایک جدید قرآن کے اپناول ہونے کا مدعی تھا۔ جس کی سورتیں اس کے مرید نماز میں پڑھتے تھے۔ چند سورتوں کے نام یہ بیں۔ سورۃ الدیک، سورۃ الحمر، سورۃ الفیل، سورۃ آدم، سورۃ نوح، سورۃ ھاروت و ماروت، سورۃ ابلیس، سورۃ غرائب الدنیا وغیرہ وغیرہ و سنتالیس سال تک نہایت استقال اور کامیا بی سے اپنے ندہب کی اشاعت اور بادشاہت کرتا رہا۔ اس کے بعد اس کے خاندان میں حسب ذیل مشہور بادشاہ ہوئے۔

| مدت سلطنت  | تام با دشاه                    | مدت سلطنت | نام بادشاه              |
|------------|--------------------------------|-----------|-------------------------|
| مهم سال    | يونس بن الباس                  | ۵۰ مال    | الياس بن صالح           |
| السرال الم | ابوانصارعيدالله بن ابوغفيرمجمه | ٢٩مال     | ابوغفيرمحمرصالح كايزوتا |

ان لوگوں نے بڑی شان وشوکت کے ساتھ حکومت کی اور ایسے صاحب آقبال وشوکت وجلال تھے کہ بڑے بڑے باد شاہ اور خلفاء بھی ان سے ڈرتے تھے۔

( تاریخ این خلدون خ ۲ ص ۲۱ طبع بیروت دارالتراث )

مرزا قادیانی نے بھی خاتم الانبیاء،مہدی موعود،مریم ادرکرش اوتارادرکلغی اوتارہونے کا دعویٰ کیا۔ برائین احمدیہ،توضیح المرام وغیرہ کتب کوالہا می بتایا اور بات بات میں البام نازل ہونا بیان کرتے تھے۔ان کے مریدان کی کسی قدر مالی ترقی اور الکھوں آدمیوں کے مرید ہوجانے کوان کی صدافت کے جوت میں پیش کرتے ہیں اور خود مرزا قادیانی بھی ایسا ہی کہا کرتے تھے۔لیکن طریف ابولیج اور اس کے خاندان کی ترقی وعظمت کے مقابلہ میں مرزا قادیانی کی معمولی کامیا بی بالکل بیج ہے۔ جود جہ صدافت نہیں ہو سکتی۔

### ۵....عبیداللهمهدی صاحب

افریقه ۲۹۲ه میں مہدویت کا مدعی ہوا۔ اگلے سال افریقہ جا کروہاں کافر مانروا ہوگیا اور مہدویت کا زورشور سے اعلان کیا۔ تریسٹھ سال کی عمر پائی اور ۳۲۲ ھیں اپنے بیٹے ابوالقاسم کو ولی عبد کر کے اپنی موت سے مرگیا۔ گویاستا کیس سال دعوائے مہدویت کے ساتھ زندہ رہا۔ اس کی اولا دمیں ۳۵۳ ھتک سلطنت رہی اور تیرہ فر مانروااس کے خاندان میں ہوئے۔

(ابن خلدون جهص ۴۳ بیروت)

۲ ..... مغيره ابن سعد عجل

منهاج السنة اورملل وتحل مين لكها به كداس كواسم اعظم جانئ كادعوى تقااورم دول كو زنده كرن كا بهى مدى تقار بناليا تقار كناية فدا كود يكيف كا بهى مدى تقارق آن كريم ك تقائق ومعارف بيان كرنے پر برانازال تقار چنا نچوه كما كرتا تقاكة يت أنا عرضنا الا مانة على السموات والارض والجبال فابين ان يحد ملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا (احزاب: ٧٧) "ك

کابیمطلب ہے کہ اللہ کی امانت تھی کہ علیٰ ابن ابی طالب کوامام نہ ہونے دینا۔ یہ باتِ آ سان ، زمین ، اور جبال نے قبول نہ کی ۔ مگر حضرت عمرؓ نے حضرت ابو بکرؓ سے کہا کہتم علیٰ کوامام نہ بننے دینامیں مدد کروں گا۔ بشرطیکہ اپنے بعد مجھے خلیفہ بناؤ۔انہوں نے مان لیا اور دونوں نے اس

ل اس آیت کا صحیح ترجمہ یوں ہے اللہ تعالی فرماتے میں کہ ہم نے ذمہ داری کو (جو انسان پر ہے ) آسانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے (بزبان حال) اس بوجھ کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے اور آ دمی نے اسے اٹھالیا اس میں شک نہیں کہ وہ (اینے حق میں ) بڑا ہی ظالم اور نا دان تھا۔

ا مانت کوا ٹھالیا ۔اس آیت میں اس واقعہ کا ذکر ہے کہ وہ دونوں ظلوم دجہو ل ہیں ۔ (البلل وائٹ للشھر ستانی جاص ۱ کاطبع مصر )

(ایس واس محارف قرآنید براس کے مریدوں کو برافخر تھااوروہ کہا کرتے تھے کہ سب

ایچے ہیے معارف سے خالی ہیں۔اس کا پیھی تول تھا کہ حق تعالیٰ ایک نور کا پتلا آ دی کی شکل تفاسیراس تنم کے معارف سے خالی ہیں۔اس کا پیھی تول تھا کہ حق تعالیٰ ایک نور کا پتلا آ دی کی شکل وصورت رہے۔ جس کے ہم پرتاج حملتا سماوراس کردل سرحکمہ تر کرچشم جاری ہیں

وصورت پرہے۔جس کے سرپرتاج چمکتا ہے اور اس کے دل سے حکمت کے چشے جاری ہیں۔

اس کے معتقدین اس پراتا اعتقاد رکھتے تھے کہ جب وہ خلافت بنوامیہ میں مارا گیا تو
وہ یقین رکھتے تھے کہ دوبارہ زندہ ہوکر آئے گا۔ مرزا قادیانی بھی معارف و حقائق قرآنی جائے
کے مدعی ہیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ:''ابتدائے خلقت آدم ہے جس قدر آنحضرت علی ہے کے زمانہ
بعثت تک مدت گذری تھی وہ تمام مدت سورۃ العصر کے اعداد حروف میں بحساب قمری مندرج آ
ہے۔ لینی (۲۵۴۰) برس اب بتاؤ کہ ہید قائق قرآنیہ اور بیمعارف حق کس تغییر میں لکھے ہیں۔''

(ازالهاو بام ص ۳۱۲، فزائن ج ساص ۲۵۹،۲۵۸)

ایسابی (ازالداد بام کے ۱۰ ۱۰ فرائنج ۳ س ۱۵۸) پرلیلتدالقدر سے اپنانائب رسول ہونا اور تمام جدیداختر اعوں اور ایجادوں کو اپنی سچائی کی ذلیل گردانا ہے اور اس کے اخیر میں بھی لکھتے میں کہ فرمائے بیمعارف حقہ کس تفییر میں موجود ہیں ل

غرض بیمیوں ایسے دقائق و معارف بیں جن سے مرزا قادیانی کی کتابیں جری پری بیں جن سے مرزا قادیانی کی کتابیں جری پری بیل جن پر مرزا یُوں کو بڑا تا نہوا المقعده من الفرآن بر ایک مرزا کا میانی کی النار (مشکوة ص ۲۰ کتاب العلم فصل ثانی) "یک کو بھلاکر برایک مرزا کی مرزا قادیانی کی تقلید کرتا ہوا قرآن تریف کے معنی اور مطلب اینے من گھڑت بیان کرتا ہے۔

مغیرہ نے تو اللہ تعالیٰ کو آ دی کی شکل کا نُورانی پتلا بتایا تمرمرز ا قادیانی ککھتے ہیں کہ ''ایسا و چوداعظم (اللہ تعالیٰ) ہے۔جس کے لئے بے ثنار ہاتھ، بے ثنار پیراور ہرایک عضواس کثرت سے ہے کہ تعداد سے خارج اور الا انتہا عرض اور طول رکھتا ہے اور تیندو سے کی طرح اس کی تاریس بھی ہیں۔'' میں۔''

واه مرزا قادیانی! 'لیس کمثله سی شنی (شودی:۱۱) ' کی کیا اچھی تغیر له اس کامفسل ذکر ۱ میس آئے گا۔

ع جو تحض قرآن کے مطالب بیان کرنے میں اپنے عقلی ڈھکوسلوں سے کام لے اسے اپنا ٹھکا ناجہنم میں بنانا چاہئے۔

سے اللہ تعالیٰ کی مثال کسی شے ہے ہیں دی جا سکتی۔

ہے۔ معارف وحقائق ایسے ہی تو ہوتے ہیں۔مغیرہ کواسم اعظم جاننے کا دعویٰ تھا۔گرمرزا قادیانی نے اس کےمقابلہ میںاشجاہت دعا کا ایسا چلتانسخہ تجویز کیا کہاسم اعظم کی خاصیتو ٹُ کی تو کوئی حدبھی ہوسکتی ہے۔گراس قبولیت دعا کی کوئی حد ہی نہیں جب دل جا ہاللہ تعالیٰ سےعرض کیااور حکم جاری کرائیا۔

چنانچر(ازالیاه بام ۱۸ ۱۱ ماشیه بزائن تا ۱۵۸) پر لکھتے ہیں کہ: ''جواس عاجز کودی گئی ہے۔ استجابت دعابھی ہاوراس عاجز پر ظاہر کیا گیا ہے کہ جوبات اس عاجز کی دعا کے ذرایعہ سے کہ واستہاں ماجز کے ذرایعہ سے کھولا ردکی جائے۔ وہ کسی اور ذرایعہ سے تجول نہیں ہو سکتی اور جو دروازہ اس عاجز کے ذرایعہ سے کھولا جائے وہ کسی اور ذرایعہ سے بندنہیں ہوسکتا کیکن سے تبوایت کی پر کتیں صرف ان لوگوں پر اپناا از ذالتی جائے وہ کسی اور ذرایعہ سے بندنہیں ہوسکتا کے ایکن سے درجہ کے دشمن ہوں بل جو تحفی پورے اخلاص سے جس میں کسی قسم کا کھوٹ پوشیدہ نہیں جس کا انجام برطنی اور بدا اعتقادی نہیں ۔ وہ بے شک ان ہر کتوں کو دکھ سکتا ہے اور ان سے حصہ پا سکتا ہے اوروہ بااشبداس اعتقادی نہیں دھونڈ سے گا۔ وہ اپنے گا۔ وہ اپنے گا۔ گا سے جماعی کے ساتھ نہیں دھونڈ سے گا۔ وہ اپنے گا۔ گرجو خلوص کے ساتھ نہیں دھونڈ سے گا۔ وہ اپنے گا۔ گورکی وہ سے محروم رہ جائے گا۔ ''

ندکورہ بالاعبارت میں جوداؤت ہیں وہ ایک ادنی نظر ہے معلوم ہو سکتے ہیں۔ تاہم کمی عقل کے اند سے اور گانھ کے پورے کو پھنسانے کے لئے یہ جال بظاہر بہت خوشما اور مضبوط معلوم ہوتا ہے۔ جوابو منصورا ور مغیرہ عجل کے عقلی معجزہ ہے کم نہیں۔ ونیا میں کون بشر ہے جس کوکوئی مدکوئی احتیا ن نہیں؟ مرزا قادیائی دعا بھی سب کے لئے کرد ہے ہوں گے۔ جہال مشیت ایز دی سے کام پورا ہوگیا۔ وہاں پاؤبارہ ہیں۔ لیکن جہال ناکامی ہوئی تو جھٹ عدم اخلاص ، بدخلنی اور بد اعتقادی کا بنا بنایا سر ٹیفکٹ موجود، اگر بظاہر کسی کا اخلاص پورا بھی نظر آتا ہوتو اس کا انجام کار، بدخنی ، وربداعتقادی البامی آئی تھوں ہے مطوم ہوجاتا۔ مسلماس اخلاص کے استحکام کے اظہار اور نیت ، وربداعتقادی البامی آئیکھوں ہے مطوم ہوجاتا۔ مسلماس اخلاص کے استحکام کے اظہار اور نیت ، وربداعتقادی البامی آئیکھوں ہے مطوم ہوجاتا۔ مسلماس اغلاص کے استحکام کے اظہار اور نیت

ع کیاد تمن برجھی قبولیت دعا کااثر برکت کی صورت میں ہوتا ہے؟ ۔عبارت تو ایسا ہی

مہتی ہے۔

لے غایت درجہ کے دوست مرزا قادیانی کا الہامی بیٹا مبارک احمد اور مولوی عبدالکریم تھے اور غایت درجہ کے دخمن ؤ اکٹر عبدالحکیم اور مولوی ثناء اللہ صاحبان پھر ان سب کے حق میں یوں دعا کیں قبول نہیں ہوئیں؟۔

اوراعقادی صفائی کاعملی بوت اس طرح پرطلب کیا گیا کہ پانچ قتم کے چندے کھولے گئے۔

ا ..... شاخ تاليف وتصنيف \_

۲..... شاخ اشاعت اشتهارات ـ

٣.... تنگرخاند

۳ ..... خطو کمایت به

۵..... بیعت کرنے والوں کا سلسلہ۔

( فتح الإسلام ص ١٩ تا ٢٣ ملخصاً فيزائن ج مهم ١٢ تا ٢٣)

علاده ازیں تغییر مدرسہ وخرید اخبارات وغیره کا علیحده مطالبہ ان سب میں نقذی داخل کروتو با اخلاص! ورنہ بارہ چھر باہر!! چنانچہ ایک جگہ اخبار بدر میں لکھتے ہیں کہ:''جس مرید کا چنده تین ماہ تک نہیں آ نے گاوہ بیعت سے خارج سمجھا جائے گا۔'' (مجموعا شتہارات جام ۲۹۹۳) با تی رہامعا ملہ استجابت دعا کا سویہ بھی ایک دھوکا ڈھول کا بول اور عقلی معجز ہ ہی تھا۔ ورنہ سینکڑ وں دعا ئیں مر دود ہوئیں جن کا کچھٹمونہ فصل ہشتم میں لکھا گیا ہے۔ اے خور سے دیکھنا جائے ہے۔

ے..... بنان ابن سمعان میمی

منہان السنتہ میں لکھا ہے کہ بینوت کا مدعی تھا اور کہتا تھا کہ مجھے اسم اعظم معلوم ہے۔ فرقہ بیانیاس نے قائم کیا تھا۔ جواس کو نبی مانتے ہیں۔اس کا قول تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے جسم میں اللہ تعالیٰ کا ایک جزو حلول کر گیا تھا۔اس کی قوت سے انہوں نے درخیبر کوا کھاڑڈ الا۔ (الملل وانحل شہرستانی جام ۱۵۲ ہمری)

حضرت امام باقر گواس نے خط لکھا کہتم میری نبوت پر ایمان الاو تو سلامت رہوگے اور تقی کرونگے ۔ یہ خط عمرا این عفیف اور تقی کرونگے ۔ یہ خط عمرا این عفیف امام صاحب کی خدمت میں لایا۔ آپ نے خط پڑھ کر قاصد سے کہا کہ اس کونگل جا۔ اس نے نگل ایاورای وقت مرگیا۔

کچھ عرصہ بعد بنان بھی خالد بن عبداللہ کے ہاتھ سے مارا گیا اوراسم اعظم ہے اسے کوئی مدد نہلی ۔ زندگی میں بہار کرتار ہامرنے کے بعد کس مرپیدنے یو چھنا تھا۔

مرزا قادیانی بھی اللہ تعالیٰ کا ہے وجود میں داخل ہو جانا بتلاتے تھے اورا کیک کشف میں خود خدا بن گئے تھے۔انہوں نے نبوت کا بھی دعو کی کیا۔تمام علاء فضلاء فقہا حتی کہ زاویہ نشین فقراء کوبھی اپنے دعاوی لکھ جھیج اوران کے ماننے پر نجات اور نہ ماننے پر کفروضلالت کی تہدید پیش کی۔

بنان اسم اعظم جانے کا دعویدار تھا تو یہ مکالمہ البی اور قبولیت دعا کے مدی تھے۔لیکن جیسا کہ بنان کواس کے اسم اعظم نے وقت پڑنے پرکوئی کام نددیا۔ای طرح مرزا قادیا نی نے بھی جتنی دعا ئیں اپنی صدافت کے اظہار کے لئے کیس سب نامقبول ثابت ہوئیں۔اگر واقعی انہیں اللہ کی طرف سے استجابت دعا عطاء ہوئی تھی تو کوئی خارق عادت مجزہ درکھاتے یا دعا کر کے کسی بڑے مخالف کی زندگی کا ہی فیصلہ کر دیتے۔ جوآپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے خیالات کا بیرے خالف کی زندگی کا ہی فیصلہ کر دیتے۔ جوآپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے خیالات کا خاکہ اڑاتے رہے۔ جیسے مولوی ثناء اللہ اور ذاکٹر عبد انگیم صاحبان مزید بدقتی جس سے مرزا قادیا نی کا کذب روزروثن کی طرح ظاہر ہوگیا۔ یہ ہوئی کہ ان ہر دو مخافین کے برخلاف جودعا ئیں انہوں نے کی تھیں اور جن کی قبولیت کی خبر بھی ٹاگئی ۔ قطعا غلط اور مر دود ثابت ہوئیں۔
(دیکھوآخری فیل)

٨....٨

ملل ونحل میں ایک مدی کا ذب مقنع کا حال لکھا ہے۔ اس نے چند مافوق العادت کر شے دکھا کرلوگوں کواپنی طرف مائل ومتوجہ کیا اور پھر الوہیت کا مدی ہوا۔ جب لوگ اس سے مانوس ہو گئے تو کل فرائفن ترک کر دینے کا حکم دے دیا۔ حسن طن سے سب دام افقادوں نے امنا وصد قنا کہہ کر مان لیا۔ اس کے گروہ کا عقیدہ تھا کہ دین فقط امام الزمان کے پیچان لینے کا نام ہے۔ وصد قنا کہہ کر مان لیا۔ اس کے گروہ کا عقیدہ تھا کہ دین فقط امام الزمان کے پیچان لینے کا نام ہے۔ (الملل وانحل الدین جزم جام ۲۷۳)

مرزا قادیانی نے بھی امام الزمان کی شناخت کے مسئلہ پر بڑا بھاری زور دیا ہے۔ چنانچہا کیک مستقل رسالہ بنام' ضرورۃ الامام' اس کے متعلق تصنیف کیا۔ مرزا قادیانی کا دعویٰ اور مرزائیوں کاعقیدہ ہے کہ بغیر مرزا قادیانی کے ماننے کے ندایمان ہے نہ نجات ۔ گویا تیرہ سوہرس کا اسلام بالکل نامکمل اور اس کے عقائد غلط تھے۔ نزول وحیات مسیح کے متعلق تمام احادیث ، آٹار صحابہ "ابھاع امت ہے جو کچھ ثابت ہے وہ سب مرزا قادیانی کے تشریف لانے پر غلط ثابت ہوا۔ حضرت رسالت مآب فلی ہے کہ مسئلہ حیات ونزول مسیح وخروج د جال دغیرہ کے متعلق غلط نبی کا

> خشت اول چوں نہد معمار کج تاثریا می رود دیوار کج

مردہ اسلام قرار دیا۔ان کے عقائد اور دعاوی سے بروئے علم حساب متیجہ ذیل مستدیط ہوتا ہے۔

''ایمان برتو حید ورسالت+عمل القرآن وحدیث+ اقرار نبوت مرزا= اسلام .... ایمان برتو حیدورسالت+عمل بالقرآن وحدیث+اعمال صالح- نبوت مرزا= کفر۔''

اس سے معلوم ہوسکتا ہے کہ مقع ۱۲۷۰ اور مرزا قادیا نی ۲۲۱ میں کیا فرق ہے۔ بروئے حساب ابجد تو مقع سے مرزا قادیا نی کا ایک نمبر ہڑھا ہولا ہی ہے۔ جوان کے دعووُں سے ظاہر ہے۔ 9۔۔۔۔۔اپوالخطا نے اسدی

ملل وتحل میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو حضرت امام جعفر صادق رحمتہ اللہ علیہ کے مختصد مند میں منتسبین میں مشہور کر کے لوگوں کا اعتقادامام کے ساتھ خوب مشخکم کیا اور ان کے دلوں میں یہ بات جمائی کہ امام الزمان پہلے انبیاء ہوتے ہیں۔ پھر الدہو جاتے ہیں اور الوہیت نبوت میں نور ہے اور نبوت امت میں نور ہے ۔ امام جعفر صادق رحمتہ اللہ علیہ کو وہ اس زمانہ کا الدمانیا تھا اور کہتا تھا کہ امام صاحب کے ظاہری جسم پر خیال کر کے ان کو بشر نہ مجھو بلکہ بیتو ایک لباس ہے جو خدا نے اس عالم میں اتر نے کے وقت پہن لیا ہے۔

اس کے بعداس کے معتقدین کے کئی فرقے بن گئے تھے۔ایک کانام معمریہ تھا۔ جوابو النظاب کے بعد معمر کوامام الزمان مانتا تھا۔اس کاعقیدہ تھا کددنیا کوفیانہیں بہشت ودوزخ کوئی چیز نہیں بیاسی دنیاوی راحت ومصیبت کے نام ہیں۔جو ہمیشہ پیش آتی رہتی ہیں۔زناوغیر ہمنہیات اور نمازروز ہوغیرہ عبادات سب فضول ہیں۔

ایک فرقہ ان میں بزیغیہ تھا۔ جوابوالنظاب کے بعد بزیغ کوامام الزمان سلیم کرتا تھا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ہم اپنے سب مردوں کو مبح شام دیکھتے ہیں۔ایسے ہی ادر بھی کئی فریقے تھے۔

ا مرزا قادیانی ابجد کے بہت شائق تھے مجھے بھی بعد نماز فخر عین جب کہ میں بیسطری کھھ م اتھا۔اعداد کی تفہیم ہوئی۔'' واللّه اعلم بالصواب'' غور کی جگہ ہے کہ ابوالخطاب نے حضرت امام صاحب کی تعریف کر کے امام کو خدا کہلوایا۔ دوزخ جنت کا اٹکار کر دیا۔ تکلیفات شرعیہ اٹھادیں۔ امام صاحب رحمتہ اللہ علیہ اس کے ان باطل عقیدوں اور کفریات سے بیزاری کا اظہار بھی کرتے رہے مگراس کے بیروں نے نہ مانا۔ باطل فرقوں کی علامت ہی ہیہ ہے کہ ان کے معتقدین احکام خدا اور رسول کی مطلق پر واہبیں کرتے بلکہ دور از کارتا ویلیں کر کے ان کی تر دید پر مستعد ہو جایا کرتے ہیں اور اپنے بیرومرشد کی تعریف میں زمین و آسان کے قلا بے ملاتے رہتے ہیں۔

(الفرق بین الفرق ص ۱۹۰۸ ما ۱۹۰۹)

یں زین واسان کے والے بالا کے رہتے ہیں۔

مرزائی تعلیم کا بھی یہی حال ہے۔ مرزا قادیانی کی تمام تصانیف خودان کی تعریف وقت صیف اور برزائی کے بیان ہے تھری ہوئی ہیں اور مرزائیوں کا سوائے مرزا قادیانی کے ذکر اور ان کی حمد و ثناء کے کوئی مضغلہ نہیں۔ ابوانطاب نے تو امام صاحب کو خدا بنایا تھا۔ مرزا قادیانی کے در ان کی حمد و ثناء کے کوئی مضغلہ نہیں آ ب اپنا تطاب کی بناء پر کہیں آ دم ، نوح ، ابراہیم، قادیانی کے دعووں کا کچھ تھا تا ہی نہیں آ ب اپنا اللہ است کی بناء پر کہیں آ دم ، نوح ، ابراہیم، موئی ، عیسی ، حمد ، احمد ، معد ، احمد ، معد کا مان ، خلیفة اللہ ، کرش اوتار، کعلی اوتار ، بنے تو دوسری طرف کہیں این اللہ بنے ، کہیں خدا کا اپنے جسم میں حلول کرنا بیان ، کیا۔ کہیں خدا کی اینے جنے اینے بیٹے کوشل کیا بیان ، دوسری طرف کہیں این اللہ بنا کے مالمہ ہوئے ۔ بیچے جنے ۔ اپنے بیٹے کوشل کیا۔ کہیں خدا تیا ہے نے دانیا میں ہذہ '' (دیکھوٹسل آ سید) کی خدا تیا ہے۔ معاذا اللّه من ہدہ ''

البام اور وحی کوابوالخطاب کی طرح مرزا قادیانی نے بھی سکے سیر کر دیا۔ چنانچ**داکڑ** مریدوں کے البام ان کے اخباروں اور رسالوں میں شائع ہوتے رہجے ہیں۔ باب نبوت بھی۔ کھول دیا گیا ہے اور کئی مرید نبوت کے مدتی ہیں۔مرزائیوں کے بھی کئی فرتے ہوگئے ہیں۔ج**بیا**۔ کہ ابوالخطاب کے معتقدین کے بن گئے ہتے۔

•ا....احركيال

نای ایک مدعی کا ذب کا حال ملل ونحل میں اس طرح مذکور ہے کہ پہلے یہ مجت اہلیہ کا مدعی تھا۔ بعد از اں امام الز ماں ہونے کا دعو یدار ہوا۔ اس سے ترقی کی ،تو کہا میں القائم ہوں اور اس کی تشریح یوں کی حرفتی میں القائم ہوں اور اس کی تشریح یوں کی حرفتی میں القائم ہوں اور عالم سفلی کے منا بھی بیان کر سے اور القائم وہ ہے جوکل کوا پی فرات میں ٹابت کر دے اور ایک کلی کوا ہے معنین جزئی شخص میں بیان کر سکے اور یہ بات یا در تھوکہ اس تسم کا مقرر سوا سے احمد کیال کے کسی زمانہ میں تبیں بیا گیا۔ اس کی بہت می تصانیف عربی فاری میں موجود ہیں۔ جن میں کیال کے کسی زمانہ میں تبیں بیا گیا۔ اس کی بہت می تصانیف عربی فاری میں موجود ہیں۔ جن میں

ای قتم کی پیچیده وژولیده تحریری بیں بیں۔اس نے اپنی ان تقریروں اور تصنیفوں سے بہتوں کو اپنا ہم خیال بنایا۔

مرزا قادیانی کوبھی معارف دانی کا بڑا دعوی اوراس پر بہت ناز ہے وہ لکھتے ہیں کہ بکثرت اسرار فیبی اور البامات میرے سوائے اور کسی فرد امت کونبیں دئے گئے۔اس لئے خصوصیت سے صرف میراہی نام نبی رکھا گیا۔

احد کیال کی بیہودہ اور پیچیدہ تحریروں سے مرزا قادیانی کی تحریروں کا مقابلہ کرنا ہوتو نمونہ کے لئے ازالہاد ہام کاص ۱۱۸ تا ۱۲۴ دیکھو۔ جہاں آپ لکھتے جیں کہ:''مہر نبی کے نزول کے وقت ایک لیلتہ القدر ہوتی ہے ۔۔۔۔کیکن سب ہے بڑی لیلتہ القدروہ ہے جوہارے نجی اللّیۃ کودی گئی۔اس کا دامن آنخضرت کی ہے کے زمانہ ہے قیا مت تک پھیلا ہوا ہے اور جو پچھانسا نوں میں د لیود ماغی قویٰ کی جنبش انحضرت علیق کے زمانہ ہے آج تک ہور ہی ہے وہ لیلتہ القدر کی تاثیریں میں .....اور جس زیانه میں آنخضرت اللہ کا کوئی نائب دنیامیں پیدا ہوتا ہے تو یتح یکیں ایک بڑی تیزی ہے اپنا کام کرتی ہیں بلکداس زمانہ ہے کہوہ نائب رحم مادر میں آئے پوشیدہ طور پر انسانی تو کی کچھ کچھ جنش شروع کرتے ہیں اور نائب کواختیار ملنے کے وقت تو وہ جنبش نہایت تیز ہو جاتی ہے۔ پس نائب رسول الله ﷺ کے نزول کے وقت جولیات القدر مقرر کی گئی ہے یہ اس لیات القدر کی ایک شاخ ہے ....اس لیلت القدر کی بری شان ہے جیما کداس کے حق میں یہ آیت ہے۔ 'فیھا يفرق كل امر حكيم "لين اللية القدرك زماني مل جوتيامت تكممتد ب-برايك حکمت اورمعرفت کی با نیس دنیا میں شائع کر دی چا کیں گی اورانواع واقسام کےعلوم غریبہ وفنون نادرہ وصناعات عجیبیصفحہ عالم میں پھیلا دے جائیں کے اور انسانی تو کی میں ان کی مختلف استعدادوں اور مختلف قسم کے امکان بسطت علم اور عقل میں جولیا قتیر مخفی ہیں ....سب کو بمنصنه ظہور لایا جائے گا۔لیکن بیسب کچھان دنوں میں برز درتح یکوں سے ہوتا رہے گا۔ کہ جب کوئی نائب رسول الله الله الله ونياميل بيدا موكا ..... اور ليلت القدر من بي وه فرشة الرت من جن ك ذر بعہ ہے دنیا میں نیکی کی طرف تحریکیں بیدا ہوتی ہیں اور وہ صلالت کی برظلمت رات سے شروع كر كے طلوع صبح صداقت تك اس كام ميں كيے رہتے ہيں كەمىتعد داوں كوسيائي كى طرف كھينچة ر ہیں ..... بیہ خری لیلتہ القدر کا نشان ہے جس کی بناء ابھی سے ڈالی گئی ہے۔ جس کی محیل کے لئے سب سے پہلے خداتعالی نے اس عاجز کو بھیجا ہے اور جھے خاطب کر کے فر مایا۔ 'انت اشد مناسبة بعيسى ابن مريم واشد الناس به خلقاً وخُلقاً وزماناً"

(ازاله او بام ص ٥٠ ا ٢٠٠٢ الخص ، فزائن جساص ١١٥٢ ا ١١٥١)

حاصل اس لمبی چوڑی تقریر کا بدہ بے کدمرزا قادیانی نائب رسول ہیں اور جتنی جدید تم کی ا بجادیں اور کلیں،موٹریں، بے تار کے پیغام رسانی، ہوائی جہاز، زہریلی گیس، کمی ماری توپیں ، وغیرہ وغیرہ ملک پورپ میں بن کرز مانہ میں رائج ہوئیں بیسب مرزا قادیانی کے وجود میارک کی ہی یمن و بر کات میں عبارت مندرجہ بالا الفاظ خاص طور پر قابل غور میں مرز ا قادیانی نے موثی مونى جديدا يجادون ير عصرنبين كيا بلكهايية زماندرهم مادرتك بيني كراس وقت كي ايجادول كوجهي این برکات کے دائرہ میں لینا حام ہے۔مرزا قادیانی کی پیدائش غالبًالارڈ آ ک لینڈ گورز جزل ہند کے عہد میں اس وقت ہوئی جب کہ انگریزوں کی افغانستان سے لڑائیاں ہورہی تھیں۔ای ز مانہ میں انگریز ی تعلیم ہندوستان میں رائج ہوئی ۔ بیدونوں یا تیں اسلام کے لئے جو کچھ بابرکت ثابت موئيں اظهرمن الفتس بيں \_ربى آخرى زماندكى ايجادات، موائى جہاز، لمي ماركى توپيں ہیں۔زہریلی گیس وغیرہ یہی وہ متبرک اختر اعات میں جن کے ذریعہ اسلامی سلطنت ٹر کی ،مراکو اورمصر كا زوال بواحر مين شريفين برگوله بإرى موئي اوران ميں عيسائيوں كا دخل موا۔امام رضاً كا مزار شہید ہوا ہزاروں مسلمان شہید کئے گئے اور لا کھوں ترک دعرب بے خانماں وآ وارہ وطن ہوئے۔ مدینہ شریف کے او پر ہوائی جہاز اڑے جن میں عیسائی سوار تھے۔ بیسب امر واقعہ ہیں ہمیں ان برسیاسی نقطه نگاہ ہے غور کرنے کی ضرورت نہیں مرزا قادیانی کا دعویٰ ندہی ہے اس لئے مذہبی آ کھے سے ان واقعات کو دیکھتے ہوئے کون مسلمان ہے جو ال لعنتی ایجادات اور منحوس اختر اعات کو ایک نائب رسول علی کی پیرائش کی یمن وبرکات اور ایک نبی کی صدافت کے نشانات ہجھ لے گا؟۔ اگر مرزا قادیانی اسلام کی بربادی کوانی نبوت کے شوت میں پیش کرتے ہیں تواس نبوت کوہارا دورہے ہی سلام ہے!!!

لیلتہ القدر کے فرکورہ بالا معارف واسرار بیان کرنے کے بعد مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ: ''اب فرمائے بیم معارت حق کی تفسیر میں موجود ہیں؟۔ مرزا قادیانی کے بیان کر وہ معارف کسی تفسیر میں درتی ہونے کے قابل بھی ہیں تفسیر میں درتی ہونے کے قابل بھی ہیں یانہیں؟ احمد کیال والے سب معارف مرزا قادیانی کی تصانیف میں بھی موجو وئیس ہیں تو کیا اس سے اس کی مجد ویا نہ برتفسیروں میں درج ہونے کے قابل بھی جائے گی؟۔''

ملل فحل میں فرقہ باطنیہ کے ذکر میں لکھا ہے کہ ان کاعقیدہ ہے کہ ہر ظاہر کے لئے
باطن اور ہر تنزیل کے لئے تاویل ہے۔ اس لئے وہ ہر آیت کے ظاہری معنی چھوڑ کراپنی مرضی
ہوئے ایک معنی گھڑ لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نفس اور مقتل اور طبائع کی تحریک سے افلاک متحرک
ہوئے ای طرح ہر زمانہ میں نبی اور وحی کی تحریک سے نفوس اور اشخاص شرائع کے ساتھ متحرک
ہوئے رہتے ہیں۔ مرزا قادیانی نے فرقہ باطنیہ کے معتقدات ومسلمات کودوسرالباس بہنا کرلیلتہ

القدراورنائب رسول کے پیرامید میں پیش کردیا ہے۔ففھم و تدبیر تلك عشرة كا ملة!

ان چند كذابوں كے حالات اور ان كى تعلیمات پرغور كرنے اور مرزائى مشن كے معتقدات كا ان كے ساتھ مقابلہ كرنے سے ناظرين به آسانى اس نتیجہ پر پہنچ سكیں گے كہ مرزا قادیانی كے دعاوى و خیالات بھى اسى قتم كے تتھے۔ پس جب شریعت حقد كی روشنى میں ان مدعیوں كو كاذب قرار دیا گیا ہے تو مرزا قادیانی كوش پر كيونكر تسليم كیا جا سكتا ہے؟۔

دوسری فصل

مرزا قادیانی کی روحانی وجسمانی تر قیوں کی دس منازل پیر ما اسال دعوائے نبوت کر دہ است

سال دیگر گر خدا خوابد خدا خوابد شدن

ا بنداً مرزا قادیانی ایک معمولی محرر کے طور پر عدالت ضلع سیالکوٹ میں ملازم تھے۔ شخواہ کی کمی کے باعث مختاری کے امتحان میں شامل ہوئے گرفیل ہوگئے۔ غالبًا اس کے بعدان کو مذہبی راستہ میں بطورایک ہیر کے گامزن ہونے کا خیال سوجھا۔ اس امر کے لئے کسی شوت وحوالہ کی ضرورت نہیں مخالف موافق سب جائتے ہیں۔

۲ میں مجدد،اشتہار کتاب براہین احمہ بید میں جو بہ تعداد (۲۰۰۰) چھپا مجددیت کا دعویٰ ان گفظوں میں ہے کہ''مصنف کواس بات کا بھی علم دیا گیا ہے کہ وہ مجددوقت ہے۔'' (مجموعا شتہارات جامس ۲۲)

سسس محدث، مرزا قادیانی ہے سوال ہوا کہ آپ نے نتج اسلام میں نبوت کا دوئی کیا ہے۔ جواب دیا کہ ''نبوت کا نبیس بلکہ محدث کا دعویٰ ہے جوخدا تعالیٰ کے حکم سے کیا گیا ہے۔'' (ازالہ او ہام ص ۱۰ کملخصاً بخزائن جسم ۲۷۸)

سسسے ومہدی موعود صاف صاف اقرار تھا کہ '' حضرت میں علیہ السلام دوبارہ اس دیا میں تشریف لا کیں گے اور ان کے ہاتھ سے دین اسلام تھیلے گا۔ اس کتاب براہین کی نسبت دعویٰ تھا کہ الہا می لے ہے۔ بعد میں خود میں بن گئے اور کتاب از الداو ہام محض ای غرض کو ثابت کرنے کے لئے کھی گئی اور ایک قول وضعی لا مہدی الاعیسیٰ کی آٹر لے کرخود ہی مہدی آخر الزمان بھی بن بیٹے۔''

۵ امام الزمان، رساله ضرورت الامام میں پہلے امام الزمان کا ہونالازمی اور ضروری جنلا کرص ۲۳ تک اس کی علامات وصفات بیان کیس اور ص ۲۲ پر جلی قلم ہے لکھا کہ ''و وامام الزمان میں ہوں۔''
الزمان میں ہوں۔''

۲ ..... نی، کھے ہیں کہ 'اگر خدا تعالیٰ ہے غیب کی خبریں پانے والا نبی کا نام نہیں رکھتا تو پھر بتلاؤ کہ کس نام ہے اس کو پکارا جائے۔ اگر کہواس کا نام محدث رکھنا چاہئے تو میں کہتا ہوں کہ تحدیث کے معنی لغت کی کس کتاب میں اظہار غیب نہیں۔ (اشتہارا کی خلطی کا ازالہ میں فزائن جہماص ۲۰۹) نیز و کھوا خبار بدر ۵ رمارچ ۸۰ ۱۹ء جس میں نہایت صفائی ہے نبوت کا دعویٰ ہے۔''

ك ..... خدا كا بيناء الهامات ذيل مرزا قادياني في خود كوخدا كا بينا تفهرايا

"انت منی بمنزله ولدی سی "(حقیقت الوی ۱۸ منزا کن ۲۲ م ۱۸ من انت منی بمنزله اولادی سی از البشری ما ۱۸ منزله اولادی سی (البشری ما ۱۸ منزله ۱

ا مرزائی کہاکرتے ہیں کہ براہین احمد یہ البامی کتاب نہیں انہیں حوالہ جات ذیل دیکھنے چائیسی ۔ (تقد هقیقت الوی بھر ۸۳۸، خزائن ج۲۲ س۵۱۹، دافع الباء ص۲، خزائن ج۸۱ س۲۲۱، تقویت الایمان ص ۲۹، خزائن ج۱۹ س۵۳ ) جن میں لکھا ہے کہ خدائے عزوجل براہین احمد بیمیں یول فرما تا ہے اور (سرمیچشم آریوس ۲۳، خزائن ج۲ ص ۳۱۹) براہین احمد بیکوخدا کی طرف سے ملبم اور مامور ہوکرتالیف کرنا لکھا ہے۔

ع بیمرزا قادیانی کے خدا کی کوتا ہی ہے جس نے پہلے مرزا قادیانی کومحد ثیت کا دعویٰ کرنے کا تھم دیا۔ دیکھوفقر ہنمبر سافصل ہذا۔

> سے خدا کہتاہے کہ اے مرزا تومیرے بیٹے کی جگہہے۔ سم اے مرزا تومیرے بیٹوں کی جگہہے۔

שא - טיב ב אבום

٨..... خدا كى يوى اوراس كے لواز مات، البامات ذيل برغور كرو -الف...... مرز اقادياني كاحيض اور بچيه

''یسریدون اُن یسر و اطعنگ ''اس الهام کی تشریح مرز ا قادیانی یوں بیان کرتے بیں کہ:''لینی با بوالئی بخش چاہتا ہے کہ تیر حیض دیکھے یا کسی پلیدی اور نا پاکی پر اطلاع پائے۔گر خدا تعالیٰ مجھے اپنے انعامات دکھلائے گا۔ جومتو اتر ہوں گے اور تجھ میں حیف نہیں بلکہ وہ بچہ ہوگیا ہے۔ایسا بچہ جو بمنز لدا طفال اللہ کے ہے۔'' ( تتر حقیقت الوجی ص ۱۳۳ ہز ائن ج۲۲ میں ۱۸۸) ب۔.... اللہ تعالی کا نطفہ

ب انت من ماء نیا و هم من فشل ''نعنی اے مرزاتو ہمارے پائی (نطفہ) سے ہے اور دوسر بےلوگ نظفہ کے ہے اور دوسر بےلوگ نظفہ کے ہے اور دوسر بےلوگ نظمی ہے۔ جے اور دوسر بےلوگ نشکی ہے۔ جے ۔۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ ہے ہم بستر کی اور زنا شوئی کے فعل کا وقوع

مرزا قادیانی کے ایک خاص مرید قاضی یار محمد صاحب بی ۔او۔ایل پلیڈراپ ٹریکٹ نمبر ۱۳ موسوم به اسلامی قربانی ص ۱۱ مطبوعه ریاض مند پریس امرتسر میں لکھتے ہیں کہ'' جیسا کہ حضرت سے موعود (مرزا) نے ایک موقعہ پراٹی حالت بین ظاہر فرمائی ہے کہ کشف کی حالت آ پ پر اس طرح طاری ہوئی کہ گویا آ پ عورت ہیں اور اللہ تعالی نے رجوایت کی طاقت کا اظہار فرمایا۔
سمجھنے والے کے واسطے اشارہ کافی ہے۔'' (استغفر الله)

ر مسلم مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ''مریم کی طرح عیسیٰ کی روح بھے میں نفخ کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ تھمرایا گیا اور آخر کئی مہینہ کے بعد جو دس مہینے سے زیادہ نہیں بذر لعبداس الہام کے .....مجھے مریم ہے عیسیٰ بنایا گیا۔''لے (کشتی نوح ص سے ہنزائن رہ ۱۹۵۰ ۵۰) ماں بے ابیج بے اپھر باپ بیچ کے بے !!!

n /2/2 .....

''کھتے ہیں کہ:' پھر مریم کو جوم اداس عاجز سے ہوروز ہتد کھجور کی طرف لے آئی۔'' (کشی نوح ص سے ہزائن جواص ۵۱)

ا خودكوز ووخودكوز وكروخودكل كوزة -

مرزائی دوستو!

یمی حقائق دمعارف ہیں جن پرتم کوناز ہے؟۔ بیتمہارااچھاعشق باز خداہے۔ بھی مرزا قادیانی کواولا دیکے اور بھی ہیوی بنا کراس ہے ہم صحبت ہو کہیں تو شرم چاہیئے کیاا نہی رموز و نکات کی اسلام میں کی تھی۔ جس کومرزا قادیانی نے آ کر پورا کیا؟ اور یہی وہ باتیں ہیں جن سے شوکت اسلام برد ھردی ہے۔ اگران کو استعارہ ومجاز کہو۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ الہا می اور شفی طریق پرالیے گندے استعارہ کی کونی ضرورت پیش آئی ہوئی تھی؟۔

9 ..... خدائی کادعویٰ

يوں رقمطراز بيں كه: 'ورايتنى فى المنام عين الله وتيقنت اننى هو '' ميں نے خواب ديكھا كه وبهوالله بول اوريقين كيا كه ميں وہى بول ـ

(أ كينه كمالات اسلام ص٢٥، فرائن ج ٥٥ ايناً)

ا است خداکے باب ہونے کا دعویٰ

الف ..... "انت منى وانا منك" (حققت الوى م ١٥ فرائن ٢٢٥ م ١٧) لين خداكم المرزاقادياني توجه عيم عبول -

(عوض معاوضه گله ندارد)

ب ..... اشتهار ۲۰ رفر وری ۱۸۸۱ء میں ایک اڑے کے پیدا ہونے کی پیش گوئی کرتے ہوئے گئی ہیں گوئی کرتے ہوئے گئی ہیں گوئی کرتے ہوئے گئی ہیں کہ ذنف رزند دلبند، گرامی ارجمند، مظهر الاول ولآخر، مظهر الحق والعلاء کأن الله نزل هن السماء '' (مجموعہ شتہارات جاص ۱۰۱)

لینی و ولڑ کا ایسا ہوگا جیسا کہ خداخود آسان سے اتر آیا۔' تلك عشر ة كاملة'' مرز ائی دوستو! یہ ہیں آپ کے پیغیر کی ترقی کے مناز ل کہو کچھ کسر ہے؟۔ان الہامات وکشوف کے ساتھ مرز اقادیانی کے بیشعر بھی پڑھو۔

آنچه من بشنوم زوحی خدا بخدا پاک دانمش زخطا جمچو قرآن منزه اش دانم از خطاما جمیں است ایمانم (نزول اُسیح ص ۹۹ بزرائ ج۸۱ ص ۵۷)

یادر کھواوہ دن قریب ہے جب کہ ہر خض اپنے اعمال واعتقادات کا جواب دہ ہوگا۔کیا پیخرافات قرآن کے ہم مرتبہ ہیں؟۔مرزا قادیانی اپنے مسلمات کی رویے خود ہی اپنا کاذب اور خارج از اسلام ہونا ثابت کر گئے۔ (کھا سیاتی ) تم اپنی کہوکدا بیٹے خص کے ہاتھ پر ایمان کھوکر اللّٰہ تعالیٰ کوکیا منہ دکھاؤگے؟۔

# تيسرى فصل

مرزا قادياني كےدس غلط الہام

"هل انبئكم على من تنزل الشيطين ل تنزل على كل افاك اثيم · يلقون السمع واكثرهم كاذبون (الشعراء:٢٢١ تا٢٢)"

سر بسر قول ترا اے بت خود کام غلط دن غلط رات غلط صح غلط شام غلط

قول جھوٹا ہو تو ہو خیر نہیں کچھ پروا یاں غضب ہے کہ ہیں آپ کے الہام غلط آخضرت اللہ کے زمانہ میں ایک کا ذب مدی وجی والہام ابن صیاد تھا۔ جو حضو میں

وكاذب اوكاذبين وصادقاً أل پر تصوطيق في حرمايا خلط عليك الامر ميميري بات فلط ملط بهوگي ـ (مسلم ج موس ٣٩٤ ذكرابن صياد)

مرزا قادیانی کے پینکڑوں ہزاروں الہاموں میں سے اگر بالفرض ایک دو فیصد سی کے نکلے ہیں تو باقی سب غلط ہیں۔ جیسا کہ معمولی ر مالوں اور پانڈوں کا حال ہے۔ جوگلی کو چوں میں لوگوں کے ہاتھ و کیچہ کر فال وشکون بتاتے پھرا کرتے ہیں۔ اس فصل میں مرزا قادیانی کے غلط الہاموں کا نمونہ دکھایا جاتا ہے اور نہایت عظیم الشان اور متحدیا نہیش گوئیوں کا جوانجام ہوااس کے لئے اس کی دسوین فصل قابل ملاحظہ ہے۔

اس سے ناظرین اندازہ کر سکتے ہیں کہ مرزا قادیانی اور ابن صیاد میں کیسی صاف

سع میرے پاس دو سیجاورا یک جھوٹا خبررساں آتے ہیں۔ یا دوجھوٹے اورا یک سیا۔

لے کیا میں تجھے بتاؤں شیطان کس پراترا کرتے ہیں۔وہ ہرجھوٹے بد کردار پراترا کرتے ہیںاور ٹی سنائی بات ان پرالقا کردیتے ہیںاوران میں اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ میرے یاس ایک سچاورایک جھوٹا خبررساں آتا ہے۔

مماثلت ہے؟ اور قرآن شریف کی آیت مندرجہ عنوان کے معیار پر وہ کیسے پورے اترتے ہیں۔ باوجودان غلط الہاموں کے اگر مرزا قادیانی نبی ورسول ہو سکتے ہیں تو ابن صیاد کواسی اصول پر مرزائی صاحبان کیوں سیا نبی نہیں مانتے ہیں؟۔

مرزا قادیانی کواپنی کل مکاشفات الہامات اور پیش گوئیوں کے سچاہونے پر بڑانا زاور دعویٰ تھا۔ چنا نجے لکھتے ہیں کہ' سپچ الہام بعض دفعہ شخروں ڈوموں اور رنڈیوں کو بھی ہو جاتے ہیں اور فاسقہ عورت بخری یا رب براور بادہ بسر حرام کاری کی حالت میں بچی خواب د کیے لیتی ہے۔ لیکن خواص اور عوام کی خوابیں اور مکاشفات اپنی کیفیت اور کمیت اتصالی وانفصال میں ہر گز برابز نہیں۔ "جولوگ خدا تعالیٰ کے خاص بندے ہیں اور خارق عادت کے طور پر نعمت غیبی کا حصہ لیتے ہیں۔ " جولوگ خدا تعالیٰ کے خاص بندے ہیں۔ " (توضیح مرام ص ۱۸۸۸ من خرائن جاس ۲۹،۹۵)

اورايخ الهامول كي نسبت يول لكھتے ہيں كه:

'' یہ مکالمہ الہیہ جو جھے سے ہوتا ہے بقینی ہے۔ اگر میں ایک دم کے لئے بھی اس میں شک کروں کافر اہو جاؤں اور میری آخرت تباہ ہو جائے۔ وہ کلام جو میر ہے پر نازل ہواقعتی اور بقینی ہے اور جیسا کہ آفاب اور اس کی روشنی کود کھرکوئی شک نہیں کرسکتا کہ یہ آفاب اور اس کی روشنی ہے۔ ایسا ہی میں اس کلام میں شک نہیں کرسکتا۔ جوخدا کی طرف سے میر سے پر نازل ہوتا ہے اور میں اس پر ایسا ہی ایمان لا تا ہوں جیسا کہ خدا کی کماب پر سساور چونکہ میر سے زد کیک نی اس کو کہتے ہیں جس پر خدا کا کلام یقیتی قطعی بکثر سے نازل ہو جوغیب پر شممتل ہو۔ اس لئے خدا نے میر انام نی رکھا۔ گریغیر شریعت کے۔'' (تجلیات الہیں ۲۰ ہز اس لئے خدا نے میر انام نی رکھا۔ گریغیر شریعت کے۔'' (تجلیات الہیں ۲۰ ہز اس کے خدا نے

بہر حال مرزا قادیا نی کےغلط الہا موں کانمونہ درج ذیل ہے۔ میں میں اس فریمان کی میں کی جسے متعلقہ

مرزا قادیانی کاالہام ان کی عمر کے متعلق

بدالهام كئ رنگ ميں بيان ہوا ہے ملاحظہ ہو۔

الف ..... "لنحيينك حيرة طيبة ثمانين حولا اوقريبا من ذالك" ﴿ ضراكبتا عِكبَم تَحْفُوا ي (٨٠) مال ي عروي كياس كقريب ﴾

(ازالهاوبام ١٣٥٠ بخزائن جسم ٢٣٥)

لے لکھتے ہیں کے''مسیح کی وفات عدم مزول اورا پنی مسیحت کے الہامات کو میں نے دی سال تک ملتو ی رکھا بلکہ رد کر دیا۔'' گویادی سال تک آپ حسب قول خود کا فر بنے رہے۔ (حمامة البشری س۳۱، فزائن جے میں ۱۹۱) ب..... ''اس نے (خدانے ) مجھے ناطب کر کے فرمایا کہ میں ان کاموں کے لئے کچھے ای (۸۰) برس یا کچھ تھوڑا کم یا چند سال ای (۸۰) برس سے زیادہ عمر دوں گا۔''

(مجموعه اشتهارات ج ۱۵۴،۱۵۳)

ج..... '' خدا نے صریح لفظوں میں مجھے اطلاع دی تھی کہ تیری عمرای (۸۰) برس کی ہوگی اور یا پیے کہ پانچ چھے سال زیادہ یا پانچ چھ سال کم ''

(براج ين احمد يدحد ينجم كالفميرص ٩٤ فرزائن جام ص ٢٥٨)

و..... "ولنحيينك حيوة طيبة ثماينن حولا اوقريبا من ذلك اوتزيد عليه سنينا" (اربعين ٣٢٢،٣١٥ تراكن ١٤٥٥ مر ٣٢٢،٣١٩)

اس کاتر جمد مرزا قادیانی نے (اربعین نبر ۳۵ م، فزائن جام ۳۹۴) میں اس طرح کیا ہے کہ '' خدانے مجھے وعد و دیا ہے کہ میں اس (۸۰) برس یا دونتین برس کم یا زیادہ تیری عمر کروں گا۔'' مسسسسانی جھے وعد (۸۰) برس یا پانٹی چارزیاد ویا پانٹی چارکم۔

(حقیقت الوی ۲۴ فرزائن ج۲۲ص۱۰۰)

ان پانچ مختلف بیانات ہے اصل الہام کی کیفیت ظاہر ہوتی ہے۔ان سب کا خلاصہ بید ہے کہ مرزا قادیانی کی عمر بقول ان کے کم از کم چوہتر سال اور زیادہ سے زیادہ اولی چھیاس سال کی ہونی چا ہے تھی۔مرزا قادیانی ۱۳۲۷ء میں پنیسٹھ (۲۵) سال اور چند ماہ کی عمر میں فوت ہو گئے اور ان سب الہاموں کو چھوٹا ٹابت کر گئے۔ان کے مریدوں خصوصاً خلیفہ نورالدین اور ایڈیٹرا خبار

ل بلكهاس بهجى زياده چنانچه لكھتے ہيں كه:

ا ...... ''ایک روزکشفی حالت میں ایک بزرگ صاحب کی قبر پر میں وعائیں مانگ رہا تھا اورو ہ (بزرگ ) برایک دعا پر آمین کہتے جاتے تھے۔اس وقت خیال ہوا کہا پی عمر بھی برطوالوں تب میں نے دعا کی کہ میری عمر پیندرہ سال (ای برس سے) اور بڑھ جائے اس پراس بزرگ نے آمین نہ کہی تب اس صاحب قبر سے بہت کشتم کشتا ہوا تب اس نے کہا کہ جھے چھوڑ دو میں آمین کہتا ہوں اس پر میں نے اسے چھوڑ دیا اور دعا مانگی کہ میری عمر پندرہ سال اور بڑھ جائے تب اس بزرگ نے آمین کہی اب میری عمر پندرہ سال اور بڑھ جائے تب اس بزرگ نے آمین کہی اب میری عمر ۵۵ سال ہے۔'

(ملخصاالحكم ع يش ٢٨،١٤،١٨، ١٨،١٤، ومبر١٩٠١م ١٥ كالم اول، تذكره ص ٢٩٧) (بقيدها شيرا تلح صفحه ير)

بدرنے انگل پچو سے بہت زور مارااوران کی عمرکور بڑ کے تسمہ کی طرح خوب بڑھایا۔ پھر بھی چوہتر تک نہ پہنچ سکے۔

حالانکدان کابیان بمقابلت حریات مرزا قادیانی بالکل غلط، لچراورنا کاروا ہے۔ چنانچہ ذیل میں خودمرزا قادیانی کے اتوال ان کی عمر کے بابت درج کئے جاتے ہیں جس سے انہوں نے ایک ندہبی نثان کو بھی تقویت دی تھی۔ لکھتے میں کہ:

الف سن '' جب میری عمر ۴۰ برس تک پیچی تو خدا تعالی نے اپنے الہام اور کلام سے مجھے شرف کیا اور یہ عجیب اتفاق ہوا کہ میری عمر کے ۴۰ برس پورے ہونے پرصدی کا سربھی آ پہنچ ۔ تب خدا تعالی نے الہام کے ذریعہ سے مجھ پر ظاہر کیا کہ تو اس صدی کا مجد واور صلبی فتوں کا خیارہ گرزائن ج ۱۵ مرس ۲۸۳ (تریاق القلوب م ۲۸ برزائن ج ۱۵ مرس ۲۸۳)

(اقيه حاشيه گذشته صفحه)

صیح بھی بتائی جاتی ہے۔

۲ مولوی مردان علی حیدر آبادی نے مرزا قادیانی کو خط لکھا کہ ۵ سال میں اپنی عمر میں سے کاٹ کر آپ کو و بتا ہوں ہم زا قادیانی نے میں مدارا قادیانی کی عمر بوری سوسال ہونی لازمی تھی۔

سرزا قادیانی کو بمقابله دُ اکثر عبدالکیم خان صاحب البام بوا تھا''اور تیری عمر کو برخصادوں گا تامعلوم ہو کہ میں خدا ہوں۔'' دیکھو (اشتہار تیمرہ مجموعہ اشتبارات جسم سا ۵۹۱) اللہ م کی روست مرزا قادیانی کی عمر سوسال ہے بھی زیادہ ہونی چا بیئے تھی ۔لیکن ۲۵ سالہ عمر میں فوت ہونے سے بیالبام بھی باطل اور جھوٹا ثابت ہوا۔

(اختام حاشیہ گذشتہ صفی )

ا مفتی محمرصادق اور طیفه صاحب اول لکھتے ہیں سب سے زیادہ تھی قول مرز اسلطان احمد قادیانی (پسر کلاں مرز اقادیانی) کامعلوم ہوتا ہے۔ جوانہوں نے نماز جنازہ کے شامل ہونے کے واسط تشریف المانے پر فرمایا تھا کہ میرے پاس جو یا دداشت ہے اس کے مطابق آپ کی پیدائش ۱۸۳۱ء یا ۱۸۳۷ء میں ہوئی تھی۔ (میگزین سا ۱۸۳۰ء یا ۲۵ تاروایت ۱۸۳۷) مرز اقادیانی تو لکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی یا دداشت نہیں۔ کیونکہ اس زمانہ میں بچوں کی عمر کیا تھا کہ اوروہی سب سے بچوں کی عمر کیا تھا کہ اوروہی سب سے

گویا چود ہویں صدی کے شروع ہونے کے وقت ۱۳۰۱ ھیں مرزا قادیانی کی عمر
پورے ۲۰۰۰ سال لے کتھی۔ یہاں تخیینا کا لفظ نہیں کھا کیونکہ آنخضرت اللی سے مشابہت دکھلائی
تھی۔ چونکہ یہا لیک خاص شرعی امر تھا۔ اس لئے اس میں شک وشبہ کودخل نہیں ہوسکتا۔ بلکہ اللہ تعالی
کے الہام کا بھی حوالہ موجود ہے۔

پس جب جیب افرارخود چودہویں صدی کے شروع میں آپ پورے ہم سال کے سے ہوت انقال ماہ رکیج الثانی ۱۳۲۱ھ میں پنیسٹھ سال چار ماہ کے ہوئے جس سے عمر کے متعلق الہامات کا مجموعه اور شتم کشتا والا کشف اور مردان علی کا نذرانه والہام مندرجہ تیمرہ بالکل غلط مجموب اور فضول ٹاہت ہوا۔

ب..... ایک اور نہایت صاف بیان (ازالداوہام ۱۳۱۰، نزائن جسم ۱۳۵۰) پر محوالہ ایک کشف رحمانی کے مرزا قادیانی نے ابتدائے آفرینش عالم سے وفات شریف آخضرت علیہ تک جوااہ میں ہوئی۔ دنیا کی عمر ۲۵۰ می تری سال بیان کی ہے اور مرزا قادیانی کا انتقال اس سے ۱۳۵۵ سال بعد یعن ۱۳۲۷ ھیں ہوا۔ گویااس وقت دنیا کی عمر ۲۰۵۴ سال تھی۔

ایک لطیفہ لکھتے ہیں کہ ' چندروز کا ذکر ہے کہ اس عاجز نے اس طرف توجہ کی کہ کیا اس حدیث کا جو ایک لطیفہ لکھتے ہیں کہ ' چندروز کا ذکر ہے کہ اس عاجز نے اس طرف توجہ کی کہ کیا اس حدیث کا جو الایات بعد الما تعین ہے۔ ایک یہ بھی منشاء ہے کہ تیر ہو یں صدی کے اوا خر میں سے موعود کا ظہور ہوگا اور کیا اس حدیث کے مفہوم میں بھی یہ عاجز بھی داخل ہے تو مجھے شفی طور پر اس مندرجہ ذیل نام کے اعداد حروف کی طرف دلائی گئی کہ دیکھ یہی سے ہے۔ جو تیر ہویں صدی کے پورے ہونے پر ظاہر ہونے والا تھا۔ پہلے یہی تاریخ ہم نے نام میں مقرر کر رکھی تھی اور وہ نام یہ ہے۔ خاام احمد قادیانی، اس نام کے عدد پورے تیرہ ویں اور اس قصبہ قادیان میں بجراس عاجز کے اور کی شخص کا قادیانی، اس نام کے عدد پورے تیرہ ویں اور اس قصبہ قادیان میں بجراس عاجز کے اور کی شخص کا قادیانی کہ کہ کا مجھی نام نہیں۔ ''

غام احمر قادیانی ہے ۱۳۰۰ کا عدد ذکال کراور اپنا ۲۰ سال کی عمر میں مبعوث ہونا ظاہر کر کے مرزا قادیانی نے اپنی عر ۲۵ سال ۱۳ ماہ کا مزید ثبوت دے دیا جوان کے الہامات عمر ۲۰سال کو باطل کرتا ہے۔لیکن اس کشف یا الہام میں جوآپ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس وقت تمام دنیا میں غلام احمد قادیانی کسی کا بھی نام نہیں۔ یہی محض باطل اور ذھکو سلد ٹا بہت ہوا۔ (بقیہ حاشید کے صفحہ پر) مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ "میری پیدائش اس وقت ہوئی جب کہ چھ ہزار میں گیارہ برس رہتے تھے۔" لینی دنیا کی عمر کے ۵۹۸۹ میں ایس تیجہ صاف ہے کہ مرزا قادیانی کی عمر ۱۹۵۳ء ایمنی دنیا کی عمر کے ۵۹۸۹ میں ایس تیجہ صاف ہے کہ مرزا قادیانی کی عمر ۱۹۸۹م

ا ..... تازه نشان ..... تازه نشان کاده کا

الف ..... زلزلة الساعة! (البام ١٨ يريل ١٩٠٥، تذكره ص٥٣٣)

۱۹۰۵ پر بل ۱۹۰۵ء کو ایک بھاری زلزلہ پنجاب میں آیا۔ اس سے تیسر سے دن مرزا قادیانی نے الہام مندرجہ عنوان ہونا ظاہر کیا اور (اشتہارالا عذار ۸راپریل ۱۹۰۵ء، مجموعہ اشتہارات جس ص۵۲۲) اور دیگرا خباروں وغیرہ کے ذریعہ سے اس کی عام اشاعت کی چنانچید (ریویودیٹیجزی سش ۵ ص۲۰۲) پر لکھا ہے کہ:

''اس ( ۳ مار پریل والے ) زلزلہ ہے بھی بڑھ کرایک خطرنا ک حادثہ کی خبر دی ہے جواس ملک میں آنے والا ہے اور خدا کے علم سے بیچش گوئی کروڑوں انسانوں میں شائع کی جا چکی ہے۔'' (بقہ حاشہ گذشتہ سنحہ)

مرزا قادیانی کو کنوئیں کے مینڈک کی طرح اپنے قادیان کے سوائے دنیا میں اور کوئی قادیان نظرند آیا۔ حالانکدان کے قادیان کے علاوہ خاص ضلع گورداسپور میں ہی دوگاؤں قادیان نام کے موجود میں جن میں سے ایک میں غلام احمر قریش مرزا قادیانی کا ہم عمراس وقت موجود تھا۔

اس کے علاوہ ایک قادیان ضلع لدھیانہ میں ہے وہاں بھی غلام احمد نام ایک مخص اس وقت موجود تھا۔ جونمبر دار بھی تھا۔ پس جس وقت مرزا قادیانی کوید کشف یا البہام ہوا۔ عین اس وقت کم از کم فدکورہ بالا دواشخاص غلام احمد قادیانی دنیا پر (بلکہ پنجاب میں ہی) موجود تھے۔

( و يَلِم وَكُل فَصْل رحماني ص ٨ ٤، از قاضي فَصْل احمد لدهيا نوي )

اگر ایجد کے حماب سے سند لے جانی درست ہے تو غام احمد قادیانی دجال ہے اور آیت مندرجہ عنوان فصل ہذاک فقرہ تنظرہ اللہ علی کل افعال اثیم کے بھی ۱۳۰۰ اعداد ہی ہوتے ہیں۔ کیا مرزا قادیانی کے استدلال کے بموجب ہم نہیں کہد سکتے کہ مرزا قادیانی کے دعویٰ کا کذب ندکورہ بالافقرہ اور آیت قرآنی میں پوشیدہ رکھا کیا تھا۔

علم طبقات الارض والے کہتے ہیں کہ آئندہ کوئی خطرہ نہیں اور دوسری طرف مرزا قادیانی خداسے اطلاع پاکرزلزلہ اور زائے آلساعة کی پیش گوئی کرتے ہیں اوراس کے متعلق تین اشتہارات نصف لاکھ سے زیادہ تعداد میں شائع کر بچکے ہیں۔ گورنمنٹ کو بھی ایک چٹھی کھی گئی ہے۔ جس کے بعض فقرات سے ہیں کہ:

" بہر زائر لہ کی اب مجھ کو خبر دی گئی ہے وہ معمولی زائر لہ نہیں۔ بلکہ وی الہٰی میں اسے ذائر لہ اللہ السیاعة کہا گیا ہے۔ یعنی ایسازائر لہ ہونمونہ قیا مت ہوگا۔ مکانات اس سے خوفناک طور پر مسار ہوں گے۔ خصوصاً پہاڑ وں پر خوفناک صورت ہوگی اور ۱۲ راپر بل والا زائر لہ اس کے آگے کچھ بھی نہ ہوگا۔ یہ جھے مجبور کیا کہ گور نمنٹ کو بھی نہ ہوگا۔ یہ جھے مجبور کیا کہ گور نمنٹ کو قبل از وقت مطلع کر دوں جس بات پر میر اپور ایقین ہے اس میں غفلت کرنا میں گناہ بھیتا ہوں۔ گور نمنٹ کوئی الی تجویز کرے جس سے گور نمنٹ کے حکام جنور کیا۔ ۱۹۰۱ء تک پہاڑ وں سے گور نمنٹ کے حکام جنور کیا۔ ۱۹۰۷ء تک پہاڑ وں سے ابھتناب کریں۔ یا کوئی اور بندو است کیا جائے۔ " (رعایا کے بچاؤ کا کوئی ذکر نہیں کیا صرف حکام) گور نمنٹ کا بھی فکر تھا۔ (مور میں میں مور میں میں کے مور ماشتبارات جسم ۵۳۳۲۵۲۲)

ب بسبب جب سال گزرگیااورزاز لدند آیا تو دوسراالهام شائع کیا۔اریك زلسزلة السبب اعة (۹۰۱ پریل ۱۹۰۱) بعنی میں تھوکو قیامت نیز زلزله دکھاؤں گا۔

اس الہام کے بعدمرزا قادیانی مکان چھوڑ کرمیدان میں جاہیٹے اور مریدوں کے لئے بھی اشتہار جاری کیا کہ وہ بھی خیموں میں رہیں۔ تھوڑے دنوں کے بعد جب زلزلہ ندآیا تو مکان میں واپس آگئے۔

الہام کے الفاظ اور مرزا قادیانی کی تفہیم سے بیتیامت خیز زلز لدمرزا قادیانی کی زندگی میں آنا جا ہے تھا۔ چنانچہ ککھتے ہیں کہ:

"اب ذرا كان إ كھول كرى لوكم أئده زلزله كي نبت جوميري پيش كوئى ہاس كواييا

ا شاید مرزا قادیانی اس امرے بے خبر تھے کہ نومبر ، دیمبر ، جنوری ہخت سر دی کے مہینے میں اور گورنمنٹ کے دفاتر ان دنوں میں پہاڑ پڑئیں رہتے۔

ع مسلمانوں نے تو کان کھول کرین لیا اوراس میعار کی رو سے بھی مرزا قادیانی کو دروغگو سجھ لیا۔ گرافسوں کدان کے مرید صدم بکم عدمی کے مصدات ہورہے ہیں۔

خیال کرنااس کے ظہور کی کوئی بھی حدمقر زمبیں گی گئی۔ بیہ خیال سراسر غلط ہے ۔۔۔۔۔کیونکہ بار باروتی اللّٰہی نے مجھے اطلاع دی ہے کہ وہ پیش گوئی میری زندگی میں میرے ہی ملک میں میرے ہی فائدہ کے لئے ظہور میں آئے گی۔۔۔۔کیونکہ ضرور ہے کہ بیہ حادثہ میری زندگی میں ظہور میں آجائے۔'' کے لئے ظہور میں آئے گی۔۔۔۔کیونکہ ضرور ہے کہ بیہ حادثہ میری زندگی میں ظہور میں آجائے۔'' (مقیمہ براہین احمد بیہ عبد انزائن جام ۲۵۸)

اس کتاب کے اور بھی کئی مقامات پر زلزلہ کا آنا ضروری بتایا ہے۔ چونکہ مرزا قادیانی کی حیات میں کوئی زلزلہ ایسانہیں آیالہٰ ذایہ بیش گوئی اور الہام قطعاً غلط ثابت ہوئے۔ سو ...... ''میر اوشمن مہلاک ہوگیا''

(میگزین ۲۸ رمارچ ۱۹۰۷ء البشری ص ۱۲۸ج دوم، تذکرہ ص ۹۰۹) پیجی بالکل غلط نکا کیونکہ ان ایا م میں مرزا قادیانی کے بڑے دشمن و اکٹر عبدا تکیم خان اور مولوی ثناء الله صاحبان تھے۔ جن کی زندگی میں خودمرزا قادیانی ہی ہلاک ہوگئے۔

م ..... ریاست کابل میں بچاسی ہزار آ دمی مریں گےلے

(میگزین ۱۸رمارچ ۱۹۰۷ء، تذکرہ ص ۷۰۵) کابل میں اتنی اموات نہیں ہو کیں تاہیہ چہ پیتہ میں کا بیہ پیتہ ہے کہ کتنے سال کے اندراور کتنے دنوں تک کسی لڑائی میں بیمو تیں ہوں گی؟۔یاو ہاء ہے؟۔غرض عجب گولی مول الہام ہے جواب تک تو نماط ثابت ہوا ہے۔

۵ ..... مولوی ثناء الله صاحب امرتسری کے قادیان آینے کی بابت

رسالہ اعجاز احمدی (صے ۳۷، خزائن جا۹ ص ۱۴۸) میں لکھا کہ وہ ہرگز قادیان نہیں آئیں کے بیگر مولوی صاحب نے دس جنوری ۱۹۰۳ء کوقادیان پہنچ کریہ پیش گوئی غلط ثابت کر دی۔ سام میں میں سے سام سے سام

····· ''ہم مکہ میں مریں گے یامدینہ میں''

تذکرہ میں ۱۹۰۸میٹزین ۱۹۰۲ نوری ۱۹۰۱ء) بیدالہام بھی سراسر غلط ثابت ہوا۔ مرزا قادیانی کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی ہوا بھی نصیب نے نہ ہوئی ۔ لا ہور میں مرے اور خرد جال سے پربار ہوکر قادیان لے جائے گئے اورو ہیں فن ہوئے۔۔۔۔۔

یے ضیاءالملتہ والدین امیر صاحب کابل نے مرزا قادیانی کے ایک مریدعبداللطیف کو اس کے خلاف شریعت حقہ عقائد کی وجہ سے سنگسار کرادیا تھا۔ اس کئے مریدوں کے خوش کرنے کو سالم مورے مارا جو محض مجھوٹ نکلا۔ حال میں بھی و ہاں نعمت اللہ اورایک دواور مرزائی اپنی گفریات کے جرم میں قبل کئے گئے ہیں۔

(بقیہ حاشیہ نہر ۴۲ سالم کئے گئے ہیں۔

ك..... "تردعليك انوار الشباب سياتي عليك زمن الشباب وان كنتم غيى ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بشفاءٍ مثله ردعليها زوجها وريحانها"

لیعنی تیری طرف نورجوانی کی قوتیں ردگی جائیں گی اور تیرے پرز مانیا جوانی کا آئے گا گئی جوانی کا آئے گا گئی جوانی کی قوتیں دی جائیں گی۔ تا خدمت دین میں ہر ج کے نہ جواورا گرتم اے لوگو ہمارے اس نشان سے شک میں ہو تو ان کی نظیر پیش کرو اور تیری بیوی کی طرف بھی تروتاز گی واپس کی جائے گی۔ (تذکرہ ص ۱۲۷۸م می ۲۲،۱ الہام ۲۲۸م می ۱۹۰۸ء)

اس کی تشریح میں کہتے ہیں کہ:

''میری صحت تین جار ماہ ہے بہت بگڑگئی ہے۔ صرف دو وقت ظہر وعصر کی نماز کے اسکتا ہوں اور نماز بھی بیٹھ کر پڑھتا ہوں۔ ایک سطر لکھنے سے دوران سرشروع ہوجا تا ہے اور دل ذو ہنے لگتا ہے۔ حالت خطرناک اور مسلوب القوئی ہوں ایسا ہی میری بیوی دائم المریفن امراض رحم جگر میں مبتلا ہے۔ پس میں نے اپنی اورا پئی بیوی کی صحت کے لئے دعا کی تھی جس پر سے المہام ہوا۔ ان کے معنی خدا تعالیٰ بہتر جانتا ہے صرف اس قد رمعلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ ہمیں صحت عطافر مائے گااور مجھے وہ تو تیں عطاکرے گا۔ جن سے میں خدمت دین کرسکوں۔'' (حوالہ ندکور)

(بقيه حاشيهٔ بمر۴۴ گذشته صفحه)

ع مولا نا حابق قاضی محمد سلیمان صاحب پٹیالوی نے ایپے رسالہ غائت المرام (مشمولہ احتساب قادیا نیت ج٦٠)مطبوعہ ٩١ء میں پیش گوئی کی تھی کہ زیارت بیت اللّٰدمرزا قادیانی کونصیب نہیں ہوگی۔ان کی بیپیش گوئی بالکل صحیح نکلی۔

سے مرزا قادیانی ریل کوخرد جال بتایا کرتے تھے جس پرزندگی میں سوار بھی ہوتے رہے اور مرنے پر بھی ای گدھے کی سواری نصیب ہوئی۔ (اختتام بقیہ حاشیہ گذشتہ سخہ)

لے ہائے جواتی:

۔'' وقت پیری شاب کی باتیں الیم ہیں جیسی خواب کی باتیں میں میں شہہ ہےالہۃ محمدی ہیگم کے نکاح کے لئے شایدعود جوانی کے خواہاں

ہوں گے۔

مرزا قادیانی کی بیرهالت ان کی موت کا پیش خیمتھی۔ مگروہ تو سوسال کی امید بائد سے بیٹے بتھے۔ ابھی محمدی بیٹم کے نکاح کی لوگئی ہوئی تھی۔ اس لئے بڑھا بے بیں جوانی کے خواب و کیھتے تھے۔ مگراس الہام سے ٹھیک دوسال بعد چل بسے اور کوئی دینی خدمت ان سے ظاہر نہ ہوئی۔ اس آرزو کہ خاک شدہ

٨...... ''اورخوا تين مباركه ہے جن ميں سے قو بعض كواس (نصرت جبال بيگم) كے بعد يائے گاتيري نسل بہت ہوگی۔''

( تذكره ص ۱۳۰ ما شتبر ۲۰ رفر ورى ۲ ۱۸۸ء ، مجموعه اشتبارات ج اص ۱۰۲)

اس الهام کے بعد نہ کوئی نکاح ہوا نہ خواتین مبار کہ یا نامبار کہ حاصل ہوئیں اور نہ اولا د ہوئی مجمدی بیگم والا نکاح شائیداس الهام کو بچ کرویتا مگر اللہ نے نہ جایا کہ جھوٹے کو سچا کر دکھائے۔ میں سے دروس ۲۵ کے دائری ۲۵ راگت کے ۱۹۰۱ء)'' صاحبر اوہ مبارک احمر صاحب

سخت تب سے بیار ہیں اور بعض دفعہ بے ہوتی تک نوبت پہنچ جاتی ہے ان کی نسبت آج الہام ہوا۔ قبول ہوگئی۔'' (تذکرہ ص ۷۲۸) نو دن کا بخار ٹوٹ گیا۔ یعنی دعا قبول ہوگئی کہ اللہ تعالیٰ میاں موصوف کو شفاد سے (میگزین تمبر ۷-۱۹ء) بیاڑ کا ۲ ارتمبر کوشیج کے وقت فوت ہوگیا۔ویکھو (میگزین اکتور ۷-۱۹ء) اس کیے ضحت کا الہام غلط ہوا۔

ا آپ کا کا اور استان کا کا اور ہے۔'' پینزل منزل المبدارک'' (تذکرہ کا ۱۹۵۵) ''ایک علیم اور کے کی ہم جھ کو خوشخری دیتے ہیں جو بمنزلہ مبارک احمد کے ہوگا اور اس کا قائم مقام اور اسکا شبیبہ ہوگا۔''

(مجموعه اشتبارات ۵۸۵ خ ۳۰ اشتبار تیمره ۱۹۰۵ نومبر ۱۹۰۷ و ۲۵۰۵ نا ۱۹۰۷ نومبر ۱۹۰۷ و ۲۵۰۵ نا که که و ۲۵۰۵ کا نه بهوا اور مرزا قادیانی چل دیئے۔ اس کئے بیدونوں البام بھی غلط ثابت ہوئے۔" تلك عشر ة كاملة "

ناظرين!

یه دس الهام بطور نمونه درج کئے گئے ہیں۔ جوقطعاً غلط ثابت ہوئے۔ بہت سے الهام فٹ بال کی طرح گول مول ہوتے تھے۔ جن کا سرنہ پیر جہاں جا ہو چسپاں کرلو۔اور جو جا ہو معنی لگا لویہ مثلاً:

۔۔۔۔۔ پہلے غشی پھر بیہوثی پھر موت: مرنے والوں کی حالت عمو ما ایسی ہواہی کرتی ہے۔ (تذکرہ ۳۳۷) اس میں الہام کی کیابات ہے۔

ىچىس دن يانچىس دن تك نتيجه نامعلوم \_ ۳....۴ (تذكروص ٤٠١) ایک ہفتہ تک کوئی باقی نہ رہے گا: متیجہ ندار د! ....٣ (تذكروس ۲۹۲) اليبوي ايشن ("مذكر دم ۲۲۷) کچھ بیتہ نہیں الہام گولائی میں ضرور یکتا ہے۔ ٠... ٢ ماه حال کی نسبت کهانهیں معلوم یہی شعبان مراد موت ۱۳ ماه حال کو: ......۵ ہے یا کوئی اور شعبان۔ ۳۰ شعبان کوصاحب نور کا (تذكره ص ١٤٥) انقال ہوگیا۔ تو حجٹ کہد یا کہالہام میں۱۳ تھایا ۲۳ ما ۳۰ ٹھیک یا جہیں۔ عَثْم عَثْم ، عَثْم : ( تَذ كروص ٣١٩ ) مطلب ندارد! .....Y ایک دم میں دم رخصت موا: متحدندارد! .. ...4 (تذكروس ۲۲۲) مفرصحت: (تذكره م ۵۵۴) کچه پیتنبیل کیا کیا! .....Λ بيث يوث كيا: (تذكره ص١٤١) خبرنبيركس كا! ... ..9 آ ثارصحت: (تذكره ص ايم) معلوم نبيس كس كے؟\_

ان غلط ادر جھوٹے اور لے بیتیجہ اور مجبول اکنفیت الہاموں کا مرزا قادیانی کی عبارت (تجلیات البیص۲۴، فزائن ج۲۰۰ ۱۲۸) مندرجه بالا ہے مقابله کر کے مرزائی صاحبان ے التماس ہے کہ کیا و ہان الباموں کو تیج مانتے ہیں ۔اگر صحیح مانتے ہیں تو غلط کیوں نکلے؟ اور اگر غلط مانتے ہیں تو مرزا قادیانی کوسچا کیوں سمجھتے ہیں اور کیوں بھکم آیت مندرجہ عنوان میہ حجو نے الہامات القائے شیطانی نہیں مجھے جاتے؟ اور ابن صیاد کی طرح مرزا قادیانی کو کیوں مدعی کا ذیب تصور نہیں کیا جاتا ؟۔

.....

ا مرزا قادیانی جو کہتے ہیں کہ''جس دل میں در حقیقت آفتاب وحی تحلّی فرماتے ہیں اس کے ساتھ قطن اور شک کی تاریکی ہر گر نہیں رہتی ۔'' ( نزول اُسیح ص ۹ ۸،خزائن ج۸اص ۲۷۷ ) کہتے ہیں کہ''لیکن اگر کوئی کلام یقین کے مرتبے ہے تمتر ہوتو وہ شیطانی کلام ہے نہ ربانی۔'' ( نزول المين ص ١٠١٨، ١٠٩، فزائن ش ١٨ص ٨ ٣٨ ) اس اصول پيان دس مجيول اورمهم الها مات كوير كه كرد يكھوكيا پەشىطانى كلامنېيں؟ ب

ووستو! ان الہامات کو دل کی آنکھوں ہے دیکھواس میں پچھشک تہیں کہ' حبال شینٹی یعمی ویمیم ''لینی کی چیز کی مجت آ دمی کوائد صااور بہرا کر دیتی ہے۔جواس کی برائیوں کود کھاورس نہیں سکتا۔ لیکن بچھ کا مادہ اور عقل کا نورانسان کواسی لئے عطاء ہوا ہے کہ اندھادھند کام نہ کرے خصوصاً دینی معاملات میں مولا ناروم فرماتے ہیں:

> اے بیا اہلیس آدم روئے ہت پس بہر دیتے نباید داد دست چھی فصل

> > دس خلاف شرع كشوف والهام

اصل دین آمد کلام الله معظم دا شتن پس حدیث مصطفی برجال مسلم داشتن

تمام سلف صالحین ،اولیائے کرام وصلحائے عظام کا اس پراتفاق ہے کہ البہام وکشف جمت شرعی نہیں ہے۔ یعنی البہام وکشف کوقر آن وحدیث پرپیش کرنا جا ہے۔اگرموافق شریعت ہو تو درست ہے۔ورندا ہے روکر دینا جا ہے کیونکہ و وصوسہ شیطانی ہے۔ چنا نچہ

ا کی بارغوث الاعظم حضرت شیخ عبدالقادُر صاحب جیاا نی کوشیطان نے دھوکہ دیا اورائیک نورانی شکل میں منشکل ہوکرنظر آیا اور آپ ہے کہا کہ تیری عبادت قبول کی گئ۔
تکلیفات شرعی تجھ پر سے اٹھالی گئیں اور بعض حرام چیزیں تیرے لئے حلال کی گئیں۔ نماز ہے بھی اب مجھے فراغت ہے۔ آپ نے فوراً مجھ لیا کہ بیشیطان ہے اور لاحول پڑھ کرا ہے وفع کیا۔ مرزا قادیانی نے بھی رسالہ (ضرورت الامام سے انجزائن ت ۱۳ سے ۸۵۷) براس کوفقل کیا ہے۔

۲ ... ... علامه سيدمحمه بن اساعيل فرمات عبن كه كشف والبهام أحكام مين لائق استدلال نهيل ..

سو ..... تَشِخُ الاسلام ابن تيميه منها بن الاعتدال مين فر مات بي كه كشف والهام كا دين واحكام مين كيجيرا منتبارنهيين اور نداا كق التفات ہے يہ

۳ میں مجالس الا برار میں لکھاہے کہ جو خص پیگان کرے کہ جو الہامات دل میں پیدا ہول ان سے رسول اکر مہلط کے گئر ایعت سے استفتاء کی جاتی ہے۔ وہ اشد کافروں میں ہے ہے۔ غرض مطلب یہ ہے کہ الہام وکشف جب تک کتاب وسنت کے موافق ند ہو۔ لائق اعتبار نہیں ۔خودم زا قادیانی نے بھی اس اصول کوشلیم کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ:

''ومن تفوه بكلمة ليس له اصل صحيح في الشرع ملهماً كان اومجتهدًافبه الشياطين متلاعبة '' (آ يَنْ كَالات مُلاعبة '' (آ يَنْ كَالات مُلاعبة ''

یعنی جو محض ایسی بات کیے جس کی شرع میں کوئی اصل ند ہوخوا ہو و محض ملہم یا مجتمد ہی کیوں ند ہو سیجھ لینا جا ہے کہ شیطان اس سے کھیلتا ہے۔ پھ

آ گے چل کراس صفحہ پر لکھتے ہیں کہ:''اس علمائے اسلام، صوفیائے کرام، اور اولیائے عظام کا اتفاق ہے کہ جوالہام و کشف رسول اللہ کے طریق کے برخلاف ہووہ شیطانی القاء ہے۔'' لیکن مرز اقادیانی کواپتے الہامات و کشف کی صحت پر اتنا عتبار اور دعوی تھا کہ ان میں شک وشبہ کی بالکل گنجائش تہیں و کیھتے تھے۔

چنانچيمبارت كولد بالاسة كالى صفى برلكھ بي كه:

''وقد كشف على انه صحيح خالص يوافق الشريعة لاريب فيه ولابسس ولاشك ولاشبه '' ولايخ مح بريام منكشف موات كمير عمام الهام حح فالص اورموافق شريعت بي جن مين كى شك وشبكوفل نبين ہے۔ ﴾

آپ کے البام وکشف جیسے کچھ ہوتے تھے اے سب جانتے ہیں پچھ نموند یہاں دیا جاتا ہے۔اس معلوم ہوجائے گا کہ مرزا قادیانی شریعت کو کیا سمجھتے تھے۔

ا سس قرآن کریم میں عقیدہ ابیت (اللہ تعالیٰ کی اولاد) کی پورے زور سے تر دید فرمائی گئی ہے۔ کیونکہ یہود و نصاری اس زمانہ میں اس باطل اعتقاد کے معتقد تھے۔ چنا نچہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے۔ 'تکاد السموت یتفطرن منه و تنشق الارض و تخر الجبال هذا ، ان دعوا للرحمن ولدا (مریم: ۹۰،۹۰) ' پنی یعنی قریب ہے کہ آسان پھٹ جائیں زمین شق ہوجائے اور پہاڑوں کے گئرے اڑجا کیں جب کہ اللہ تعالیٰ کے لئے میٹا پکاراجائے۔ پھ دوسری جگدار ثاوہ ہے۔ 'لم یتخذ ولد اسبحانه' ' پنی یعنی اللہ تعالیٰ پاک ہے کی

کو بیٹانہیں بنا تا ۔ ﴾ ایسی مذہب مذہبات

الييم بي مرده واخلاص:

"قل هو الله احد الله الصمد الم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا

احد (اخلاص) ''﴿ الله ایک ہے۔ پاک ہے۔ اس نے کسی کوئیس جنااور نداس کوکس نے جنااور نداس کو کس نے جنااور نداس کا کوئی تفویونا ممکن ہے۔ وغیر دی ا

ان سب آیات میں توحیداللی کونہ صرف ابنیت دولدیت سے بلکدا بن اور ولد کے لفظ سے بھی پاکست آیات میں توحیداللی کونہ صرف سے بھی پاکست کے میں سے بھی پاکست کے بیں۔اعتقاد رکھنا شرط نہیں۔اس سے بھی زیادہ آتشر سے اللہ تعالیٰ نے یوں فرما دی کہ حضرت رسالت مآ سے ایک ہے کفار کوکہلوادیا کہ:

''قل ان كان للرحف ولد فانا اول العابدين (زخرف: ٨١)'' ﴿ يعنى الم مُمَنِينَ ان كفار س كهدو كما كرالله تعالى كم بينا بوتا توسب سے پہلے ميں اس كى عادت كرتا۔ ﴾

لیکن اس صاف اور روش تعلیم کے خلاف مرزا قادیانی کوحسب ذیل البام ہوتے میں۔''انت منه بمنزلة ولدی'' (حقیقت الوجی ۸۲ مزائن ج۲۲ ص۸۹)

"انت منى بمنزلة اولادى" (وافع البلاص المطوع باردوم برّائن ق ١٨ص ١٣٥٧)
"اسمع ولدى"

ان ہرسالہا مات میں مرزا قادیانی نے طاہر کیا ہے کہ اللہ نے ان کوولد (بیٹا) کہہ کر مخاطب کیا ہے کیا نص قرآنی اس لفظ کے قطعاً خلاف ہے۔اگر مرزائی اس کواستعارہ و مجاز جھتے ہیں تو مرزا قادیانی کم از کم قادیانیوں کے استعاری یا مجازی معبود تو ثابت ہوتے ہیں۔جیسا کہ آیت قرآنی محود تو ٹابلا ہے واضح ہے۔ایسا ہی مرزا قادیانی توضیح مرام پر لکھتے ہیں کہ:

'' مسیح اوراس عاجز کا مقام ایسا ہے کہاس کواستعارہ کے طور پر ابنیت کے لفظ ہے تعبیر کر سکتے ہیں۔'' (توضیح المرام ص ۲۲ بخزائن ج ۳ ص ۲۲)

مرزا قادیانی نے اس جگہ عیسائیوں کے باطل عقیدہ کی کیسی صاف تائید کی ہے۔جو قر آن کریم کے بالکل خلاف ہے۔

۲..... البام بي 'رودرگويال تيري است گيتامين كهي بي- '

(تخذً ولرويي الا الزائن في ١٥٥ ما ١٦٥)

البام کی تشریح مرزا قادیانی میکچرسیالکون ۱۲ رومبر ۱۹۰۳ء اس طرح کرتے ہیں کہ: ''ابیا ہی میں (غلام احمد ) راجہ کرش کے رنگ میں بھی ہوں جو ہندو مذہب کے تمام سم دی اوتاروں میں بڑا اوتار تھالے یا یوں کہنا چاہیے کہ حقیقت روحانی کی روسے میں وہی ہوں۔ میہ میرے قیاس سے تبیس بلکہ وہ خدا چوز مین وآسان کا خدا ہے۔اس نے بیرمیر سے پر ظاہر کیا خدا کا وعد ہ تھا کہ سسآخرز مانہ میں اس کا لینی کرشن کا بروز لینی اوتار پیدا کرے۔ سویہ وعدہ میر نے ظہور سے پورا ہوا۔'' (خض بیکچرنے لکوے سے ۲۲۹،۲۲۸ خزوائن نے ۲۴م،۲۲۸)

جب مرزا قادیانی حقیقت روحانی کی رو ہے کرشن تھے تو ضروری اور ارزی ہے کہ ان کے عقا کد بھی کرشنہ ہی تھے۔ بروز کا مسئلہ بھی انہوں نے کرشن کی کی تعلیم ہے ہی لیا ہے۔ کہیں حضرت محمد اللہ کے بروز ہفتے ہیں'' اور اپناو جود آنحضرت لیکھنے کا وجود بتااتے ہیں۔''

(اشتبارا یک نظی کاازالیس ۸ بنزاش ج۱۸ ۱۳ اس۲۱۲)

''کہیں حضرت مسیح علیہ السلام کے جسم کا اپنے جسم کے اندرحلول کر جانا بیان کرتے ''' ''

یبال کرش کنبیا جی بن بیٹے بیں۔ یہ شلث مختلف الاصلاع اسلام کے سید سے ساوے اصولوں کی رو سے نا قابل شلیم ہے۔ کرش جی مبارات ہندوؤں کے اعتقاد میں پرمیشور کا اوتار تھے۔ چنانچدان کو کرش بھلوان کہا جاتا ہے وہ تناسخ کے قائل قیامت کے مظر اور بہشت وووز خ سے انکاری تھے۔ چنانچیان کی کتاب گیتامیں لکھا ہے۔

الف ..... بقید تناخ کند دا اورش بانواع قالب درول آردش به تن بائ معبود درمی روند بجسم سگ وخوک درمی روند (گیتامتر جرفیض وغیره ۱۳۱۵)

ب ایک قالب سے دوسرے قالب میں جانا دیکھو گیتا،اشلوک،۱۳،۱۳،۱۹،۱۳،۱۹،۱۳،۱۹، ادھیائے کے،واشلوک،۱۹،ادھیائے ۹ واشلوک،۱۵،ادھیائے ۱۳،وغیرہ غرض یہ مسلمہ ہے کہ کرشن جی کامذہب تناسخ تھا۔ جب مرزا قادیائی بالکل کرشن بن گئے تو ان عقائد کے ساتھ وہ مسلمان کس طرح رہے؟ ۔وعویٰ ایسے لچر!اور پھر لکھتے ہیں کہ: میر سے وجود میں سوائے تو رحمد کے پھٹییں۔میرا وجود محدکاہی وجود ہے۔' (اشتہارایک فلطی کا ازاایس الملحق بڑائن جی ۱۵ میں ۱۵)

ایسے بی ان کے بیالہام ہیں: آریوں کابادشاہ آیا۔ (البشری خاص ۵۹)
''رہمن اوتار سے مقابلہ کرنا اچھانہیں۔'' (حقیقت الوحی ۹۸ ہزائن ج۲۲ ساوا)

ل آپ كوتو غرض برائى سے تھى خواد كہيں ملے۔

کیا حضرت محمد اللہ کے لئے شایاں ہے کہ آن وحدیث کوچھوڑ کراوراسلام کے چشمہ صافی ہے منہ موڑ کرمشر کوں اور تناشخ کے قائلوں کے پیچھے چیچے جو تیاں چھٹا تا پھر ےاور مکہ شریف کوچھوڑ کرمتھر ابنی کارخ کرے۔

> ترسم نہ رمی بکعبہ اے تاتاری لے کایں راہ کہ تو میری بہ کفرستان است

ان باطل الباموں ہے صاف طاہر ہے کہ مرزا قادیانی اسلام اور اس کی تعلیم پر کائل ایمان نہیں رکھتے تھے۔

سسس "محدك الله من عرشه ويمشى اليك " فداعرش يرع يرى حررتا إداتر ترى طرف آتا ج- به (الهام مندرجانجام آتم م ۵۵، ترائن جاس اينا)

قر آن كريم كى بهلى آيت ب- "المحدللدرب العالمين" سب تعريفي الله كے لئے بى مر اوار بيں - جو جہانوں كا پالنے والا ب اوھر مر وارانبيا عصرت محمل الله كام بوتا ب "فسيع بحمد ربك " في ليغني الله عمر كر به بحمد ربك " في ليغني الله عمر كر به

سسس "الارض والسماء معك كما هو معى اخترتك لنفسى" على المردد الله مندرجة تقت الوي م ١٥٤، ثرائن ٢٢٥ م ١٨٥)

چینی میں نے تجھے اپنے نفس کے لئے بسند کیا۔زمین وآ سان تیرے ساتھ ہیں جیسا کہ وہ میرے ساتھ ہیں۔ ﴾

۵..... ''ان الله معك ان الله يقوم اين ماقمت''

(البام مندرجة ضميمانجام آكتم ص انجزائن ج ااص اس

﴿ یعنی خدا تیرے ساتھ ہے اور وہیں کھڑا ہوتا ہے۔ جہاں تو کھڑا ہے۔ ﴾ ''

٢ ..... "كل لك والامرك اريد ما تريدون أنما امرك اذا ارادشيئا

لے مرزا قادیانی اپنے آپ کوتا تاری انسل بتاتے ہیں۔ ۲ مرزا قادیانی کے ملیم عربی دانی لفظ ھو سے ظاہر ہوتی ہے۔ یہاں ھماجا ہئے۔

ان تقول له كن فيكون"

اں تفول کہ جس فیکموں (تذکرہ ص۲۰۷،بدر۲ربارچ۷۰۱ء، جقیقت الوجی ۱۹۰۵، نزائن ج۲۲ص ۱۰۸) پیخی سب پچھ تیرے لئے اور تیرے تکم کے لئے ہے۔ (اے مرزا) میں وہی ارادہ کرتا ہوں جوتو ارادہ کرےاب تیرامر تبہ یہ ہے کہ جس چیز کا تو ارادہ کرےاور کہددے کہ ہوجا۔ وہ ہوجائے گی۔ ﴾

کسس "انت منی وانا منك" ﴿ لِعِنَ اےمرزاتُو جُھے ہے اور مِّل بَجْھ (الہام مندرجہ دافع البلاء ص ۲ برزائن ج ۱۸ص ۲۲۷)

۸..... "انت منی بمنزلة توحید و تفریدی"

 (الهام مندرج تقیقت الوی ۲۸ نزائن ق۲۲ ص ۸۹ درائن ق۲۲ ص ۸۹ درائن ق۲۱ ص ۳۸۲)
 پیخی تومیر سنز د یک بمز لدمیری تو حیدو تفرید کے ہے۔

''انت منی بمنزلة بروزی'' ﴿ یعنی تیراظهور بعیند میراظهور ہے۔ ﴾

(تجليات البيس ١١ فرائن ج٠٢٥ ٢٥٠٠)

البامات نمبر ۳ تا ۸ پر مررغور کروکیا مرزا قادیانی الله تعالی کے تھم وقد رت میں شریک ہیں۔ (البام نمبر ۴) اور کیا خدا وند کریم کومرزا قادیانی نے کوئی باوالا اردلی مقرر کررکھا ہے۔ جو ہر وقت ان کے پیچھے پیچھے بی پھر تار ہتا ہے۔ (البام نمبر ۵) کیا خداوند کریم مرزا قادیانی کی دانست میں ضعیف العمر ہوگئے ہیں جو سب پچھمرزا قادیانی کے تھم وارادہ کے ماتحت کردیا ہے۔ (البام نمبر ۲) بعض ہمداوست کے عقیدہ والوں کے نزدیک مرزا قادیانی تو خدا ہے ہو سکتے ہیں۔ لیکن خدا مرزا قادیانی تو خدا ہے ہو سکتے ہیں۔ لیکن خدا مرزا قادیانی کے کہا تھی ہو سکتا ہے؟۔ اگر ایسا ہونا ممکن ہے تو مرزا تادیانی کو چا ہے کہ اللہ میاں اور مرزا قادیانی کا ایک شجر و نسب پیش کریں۔ (البام نمبر ۷)

جب الله تعالیٰ بے شل و بے مانند ہے تو اس کی تو حید وتفرید بھی مثل ہے۔لیکن جب مرزا قادیانی اللہ کی تو حید وتفرید کی مانند تھہرے تو تو حید وتفرید کہاں رہی کیا مرزا قادیانی بعینہ خدا تھے۔ جب کہ البام میں ان کاظہور بعینہ خدا کاظہور بتاایا گیا۔ (الہامِ نہر ۸)

غرض میرسارے الہامات ایک دیوانہ کی بڑے زیادہ وقعت نہیں رکھتے۔ مرزائی ایسے الہامات کو مشابہات کہ کہ کر پیچھا چھڑانا چاہا کرتے ہیں۔ مگرہم یو چھتے ہیں کہ متشابہات کے یہ معنی کس نے کئے ہیں کہ واصول اسلام کے خالف ہوتے ہیں۔ مرزا قادیانی تو قرآن شریف کو ثریا ہے دوبارہ الاکراسرارورموز منکشف کرنے کے مدعی تھے۔ مگر بجائے انکشاف کے لوگوں کواور بھی چکر میں ڈالدیا اور یہ چند الہام تو بطور نمونہ از خروارے درج کئے ہیں ورنہ اس قتم کے اور

بييول البام بين مثان:

"سرك سرى اليخي اعمرز اليراجيد مير الجيد بـــــ" (تذكره ١٩٥٥)

'ظهورك ظهورى! تيراظبورميراظبورب-' (تذكرهم، ٥٠)

"كولاك لما خلقت الافلاك! الرتونه بوتا تومين آسان كوبيدانه كرتاجس يعقو

راضی اس سے خداراضی ۔جس سے تو ناخوش اس سے خداناخوش۔ ' ( تذکر وس ۱۱۲)

رب سلطنى على النار الاالله مجهدوز في كافتيارد عدد وغيره (رب سلطنى على النار المالله مجهدون في كافتيارد عدد وغيره (٢٠٦)

ا جيره-ييرهب بيرهبوده شيخيال اوريه فضول بزائيال نبي معصوم حضرت محمد مصطفى هياية. پيرجيبوني تعليال ، بيبوده شيخيال اوريه فضول بزائيال نبي معصوم حضرت محمد مصطفى هياية

ئے میں سیے متبع کے منہ سے ہر گر نہیں نکل سکتیں۔ جن کواللہ تعالیٰ نے حکم دے کر یوں کہلوایا تھا۔

"قل انما انا بشر مثلكم يوحى الى انما الهكم اله واحد

(كهف: ١٠١) " يعنى المحمد كهد كه من تو تمبارك بى جيسا ايك بشر بول - بال المجمدير

وحی نازل ہوئی ہے کہ تہارامعبودایک ہی ہے۔ ﴾

اس مضمون کومواا نا حالی مرحوم نے اس طرح نظم کیا ہے۔

نصاری نے جس طرح کھایا ہے دھوکا کہ سمجھے بیں عینی کو بیٹا خدا کا

مجھے تم سمھنا نہ زنبار ایبا سری حدے رتبہ بڑھانا نہ میرا

مجھے تم یہ ہے صرف اتی بزرگ

کہ بندہ بھی ہوں اس کا اور ایکی بھی

اس مضمون کوایک اورصاحب بھی اس طرح ادا کرتے ہیں۔

مری قبرکو تم نه معجد بنانا نه تربت په میری تجهی سر جهکانا

مری منزلت سے نہ مجھ کو برھانا فدا سے نہ ہر گز کہیں جا تھبرانا

کہ مجھ میں نبیں کوئی شان خدائی

بشر ہوں تمہاری طرح ایک میں بھی

مجھے تم یہ ہے صرف اتی مزیت کہ بخشی خدانے ہے مجھ کو رسالت

دکھاتا ہوں لوگوں کو شمع بدایت مثاتا ہوں دنیا ہے آثار ظلمت

عرب اور عجم کو میں سمجھا رہا ہوں

بيام خدا سب كو پېنجا رما ہوں

منہاج نبوت کی رو ہے مرزا قادیانی کوصادق ماننے والے مرزائیو! ذراایمان ہے کہنا کہ کسی نبی کواس فتم کے البام ہوئے ہیں۔ ہاں جواب قرآن وحدیث ہے ہو کہیں کرش جی کی گیتا کونہ لے بیٹھنا۔

9 ...... مرزا قادیانی حقیقت روحانی کی رو سے چونکہ کرشن ہونے کے مدعی تھے۔ جیسا کی نمبر افصل مذامیں مذکور ہوااور کرش جی کی گیتا میں لکھا ہے کہ: ا

من ازہر سہ عالم جدا گشتہ ام تہی گشتہ از خود خدا گشتہ ام

( گیتامترجمهٔ فیضی )

اس کئے کرشن جی کی کرپاہے مرزا قادیانی نے بھی خدائی کا دعویٰ کر بی دیا۔ چنانچہ لکھتے۔ .

میں کہ: الف ..... ''میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور لفین کیا کہ وی ہوں۔'' ہوں۔'' (آکینہ کمالات اسلام ص ۵۲۳ فرزائن جَ۵ ص ایسناً)

ب سند اخدا تعالی میرے وجود میں داخل ہوگیا اور میر اغضب میر احلم اور بنی وشرینی وحرکت وسکون سب اس کے کاہوگیا اور اس حالت میں میں یوں کہدر ہاتھا۔ کہ ہم ایک نیا نظام اور نیا آ سان اور زمین کواجالی صورت میں بیدا کیا۔ جس میں کوئی تر تیب وتفریق ندھی۔ (خدائے کاذب جوہوئے! من موافق) پھر میں بیدا کیا۔ جس میں کوئی تر تیب وتفریق ندھی۔ (خدائے کاذب جوہوئے! من موافق) پر قادر میں نے منشائے حق کے موافق اس کی تر تیب وتفریق کی اور میں و کیساتھا کہ میں اس خلق پر قادر میں فیصل ہوں پھر میں ہوں پھر میں نے اسان دنیا کو پیدا کیا اور کہا ''انسازیا کا السماء الدنیا جمصابیح ''پھر میں نے کہا ہم انسانوں کومٹی کے خلاصہ سے پیدا کریں گے۔' (آکینہ کمالات اسام م ۵۲۵ ،خزائن ج

لے جب مرزا قادیانی اس طرح ہے خدامیں فنا ہو چکے تھے۔تو پھریہ بار بار میں میں کباں ہے آگئی۔

ص ايشاً) 'معاذ الله من هذه الهفوات''

لے آپ تو خدامیں فنا ہو چکے تھے اور ملیحدہ وجود نہ تھے۔ پھراپی منشاء سے کام کیوں نہ کیا۔اگراللّٰہ کی منشاء سے ترتیب و تفریق کی تو آپ اس وقت کون تھے۔ نائب خدایا پچھے اور اور خدا تو آپ کے وجود میں داخل ہو چکا تھا۔اس لئے آپ کا اور اس کا منشاءایک ہی ہونا چاہئے تھا۔ لہٰذا اس جگہ لفظ منشائے حق بے معنی تلم ہرتا ہے۔ عبارت مندرجہ بالا کسی شرح کی متاج نہیں۔اگر مرزا قادیا ٹی اس کشف کو شیطا ٹی ہان کررد کردیتے تو کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ مگروہ تو اس کور حمانی مان کر متعدد کتابوں میں ذکر کرتے ہیں اور باطل اور رکیک تاویلوں سے کام لیتے ہیں۔فرعون نے بھی توانسار بہ کے الاعلیٰ ہی کہا تھا۔ جس کی وجہ سے کافر اور مردود ہوا۔ پھر مرزا قادیا ٹی اور فرعون میں کیافر ت ہے۔

الك كشف يا خواب كايون ذكركرت بين كه:

(حقیقت الوحی ص ۲۵۵، فزائن ت ۲۲ص ۲۹۷)

اس کشف ہے گئ ہا تیں طاہر ہو نیں۔ الف۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ کاجسم جومیز ،کری یا گاؤ تکیہ لگائے کچبری کا کام کرر ہاتھا۔ ب سسرخ روشنائی کا وجود جو کپڑوں پرگری ہوئی اب تک موجود ہے۔اگر چہ مصنوعی رنگوں کی طرح رنگ اس کابہت پھیکا ہوگیا ہے۔

ئ ..... مرزا قادیانی کی شخی اور ت<u>علمی اسی</u> که خدا محض ایک کھ تلکی کی طرح

مرزا قادیانی کے منشاء کے مطابق کام کرتا ہے اور مرزا قادیانی جوجا ہے اس سے کراسکتا ہے۔اس مے مریدوں پرتو خوب رعب جماہوگا۔

د ...... مرزا قادیانی کے خدا کا کسی انٹرینڈ (ناواقف کار)افسر کی طرح منٹی کے لکھے ہوئے تھم پڑھنس دستخط کر دینا۔

و ..... مرزا قادیانی کے خداکی بینائی کافتور کہ پاس بیٹے آ دمیوں کوسرخی ہے۔ رنگ دیائے

''لاحول و لا قوته الا بالله '' .... نلك عشرة كاملة '' مرزائيو! اس فصل كو پھر پڑھواور آئينه كمالات اسلام والى عبارت سے مقابله كر كے عقل سليم اورنورائيان سے فتو كل طلب كروكدا كريالها مات وكشوف شيطانى نہيں ہيں تو پھر شيطانى المهام وكشف اور كيے ہوتے ہيں؟ ۔ خدا آپ كو مدايت نصيب كرے ۔ آمين!

## یانچویں فصل دس(۱۰)اختلاف بیانیاں

''ولو كان من عند غير الله لوجد وافيه اختلافا كثيرا (نساه: ۸۲)' ﴿ يَعَىٰ بِيكَامِ الله كَواءاوركي كَي طرف عيه وتا توضر وراس ميس بهت ع

لے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسلی علیہ السلام بوقت نزول زرد چاوروں میں ملبوس ہوں گے۔اس پر مرزا قادیا نی پھبتیاں اڑایا کرتے تھے کہ دہ چاوریں کس کارخانہ میں بنی ہوں گی؟۔رنگ کہاں ہے رنگا گیا ہوگا؟۔ کپڑاریشمی ہوگایا سوتی وغیرہ وغیرہ۔

(توقیح مرام حاشیص ۵، فرزائن ج ۳ ص ۵۳) گران کے اس کشف نے ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی بسالمی کی دوکان بھی ہے۔ جہال سے کاغذ ، قلم ، دوات ، سیا ہی ، سرخی وغیر ہ مہیا کی جاتی ہے۔ جومرزائی اپنے پیر کی تقلید میں مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ آئییں واضح رہے کہ جہاں سے مرزا قادیا نی سرخ روشنائی اورقلم دوات دستخط کرانے کو لے گئے تھے وہیں سے ان چا دروں کا کپڑ ااور ان کے لئے رنگ بھی مل جائے گا۔ آئییں ناحق اس کاغم اور فکر ہے۔

اختلاف یائے جاتے۔ ﴾

ہے مرو خن ساز بھی ونیا میں عجب چیز پاؤ کے کسی فن میں کہیں بند ند اس کو موجود خن گو ہیں جہاں وال ہیں طبیب آپ اور جاتے ہیں بن آپ طبیبوں میں مخلو دونوں میں ہے کوئی ند ہوتو آپ ہیں سب کچھ کر بھی جس وقت کہ موجود ہوں دونوں

آیت مندرجه عنوان بالا میں اللہ تعالی نے ہے اور جھوٹے مدعیان البام کی شاخت کو ایک عظیم الثان معیار بتایا ہے اور ارشا دفر مایا ہے کہ اگر کوئی خص مدعی الہام ہوا درا ہے کام اور اپنے کام اور اپنے کام اور اپنے کام کام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کرتا ہو۔ مگر دراصل وہ جھوٹا ہوتو ضروری ہے کہ اس کے اتوال میں بہت کچھا اختلاف پائے جا نمیں گے۔ چنا نچہ اس تیرہ سو برس کے عرصہ میں ایسے بہت سے لوگ گذر سے ہیں جنہوں نے جھوٹے دعوے کئے اور جھوٹے البام سنائے۔ لیکن سنت البی کے مطابق بعض جلد اور بعض کچھ عارضی فروغ کے بعد انجام کار خائب و خاسر اس جہاں سے رخصت ہوئے۔ ایسے چند مدعیان کاذب کا حال فصل اول میں فرکور ہوچکا ہے۔

مرزا قادیانی کی تصانف کودیکھواوران کے اقوال پرایک طحی نظر و الوتو بظاہر کی قدر خوشمااور خوش آئند معلوم ہوتے ہیں لیکن جن لوگول کواللہ تعالی نے نوربصیرت سے بہر ہور فرمایا ہے انہوں نے اس مصنوی سونے کوت کی کسوئی پر کھ کرصد ق و کذب میں فرق دکھلایا۔ جس سے وہ ندصرف خود ہی اس فتنہ سے بچے۔ بلکہ خلق اللہ کو ہدایت کا راستہ دکھا کرعنداللہ ماجوروعندالناس مشکورہوئے۔ جزاہم الله احسن الجزاء!

مرزا قادیائی کی تصانف و تالیفات کا ایک خاص بمبلویہ ہے کہ وہ بمیشہ وقت اور موقعہ کی مناسبت و کیچ کر لکھتے اور کہتے رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کے کلام میں بہت اختلافات پائے جاتے ہیں اور اختلافات بھی معمولی نہیں۔ بلکہ اصولی اس بخن آرائی کی بدولت مرزا قادیانی کی حالت اس ضرب المثل کی مصداق تھی کہ:

پیش ملاطبیب، و پیش طبیب ملا، و پیش ہردو ہے۔ جس کااردور جمہ عنوان میں تحریر ہو چکا ہے۔
پس جب ان کی حالت نہ ہے اور قرآ نی کسوٹی جمارے ہاتھ میں ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے
کہ مرزا قادیانی کی تعلیم کو بھی دوسرے کا ذب مدعیان البام ورسالت کی طرح کذب نہ کہا جائے؟
اس ہارے میں مرزا قادیانی کے قول کے موافق اگران کے ساتھ حسن طن وغیرہ کی بناء پر کوئی نرمی کا
سلوک کیا جاسکتا ہے۔ تو پھر گذشتہ کذابوں کو کیوں اس حسن طن سے محروم رکھا جائے؟۔

بہر حال اس کا فیصلہ ہم ناظرین پر چھوڑتے میں اور مرز اقادیائی کی تصانیف والہامات کے بیٹاراختلافات میں ہے کتاب ہذا کی مناسبت کے لحاظ ہے صرف دس اختلاف بیانیاں یہاں در ن کرتے ہیں اور مرز ائی صاحبان کو چینج دیتے ہیں کہ وہ ان اختلا فات میں تطبیق کر کے دکھلا دیں اوراگراپیانہ کریں تو نص قرآنی کومدنظرر کھ کراورنو را بمان سے اس برغور کر کے فیصلہ کریں کہ ایسی حالت میں اُنہیں کیا کرنا جا ہے۔ ہاں متضاد بیانات کی برائی ذرامرزا قادیانی کی زبان ہے بھی س

''جو پر لے درجہ کا جابل ہو جوا ہے کام میں متناقص بیانوں کوجمع کرے اوراس براطلاع ندر کھے۔'' ( حاشيه ست بچن ص ۲۹، فزائن تي ١٥٠ اص ١٩٢١) ۲ " " نظام بے کر سی سچیار (مندی افظ ہے مئولف) اور عقلمند اور صاف دل انسان کی کلام میں برگز تناقص نبیں ہوتا۔ ہاں اگر کوئی پاگل اور مجنوں اورابیا منافق ہو۔''

(ست یجن ص ۴۰ فزائن ج ۱۹۳۰)

اب ان حوالوں کی روے دیکھئے کہ مرزا قادیانی بقول خود کیسے پر لے درجہ کے جاہل، بے عقل ،اور تیرہ دروں ، پاگل ،مجنوں اور منافق ثابت ہوتے ہیں۔

دعوائے محد ثبیت ونبوت کالفی ا ثبات

الف ... مرزا قادیانی ہے سوال ہوا کہ آپ نے فتح اسلام میں دعوائے نبوت کیا ہے۔ جواب دیا کہ 'نبوت کا دعویٰ نہیں۔ بلکہ محدثیت کا دعویٰ ہے جو خدا تعالیٰ کے حکم ہے کیا گیا (ازالهاوبام ص۲۲۳ بخزائن چساص ۳۲۰)

ب .... (توقیح مرام ص ۱۸، فزائن ق ص ص ۱۰) میں بھی جوالبامی کتاب ہے۔ اپنا

محدث ہونا ہی درج کیا ہے۔

ج ..... حمامته البشر کی میں بھی محد شیت کا ہی اقر ار ہے۔

(حمامة البشري ص 24، فردائن يي عص ٢٩٦)

برخلاف اس کے .... جب نبی بننے کی ضرورت پڑی تو ندکورہ بالاتح بروں کو بھلا کر لكھتے ہیں كہ:

"أكر خداتعالى مے غيب كى خبريں يانے والا نبى كانام نبيس ركھتاتو چربتلاؤ كر كن ما سے اس كا يكارا جائے۔اگر كہوكداس كا نام محدث ركھنا جا ہے تو ميں كہتا ہوں كەتحديث ك معند لغت كي كس كماب مين اظهار غيب بين - " (اشتبارا يك نلطى كاز اايس ۵ بنزائن ج١٨م، ٥٠٩) حوالدالف میں محد شیت کا اقرار ہے اور نبوت کا انکار مگر حوالد ن میں نبوت کا دعویٰ ہے اور محد شیت ہے انکار پس بقول خود آ پ محدث ہیں نہ نبی ۔

r..... متعلق كفرواسلام محمريان

عبارات ذيل قابل غور بين:

الف سن "نینکته بھی یا در کھنے کے الائق ہے کہ اپنے دعوے سے انکار کرنے والے کو کافر کہنا ہے سرف ان نبیوں کی شان ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے شریعت اور احکام جدیدہ لاتے ہیں ۔ لیکن صاحب الشریعت کے ماسوا جس قدر ملہم اور محدث ہیں ۔ گوہ ہکسی ہی جناب الہی میں اعلیٰ شان رکھتے ہوں اور خلعت مکالمہ المبیہ سے سرفر از ہوں ان کے انکار سے کوئی کافر نہیں بن جاتا۔''

ب جو خض ایک نی متوع علیه اسلام کانتی ہواور اس کے فرمودہ پراور کتاب الله پرایمان الا تا ہے۔ اس کی آزمائش انبیاء کی آزمائش کی طرح کرنا ایک قسم کی ناتیجی ہے۔ کیونکہ انبیاء اس لئے آتے ہیں کہ تا ایک وین سے دوسرے دین میں داخل کریں اور ایک قبلہ سے دوسرا قبلہ مقرر کرائیں لیعض احکام کومنسوخ کریں اور بعض نے احکام الویں ۔ لیکن اس جگہ تو ایسے انقلاب کا دعویٰ نہیں وہی اسلام ہے جو پہلے تھا۔ وہی نمازیں میں جو پہلے تھیں وہی رسول مقبول ایک مقول ایک ہیں جو پہلے تھی۔ اصل دین میں سے کوئی بات مقبول ایک ہیں بڑی جس سے اس قدر جرانی ہو می موعود کا دعویٰ اس حالت میں گراں اور قابل احتیاط ہوتا کہ جب کہ اس کے ساتھ نعوذ باللہ کوئی دین کے احکام کی کمی بیشی ہوتی اور ہماری مملی حالت دوسرے مسلمانوں سے کچھٹر تی نہیں رکھتی ۔ دعوائے سے موعود کا اسلامی اعتقادات پر کچھ خالفاند اثر نہیں ۔ بڑ

ندکورہ بالا نرمیوں کو دیکھو جوالیک نے دوکاندار کے لئے لازی ہوتی ہیں۔بعد میں جب ذرادوکان جمی اورخریداروں کی تعداد بڑھی پھرتو وہ گرم مزاجیاں ہوئیں جو دیکھنے کے قابل میں۔ چنانچہ ککھتے میں کہ:

ج .... "جو شخص تیری پیروی نبیس کرے گادور تیری بیعت میں داخل نبیل ہو گااور

لے پیفرق بھی آ گے بیان ہوتا ہے جوآپ نے خود بی تجویز کیا۔ مع پھرا ہے مشروں کے حق میں کفر کافتو کی کیوں دیا۔

| تیرا مخالف رہے گا۔وہ خدااوررسول کی نافر مالی کرنے والا اور جہمی ہے۔                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| (الهام مندرجه معيارااا خيارص ۸، مجموعه اشتبارات جساص ٢٤٥)                                 |
| و المجمن حمایت اسلام لا ہور کے علماء کو مخاطب کر کے ایک کبی تقریر کرتے                    |
| ہیں جس کامفہوم ہیہے کہتم میرے مظر ہوتہ ہاری وعائیں طاعون کے بارے میں قبول نہوں            |
| كى - كوتكرتمهار حمنا سب حال الله تعالى فرما تاج - "وما دعاء الكافرين الافي ضلل"           |
| (دافع البلايس المثرات في ١٨ص ٢٣٣)                                                         |
| ه "دُلعنة الله على من تخلف عناوابي! فدا كي لعنت بواس يرجو                                 |
| ہمارا خلاف یا اٹکار کرے۔'' (خط بنام پیرمبر علی شاہ۲۰ رجوال کی ۲۰۹۱ء)                      |
| و "قطع دابرا القوم الذين الايؤمنون العني جوقوم مرزا قادياني ير                            |
| ایمان نہلائے گی۔اس کی جڑ بنیاد کاٹ وی جائے گی۔''                                          |
| (البام مندرجه بدر ۱۹ رجنوری ۲ • ۱۹ و، تذکر ه ص ۲۳۲،۵۹۳)                                   |
| ز مرزا کاالبام نص صریح ہے اور نص صریح کامشر کافر ہے۔ (الحكم ٢٢ ١٠ كتوبر                   |
| ١٨٩٩ء، تذكره صحمه) آج چود بويس صدى كرير الله تعالى كارسول اس كى طرف في خلقت               |
| کے لئے رحمت اور برکت ہے۔ ہاں جواللہ تعالیٰ کے بیصیح ہوئے کونہ مانے گا۔وہ جہنم میں اوندھا  |
| كريكا-                                                                                    |
| ح خدانے میرے پرایمان لانے کے داسطے تاکید کی ہے۔ میراوشن جہنمی ہے۔                         |
| (انجام آتھم ص٦٢ ،خزائن ٽااص ايساً)                                                        |
| ط تمبارے پرحرام اور قطعی حرام ہے کہ کسی مُلفر ، مکذب یا متر دد کے چیجیے نمانز             |
| بردهو (اربعين نمبر ۱۳ حاشيص ۲۸ فيزائن ج ١٥ من ١١٥)                                        |
| ی بہر حال خدانے مجھ پر ظاہر کیا ہے کہ ہرایک شخص جس کومیری وعوت پیچی                       |
| ہےاوراس نے مجھے قبول نہیں کیا۔وہ مسلمان نہیں اور خدا کے نز دیک قابل مواخذہ ہے۔            |
| ( حقیقت الوحی ص ۱۶۲ نز ائن ج ۲۲ ص ۱۶۷ ، مرزا قادیانی کاخط مند رجه الذکرالحکمنم بر۴ ص ۲۳ ) |
| ك مرزا قادياني كوكافر كبني والبيعي كافريين اور جومرزا قادياني كوعووك                      |
| كوسي نبيل مجمعة اورنبيل مانة وه بهي كافر بيل _ (حقيقت الوحي ١٦٣ بزدائن ج٢٦ مل ١٦٧)        |
| لاسم واسم مبارك ائن مريم مي نبند آن غلام احمد است وميرزائ قاديان                          |
| گر کیے آرد شکے درشان اوآ ں کافراست سجائے اوباشد جہنم بے شک وریب گماں                      |
| ( خانه اما مولوی فریال سرانگری باراگری ۱۹۰۸ ترکزی ۸ ۸ ۸ ۸                                 |

م..... مرزا قادیانی مسیح موعود ہیں۔ان کامئنر کافر ہے(نیز )مرزا قادیانی رسول ہیں ان کامنگر کا فرہے۔ (تقرير مولوي نورالدين مقام الموراحمدية بلدُنكس) ناظرین! حوالہ جات الف و ب کو پھر پڑھیں اور اس کے بعد ان دس الہامات واقوال پرغور کریں کیا بید دونوں باتیں ایک ہی سرچشمہ ہے نکل میں؟ ۔ ہر گزنہیں! آخری دوحوالہ جات مرزا قادیانی کی تعلیم کے نتائج کو ظاہر کرتے ہیں جوان کی امت نے اخذ کئے تھے۔ بلکہ مولوی نو رالدین صاحب نے ایک جگہ تو بالکل یک رخہ فیصلہ کردیا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی قتم کھا کراعلان کرتا ہوں کہ میں مرزا قادیانی کے تمام دعاوی کو دل ہے مانتا اور یقین کرتا ہوں اور ان کے معتقدات کومدارنجات ما نناهیراایمان ہے۔ . . . (بدرمهرمُی،۱۹۱۹) کلمة الفصل ص ۱۳۸) ظیفہ موجود ہمرز امحود احمد قادیانی خلیفہ مرز اغلام احمد قادیانی نے بھی بمقتصائے پدراگر نتواند پسرتمام کند۔بالکل صاف لفظوں میں فیصلہ کر دیا کہ مرزائیوں کے سواء دنیا مجر کے سب مسلمان خواہ ان کومرزا قادیانی کی خبر ہوئی یانہیں سب کافر ہیں۔ بلکہ غیر احمدیوں کو کافرسمجھنا احمد یوں کا فرض قر اردیا ہے۔ ( دیکھوٹنحیذالاذیان ایریل ۱۹۱۱ء س۱۳۹ انوار خلافت می ۹۰) گویا قرآن شریف اورتو حیدور سالت کو جوتیره سو برس ہے منلمانوں نے مدار نجات مانا ہوا ہے اور وہ اسلام جس پر سواد اعظم کا عملدر آمد ہوا ہے کوئی چیز نہیں تاوقتیکہ اس کے ساتھ مرزا قادیانی اوراس کی ہفوات کونہ مانا جائے۔ بہر حال مرزا قادیانی کے پیلجے اور پیچھلے اقوال میں زمین آسان کا ختلاف ہے۔ ختم نبوت کے متعلق آپ کا پہلے جوعقید ہ تھاو ہوالہ جات ذیل سے ظاہر ہے۔ ا ..... ''بعدختم المرملين ميں سی دوسرے مدعی رسالت ونبوت کو کاذ ب اور کافر جانتا ہوں وحی رسالت حضرت آ دم علیه السلام ہے شروع ہوئی اور حضرت جھوٹی ہے میں جھائی ۔'' (اشتبار۲ ۱/ کتوبر ۹۱ ۱۸ءمقام دیلی مجموعه اشتبارات ج اص ۲۳۰،۲۳۱) '' مجھے کب جائز ہے کہ نبوت کا دعویٰ کر کے اسلام ہے خارج ہو کر کافروں کی جماعت میں حاملوں ۔'' 💎 (حمامتدالبشرىء کیس9 مطبوعہ ۱۳۱۱ھ ہزائن جے 20 ۲۹۷) کیکن بعد میں نبی پننے کے لئے بجیب عجیب رنگ ظل، بروز مظیم مثیل وغیر ہ کےاختیار

ا جمارا مذہب تو یہ ہے کہ جس دین میں نبوت کا سلسلہ ند ہووہ مردہ ہے۔ یہودیوں،

كئے اور بالآخر آلمجے دیا كيہ:

عیمائیوں، ہندوؤں کے دین کو جوہم مردہ کہتے ہیں تو اس لئے کدان میں کوئی نبی نہیں ہوتا۔ اگر اسلام کا بھی یہی حال ہوتا تو پھر ہم بھی قصہ گو تلم ہے۔ کس لئے اس کودوسرے دینوں سے بڑھ کر کہتے ہیں۔ ہم بر کئی سال سے وحی نازل ہورہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے کئی نشان اس کے صدق کی گواہی دے چکے ہیں۔ اس لئے ہم نبی ہیں۔ امر حق کے پہنچانے میں کسی قسم کا اخفاء ندر کھنا چاہئے۔'' (بدر ۵ مرازچ ۱۳۸۸ میں ۱۳۸۸ میلئو فلات ج ۱۳۸۸ میں اس کے در میں کا میں میں میں میں کہ میں کہ میں کسی کر میں کا انتخاء ندر کھنا چاہئے۔''

م ..... حضرت عیسی علیه السلام کی قبر کے متعلق

حضرت عيسلى عليه السلام كي قبر كم متعلق لكھتے ہيں كه:

الف ..... اس بات کو عقل قبول کرتی ہے کہ انہوں نے (حواریوں نے) فقط ندامت کا کلک اپ مند پر سے اتار نے کی غرض سے ضرور یہ حیلہ بازی کی ہوگی کہ رات کے وقت جیسا کہ ان پر الزام لگا تھا یہ وع کی نعش کواس کی قبر میں سے نکال کر کسی دوسری قبر میں رکھ دیا ہوگا اور پھر حسب مثل مشہور کہ: خواجہ کا گواہ ذَدُ و، کہد دیا ہوگا کہ لوجیسا کہتم درخواست کرتے تھے یہوع زندہ ہوگیا۔ (ست بچن س ۱۲ ہزائن جو اس ۱۸۵) بقول مرزا قادیانی یہ قبر بروشلم میں جہاں حضرت یہوع کے سے کو صلیب ہوئی اور ان سے انگے شمیرجانے کا قصہ باطل ثابت ہوتا ہے۔

لیوع ی توسلیب بوی اوران سے اسے سیرعائے الصد باس باب بون جو کہ ہے۔ بسس '' یو چ ہے کہ سے اپنے وطن گلیل میں جا کرفوت ہوگیا۔لیکن سے ہرگز کی خبیں کہ وہی جوفن ہو چکا تھا پھر زندہ ہوگیا۔'' (ازاا۔اوہام ۲۵۳ ہزائن جس ۲۵۳) خبیں کہ وہی جسم جوفن ہو چکا تھا پھر زندہ ہوگیا۔'' (ازاا۔اوہام ۲۵۳ ہوتی ہوتی ہے اور مقررہ جسس کی قبر کی پرستش ہوتی ہے اور مقررہ

تاریخوں پر ہزار ہاعیمائی سال بدسال اس قبر پرجمع ہوتے ہیں۔'

(ست بچن حاشیص ۱۲۴ فزائن ج ۱۹ م ۳۰۹)

و ...... ''اور حضرت مین این ملک ہے نکل گئے اور جیسا کہ بیان کیا گیا ہے۔ تشمیر میں جاکروفات پائی اور اب تک شمیر میں ان کی قبر موجود ہے۔''

(ست بچن حاشینمبر۱۶۴ دروحانی خزائن ج ۱۹ س۲۰۰۷)

اب ناظرین ہر چہاراقوال برغور کر کے خود ہی نتیجہ نکال لیس کہ مرزا قادیانی کی کؤسی بات کو سچے مانا جائے۔ پہلے سے کی قبر بروشلم میں بتلاتے ہیں پھران کے اپنے وطن گلیل میں پھر با دشام میں اور پھران متیوں مقامات کوچپوڑ کر سری مگر شمیر میں۔

کیا حضرت عینی علیه السلام چار جگه مرے؟ اور چار مقامات پر مدفون ہوئے؟۔ سے مختلف باتیں الہامی د ماغ ہے منسوب ہوسکتی ہیں یاان کوخلل د ماغ کہا جائے؟

## سکھوں کے گوروباوانا نک کاچولہ

باوا نا مک سکھوں کے سب سے پہلے گورو تھے۔ان کی یاد گارایک چولہ (لمباکرته) سکھوں کے باس محفوظ ہے۔جس پر کلمہ طبیبہ کلمہ شہادت، بسم اللہ، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، آیت الكرى وغيره آيات قرآنی تحرير ہيں۔مرزا قادياني نے اپني كتب ميں اس چولہ كے متعلق ايك لقم <sup>لک</sup>ھی ہے جس می*ں گور*و نا تک کامتلاثی حق ہونااور رات دن اس میں کوشاں رہنا درج کر کے لکھتے یں کہ: الفہ

کہ پکڑا خدا کی عنایت نے ہاتھ ای عجز میں تھا تدلل کے ساتھ خداکا کلام اس یہ تھا بیکاں ہوا غیب سے ایک چولہ عیاں شہادت تھی اسلام کی جا بجا کہ سیا وہی دیں ہے اور رہنما (ست بچن ص ۴۵ ، فرزائن ج ۱۹۵ (۱۲۵) خدا ہے جو تھا درد کا حارہ ساز

یہ نانک کو خلعت ملا سرفراز

(ست بچن ص ۴۱ ،خزائن ج • اص ۱۲۱) اتر جائے گی اس سے وہ ساری گرد (ست بحن ص ۴۵ فزائن ج٠١٩ م ١٦٥)

ہوا تھم پہن اس کو اے نیک مرد

گویا به جوله باوانا نک کوالله تعالی نےغیب سے بنابنایا عطاءفر مایاا ب مرزا قادیانی کی

دور کی ملاحظہ ہو۔اس ہے آ گے ہی کہتے ہیں:

دکھایا گیا ہو بہ تھم خدا بحكم خدا كجر لكھايا گيا کہ خودغیب سے ہو بیرسب کاروبار کہ عقلیں وہاں بیج و بے کار ہیں (ست بحن ص ۴۵ بثر ائن جي ۱۹۵ (۱۲۵)

یہ ممکن ہے کشفی ہو یہ ماجرا پھر اس طرز بریہ بنایا گیا مگر یہ بھی ممکن ہے اے پختہ کار کہ بردے میں قادر کے اسرار میں

ان اشعار میں کچھشبہ سا ظاہر کر کے پھرای بات پر قائم ہوتے ہیں کہ بیہ چولہ غیب ہے ى عطاموا چنانچاس نظم ميس لكھتے ہيں: یہ چولہ کہ قدرت کی تحریر ہے

یہ رہنما اور کبی پیر ہے

یہ رہنما اور کبی پیر ہے

یہ انگد نے خود لکھ دیا صاف صاف

وہ لکھا ہے خود پاک کر تارنے

ای تی وقیوم وغفار نے

خدا نے جو لکھا وہ کب ہو خطا

وہی ہے خدا کا کلام صفا

(سے بچن ص ۵۰ فرائن ج ۱ میں ۱۵ ک

ج ...... نظم کے علاوہ پھرنٹر میں اس کی بوں تقیدیق کرتے ہیں۔ ''ہم ہاوا صاحب کی کرامت کواس جگہ مانتے ہیں اور قبول کرتے ہیں کہوہ چولہ ان کو غیب سے ملااور قدرت کے ہاتھ نے اس پرقر آن شریف کھودیا۔''

(ست بجن م ۸۸ فرزائن ج ۱۹۲۰)

اباس كے فلاف ملاحظ فرمائے:

و "" " " اسلام میں چو لے رکھنا اس زمانہ میں فقیروں کی ایک رسم تھی۔ پس میہ است مہت صحیح ہے کہ ہاواصا حب کے مرشد نے جومسلمان تھامہ چولدان کودیا تھا۔ "

(نزول میم ص ۲۰۵ بزائن ج۸اص ۵۸۳)

ہ۔۔۔۔۔ '' ہاوا صاحب کا اپنے چولہ پر بیلکھنا کہ اسلام کے بغیر کسی جگہ نجات نہیں اگر سکھ مذہب کے لوگ ای ایک فقرے پر توجہ کرتے تو۔'' ( زول اسمیح ص۲۰۱ فرزائن ج۱۵ ص۵۸۲)

واہ رے زور صداقت خوب و کھلایا اثر ہو گیا نا تک نار دین احمد سر بسر جب نظر پرتی ہے اس چولہ کے ہر ہر لفظ پر سامنے آئھوں کے آجاتا ہے وہ فرخ گہر دیکھوا پنے دیں کوکس کس صدق سے دکھلا گیا وہ بہادر تھا نہ رکھتا تھا کی دیمن سے ڈر (ست بچن س ۵۳ ہزائن جاس ۱۵۲)

ناظرین! ان متضادعبارات پرغورکریں کدایک ہی چولہ ہے جوغیب سے ضدانے دیا۔
گرممکن ہے کہ صرف اس کی شکل غیب سے دکھائی گئی ہواور اس کا نمونہ کا کرتہ باوانا تک صاحب
نے بنوالیا ہو لیکن ایسا خیال کرنا ہے ایمانی ہے۔ کیونکہ خدا کی با تیم عقل میں نہیں آ سکتیں ۔ لہذا
پیضرور خدانے خود لکھ کرعطاء فر مایا۔ عگر یہ بھی بہت سیح ہے کہ یہ چولہ باوا صاحب کے مسلمان مرشد
نے ان کودیا۔ باں باوا صاحب نے یہ چولہ خودہ کی لکھا تھا اور چونکہ وہ بمبادر تھے اس لئے چولہ پر تجی

کوں حضرات ناظرین! کیا بیمتفاد تحریری بدہضی کا ایک خواب نہیں جے اضغاث احلام کہتے ہیں۔ بچے ہے اضغاث احلام کہتے ہیں۔ بچے ہے دروغ گورا حافظہ نباشد! ۲..... نزول حضرت مسیح علیہ السلام

الف ..... '' هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ''يآيت جسماني اورسياست مكى كطور پر حضرت سے عليه السلام كون ميں پيش الدين كله ''يآيت جسماني اور جس غلب كامله كاوين اسلام كاوعده ويا گيا ہوہ غلب سے كور ليد نظمور ميں آئے گا اور جب حضرت ميے عليه السلام دوباره اس ونيا ميں تشريف الأئيں گوان كے ہاتھ دين كا اسلام جميع آفاق واقطار ميں چيل جائے گا۔ (براين الحمدين ١٩٩٩، فرائن جاس ٥٩٣)

ب ۔۔۔۔۔۔ کمتیج کی وفات اس کے عدم ہزول اور اپنے مسیح ہونے کے الہام کو میں نے دس سال تک ملتو می رکھا۔ بلکہ اس کور دکر دیا اور تھم واضح اور صریح کا منتظر رہا۔

(حمامته البشرى عن ١٣، فزائن ج عص ١٩١)

ج ...... ''میرایہ دعو کی نہیں ..... کہ دمشق میں کوئی مثیل مسے پیدائہ ہو گا ....ممکن ہے کسی آئندہ زیانہ میں خاص کر دمشق میں بھی کوئی مثیل مسے پیدا ہوجائے۔''

(ازاله حاشيص ٢٤، فزائن ج ٣٥ (١٣٨)

د..... "دمیں نے صرف مثیل مسے ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور میرا ہے بھی دعویٰ مہیں کے سرف مثیل مسے ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور میرا ہے بھی دعویٰ مہیں کے سرف مثیل ہونامیر سے پر ہی ختم ہوگیا ہے۔ بلکہ میر سے نزد یکے ممکن ہے کہ آئندہ زمانوں میں میر سے جیسے اور دس ہزار بھی مثیل مسے آ جا کیں۔ " (ازالہ اوہام ص ۱۹۹ ہزائن جسم سے ۱۹۵) میں میر سے جیسے اور دس ہزار کھی میں میں آ جا کے سکی انسان کے بھی آ جائے جس پر حدیثوں کے بعض طاہری الفاظ صادق آسکیں ۔ کیونکہ بیا جزاس دنیا کی حکومت وہا دشاہت کے ساتھ نہیں آ یا درولیٹی اور غربت کے لیاس میں آیا ہے اور جب کہ بیال ہے گئی کیا ہے کہ کی وقت ان کی میراد بھی پوری ہوجائے۔ "

(ازالها وبإم حصه اوّل ص٠٠٠ بخرّائن جسم ١٩٨،١٩٤)

(ريويوج ٢ش٢م ١٥٥٥ اريل ١٩٠٣ عطاشيه)

لے مرزا قادیانی کا حافظہ بہت خراب تھااوران کو پچھلی کہی ہوئی بات یا ذہیں رہتی تھی۔وہ اس کوخود تسلیم کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ حافظ اچھانہیں یا ذہیں رہا۔

جب یہ بات ہے تو پھر اپنے نہ ماننے والوں پر جگد جگد بے فائدہ زہر کیوں اگلاہے اور مسلمانوں کو کافر بنایا ہے۔(ملاحظہ ہوائ فسل کانبر تافقرہ ج تام) اور تکیم نور الدین قادیانی کافتو ک کہ جس طرح موسوی مسیح کامئر کافر ہے اس طرح محمدی مسیح کامئر کافر ہے۔ اس سے تو سارا مرزائی گور کھ دھندا بگڑ جاتا ہے۔

الرغيد الحكيم خان

و اکثر عبد الکتیم خان نے ایک تفییر لکھی تھی جس کا نام تھا تفییر القرآن بالقرآن بالقرآن ۔ مرزا قادیانی نے اس کی نسبت پہلے اپنی بیرائے شائع کی کہ 'نہایت عمدہ ہے۔ شیریں بیان ہے۔ نکات قرآنی خوب بیان کئے ہیں۔ دل نے ککی اور دلوں پر اثر کرنے والی ہے۔' ا

لیکن جب دَاکثر صاحب نے مرزا قادیانی کوجھوٹاسمجھ کرسلسلہ ارادت توڑ دیا تو اس تفسیر کی نسبت (اخبار بدرمورند ۷؍جون۲۹۰۱ء) میں لکھا کہ:

''ذ اکٹر عبدا تحکیم کا تقوی صحیح ہوتا تو وہ کبھی تفسیر لکھنے کا نام نہ لیتا۔ کیونکہ و واس کا اہل نہیں ہے۔ اس کی تفسیر میں ایک ذرہ روحانیت نہیں اور نہ ظاہری علم کا مجھ حصہ ہے۔'' (ملنوظات نہ مس ۴۳۷) اس اخبار کے صفحہ اپر لکھتے ہیں کہ:''میں نے اس کی تفسیر کو کبھی نہیں پڑھا۔''اگر کبھی نہیں پڑھاتو کپلی اور پچھیلی رائے کس طرح قائم کر دی۔غرض تینوں با تیں ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔

۸ حضرت سیح علیه السلام کے متعلق

مرزا قادیانی کی جوروش تھی وہ ان کے حسب ذیل متضادا قوال سے ظاہر ہے۔
الف ..... ''اور میں یہ بھی ویکھتا ہوں کہتے ابن مریم آخری خلیفہ حضرت موئی علیہ
السلام کا ہے اور میں آخری خلیفہ اس نبی کا ہوں۔ چوخیر الرسل ہے۔ اس لئے خدانے چاہا کہ مجھے
اس ہے کم ندر کھے۔''
(حقیقت الوتی من ۵۰ انجزائن ج۲۲ ص۱۵۲)

ل یہ تعریفیں اس لئے کی گئیں تھیں کہ پہلے اس تفسیر میں مرزا قادیانی کا مسیح ہونا تھی ٹابت کیا گیا تھا۔ بعد میں ڈاکٹر صاحب نے مرزا قادیانی کا ذکراس میں سے نکال دیا تو جو گوئی شروع کردی۔ ب …… ''اس جگہ کی کو یہ وہم نہ گذرے کہ اس تقریر میں اپنے نفس کو حضرت سے پر نضیلت دی ہے کیوں کہ یہ ایک جزئی نضیلت ہے۔ جوغیر نبی کو نبی پر ہوسکتی ہے۔''

(تریاق القلوب ص ۱۵۵ فزائن ج۵۱ص ۱۸۱)

ن ..... '' خدانے اس امت میں ہے ہے موعود بھیجا جواس پہلے سے سے اپی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے۔'' (حقیقت الوی ص ۱۵۸ بڑائن ج۲۲ص ۱۵۲)

پہلے حوالہ میں آپ حفرت مسے علیہ السلام کے برابر بنتے ہیں۔ دوسرے میں ان پر جزئی نضیات کے مدی ہیں اور جب ان جزئی نضیات کے مدی ہیں اور جب ان اختلافات کی وجہ دریافت کی گئی تو لکھ دیا کہ 'میں نے یہ سب پچھ خدا کے عکم سے کہا ہے۔اس کی وجہ خدا ہے، ی یوچھو کہ کیوں اس نے جھم سے یفضیات دے دی ۔۔۔ اس کی وجہ خدا ہے تا کہ اس نے جھم سے یفضیات دے دی ۔۔۔ ال کی اس نے جھم سے یفضیات دے دی۔۔۔۔ ال کے ''

(حقیقت الوی ص ۱۳۸ تا ۵۰ انز ائن ت ۲۲ ص ۱۵۳)

كيا اجها جواب ہے! كلام متناقص آپ كريں اوراس كا جواب وہ ہو خداتعالى! خداتعالى نے تو فرماديا ہے۔ 'لوكان من عند غير الله'' .....الخ! (آيت مندرج عوان) 9..... حضرت عيسى عليه السلام كام مجر ه

حفرت عيى عليه السلام كالمعجز وقرآن شريف من يون مذكور ب-" واذتخلق من

الطين كهيئة الطير باذني فتنفخ فيها فتكون طيرا باذني (مائده:١١٠)"

قیامت کے دن اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نخاطب فر ماکر اپنے افضال وانعامات کا جوان پر ہوئے ذکر فر مائے گا۔ منجملہ ان کے ایک میں بھی ہے کہ جب کہتم ہمارے حکم سے پرندکی صورت ایک مٹی کی مورت بناتے پھر اس میں پھونک مار دیتے تو وہ ہمارے حکم سے برند بن جاتی ۔ ایسا ہی سورہ آل عمران کے یانچویں رکوع میں ارشاد ہے۔

مرزا قادیانی نے اس مجز ہ کے متعلق مختلف بھڑ تحسیں کی ہیں جوقابل ملاحظہ ہیں۔ اسسسسن''یہ بالکل غلط اورمشر کانہ اور فاسداع قاد ہے کہ سے مٹی کے پرند بناکر پھونک مارکرانہیں چے مجے کے جانور بنادیتا تھا۔ بلکہ بیصرف عمل التر ب(مسمریزم) تھا۔''

(ازاله ص۲۲۳ فرائن جسم ۲۲۳ هاشیه)

۲ ''میخ ایسے کام (چرٹیاں بنانے )کے لئے اس تالا ب کی مٹی لا تا تھا۔جس میں روح القدس کی تا ثیررکھ گئی تھے۔'' (ازالے س۳۲۳ بڑائن جسمس۳۲۹ عاشیہ )

سسسس ''وہ اپنے باپ یوسف نجار کے ساتھ بائیس سال کی مت تک نجاری کا کام کرتے رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ بردھئی کا کام ورحقیقت ایک ایسا کام ہے جس میں کلوں کا بنانا خوب آتا ہے .... البذاحضرت عیسیٰ نے کی تھلونا ایسا بنالیا ہوگا جوکل کے دبانے یا پھونک مارنے (ازاله حاشيص ٣٠٣ فرزائن جسم ٢٥٧) ہے برواز کرتا ہو۔'' '' ز مانه حال میں بھی ایسی چڑیاں جمبئی اور کلکتہ میں بہت بلتی ہیں۔'' (ازالیس۳۰۴ عاشه نزائن چ۳**س ۲۵۵)** " ''اگریه عاجز (مرزا قادیانی) اس عمل مسمریزم کومکروه اورقابل نفرت نه منجهتا .... بتوان اعجوبه نمائيول ميل بفضل خداحضرت ابن مريم يهم نهر بتا\_'' (ازاایس۳۹ عاشیه فزائن جسم ۲۵۸) "به واقعه (چڑیاں بنانے کا) جو قرآن میں مذکور ہے۔ اینے ظاہری معنوں برمحمول نہیں بلکه اس ہے کوئی خفیف امر مراد ہے۔ جو بہت وقعت اپنے اندرنہیں رکھتا۔'' (حقيقت الوحي ص٣٩٠، حاشيةزائن ج٣٢م ٢٠٥٥) "مٹی کی چرایوں ہے مرادوہ ای اور نادان لوگ میں جن کوحضرت عیسی (ازالهاوبام حصداة لص ٣٠٠ فرائن جهم ٢٥٥) علىدالسلام نے اینار فیق بنایا۔'' یہ معنی روحانی طور پر ہوسکتے ہیں۔ ناظرين! قرآ نشريف كے صاف الفاظ كامرزا قاديانى كى تاويلات فاسده (يعنى عمل مسمریزم) تالاب کی مثی ،ککڑی کی کل ،معمولی تھلونا ، قابل نفرت عمل کوئی خفیف امر ، امی اور نادان اوگ سے مقابلہ کریں۔ کیانہ پریشان خیالیاں کسی صلح اور پنجبر کے دماغ سے منسوب ہو یکتی میں ۔ یا انہیں آ سانی تھہمات ہے کھی تعلق ہے؟۔ دجال کے متعلق مرزا قادیانی کی تحقیقات الف ..... علماء (مخالفین مرزا) د جال ہیں۔ ﴿ فَخَالِ سِلامِ صِ ٩ بَزِوْنَ جَ ٣ صِ ١٠) ب..... باا قبال قومیں دجال ہیں۔ ریل ان کا گدھاہے۔ (ازالیس۲۸۱،څزائن څ۳۳س۱۷۱) (ازالص ۸۸۸ څزائن ځ۳ س ۳۲۳) ج ..... يادري دحال بير \_ (ازالەس ۲۲۱، څزائن چېه ۲۳۰) ابن صياد ہى و جال تھا۔

چاروں اقوال جداگانہ ہیں۔ پھراس انو بھی تحقیقات پر لکھتے ہیں کہ' آنحضر تعلیقے پر ابن مریم اور د جال کی حقیقت کاملہ بوجہ ندموجود ہونے کسی نمونہ کے موہمو منکشف ند ہوئی .....تو کچھ تعجب کی بات نہیں۔'' (زالیس ۱۹۹ ہزائن ہے ۳۳ سے ۲۳)

مرزابر موبمو جوانکشاف بواده ان چار مختلف دوالوں سے ظاہر ہے۔اس انوانکشاف پرتین حرف جے آنخضرت اللے کے صاف وسر کی ارشادات کے مقابل پیش کیا جاتا ہے۔

لطیفہ ...... (مرزا قادیانی کی روح ہے سوال) کیوں جناب! دجال تو مسیح موعود کے زمانہ میں ہونا تھا۔ جس کے لئے آپ نے بھی پادر یوں اور باا قبال (یور پین) قوموں کو دجال بنا کرخود مسیح جناجیا ہا ہے۔ لیکن بقول آپ کے دجال تھا ابن صیاد ۔ تو پھر آپ سیح کس طرح ہوئے جب کہ آپ کا دجال ابن صیاد تیرہ سوبرس ہوئے گزر چکا۔ ' تلك عشرة كاملة ''

یے نمونہ ہے مرزا قادیانی کی مختلف تحریرات کا۔کیااللہ کے مرسل اور پیغیبروں کی زبان اوراقوال ایسے ہی متزلزل ہوتے تھے۔ کہ گنگا گئے تو گنگارام اور جمنا گے توجمنا داس۔

مرزائی صاحبان اس اصول نص قر آئی مندرجه عنوان فصل مذا کو مدنظر رکھ کرغور کریں۔ اگران کے دل میں نورایمان کا ایک ذرہ بھی باقی ہے۔ تو وہ اپنے اسلام کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ ہاں! دھیٹھ کا کوئی علاج نہیں۔

## حچھٹی فصل

دشافتر اء

''ومن اظلم ممن افتری علی الله کذبا اوقال اوحی الی ولم یوح الیه شیئی ومن قال سانزل مثل ما انزل الله ولو تری اذا لظالمون فی غمرت الموت والملکت باسطو ایدیهم و اخرجوا انفسکم و الیوم تجزون عداب الهون بما کنتم تقولون علی الله غیر الحق و کنتم عن ایته تشت کبرون (انعام:۹۲) " (اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے فدا پر جھوٹ باندھایا یہ کہا کہ چھ پروی آئی ہے ۔ حالا تکہ اس پر کوئی و تی تین آئی ۔ یا کوئی (اپنے کمال کے فرہ پر) یہ کیے کہ جیسی کتاب رسول پر اتری ہے ۔ ہم بھی ایس کتاب بنا سکتے ہیں۔ (اب خاطب! ایسے لوگ! پی زندگی میں جو چاہیں کریں گر) ان ظالموں کا مرتے وقت کا حال اگر تو

دیکھے کہ موت کی ان پرکیسی تختی ہوگی اور فرشتے ان کی طرف باتھ بڑھا کر (تیزی) ہے کہیں گے کہ اپنی جانوں کو نگالو۔ (اب تک تو تم نے من مانی باتیں کیس اور کہیں۔ مگر آئ وہ دن ہے کہ تمہارے اعمال کی مزامیں تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گاتم خدا کی نشانیوں کو تقیر سجھتے تتھاورالقداوراس کے رسول کے مقابلہ میں )اپٹے آپ کو بڑا جائے تتھے۔ ﴾ اس آیت شریف میں تین تیم کے اوگوں کو بہت بڑا ظالم کہا گیا ہے۔

اؤل ..... جوخدا یرافتر اء کرے۔

دوم 🕟 جووتی کا جھوٹا دعویٰ کرے۔

سوم ··· جوابے علم وفضل کے کمال پرغرورکر کے کلام الّبی کے مثال بنانے کا مدعی ' بو\_آیت کے آخری حصد میں ان لوگوں کے انجام کا ڈ کر ہے۔

آیت اپنے معنی ادر مطلب کے لحاظ ہے بہت بڑے مضمون پر حاوی ہے۔ جس کا بیان کتب تغییر میں و کی خاری ہے۔ جس کا بیان کتب تغییر میں و کی خاری ہے۔ ہم نے اس آیت کی رو ہے بلحاظ عنوان فصل مرزائی تعلیم کا پہنے نہ و کھانا ہے۔ اس فصل میں مرزا قادیانی کے مفتریوں ، ظالموں اور کا ذبوں کا ذکر ہے۔ بتایا جائے گا کہ آیت میں جن تین فتم کے مفتریوں ، ظالموں اور کا ذبوں کا ذکر ہے۔ مرزا قادیانی اپنے تی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے سے امر ظاہر کرنا بھی ضروری ہے کہ مرزا قادیانی نہ صرف یہ کہ مفتری علی اللہ ہیں۔ بلکہ وہ دوم اور سومتم کے ظالموں اور کا ذبوں میں بھی داخل ہیں۔

مرزا قادیانی کوشم دوم میں داخل کرنے کے لئے اس کتاب کی تیسری اور آخری نصل دکھے لئے کا فی ہوگی۔ کتب آسانی اس حقیقت پر شفق ہیں کہ جوشخص ایسی با تیں اللہ کی طرف سے بیان کرے جو غلط نکلیں اور پوری ندائریں وہ جھوٹا اور مفتری ہے۔ عام طور پر تھاند اور شائستہ لوگوں میں اس شخص کی تجی باتوں کو بھی فروغ نہیں ہو سکتا۔ جو جھوٹ بولنے کا عادی ہوقانون مروجہ عدالت بائے موجود الوقت کی رو ہے بھی اگر کسی گواہ کے بیان میں کوئی بات غلط اور جھوٹ آ جائے تو اس کی گواہ کے بیان میں کوئی بات غلط اور جھوٹ آ جائے تو اس کی گواہ کی جمال میں اس فطر تصور ہوتی ہے۔

پس بَب مرزا قادیانی کے الہامات (دیکھونسلس)خصوصاً وہ تحدی کی پیش گوئیاں جوان کےصدق وکذب کا معیارتھیں۔ (دیکھونسل ۱۰) غلط نکلیں اور جھوثی ٹابت ہوئیں۔ تو وہ صاف طور پرفتم دوم میں آتے ہیں۔ کیونکہ وہ ان باتوں کو وی والہام کہتے تھے جو دراصل ان کے دلی وساوس تھے۔ تیسری قتم کے متعلق بھی مرزا قادیانی کودعویٰ تھاجے ذراتفصیل ہے لکھنے کی ضرورت ہے۔ گویہ صفعون عنوان فصل سے تعلق نہیں رکھتا۔ لیکن مضمون آیت کی تکمیل کے لحاظ سے اس موقع پردرج کرناضروری خیال کیا گیا ہے۔

مرزا قادیانی کے ایک معتقد عبد المجید بی اے، حسین پوری ٹرانسلیز گورنمنٹ بنگال نے ۲۰ رجون ۱۹۱۲ء کومرزا قادیانی کی تعلیم کے متعلق ایک خط اپنے برادرخورد عبد الحمید بی اے ایل ایل بی کولکھا تھا۔ اس خط میں وہ مرزائی بھا گلپوری نے چھپوایا تھا۔ اس خط میں وہ مرزا قادیانی کی نسبت لکھتے ہیں کہ:

'' قرآنی تحدی کے ساتھ کتاب لکھ کر پیش کرتا ہے کہ ہندوستان کے علاء ہے اگر نہ ہوسکے تو عرب، شام ، مصر، بیروت ہے مد دگار منگا کر جواب دو ہے ہم ، ہمارے اس الہام کو غلط کرو کہ کوئی جواب دیے یہ دیا جاتا ہے کہ کرو کہ کوئی جواب دیے یہ دیا جاتا ہے کہ کتاب فصیح نہیں ہے۔ سرفی نحوی غلطیاں ہیں سب پچھ تو ہے۔ مگر کوئی فصیح بلیغ سبب سے البامات کو جھوٹا کرنے کے لئے آئیس تا ہے۔''

خود (حقیقت الوی م ۱۳۷ بنرائن ن۳۲ م ۳۹ می ترکرتے ہیں کہ 'رسالدا گازامی جب فضیح عربی کے نیا کہ اس سالد جب فضیح عربی میں میں نے لکھا تو خدا تعالیٰ ہا لہام پاکر میں نے بیاعلان شائع کیا کہ اس رسالہ کی نظیراس فصاحت و بلاغت کے ساتھ کوئی مولوی پیش نہیں کر سکے گا۔ تب ایک شخص بیرمبرعلی نام ساکن گوڑہ نے بیالاف وگز اف مشہور کی کہ گویا وہ ایسا ہی رسالہ لکھ کرد کھلائے گا۔ اس وقت خداکی طرف سے جھے بیالہام ہوا۔ 'منعم مانع من السماء "بعنی ایک مانع نے آسان ساس کی طرف نے شعب کردیا۔ تب وہ ایساسا کت اور الجواب ہوگیا کہ اگر چوام الناس کی طرح الدومیں بکواس کرتار ہا۔ گرع بی رسالہ کی نظیر تی تک نہ لکھ کا۔ "

اس کے مقابلہ میں مرزائی آرگن (انبارالحام) رجنوری ۱۹۰۴ء) میں لکھاہے کہ: ''ناظرین کواس کی حالت اور کوائف پر پوری اطلاع پانے کے لئے یا در کھنا چاہئے کہ اعجاز اسسے حضرت جمتے اللہ سے موعود علیہ السلام کی عربی تصنیف ہے۔ جوستر دن کے اندر باوجود یہ کہ چارجز کاوعدہ تھا۔ ساڑھے بارہ جزیہ شاکع ہوگئی اور آئیکس فروری ۱۹۰۱ء کو پیر گولڑی کو بصیغہ

لے ۲۳ رفر وری ۱۹۰۱، کو تغییر کی رجنٹری کرائی گئی اور جیسا کہ آگے ذکر آتا ہے ۲۵ رفر وری ۱۹۰۱، کواس کا جواب لکھنے کی میعاد نتم ہوگئی۔ تو جواب پیر صاحب کب دیتے ؟۔ جواب کی میعاد پوری ہوئے تک تو تغییر ان کے ہاتھ میں پیچی بھی نہیں تھی۔ اعجاز کا بچھٹھکا ناہے۔

ربسری بھیجی گئی اور بائق بل پیرصاحب کی طرف سے ستر ون کے اندر جار جز اور ساڑھے بارہ جز تو کجا ا۔ ایک آ درصفی بھی اعجازی عربی تغییر کاشائع نہیں ہوااوراس طرح پرالہام صفعه صافع من السماء پورا ہوگیا۔ بیر گولڑی کی علمیت عربی وانی وقر آن وانی کاراز طشت ازبام ہوگیا۔''

الحکم کی یہ تحریر حقیقت الوحی کی محولہ بالاتحریر سے بہت پہلے کی ہے۔ لیکن دونوں میں بھاری اختلاف ہے۔ لیکن دونوں میں بھاری اختلاف ہے۔ اور ' مسن چه می سرایم وطنبورہ من چه می سراید ''کی مصداق بلاحظہ ہو۔

الف..... الحكم لكعة اب كه اس رساله كامخاطب بير گولزي تھا۔

مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہے الہام پاکریس نے شائع کرویا تھا کہ کوئی مولوی اس کی نظیر پیش نہیں کر سکے گا۔ یہ کوئی مولوی والی شرط کہال سے حقیقت الوحی میں آگئی۔ کیا کوئی الہام علمائے شام بیروت وغیر وکو خاطب کرنے کاموجود ہے؟۔ ہرگز نہیں۔

ب ..... الحکم کی عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کے فریقین میں پہلے سے بیقر اربایا تھا کہ ستر دن کے اندر حیار حیار جزگی تفییر فریقین لکھیں۔

حقیقت الوحی ہے معلوم ہوتا ہے کہ تقبیر لکھنے کے بعد مرزا قادیانی نے اعلان کیا تب پیر گولڑ وی تغییر نکھنے کے لئے کھڑے ہوئے۔

حقیقت الوی کابیان ہے کہ جب پیر گوٹری نے قسیر کھنے کا ارادہ کیا تب الہام''منعه مانع من السماء'' بوا۔

یہ حالت تو مرزائی تحریرات کی ہے اور ادھر قصدیہ ہے کہ نہ پیرصاحب گواڑی ہے تفسیر کھنے کا مقابلہ قرار پایا۔ندانہوں نے اسے منظور کیا۔ندکوئی میعادان کے ساتھ مقرر ہوئی۔ندانہوں

ا اس تغییر کودیکھوتو معلوم ہوگا کہ بیٹنمون معمولی طریق پر لکھنے سے غائط درجہ تین جز میں ساسکتا تھا بھر بناوٹ کے لئے اس کوموٹے موٹے حروف میں پاشان چھپوا کرساڑ ھے، ۱۲ جز بنایا گیا ہے۔گھر کا روپیہ ہوتا تو اسراف و تبذیر نئہ کرتے۔گمریباں تو مال مفت دل بے رحم والا منوا بنوا نے بھی اس تفسیر کا جواب کھنے کا وعد ہ کیا۔ نہ تفسیر لکھنے سے پہلے علیا ے عرب وشام وبیروت مصر تو کجاعلائے ہندکوہی خبر دی گئی اور دعویٰ اعجاز کا ہے!

اصلیت اس کی یہ ہے کہ مرزا قادبانی نے پیرمبرعلی شاہ صاحب کولکھا تھا کہ میرے دعوے کوشلیم کرویا مجھ ہے مناظر ہ کراواورخود ہی صورت مناظر ہ بیتجویز کی تھی کہ لا ہور میں ایک عام جلسہ کے اندر قر آن شریف کی منتخد حیالیس آیات کی تفییر مرزا قادیانی اور پیرصاحب دونوں کریں جس کا فیسلہ تین عالموں ہے کرایا جائے۔جو پہلے ہے حکم مقرر کرد نے جا نیل گے۔جس کی تفسیر کواچھا کہاجائے گاوہی حق برسمجھا جائے گا۔ پیر صاحب نے اس مناظرہ کومنظور کر لیا اور ۲۵ را گست ۱۹۰۰ء تاریخ مقرر ہوئی۔ مرزا قادیانی نے پیجمی لکھا تھا کہ اگر میں جلسہ میں نہ آیا تو حجوٹا ( بے شک )اورملعون ہوں ۔۲۲ راگست کو پیرصاحب لا ہور پہنچ گئے اور ۲۹ راگست تک و ماں ربے۔ گرمرزا قادیانی نے نہ آنا تھانہ آئے۔ آخرسب علماء نے جواس مناظرہ کودیکھنے کے لئے جمع ہوگئے تیے شفق ہوکر قرار دیا کہاں قتم کےاشتہاروں ہے مرزا قادیانی کوسوائے اپنی شہرت اور علما ءکوتنگ کرنے کے اور پچھ قنصود نہیں ۔اس لئے آئندہ کوئی ذیعلم ان سے خطاب نہ کرے۔

( دیکھوروندادجلسهاسلامیه! بور )

اس شرمندگی اور بدنا می کومٹانے کے لئے مرزا قادیانی نے پیر صاحب کولکھا کہ سورہ فانتحه كي تفسير حيار جزستر ون ميس ميس بهجي لكصتا هول يتم بهجي تكهومكر بير صاحب بوجه اقر ارجلسه مذكور مخاطب نہیں ہوئے۔مرزا قادیانی نے خود ہی تفسیر لکھ کر ان کے یاس بھیج دی اور لطف مہ کہ ۲۳ رفر وري۱۰۹۱ ۽ کوفسير پيرصاحب کے نام رجسٹري کرائي گئی اورا ہی دنستر دن کی ميعاد بھی ختم ہو گئی۔کتنی زبردست حیالا کی ہے جوخاص دو کا نداروں کا خاصہ ہے۔

ابیا ہی ایک قصیدہ انجازیمرزا قادیانی نے مولوی ثناءاللہ صاحب امرتسری کے مقابلہ میں لکھے کر بیں دن کے اندراس کا جواب ما نگا۔ جونو ہے (۹۰ )صفحہ کی کتاب نظم ونشر میں ہے۔ چونکہ مرزا قادیانی کواعجاز کے باطل ہوجانے کا اندیشہ تھا۔اس لئے میں ایوم کی قید لگادی۔

تصیدہ ندکورمولوی صاحب کے باس پہنینے کے بعدمولوی صاحب اس کا جواب قلمبند کرنا اور پھراس کوصاف کرا کرمطیع میں جھیجنا اورمطبع والے کا اس میعاد کے اندر اندر چھاپ کر مصنف کے پاس ارسال کرنا اور پھرمصنف کا اسے بھیغدرجس کی مرزا قادیانی کے نام رواند کرنا اورڈاک دالوں کا اسے مرزا قادیانی کے ہاتھ میں پہنچانا بیسب مر حلےاس ہیں دن میں ہی طے ہونے لازمی تھے۔اب جانبے والے جائے تیں کہان ساری باتوں کااس تھوڑی ہی میعاد میں پورا ہونا کس طرح ممکن تھا؟۔

اور پھر آگر یہ دردسر اختیار کیا بھی جاتا تو کیا مرزا قادیانی اور مرزائیوں نے اپنی لن ترانیوں سے بازآ جانا تھا؟۔ بس میعاد کے اندر جواب نہ ملاتو اعجاز کاغل مجادیا ہوئی شاء اللہ کے پاس یہ قصیدہ کیا تھے وہ بلیغ بونا تو بردی بات اللہ کے پاس یہ قصیدہ کیا تھے وہ بلیغ بونا تو بردی بات ہے۔ اس کے اندر انواع دافسام کی غلطیاں ہیں۔ آپ ان غلطیوں کو جو ہیں پیش کروں ۔ پہلے صاف کردیں پھر میں آپ کے زانو بر انو بیٹھ کرعر بی نولی کروں گا۔ (یعنی جواب دوں گا) یہ کیا بات ہے کہ آپ گھر سے سارا زور خرچ کر کے ایک مضمون اچھی خاصی مدت میں تکھیں جس کا خاطب کو عمدود وہ قت کا پابند کریں ۔ لیکن مرزا قادیا نی نے مولوی صاحب کی اس مخلوک کی جواب نہیں دیا۔

یہ قصہ ہم زا قادیانی کی اعجازی تصانف کا جنہیں قرآنی تحدی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ ضداوند کریم نے جس طرح قرآن شریف کو بے مثل و بے نظیر بنایا ہے۔ ویسے بی اعجاز استے اور قصید واعجازیہ کوبھی بے مثل و بے نظیر بونے کا مرتبہ بخش ہے۔ اب غور طلب یہ بات ہے کقرآن کریم تو افعال الرسل حضرت محمقی پیشنی پرنازل بوااورائے وقت نازل بوا جب کہ بڑے برنے فصائے عرب عربی فقصیدہ لکھ کرخانہ تعبہ پر چیاں کیا کرتے تھے۔ مگرقرآن بھیل کے کروڑ آن مجب کہ بڑے برنے المنا نکہ و مصرف نٹر میں ہی نازل ہوا تھا۔ ان تمام فصحائے اپنے قصائد کواس کلام مجبد کے نزول پر حالا نکہ و مصرف نٹر میں ہی نازل ہوا تھا۔ ان تمام فصحائے اپنے قصائد کواس کلام ربانی کے مقابلہ میں بیج اور ذکیل بچھ کرخانہ کعبہ سے ملیحدہ کرلیا اور اپنے آب کواس کلام ربانی کے رائی کے مقابلہ میں بیج اور ذکیل بچھ کرخانہ کعبہ سے ملیحدہ کرلیا اور اپنے آب کواس کلام ربانی کے قرآنی تعدی کے بیش کر کے نبایت صاف طور سے حضرت رسول التحقیق پر اپنی فضیلت ثابت کرنا جا جت تھے۔ کونکہ وہ کام میاک صرف نٹر تھا اور مرزا قادیانی کا کام نظم ونٹر دونوں دو سر کرنا جا جت تھے۔ کونکہ وہ کلام یا کہ میں تو قرآن کریم کے اعجاز کوبھی باطل ثابت کرنا چاہا تھا۔ کیونکہ یہ بات غیر مذا ہب والوں کے لئے بڑے افتر اض کی گنجائش رکھتی ہے کہ تیرہ سو برس میں تو قرآن کریم کامثل نہ بور کا گیا تھی نے کہ تیرہ سو برس میں تو قرآن کریم کامثل نہ بور کا گنائش نہ بور کا گنائی نہور کا گنائی نہ بور کا گنائی نہ بور کا گنائی نہور کا گنائی نہور کا گنائی نہور کا گنائی نہور کا گنائی کیا گئی کھی کامثل نہ بور کا گنائی کیا گئی کو کھی کامثل نہ بور کا گنائی کیا گئی کیا گئی کو کھی کامثل نہ بور کا گنائی کھی کو کھی کامثل نہ بور کا گنائی کرنائی کیا گئی کا کا مثل نہ بور کا گنائی کیا گئی کو کھی کیا گئی کھی کو کھی کا کیا گئی کا کا مثل نہ بور کا گنائی کی کامثل نہ بور کا گنائی کیا گئی کیا گئی کو کھی کامثل نہ بور کا گنائی کیا گئی کیا کھی کیا گئی کو کھی کیا گئی کو کھی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کو کھی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کو کھی کو کو کی کو کھی کو کھی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کو کھی کیا گئی کی

آت مسلمانوں میں ہے ہی ایک شخص اپنے ہی کام کوقر آنی تحدی کے طور پر پیش کرتا ہے۔ گویا قر آن کریم کانظیر ممکن ہو گیا۔ کیونکہ جب مرزا قادیانی نے اپنے کلام کووییا ہی سمجھا اورا سے قرآن کریم کی طرح بے نظیر بتایا۔ تو بالضرور کمال درجنصیح اور بلیغ اور بے نظیر ہونے میں اپنے کام کو دیا ہی سمجھا۔ اس لئے قرآن کریم بے نظیر ندر ہا۔ ان کے اس دعوے سے روز روش کی طرح خلام ہے کہ وہ اسلام کی تخریب کے دریے تھے۔

ليكن الله تعالى وعد وفر ما جها بك أنا خدن نزلنا الذكر وانا له لحفظون "
اس لئ اگر ايس ايس وس بزار مرزا قاديا في بهي پيدا بول تو بهي اس كام مقدس كو
تقصان تبيس پهنچا كته \_" لا يضرهم من خالفهم "ارثاونيو كاليستة ب-

شاید مرزائی صاحبان مرزا قادیانی کی اس تحدی کو جائز اور درست مجھتے ہوں۔اس لئے ان ک<sup>ی ش</sup>فی کے لئے خودمرزا قادیانی کا بی فتو کی چیش کیا جاتا ہے چنانچہ ککھتے ہیں کہ:

''جس کوذرابھی عقل ہے وہ خوب جانتا ہے کہ جس چیز کوقو ائے بشریہ نے بنایا ہے اس کا بنانا بشری طاقت سے باہر نہیں ہے۔ ورند کوئی بشراس کے بنانے پر قادر نہ ہوسکتا۔ جب تم نے ایک کام کو بشری کام کہاتو اس ضمن میں تم نے آپ ہی قبول کر لیا کہ بشری طاقتیں اس کلام کو بنا علق میں تو چھروہ نے نظیر کا ہے کی ہوئی۔ پس سے تق میں اور جس صورت میں بشری طاقتیں اس کو بنا علق میں تو چھروہ و نظیر کا ہے کی ہوئی۔ پس سے خیال سرا مرسودا کیوں اور مخبوط الحواسوں کا ساہے''

( و كَيْمِويرا بين احمد بيص ١٥٥ تا ١٩٥٥، فيزائن ع اص ٢١٢٢ ٢١٢)

اس ہے آ گے ایسے خیال والوں کو نادان ،عقل وایمان کی بینخ کئی کرنے والا غافل، عقل کا ندھا، کمس طینت ، ناقص الفہم ،مغرور ،کور باطن ،منکروغیر ہوغیر ہ کلمات سے یا دکیا ہے۔ نیز (س ۹۵۳ بقیہ حاثیہ در حاثیہ نمبر ۳ بزرائن خاص ۲۵۳) میں یوں لکھتے ہیں۔'' پر خدا نہ کرے کئس پڑھے لکھتے ومی کی ایسی بیت عقل ہو۔''

اب مرزائی صاحبان کواختیار ہے کہ اپنے پیر کے فتوے کوردکریں یاان کی تصانیف کے افزا سے انکار کریں۔ ایک جگد مرزا قادیانی کا حجوث ضرور ماننا پڑے گا باو جود اس کے کہ مرزا قادیانی کی جہدم زا قادیانی کی جہدم زا قادیانی کی جہدم زا قادیانی کی جہدہ کرتے۔ تاہم بمقتصائے دوفائو را تا بخانہ باید رسانید مولانا محمصمت الله صاحب نے سویول شلع بھا گیور ہے ۲۲ رنوم بر ۱۹۱۲ء کو خلیفہ اوّل لیمن حکیم نورالدین قادیانی سے بذر بعد خط دریافت کیا کہ انجاز اس وقصیدہ افزانہ کے جواب دینے کی مدت ختم بوگی۔ یا ابھی باقی ہے تو ان کی جانب سے میر محمدصادق نے چار دیمبر ۱۹۱۲ء کس اورا کجاز احمدی کا جواب لکھنے کی میعاد دس دیمبر ۱۹۰۲ء تک تھی اورا کجاز

ا میں کی ۲۵ رفروری ۱۹۰۱ء تک تھی۔ اس نے طاہر ہے کہ ان ہر دوا عبازی کتابوں کے جواب کی میاد بیں یوم اور سر یوم کے اندر ہی محد و دھی۔اس کے بعد اعباز باطل ہوگیا۔

اب مرزا قادیانی کے کلام سے ان کی افتراء پردازیوں کے چنزنمونے کفن دوامور کے متعلق دیے متحل دوامور کے متعلق دیئے جاتے ہیں۔ جب دوباتوں میں استے افتراء موجود ہیں توباتی کا قیاس بھی اس نموند سے کر لینا جا ہے۔

قیاس کن زنگستان من بہار مرا

اوّل ..... جب مرزا قادیانی کوان کے غلط البهامات اور جھوٹی پیش گوئیوں کی وجہ ہے۔ مفتری کہا گیا تو آپ لکھتے ہیں کہ:

ا ...... '' قرآن کریم کے نصوص قطعیہ سے ثابت ہوتا ہے کہ ایسامفتری اسی دنیا میں دست بدست سزا پالیتا ہے اور خدائے قادر وغیور بھی اس کوامن میں نہیں چھوڑتا اور اس کی غیرت اس کو کچل ذالتی ہے اور جلد ہلاک کرتی ہے۔'' (انجام آتھم ص ۴۹ بزائن ج ۱۱ ص ۴۹) ۲..... '' خدائے تعالیٰ پرافتر اء کرنے والا جلد مارا جاتا ہے۔''

(انجام آئتم م ٥٠ فرائن ج اام ٥٠)

سسسس ''ہم نہایت کامل تحقیقات ہے کہتے ہیں کہ ایبا افتر اء کہی کسی زمانہ میں چل نہیں سکااور خدا کی پاک کتاب صاف گواہی دیتی ہے کہ خدا تعالیٰ پر افتر اء کرنے والے م جلد ہلاک کئے گئے ہیں۔'' (انجام آئٹم ص ۹۳ ہزائن جااص ۹۳ حاشیہ )

سے ہرسہ اقوال بالکل غلط اور بے بنیاد ہیں۔ قرآن کریم میں کہیں ذکر نہیں کہ مفتری جلد ہلاک کردیا جاتا ہے۔ خدا پر افتراء کرنے والے بعض جلدی مارے گئے بعض پہلے نہایت غریب تصمر افتراء علی الله کرنے کے بعد بادشاہ بن گئے اور عرصہ تک بادشاہ ت کے ساتھ اپنے افتراء کی بھی اشاعت کرتے رہے۔ چٹانچہ عبداللہ افریقہ، ابن تو مرت، صالح بن طریف نے نبوت اور نزول وی کے دعوے کئے اور تینوں بادشاہ ہوئے اور عرصہ تک بادشاہ ت کرتے رہے۔ ان کی اولا داورامت میں بھی عرصہ دراز تک حکومت وسلطت رہی۔

یمی حال سچے نبیوں کا ہوا ہے کہ بعض کو دشمنوں نے جلد ہی شہید کر دیا۔ جیسے حضرت یجیٰ ،حضرت زکر یاعلیماالسلام اور بعض زیادہ عرصہ تک ہدایت پھیلاتے رہے۔

اب بیکبنا کقرآن شریف کے نصوص قطعیہ سے ثابت ہے کہ ایبامفتری جلد ہلاک بو

جاتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کقر آن کریم میں ایس ہے سروپا باتیں بھی ہیں جوواقعات کی روے غلط ہوسکتی ہے۔ سالانک قرآن کریم کی کسی ایک آیت ہے بھی ایسا ظاہر نہیں ہوتا۔ نصوص جمع کثرت ہے۔ عربی کے قاعدہ کے بموجب ایسی گیارہ آیتیں یا گیارہ جملے اس کے شبوت میں ہونے چاہئیں۔ مگر قرآن کریم میں ایک جگہ بھی ایسی خلاف واقعہ بات نہیں ہے۔ کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے بلکہ قرآن شریف ہے وابسے لوگوں کومہلت دے جانے کا شبوت ماتا ہے۔

میں کے اس کے اس کیدی متین ''(ہم ان کوڈھیل دیتے ہیں۔ کین اس کہ ان کوڈھیل دیتے ہیں۔ کین اس مہلت کے بعد ہماری گرفت بہت سخت ہے۔) ان کذابوں اور مفتر بوں کا ذکر نہایت معتبر کتب تاریخ کامل ابن اثیر اور تاریخ ابن خلدون وغیرہ میں درج ہے۔ جو مشہور کتابیں ہیں۔ ممکن نہیں کہ مرز اقادیانی نے ان کونہ دیکھا ہوگا۔ بلکہ وہ الیمی کتابوں کے دیکھنے کا اقر ارکر پکے ممکن نہیں کہ مرز اقادیانی نے ان کونہ دیکھا ہوگا۔ بلکہ وہ الیمی کتابوں کے دیکھنے کا اقر ارکر پکے میں درج ہے۔ دیکھنے کا اقر ارکر پکے دیکھنے کا بیمی کردیں ہیں۔

یں کھر میکہنا کہ ہم نبایت کائل تحقیقات ہے کہتے میں کہ مفتری فوراُسز اپاتا ہے کیاصر تک جھوٹ نبیس؟ اوراس جھوٹ کوقر آن کریم کے حوالہ سے بیان کرنا صاف طور پر افت راء علی اللّه نبیس تو اور کیا ہے؟۔

تنین افتر اءتو پیہوئے

وم، موم میں میں میں میں میں میں میں متعلق مرزا قادیانی نے بڑے پرزورصاف وصرت کو میں میں میں میں میں میں میں ہوئے وعوے کئے تھےاوران وعودَ کی بنیاد (متعددالبامات پررکھی تھی) مگر مرزا قادیانی اس حسرت کودل میں ہی لے کر اس دنیا ہے چل دیتے اور محمد کی بیگم بفضلہ تعالی اپنے خاوند کے گھر میں اب تک دوجود ہے۔ اس پیش گوئی کے متعلق چند افتراء علی اللّه یہاں نقل کئے جاتے ہیں۔

مو بود بحد المراسية المنظم المنظل في مجعفر ما يا كداس محض (احمد بيك) كي چهارم ..... "اس خدائ قادر وكيم مطلق في مجعفر ما يا كداس محض (احمد بيك) كي وخر كلال كے نكاح كے لئے سلسلہ جنبانی كر ـ " (آئيند كلاا بيت اسلام ١٨٥ فرائن ١٥٥ الينا) وخر كلال كے نكار نكاح نهيں موااس لئے معلوم مواكد اللہ تعالی في مرز اقاد يانی سے اليان بيس كها

تفا۔ اگر کہا ہوتا تو پورا بھی کرتا۔ لہذا افتراء ہے۔ پنجم میں ''ان دنوں میں جو زیادہ تصریح اور تفصیل کے لئے بار بار توجہ کی گئی تو معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ نے بیم تقرر کر رکھا ہے کہ وہ مکتوب الیہ کی دختر کلاں کو جس کی نسبت درخواست کی تی تھی۔ ہرایک روک دور کرنے کے بعدانجام کاراسی عاجز کے نکاح میں لاوے گا۔'' درخواست کی تی تھی۔ ہرایک روک دور کرنے کے بعدانجام کاراسی عاجز کے نکاح میں لاوے گا۔'' یالہام بھی افتراء علی الله ثابت ہوا۔ خدانے ہرگز ایسامقرر نہیں کیا تھا۔ بلکہ بید مرزا قادیانی کی خواہش نفسانی کے اثرات تھے کیونکہ فکات نہیں ہوا۔

باحیله خود اورا رد نتوان کرد و این تقدیر از خدائے بزرگ تقدیر مبرم است و هیچ کس باحیله خود اورا رد نتوان کرد و این تقدیر از خدائے بزرگ تقدیر مبرم است و عنقریب وقت آن خواهد آمد و پس قسم آن خدائیکه حضرت محمد شراله را برائے ما مبعوث فرمود و اورا بهترین مخلوقات گردانید که این حق است و عنقریب خواهی دید و من این رابرائے صدق خود یا کذب خود معیار می گردانم و من نگفتم الابعد زانکه از رب خود خبرداده شدم " این میار می گردانم و من نگفتم الابعد زانکه از رب خود خبرداده شدم " (انهام آنم می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ سید است و ۱۳۳۳ می ۱۳۳۳ می

"(بروئ شرح مرزا قادیانی) اصل بات این حال پرقائم ہے ( یعنی احمہ بیک کے داماد کامرزا قادیانی کے سامنے مرنا اور حجہ ی کامرزا قادیانی کے قلاح میں آنا) کوئی شخص کی تدبیر ہے اسے مٹائیس سکتا۔ خدا تعالی کی طرف سے یہ تقدیم مرم ہے جو بغیر پوری ہوئے ش بی ٹہیں سکتی اور اس کے پورا ہونے کا وقت عنظریب ہے۔ اس خدا کی قسم ہے جس نے حضرت محفظ کے کو ہمارا نی کیا اور ساری گلوقات سے آئیس بہتر بنایا جو میں کہدر ہا ہوں وہ حق ہے۔ عنظریب تو اسے دیکھ لے گا۔ یعنی احمد بیک کے داماد کے مرفے میں جو پھے تاخیر ہوئی وہ ایک وجہ سے ہوئی مگر میر سے سامنے اس کامر جانا اس میں شبہیں ہے۔ عنظریب تو دیکھ لے گا کہ وہ میر سے سامنے مرکیا اور میں سامنے مرکیا اور میں سے ہوئی اور گی اور اگر ایسانہ ہونی وہ ایک میں سے ہوئی اسٹی ہوں اور اگر ایسانہ ہون اس کے سامنے مرکیا تو میں سے ہونا ہوں یا اور جس امرکی اطلاع اللہ تعالی اور اگر ایسانہ ہون میں نے کہا ہے اس کے سوائے کہے ٹیس کہا۔ "

مندرجه بالاعبارت كى كى شرح كى ضرورت نبيس مرزا قاديانى كى بدسارى الهامى عبارت الهامى عبارت الهامى عبارت الهامى عبارت بلا عبارت كى كى بدسارى الهامى عبارت جس ميس الله تعالى كانتم بعنى شامل ہے۔ بالكل غلط نكلى بس ميمن الفتراء على الله تعالور اس كى بچھاصليت نقى احمد بيك كا داماد اب تك زندہ ہے محض مرزا قاديانى كانفس اس كى موت جا بتنا تھا۔ جومرزا قاديانى بريمى دارد ہوئى ۔

ے مرزائی صاحبان دیکھتے ہو کس صفائی سے معیار صدق وکذب قائم ہوا تھا۔ فرمائے کون مرگیا؟اور کس کے سامنے۔اس بیان پرتو تقدیق بھی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ پس کہہدو کہ مرزا قادیانی جھوٹا تھا۔

بقتم سس 'کذبوا بایاتی و کانو ابها یستهزؤن ، فسیکفیکهم الله ویددها الیك امر من لدنا اناکنافا علین زوجناکها! انبول فیر سنشانول کی تكذیب کی اور شخصا کیا سوخداان کے لئے تجھے کفایت کرے گااوراس عورت کو تیری طرف والی لائے گا۔ بیام ہماری طرف سے ہاورہم ہی کرنے والے ہیں۔ واپسی کے بعدہم فی تکاح کردیا۔''

ان الہامات کی عبارت صاف ہے جس کا مطلب ایک ہی ہے کہ محمدی بیگم کا نکاح ضرور مرزا قادیانی ہے ہوگا۔ بلکہ مرزا قادیانی کا خدا کہتا ہے کہ میں نے خود تیرا نکاح محمدی بیگم سے کردیا۔ چونکہ مرزا قادیانی سے نکاح نہیں ہوا۔ اس لئے بیسب الہامات بھی افت راء علی الله خابت ہوئے۔ ہاں بیام دریافت طلب ہے کہ بیآ سانی نکاح محمدی بیگم کے نکاح (ہمراہ سلطان محمدی بیگم کو ترب العزب نے بہا ہوا تھا تو مرزا قادیانی کی فدمت بیل ایک دن بھی نہ آئی تمام عردو مراحض بی بیگم کو تیری بیوی بنادیا وہ بیوی مرزا قادیانی کی چھاتی پرمونگ دلتا رہا۔ بیمرزا قادیانی جیے رسول اور اس کی امت کے لئے بڑی شرم اور غیرت کا مقام ہے اور اگر تحمدی بیگم کے نکاح کے بعد بیم آسانی نکاح بیمرہ اور نیس مرزا قادیانی کی وہ تعلی کی منکوحہ بیوی سے نکاح جائز ہوسکتا ہے۔ کوئی بیم میں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ پھرم زا قادیانی کا فدائیک فعل عبث کامر تکب ہوسکتا ہے۔ کوئی خدیجے موالی کو مرادی کی میکودت کے ایک تعلی ہوتا ہوا دیا کے نکاح کا ختام رکھ کر بالآخر بے نیل مرام اس کا خاتمہ کردے اور وہ رسول بیشعر پڑھتا ہوا دنیا ہو اور نکاح کا ختام رکھ کر بالآخر بے نیل مرام اس کا خاتمہ کردے اور وہ رسول بیشعر پڑھتا ہوا دنیا ہو دیا کے نکاح کا ختام رکھ کر بالآخر بے نیل مرام اس کا خاتمہ کردے اور وہ رسول بیشعر پڑھتا ہوا دنیا ہوا دنیا

میں منظر وصال وہ آغوش غیر میں قدرت خدا کی درد کہیں۔ دوا کہیں ہختم ..... پیٹ گوئی نکاح کاذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ:

" بب به بیش گوئی معلوم ہوئی اور ابھی پوری نہیں ہوئی تقی تو اس کے بعد اس عاجز کو الک بخت بیاری آئی۔ بہاں تک کہ قریب موت کے نوبت پینچ گئی۔ بلکہ موت کو سامنے دیکھ کر

ومیت بھی کردی گئی۔اس وقت گویایہ پیش گوئی یا آنکھوں کے سامنے آگئی۔اور معلوم ہور ہاتھا کہ اب آخری دم ہے اور کل جنازہ فکلنے والا ہے۔ تب میں نے اس پیش گوئی کی نبعت خیال کیا کہ شایداس کے اور معنے ہوں گے۔ جو میں بجو نہیں رکا تب اس حالت قریب الموت میں جمحے الہام ہوا۔ 'الحق من ربك فلا تكونن من الممترین ''یعنی یہ بات تیرے رب کی طرف سے بچ ہوں شک کرتا ہے کے سواس وقت جھ پر یہ چھد کھلا کہ کیوں خدا تعالی نے اپنے رسول کریم کوئر آن کریم میں کہا کہ تو شک مت کر سومیں نے بچھ لیا کہ در حقیقت یہ آیت ایسے ہی نازک وقت سے ماص ہے۔ جیسے یہ وقت تنگی اور نوامیدی کا میرے یہ ہے۔

(ازالهاوم) ۱۳۹۸ فزائن جسم ۲۰۳۰، ۳۰۹)

اس واقعہ سے ثابت ہے کہ مرزا قادیانی کواس نزع کے عالم میں بھی آیت قرآنی الہام ہوکراس پیش گوئی کا یہی مطلب بتلایا گیا۔ جومرزا قادیانی پہلے بار بارککھ چکے تھے۔ یعنی مرزاسلطان محمد کامرنا ادراس کی بیوہ محمدی بیگم کامرزا قادیانی کے نکاح میں آنا۔

> ليكن نكاح نهيس مواتوبيالهام بهى افتداء على الله ثابت موار نهم ..... اى نكاح معلق ضميمه انجام آئهم ميس لكصة بيس كه:

" براین احمد بیمی بھی اس وقت سے ستر ہ برس پہلے اس پیش گوئی کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے جواس وقت میرے پر کھولا گیا ہے اور وہ البہام بیہ ہے جو (براین احمد بیس ۲۹۹) بیس فرکورہے۔ " یہا ادم اسکن انت و زوجك الجنة! اس جگہ تین جگہ زوج كالفظ آ يا اور تيبن نام الجنة ، يا احمد اسكن انت و زوجك الجنة! اس جگہ تین جگہ زوج كالفظ آ يا اور تيبن نام اس عاجز كر كھے گئے۔ پہلانام آ وم! بيوه ابتدائى نام ہے جب كه خدائے تعالى نے اپنے ہاتھ سے اس عاجز كورومانى وجود بخشاراس وقت پہلى زوجہ كاذكر فر مایا۔ پھردومرى زوجہ كوقت يس

لے محمدی بیگم کے نکاح کی حسرت مرزا قادیانی کا کوئی قصور نہیں۔ ہر مخص اپنی دلی آرز د کامرتے وقت اسی طرح خیال کیا کرتا ہے۔

سے مرزائی جواس پیش گوئی میں مرزاقادیانی کی اجتہادی غلطی مانتے ہیں وہ اس آیت قرآنی کے الہام پرغور کریں کہ اس کے بعد کون می کسر رہی۔ کیااس الہام کی روسے مرزا قادیانی کا اجتہاد صحیح نہیں تھہرتا؟۔

مریم نام رکھا کیونکداس وقت مبارک اولا دری گئی۔ جس کوحفرت مسیح لے سے مشابہت ملی ..... تیسری زوجہ جس کا انظار ہے اس کے ساتھ احمد کالفظ شامل کیا گیا اور بیلفظ احمد اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس وقت حمد اور تعریف ہوگی۔ بیا لیک چھپی ہوئی پیش گوئی ہے جس کا سراس وقت خداتعالی نے مجھ پر کھول دیا۔'' (ضمیم انجام آتھم ۲۵ مزائن جااص ۳۳۸)

ویکھنے مرزا قادیانی اپنے خیال خام اورخواہش نفس کوکن کن رنگ آمیز یوں اورعظمت موثوکت سے بیان کرتے ہیں۔ لیکن اصل حالت کیا ہے؟۔ پہلی بیوی جس کے ساتھ جنت میں رہنے کا الہام تھا۔ اس سے تو آپ نے قطع تعلق کرلیا۔ بلکہ اس کے بیٹوں مرزا سلطان احمد اورفضل احمد کوبھی عاق کر دیا۔ کیونکہ بیلوگ محمدی بیگم کے حصول میں مرزا قادیانی کے ممد ومعاون نہ ہے۔ بلکہ سدراہ ہو گئے۔ (دیکھواشتہار نصرت دین قطع تعلق از اقارب مخالف دین) جب یہ بیوی بقول مرزا قادیانی بے دیکی وجہ سے مطلقہ ہو بھی تو الہام اول غلط ہوگیا۔ کیونکہ اب مرزا قادیانی تحد اس کی معیت نہیں ہو بھتی۔ اس کی مجہ سے مطلقہ موجی تی کی وجہ سے دسول نے اس کو مطلقہ تھم اکر علیحہ ہ کردیا تو جنت میں وہ مرزا قادیانی کے ساتھ کس طرح رہ بھتی ہے۔

تیسری منتظرہ بیوی نے تو مرزا قادیانی کواپیارسوااور بدنام کیا جس کی انتہائہیں۔ دنیا کو معلوم ہے کہ وہ اس بیوی کے ملنے سے محروم رہے ۔ پس اس الہام نمبر ۳ کی خلطی میں بھی کیا شہدر ہا اور اس کی تشریح میں جوالہام کی عظمت بڑھانے کو ککھ دیا تھا کہ:

" یا ایک چیں ہوئی پیش گوئی ہے جس کا سراس وقت خدا تعالیٰ نے جھ پر کھول دیا۔" یہ جھی غلط اور افقت راء علی الله اجس کا سراس افقت راء علی الله الله علی اور ہور ہی ہے کہ الله ایت ہوئے اور بجائے حمد ہونے کے چارول طرف سے وہ لے دے ہوئی اور ہور ہی ہے کہ الا مان اس پیش گوئی کا بیان سننے سے بھی طرز ائی صاحبان کی روح پرصدمہ سے ہوتا ہے۔ جب نکاح نہ ہواتی آ ہے احم بھی نہ ہوئے جس کا دعویٰ تھا۔

ا مثیل سے کا دعویٰ تو آپ نے خود کیا بیداولا دکومٹیل سے بتاتے ہیں۔ یا للعجب!

ع جیسا کہ ۲۵ بھادوں ۱۹۷۸ (مرزائی اشتہار میں بکری تاریخ ہی درج تھی) کومقام پٹیالہ جرے جلسہ میں مولوی غلام رسول آف راجیکے اور مولوی ایرا بیم بقالوری مبلغین مرزائیت اوران کے حوار یوں نے شور وغو غاکر کے مجھے اس پیش گوئی کا بیان کرنے سے روک دیا کیونکہ ڈھول کی یول کھلی تھی۔

یول کھلی تھی۔

وہم ...... اس ایک ہی پیش گونی کے متعلق اور بھی کئی جھوٹے الہام اور افت راء علی الله بیں جنہیں مناسبت کتاب ہذا کے خیال نے نظر انداز کر کے ایک افت راء علی الرسول شاہر اللہ بھی درج کیا جاتا ہے۔

چنانچ مرزا قادیائی (ضمیرانجام آعم م۵۳۵ ماشید بخزائن جاام ۳۳۷) میں لکھتے ہیں کہ:

"اس پیش گوئی کی تقدیق کے لئے جناب رسول الشفیلی نے بھی پہلے ایک پیش گوئی فرمائی ہے

کن یہ ندوج ویولدله "بیخی وہ سے موعود ہوی کرے گااور نیز وہ صاحب اولا وہوگا۔ اب ظاہر

ہے کہ تزوج اور اولا دکاذکر کرنا عام طور پر مقصود تہیں کیونکہ عام طور پر ہرایک شادی کرتا ہے۔ اولاد

بھی ہوتی ہے اس میں کچھ خوبی نہیں بلکہ تزوج سے مراد خاص تزوج ہے جوبطور نشان ہوگااور اولاد

سے مرادوہ خاص اولا دہے جس کی نسبت اس عاجز کی پیش گوئی موجود ہے۔ گویا اس جگہ رسول

الشفیلیة ان سیاہ دل محروں کوان کے شبہات کا جواب وے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ سے

باتیں ضروری یوری ہول گی۔"

جس طرح ساون کے مہینہ میں پیدا ہونے والے کو چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آنے کی مثل مشہور ہے۔ مرزا قادیانی بھی ایسے فنافی محمدی بیگم ہو گئے تھے کہ ان کو ہرا یک طرف سے سوائے اس نکاح کے اور کیجھنیں سوجھتا تھا۔

> ساہ پوٹل جو کعبہ کو قیس نے دیکھا ہوا نہ ضبط وہ چلا اٹھا کہ آلیگل

اس مدیث ہے بھی محمدی بیٹم کی بشارت نکال ہی لی اور الہامات متواتر ہے ساتھ اس پیش گوئی کو صدیث رسول التھ بیٹ سے مزید مصدق و متند کر دیا لیکن الہامات کی طرح بد بیان بھی فلط اور محفن غلط نکلا اور محمدی بیٹم سے نکاح نہ ہونے کی وجہ سے حضرت رسول التھ بیٹ کی حدیث سے استدلال بھی افتراء علی الرسول مُنافِظ ثابت ہوا۔

مرزائی صاحبان بتلائیس که کیا بیمرزا قادیانی کاعظیم الشان کذب اور افتراء نہیں ہے؟۔اگر کذب ہے توانسلیم کریں کیمرزا قادیانی میچ موعود نہ تھے۔اوران کاوعوی غلط تھااور نیزوہ ساہ دل بھی تھے۔

دوسرے مرزا قادیانی کے کلام سے ذات والا صفات حضرت محملی پر کیسا صرت کا الزام عائد ہوتا ہے۔ اللہ پر کیسا صرت کا کہ موتا ہے کہ حضورہ اللہ کا الزام عائد ہوتا ہے کہ حضورہ اللہ کا خضرت علیہ کے قول کو جمونا کہد سکتے ہیں۔ جس کا جماعت مانا جائے تو دشمنان اسلام اعلانیہ آنحضرت علیہ کے قول کو جمونا کہد سکتے ہیں۔ جس کا جماعت

مرزائیہ کے پاس کوئی جواب نہیں ۔ مگرافسوں ہے کہ بیلوگ مرزا قادیانی کوالزام سے بچانے کے لئے حضرت رسالت مآ بھلی پہنچ پر بھی الزام لگانے سے نہیں چو کتے ۔ ناظرین کتاب ہذا کی تقویت ایمان کے لئے اصل حدیث بیان کر کے اس سے مرزا قادیانی کا کا ذب ہونا بھی ظاہر کیا جاتا ہے اصل حدیث بیوں ہے۔

حضرت عیسی علیدالسلام نے اپنی نبوت کے زمانہ میں کوئی سامان دینوی نہیں کیا تھا۔نہ نکاح کیا اس حدیث میں رسول اللہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب دوسری مرتبدہ دونیا میں آئیں گو فرماتے ہیں کہ جب دوسری مرتبدہ دونیا میں آئیں گو نکاح کریں گے۔ کیونکہ شریعت محمد یہ کے ہیرہ ہوں گے۔ بعض لوگ جیسے کے مرزا قادیا فی اوران کے مرید معترض ہیں کہ اتنا لمباع صہ گذر جانے پر وہ نہایت ضعیف العمر ہو جائیں گے۔ اس حدیث میں ان لوگوں کا بھی جواب آگیا ہے کہ انحطاط اور تغیر حالت عالم دنیا کا خاصہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیدالسلام دوسرے عالم میں ہیں۔ وہاں ان تغیرات کا پچھ پیتنہیں۔ جو یہاں شب وروز دیکھے جاتے ہیں۔ حضرت میں علیہ السلام جس حالت میں اٹھائے گئے تھے۔ ای حالت میں نازل ہوں گے۔ یہ نہ جھو کہ کہرئی کی وجہ سے وہ بوڑ ھے اور کمزور ہو گئے ہوں گے۔ بلکہ نکاح کریں گے اوران کے اولا دبھی ہوگی۔ یہا ثمارہ ہوں جو یہولدلہ "میں۔

یں ہے۔ پھرارشاد ہوا کہ بعد فوت ہونے کے وہ میر مے مقبرہ میں فن ہوں گے اور قیامت کوہم دونوں اس طرح اٹھیں گے کہ ابو بکڑ وعم جمارے دائیں اور بائیں ہوں گے۔

الى الارض كالفظ صاف ظاہر كرتا ہے كەنزول من السماء ہوگا۔ منكرين حيات من غور كريں۔

مرزا قادیانی نے اس مدیث کا ایک گلز ابیان کر کے مدیث کی صداقت کو مان لیا ہے۔
پھر مرزائی بتا کیں کہ حدیث کی باتوں سے کیوں افکار ہے۔ خصوصاً الی الا رض کا لفظ صاف ظاہر کر
رہا ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام زندہ آسان پر موجود ہیں۔ جوز بین پر نازل ہوں گے۔ اگر کہیں
محمدی بیکم سے نکاح ہوجا تا تو حدیث کی معلوم نہیں کیا کیا تاویلیں کی جاتیں گی جاتی اب جب کہ
مرزا قادیائی کا بینکاح بھی نہ ہوا اور مرزا قادیائی کو قادیان کی بی مٹی نعیب ہوئی مدینہ طیب تک جاتا
مجمی نہ ہوا تو اس حدیث کی روسے وہ ڈبل کا ذب ثابت ہوئے۔ '' تلك عشر ہ کا ملة ''

سی نہ ہوا۔ وہ س صدیت کی روستو امر زا قادیانی کی افتراء پردازیوں کے اتبار میں سے صرف دوباتوں کے متعلق بدرس کھلے کھلے افتراء بیان کئے گئے ہیں۔ ان پر خور کر دادر آیت مندرجہ عنوان فصل بندا کی دوبارہ تلاوت کر داور پھرسوچو کہ مضمون آیت کی روسے مرزا قادیانی کئے بڑے فالم ثابت ہوتے ہیں اور ظالموں کی جوسر اللہ تعالی نے مقرر کی ہے اس سے بھی تم بے خبر نہیں ہو۔ پھرا ایے ظالم کی معیت سے تم کیا نفع حاصل کر سکتے ہو؟۔

آیت کے آخری حصہ میں ظالموں کے حسرت ناک انجام کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ چٹانچہ مرزا قادیانی مقام لا ہورسفر کی حالت میں بمقتصائے۔

مارا دیار غیر میں مجھ کو وطن سے دور

فلاف توقع اوروفعتہ نہایت حسرت ویاس کے عالم میں صرف گیارہ گھنٹہ بیاررہ کرچل بے اور جو آسانی بلائیں ہیفنہ، طاعون وغیرہ اپنے مخالفین کے لئے طلب کیا کرتے تھے اس میں خودگر فقار ہوگئے رکیونکہ مرض ہیفنہ ان کی موت کا باعث ہواکسی نے تاریخ وفات کھی ہے۔

اس کے بیاروں کا ہو گا کیا علاج کارہ سے خود سیحا مر گیا (۱۳۲۲ه)

ساتوين فصل

دس جھوٹ اور دھو کے

جھوٹ جو بولے گا وہ پچپتائے گا چے بھی اس کا جھوٹ مانا جائے گا دروغ اے برادر گوزنیہار کہ کاذب بود خوار وبے اعتبار قرآن کریم میں اللہ تعالی نے جھوٹوں پرلعنت فرمائی ہے۔ چنانچیفر مایا کہ: ''لعنة الله علی الکاذبین''حضرت رسول اکر میں نے بھی جھوٹے کومنافق فر مایا ہے اور منافقوں کی سر اقر آن کریم میں اس طرح بیان فر مائی گئی ہے۔ 'ان المنافقین فی الدرك الاسفل من النار '' ﴿ منافق لوگ دور خ كسب سے نيچ كے طبق ميں بول كے ۔ ﴾ يعنى جہاں عذاب سب سے زيادہ ہوگا۔

مرزا قادیانی نے بھی جھوٹ کی بہت ندمت کی ہے۔ چنانچہ کھتے ہیں کہ: ا...... ''جھوٹ بولنے ہے بدتر دنیامیں اورکوئی برا کامنہیں۔''

(تتمه حقیقت الوی ص۲۲ نزائن ج۲۲م ۴۵۹)

۲ ..... \* جموث بولنا، ہے ایمانی اور گوہ کھانے کے برابر ہے۔ معلیضا

(ضميرانجام آگتم ص ٥٠ فزائن ج ١١ص٣٣)

۳ ..... " فلاہر ہے کہ جب کوئی ایک بات میں جھوٹا ٹابت ہو جائے تو پھر دوسری باتوں میں بھی اس پر اعتبار نہیں رہتا۔'' (چشر معرفت میں ۲۲۲ ہزائن جسم ۲۳۳)

خود ما بدولت چونکہ پینمبری کے مدعی تھے۔ لہٰذاعوام پراعتبار قائم کرنے کے لئے کہتے ہیں۔ ۲ ..... '' جھوٹ جیسالعنتی کام اور کوئی نہیں۔'' ( ملخوظات ج۵۳۲)

لیکن جس طرح ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہوتے ہیں دکھانے کے اور، مرزا قادیانی کی تحریروں میں بھی جھوٹ کی بہت ملاوٹ پائی جاتی ہے اور اس کے علاوہ نہایت بے باکی سے مرزا قادیانی نے کتب آسانی کے حوالہ جات دینے میں بھی کئی جگہ دھوکے دیے ہیں۔ فصل بذا میں اس کی پچھمٹالیں درج کی جاتی ہیں۔

آپ کی پیش گوئیوں کا حال جوہوا ہے وہ فصل نمبر ۱۰ کتاب ہذا سے ظاہر ہے اور صدق و کذب کے معیار اور تحدی کی تو ایک پیش گوئی بھی پوری نہیں ہوئی۔ اول تو بہی جھوٹ ہے کہ غلط پیش گوئیوں کو پورا ہونا کہتے ہیں۔ دوسرے بیساٹھ لاکھ کی گپ بھی قابل داد ہے۔ خودا پی کتاب (نزول سے میں ۱۲، بڑائن ج ۱۸می ۲۹۸ میں لکھتے ہیں کہ: ''میرے مریدوں کی تعداد ستر ہزار ہے۔'' اب ظاہر ہے کہ مریدی گواہ ہوسکتے ہیں۔ جب ساٹھ لاکھ مرید نہیں تو ساٹھ لاکھ گواہ کہاں سے ہو گئے۔ پھرید کراماتی جھوٹ نہیں تو اور کیا ہے؟۔ ا ..... (شبادت القرآن م ١٨ ، فرائن م٢ ص ٣٣٧) مل كلصة إلى كد:

''مثلاً بخاری کی وہ حدیثیں جن میں آخری زمانہ میں بعض خلیفوں کی نبست خبر دی گئی ہے۔ خاص کروہ خلیفہ جس کی نبست بخاری میں لکھا ہے کہ آسان سے اس کی نبست آواز آئے گئی کہ ہدنا خلید فقہ الله المهدی۔ ابسوچو کہ بیعدیث کس پایداور مرتبہ کی ہے۔ جوالی کتاب میں درج ہے جو''اصع الکتاب بعد کتاب الله''ہے۔''

مرزا قادیاتی نے یہ بالکل جموث لکھاہے کہ ہذا خلیفة الله المهدی بخاری کی حدیث ہے۔ کوئی مرزائی قادیاتی ہمت کر کے بخاری میں یہ دکھائیں اور اپنے مرشد کے سر سے جموث کی لعنت دور کریں۔ یہ فقر ومحض عوام کو دھو کہ دے کر گمراہ کرنے کے لئے لکھا گیا ہے۔ مرزائی صاحبان کو بھی اس موقعہ پر 'لعنة الله علی الکاذبین ''کی تلاوت کرنی جائے ہے۔ سے الکاذبین ''کی تلاوت کرنی جائے ہیں کہ: سے سے الکاذبین کی تلاوت کرنی جائے ہیں کہ:

''مولوی غلام دشکیر قصوری نے اپنی کتاب میں اور مولوی اساعیل علیگڑ ھوالے نے میری نسبت قطعی حکم لگایا کہ اگر وہ کا ذہب ہے تو ہم سے پہلے مرے گا۔'' یہ بھی محض سفید جھوٹ ہے۔ ہر دومولوی صاحبان کی تصانیف میں یہ بات کہیں ورج نہیں ہے کوئی مرزائی ٹابت کرے۔

٣ ..... (حقیقت الوی م ۴۹ بززائن ج۲۲م ۳۱) میس لکھتے ہیں کہ:

ید بات بالکل غیر معقول ہے کہ آنخضرت ملک کے بعد کوئی ایسا نبی آنے والا ہے کہ "داوگئی کے بعد کوئی ایسا نبی آنے والا ہے کہ "داوگئی نماز کے لئے مساجد کی طرف دوڑیں گے تو وہ کلیسا کی طرف بھا گے گا اور جب لوگ عبادت کے وقت بیت اللہ کی طرف منہ کریں گے تو وہ بیت المقدس کی طرف متوجہ ہوگا اور شراب بے گا اور سور کا گوشت کھائے گا اور اسلام کے حلال وحرام کی کچھ پرواہ نہیں کرے گا۔"

اس عبارت میں چوفقرے ہیں جوسب کے سب جھوٹے ہیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ تیرہ سو برس سے بیہ چلا آتا ہے کہ حضرت سے علیہ السلام مکر رنزول کے بعد شریعت محمدی پرعمل کریں گے۔ پھر معلوم نہیں کہ اس کے خلاف مرزا قادیا نی نے کس کتاب سے بیفقر نے قال کر دیئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سور کھا کیں گے اور شراب پئیں گے۔ کیا کوئی مرزائی بتا سکتا ہے؟۔ ہرگز نہیں۔ پس بیسب جھوٹ باتوں کا مجموعہ اور محض ہرزہ سرائی کے اور ایجاد بندہ اگر چہ کندہ کی مصداق!

مسرعبداللہ آتھ میسائی کی موت کے متعلق ان الفاظ میں پیش گوئی تھی۔

الف …… ''جوفریق عد اجھوٹ کو اختیار کرر ہاہے اور سیچے خدا کوچھوڑ رہاہے اور عاجز انسان کوخدا بنار ہاہے۔ وہ انہی دنوں مباحثہ کے لحاظ سے یعنی فی دن ایک مہینہ لے کر یعنی پندرہ ماہ تک ہاویہ میں گرایا جائے گا اور اس کو سخت ذلت پنچے گی۔ بشرط یہ کہ حق کی طرف رجوع نہ کرے ۔''

(جنگ مقدس میں انسان جائے گا اور اس کو سخت ذلت کنچے گی۔ بشرط یہ کہ حق کی طرف رجوع نہ کرے۔''

ب ..... دوم تقم کی بابت پیش گوئی کے لفظ میہ تھے کدوہ پندرہ مہینے میں ہلاک ہو (حقیقت الوحی ص ۱۸۵ بڑزائن ج۲۲ص ۱۹۲)

ان دونوں حوالوں کا مطلب میہ ہے کہ آبھم پندرہ ماہ میں مرجائے گا۔لیکن اس صاف صاف بیان کے برخلاف (سمتی نوح ص۲ ہزائن ج۹اص۲) پرتحریر کرتے ہیں کہ' پیش گوئی میں میہ بیان تھا کہ جو مخص اپنے عقیدے کی روسے جھوٹا ہے وہ پہلے مرے گا۔''

اب دیمی کیجی کہاں پندرہ ماہ کا تعین اور کہاں جھوٹے کا بیچے سے پہلے مرنا۔ یہ پچھلا فقر ہ بالکل جھوٹ اس لئے تر اشا گیا کہ آتھم میعادمقررہ میں فوت نہیں ہوا تھا۔ اس سے پیش گوئی کے کذب پر پردہ پڑجائے گا۔ گراس المدفر بی کاشکار مرزائی ہی ہوسکتے ہیں۔ جن کواللہ تعالیٰ نے نورایمان پخشا ہے۔ وہ اس فتم کی چالا کی کوفوراً تاڑ لیتے ہیں۔

ان بشارات كےمقابله ميں مرزا قادياني كاسفيد جھوث ملاحظه موز

''ایکے مخلص دوست یعنی مولوی عبدالکریم اس بیاری کاربنگل یعنی سرطان ہے فوت ہو گئے تھے۔ان کے لئے میں نے بہت دعا کی تھی۔مگرا یک الہام بھی ان کے لئے تسلی بخش ندتھا۔'' (حقیقت الوجی ۳۲ مزائن ج۲۲م ۳۳۹)

او پر بجائے ایک کے دوالہاموں کے حوالے درج کردئے ہیں۔ان کے مقابلہ میں حقیقت الوحی کابیان کتناصاف جھوٹ ہے!!

ے۔۔۔۔۔ جب نکاح والی پیش گوئی کے پوراہونے سے مرزا قادیانی ، پوس ہو گئے اور قلبی صدمہ کے علاوہ مرزا قادیانی کو اعتراضوں کی ہوچھاڑ اور خوف کا خیال ہوا۔ تو آ ب آخری وقت کی تصنیف (تمر حقیقت الوجی ساسی ہزائن ج۲۲س ۵۷) میں لکھتے ہیں کہ:

" کیابونس علیہ السلام کی پیش گوئی نکاح پڑھنے سے کچھ کم تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ آسان پریہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ چالیس دن تک اس قوم پر عذاب نازل ہوگا۔ مگر عذاب نازل نہ ہوا۔ حالانکہ اس میں کی شرط کی تصریح نہتی۔ پس وہ خدا جس نے اپنا ایسا ناطق فیصلہ منسوخ کردیا کیا اس پر مشکل تھا کہ اس نکاح بھی منسوخ یا کسی اور وقت پر ڈال دے۔''

اس قول میں مرزا قادیانی نے پیٹ بھر کرجھوٹ بولا ہے۔ بلکہ ایک نہیں کی جھوٹ بولے ہیں۔اس طرح (ضمیرانجام آئقم ص۵۴ فردائن جااص ۳۳۸) میں لکھ دیا ہے کہ:

" میں نے حدیثوں اور آسانی کتابوں کو آگے رکھ دیا۔ یعنی حضرت بونس کا قصہ حدیثوں اور آسانی کتابوں سے نقل کیا ہے۔ ' اب ذرا اس جموث کی تفصیل ملاحظہ ہو۔ مرزا قادیانی کے نکاح کی پیش گوئی اور حضرت بونس علیہ السلام کی پیش گوئی میں زمین آسان کا فرق ہے۔ مرزا قادیانی کا یہ کہنا کہ آسان پر فیصلہ ہو چکا ہے کہ حضرت بونس علیہ السلام کی قوم پر چاکیس دن تک عذاب نازل ہوگا محصن غلط ہے۔ اس فیصلہ کا ذکر نقر آن کریم میں ہے نہ کی سے حدیث میں نہور دروغ گوئی میں دروزی اور دروغ گوئی میں نہیں تو اور کیا ہے؟۔ جب اس فیصلہ کا ذکر کسی آسانی کتاب میں نہیں اور کسی حدیث میں نہیں تو اور کیا ہے؟۔ جب اس فیصلہ کا ذکر کسی آسانی کتاب میں نہیں اور کسی حجے حدیث میں نہیں تو

ا اس شرطی تفصیل اور مرزا قادیانی اور ان کے بسماندگان کی توجیه متعلق عدم نکاح کا مشرح اور مسکت جواب فیصله آسانی مصنفه علامه سید ابواحد رحمانی موقلیری میں دیا گیا ہے۔ شائقین اس کتاب کے ہرسہ صعص کو ضرور ملاحظہ کریں۔ نتیوں رسائل بمع دیگر رسائل حضرت موقکیری علیہ الرحمة (جواحتساب قادیا نیت جے میں شائع ہو چکے ہیں۔ فقیر مرتب) اور ہماری اس کتاب فیصل ششم کے غمر مه تا ۱۰ کودیکھیں کہ کیا ان میں شرط یائی جاتی ہے۔

ای موضوع پر ہماراایک رسالہ تحقیق لا ٹانی بھی تیار ہو چکا ہے۔ (یہ کتاب بھی اس جلد میں شامل اشاعت ہے نقیر مرتب) اس کے جھوٹ ہونے میں کیاتر دد ہوسکتا ہے۔اگر کسی غیر معتبر روایت میں اس کاذکر ہو بھی تواہے فیصلہ آسانی نہیں کہا جاسکتا۔ مید مرزا قادیانی کا صحیح فریب ہے کہ اپنے جھوٹ پر پردہ ڈالنے کے لئے ایک بے اثر بات کو فیصلہ آسانی سے موسوم کرتے ہیں اور اپنی تصانیف میں بار باراس کاذکر کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ میں نے حدیثوں اور آسانی کتابوں کوآگے رکھ دیا۔

ای طرح سے مرزا قادیانی کا بیہ کہنا کہ یونس علیہ السلام کی پیش گوئی میں کوئی شرط نہ تھی۔صاف جھوٹ اور صرح کذب ہے۔اول وقطعی طور سے اس پیش گوئی کا جوت نہیں جیسا کہ او پر ذکر ہوا پھر شرطی اور غیر شرطی کا کیا مذکور اور اگر بعض روایتوں سے پیش گوئی کا حال معلوم ہوتا ہے۔ تو شرطی ہونے کا شہوت بھی وہیں سے ملتا ہے۔ چنا نچیوہ روایات حسب ذیل ہیں۔

الف ..... ( شخ زادہ ج م ٣٦٥) میں درخ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حفرت یونس علیہ السام پر وی کی کہ اپنی قوم ہے کہیں کہ اگرتم ایمان نہ لاؤ گئو تم پر عذاب آئے گا۔ حفرت یونس نے یہ پیغام الی اپنی قوم کو پہنچا دیا اور ان کے اٹکار کے بعد ان کے پاس سے چلے گئے۔ بینام الی اپنی قوم کو پہنچا دیا اور ان کے اٹکار کے بعد ان کے پاس سے چلے گئے۔ بینام الی مالی تاریخ م ۳۸۳) میں یوں ہے کہ:

"الله تعالى في حضرت يونس عليه السلام پروحى كى كذا پنى قوم سے كہوكه اگرتم ايمان نه لاؤ گئة تم پرعذاب آئے گا۔ انہول في سے پيغام پہنچا دیا۔ مگر بدلوگ ايمان نه لائے۔ پس حضرت يونس ان كے پاس سے چلے گئے۔ جب كفار نے ان كونه ديكھا تو اپنے انكار پرنادم ہوئے اور حضرت يونس عليه السلام كى تلاش ميں فكے مگروه و نه ملے "

ن ...... ایسای تفسیر کبیر میں ذکر ہے۔اب ملاحظہ ہو کہ تین کتابوں سے حضرت پونس علیہ السلام کی پیش گوئی میں شرط د کھلا دی گئی۔تفسیر کبیر مرز اقادیانی کے نزدیک بھی نہایت معتبر ہے اور انجام آتھم وغیرہ میں اس کے حوالے دیتے ہیں۔ پھر کس طرح جموث کیے جاتے ہیں کہ پیش گوئی میں شرط نہیں تھی۔

باقی رہا بیام کے زکاح والی پیش گوئی اور حضرت پونس علیہ السلام کی پیش گوئی برابر ہیں۔ میر بھی سراسر جھوٹ ہے۔ بوجوہات ذیل۔

اول ..... نکاح والی ..... پیش گوئی قطعی اور یقینی ہے اور اس کی بناء متواتر الہامات پر رکھی گئی تھی اور بعد میں بھی وقتا فو قتا الہام اس کی تائید میں ہوتے رہے۔ جبیبا کہ فصل گذشتہ میں ذکر ہو چکا ہے۔ برخلاف اس کے حضرت یونس علیہ السلام کی پیش گوئی کا ثبوت نہ کسی الہامی کتاب سے ماتا ہے نہ احادیث صحیح سے اس کا ماخذ بعض ضعیف روایات ہیں۔ دوم ..... منكوحة سانى كواليسة فكالهام ان الفاظ ميس تفا- "فسيد كفيكهم الله ويد دها اليك انا كذا فاعلين " ﴿ الله ان كالفول ك لئة تيرى طرف س كافى موكا اوراس عورت كوتيرى طرف واليس لائ كااور بم اليابى كريس ك - كم مرين عليه السلام كواس طرح نبيس كها كيا -

سوم ..... مرزا قادیانی کوالهام مواقعان الحق من ربك فسلاتكن من الممتدین " فلین من الممتدین " فلین من الممتدین " فلین من المرائد من المرائد الم

چہارم ..... مرزا قادیانی کے الہام میں ہے 'لاتبدیل لکلمات الله '' ویشی خدا کی بائیں بدلائہیں کرتیں کے حضرت یونس علیہ السلام کواس معاملہ میں اس طرح کہنا کسی ضعیف روایت میں بھی فدکوئہیں۔

آ دی اس بات پرتسم کھا سکتا ہے۔جس کے وقوع کی اسے پیش از وقت خبر دی گئی ہواورا ہے آسان سے بقینی اطلاع مل چکی ہو لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے کوئی قشم نہیں کھائی۔ پس اس حلفیہ پیش گوئی کا پورانہ ہونامر زا قادیانی کے کذب کی صرتح دلیل ہے۔

ان حالات کیں ان دونوں پیش گوئیوں کو کی صورت میں یکسان نہیں کہا جا سکتا اور مرزا قادیانی کا بیر کہنا جا سکتا اور مرزا قادیانی کا بیر کہنا کہ یونس علیہ السلام کی پیش گوئی ایک آسانی فیصلہ تھا۔اوراس میں شرط نہ تھی اور میں نے آسانی کا بیوس اور صریح کذب ہے۔ مرزا قادیانی یا دری آتھم اور نکاح آسانی کی پیش گوئیوں کے پورا نہ مونے برجب بہت ذکیل اور زچ ہوئے۔ تو (تحد گولا ویوں ۳۹ ہزائن جام ۱۵۳) پر تکھتے ہیں کہ:

'' بیپیش گوئیاں ایک دوپیش گوئیاں نہیں بلکہ ای تسم کی سو سے زیادہ پیش گوئیاں ہیں۔ جو کتاب تریاق القلوب میں درج ہیں۔ پھران سب کا پچھ بھی ذکر نہ کرنا اور بار باراحمد بیگ کے دامادیا آتھم کا ذکر کرنا کس قدر دخلوق کودھو کہ دینا ہے۔'' الله! الله! یا توان پیش گوئیوں کوعیسائیوں اور مسلمانوں کے لئے عظیم الشان نشان اور ایخ صدق و کذب کامعیار قرار دیتے تھے۔ مفصل دیکھوفصل نمبر ۱۰ کتاب ہذایا اب متر دوہ وکراور برسوں منتظررہ کراس قدر کمزوری دکھاتے ہیں جوصرت کولیل کذب ہے۔ حوالہ فدکور میں آ گے چل کراکھتے ہیں کہ:

"اس کی مثال الی ہے کہ مثلاً کوئی شریر انفس ان تین ہزار مجزات کا بھی ذکر نہ کرے جو ہمارے نی مثال الی ہے کہ مثلاً کوئی شریر انفس ان بی مثلاً ہوئی کو بار بار ذکر کرے کہ وقت اندازہ کر دہ پر پوری نہ ہوئی۔"
دہ پر پوری نہ ہوئی۔"

یے عبارت حضرت رسمالت مآ بھالی گلا کھلا کھلا کھلہ اور ناپاک الزام ہے۔ جو قادیا نی نبی کاذب کے منہ ہے، تاکل سکتا ہے۔ ورنہ آنخضرت کیا گئے نے کوئی پیش گوئی بقید وقت نہیں فر مائی جو اپنی فر مائی جو اپنی فر مائی جو اپنی نے بڑی عبیں فر مائی جو اپنی الزام دینے میں مرزا قادیا نی نے بڑی چالا کی اور بیبا کی سے اپنے ایمان کا نمونہ دکھایا ہے۔ اس لئے اصل قصہ ذراوضاحت سے درن کیا جا تا ہے۔ تا کرناظرین حضرات نجی تھا کے کاصد تی اور مرزا قادیا نی کا کذب بخو بی دیکھ لیس۔ کیا جا تا ہے۔ تا کرناظرین حضرات نہیں گئے گئے کا مرزا قادیا نی کا کذب بخو بی دیکھ لیس۔ وقت مکہ مرمہ دی گفار کے بی زیر قبضہ تھا۔ لیکن کفار مکہ اپنے نہیں خیال سے کی جج اور عمرہ کرنے والے کوئیں روکتے تھے اور شوال ذیقعدہ، ذی الحجہ اور ر جب کے مہینوں میں لڑائی کوئع جانتے تھے۔ آپ عمرہ کے لئے تشریف لیے گئے اور چودہ پندرہ سوسحا ہے شاتھ ہوئے۔

عرائے عرض کیا کنہیں حضور اللہ نے فر مایا کہ خانہ کعبہ میں داخل ہوں گے اور طواف کروگے۔ لینی ہمارے خواب کا ظہور کسی وقت ضرور ہوگا۔ (بیروایت صحح بخاری باب الشروط فی الجہاد میں ہے) خدا تعالیٰ نے آئندہ سال میں اس خواب کا ظہور دکھادیا۔ پھرایک سال بعد فتح مکہ ہوئی اور نہایت کا مل طور سے اس صدافت کا ظہور ہوا نے ض دوسال کے اندروہ خواب یا پیش گوئی کا مل طور سے پوری ہوگئی۔

یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ الا هیں حضرت رسالت ما سبھائی نے غیرہ کاارادہ اس خواب کی بناء پر کیا تھا۔ یاصرف عمرہ کاشوق اور کھار مکہ کی حالت کا معلوم کرنا اس کا مقصود تھا۔ کامل شخصی اس امر کی شہادت و بتی ہے کہ عمرہ کرنے کا خیال اس سفر کا باعث ہوا ہے کہ روایت تو بہی ہے کہ حد یب پہنچ کر حضورا نو تو آیا ہے وہ خواب و یکھا تھا۔ اس کی صحت بلحاظ راوی کے اور با متبار ناقلین کے ہر طرح ٹابت ہوتی ہے۔ اس کے راوی مجاہد ہیں جو حضرت عبداللہ بن عباس سے راوی محاملہ بین محدثین نے نقل کیا ہے۔ تفسیر در منثور شماس روایت کو ایکھی کیا ہے۔ تفسیر در منثور میں اس روایت کو یا خی محدثین سے اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ:

''عن مجاهد قال اری رسول الله علی وهو بالحدیبیه انه ید خل مکته هو و اصحابه امنین (درمنثورج ۲ ص ۸۰)' ﴿ مجابد کُمْ مِی کرسول الله عَلَیْ الله عَلیْ الله عَل

"على هذا تفسير جامع البيان، طبرى (فتح البارى عمدة القارى)"
اورارشادالمارى مين بحى اكرح م كريةواب عديبيمين دكهايا كيا-

اورارس داساری یل کی ای سری مے دیہ واب صدیبیدی وطعیا ہیں۔
جس روایت میں مدینہ شریف میں اس خواب کا دیکھا جانا بیان کیا گیا ہے۔ وہ ضعیف ہوادراس سے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ حضورا نو وقائل نے بیسفراس خواب کی وجہ سے اختیار فر مایا۔
بہر حال اس بیان سے ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی کا حضور رسالت مآ ب اللہ پیش گوئی وقت اندازہ کردہ پوری نہ ہوئی۔ محض غلط اور جھوٹ ہے اور بقول کہ حدیبیہ والی چیش گوئی شریرائنفس ہی ایسا کہ سکتا ہے اور پیچھوٹ مرزا قادیانی نے محض اپنی جھوٹی چیش گوئیوں پر پردہ ڈالنے کے لئے تر اشا ہے۔ اخیر میں قرآن شریف سے بھی اس خواب کی صدافت

"لقد صدق الله رسوله الرؤيا باالحق (الفتح:٢٦)"

ظاہر کی جاتی ہے۔اللہ تعالی فر ماتا ہے!

اب دیکھے کہ اللہ تعالیٰ تواپ رسول کے خواب کوتا کید کے ساتھ سچابیان فر مارہا ہے اور مرزا قادیانی رسول اللہ علیہ کواپ جیسا خاطی اور غلافہم (نعو ذبالله منها) قرار در رہے ہیں۔اس نص قرآنی کے مقابلہ میں خواب رسالت کی نسبت مرزا قادیانی کا بیکہنا کہ حدیبیوالی پیش گوئی وقت اندازہ کردہ پر پوری نہیں ہوئی۔کس قدر جسارت اور بے ایمانی کی بات ہے؟۔

ه ..... ۱۲۰ رفر وری ۱۹۰۳ء کو میرے ایک دوست منتی کرم خان صاحب مرحوم ساکن انبالہ نے ایک علیہ حضرت مولا نا مولوی اشرف علی صاحب تھانوی مظلم کی خدمت میں پیش کیا۔ جس میں مرز ائی خرافات اور معتقدات کے متعلق کچھ سوالات درج تھے۔ حضرت مولا نا صاحب معدوح کی طرف سے جو جواب دیا گیاوہ بصورت ایک مخصر رسالہ طبع ہوا جس کا نام ہے۔ المحطاب الملیح فی تحقیق المهدی و المسیح بیرسالہ احتساب قادیا نیت جسم میں شاکع ہو چکا ہے۔ فی تحقیق المهدی و المسیح بیرسالہ احتساب قادیا نیت جسم میں شاکع ہو چکا ہے۔ فی تحدید للد (فقیر مرتب) اس کے ٹائنل پر بقلم جلی حضرت مولا نا صاحب تھانوی مرقلیم مصنف رسالہ کانام مبارک درج ہے۔ اب مرز اقادیا نی کا سفید جھوٹ ملاحظہ ہو۔

(ضيمه براين الهرية حصبينجم كص ١٩٩ اثن المتحاص ١٣١) ير لكهي بين -

''جواب شبهات الخطاب أثليح فی تحقیق المهدی داشیج جومولوی رشید احد صاحب گنگوهی کی خرافات کامجموعہ ہے''

اس عنوان کے تحت اس رسالہ کوتصنیف حضرت مولانا گنگوہ کی ظاہر کر کے ان کی شان میں بہت کچھ بکواس مارا ہے۔لیکن واقعہ یہ ہے کہ بیر سالہ مصنفہ حضرت مولانا مولوی اشرف علی تھانوک کا ہے اللہ تعالیٰ نے مرزا قادیانی کے ہاتھ سے بیچھوٹ کھوا کر اس کوخوب نضیجت اور رسوا کیا۔ کیونکہ مرزا قادیانی اہل اللہ کے تحت وشمن اور معاند تھے۔ بچے ہے!

چوں خدا خواہد که پردہ کس درد میلیش اندر طعنے پاکاں برد

۱۰ --- مرزا قادیانی کی دروغ بیانیوں ہے آسانی کتابیں بھی محفوظ نہیں رہیں۔ چنانچہاس نمبر میں ہائبل اور قرآن کریم کے متعلق مرزا قادیانی کے دوجھوٹ بیان کئے جاتے ہیں۔ الف ---- رسالہ (ضرورت الامام کا بٹرائن جسام ۲۸۸) پر لکھتے ہیں کہ:

ت بائبل میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ چارسونی کوشیطانی الہام ہوا تھا اور انہوں نے الہام کے الہام ہوا تھا اور انہوں نے الہام کے ذریعہ سے جوایک سفید جن کا کرتب تھا۔ ایک بادشاہ کی فتح کی پیش گوئی کی آخرہ وبادشاہ بری ذریعہ سے اس لا ائی اور بری شکست ہوئی۔''

اس واقعہ کو نہ صرف ضرورت الا مام میں بلکہ اور کی جگہ بھی اس طرح لکھا ہے اور اس
سے بیٹا بت کرنا چاہا ہے کہ انجیا علیم اسلام کو بھی جھوٹے البہام ہوجاتے ہیں۔ معاذ الله منها
اگر نبیوں کو بھی شیطانی البہام ہوتے اور ان کی پیش گوئیاں اس طرح غلط کلتیں جیسا کہ مرزا قادیا نی
کی پیش گوئیاں عموماً غلط نکلیں تو پھر نبیوں اور رتمالوں اور پایٹروں میں کیا کیا فرق رہا؟۔لیکن
ناظرین! مرزا قادیا نی کے اس بیان میں صداقت کا ایک ذرو بھی نبیں میمض دھو کہ ہے اور صرف میہ
ایک واقعہ ہی مرزا قادیانی کے کذب کی صریح دلیل ہے اورا گر مرزائی خوف خدا کو مد نظر رکھ کراس
بیٹور کریں تو فوران سے الگ ہو جا کیں اور ان کی تعلیم کو خیر با وکہدویں۔

پروروی و در الله الدیانی نے محص بائیل میں لکھا ہے تحریر کرتو دیا۔ گرکوئی حوالہ نہیں دیا اور جھوٹ کھنے کے لئے ان کی بہی عادت تھی کرقر آن میں یوں لکھا ہے حدیث میں یوں آیا ہے۔ بائیل سے ایسا ظاہر ہوتا ہے وغیر ہوغیر ہلکھ دیا کرتے تھے۔حوالہ نہیں دیتے تھے۔ورنہ اصل عبارت دکھے کرفور اُن کا جھوٹ ظاہر ہوجاتا۔

اب بائبل میں اس واقعہ کو تا اُس کیا جائے تو کتاب سلاطین اول باب، سولہ تا اکیس میں اس طرح سے لکھا ہے کہ:

" یہ چارسو مخص بعل بت کے پجاری تھے۔ جواس وقت کی اصطلاح مروجہ کی رو سے بعل کے نبی کہلاتے تھے۔ بادشا ووقت کو جو بعل پرسات تھا۔ کی وغمن سے مقابلہ پیش آیا۔ اس نے ان نبیوں سے دریافت کیا تو انہوں نے پیش گوئی کر دی کہ تو اس وغمن پر فتحیاب ہوگا۔ ان کے مقابلہ میں ایک سچانی بھی اس زمانہ میں تھا اس نے اللہ تعالی سے خبر پاکراس بادشاہ سے کہا کہ تو اس مقابلہ میں ارا جائے گا۔ چنا نچہ ایسا ہی ہوا جیسا کہ اس حقائی نبی نے کہا تھا اور ان جارسو بیوں کا الہام بتاتے ہیں ہاں! اگر پجاریوں کا قول غلط نکلا۔ "جس کو مرزا قادیانی چارسو نبیوں کا الہام بتاتے ہیں ہو ہم بھی اس کی تقد یق مرزا قادیانی اپنی نبوت کا سلسلہ بھی ان خارسو نبیوں کے ساتھ ملاتے ہیں تو ہم بھی اس کی تقد یق

ب (ازالداد بام س ۱۲۵ ، فرائن ج م س ۳۵۷) میں مرزا قادیائی نے اس امر پر کشت کی ہے کہ جم فاکی آ سان پڑیل جا سکتا۔ اس کا جُوت قر آن شریف کی آیت ذیل سے دیتے ہیں۔''او ترقی فی السماء قل سبحان رہی هل کنت الابشرا رسولا''

'' یعنیٰ کفار کہتے ہیں کہ تو آسان پر چڑھ کر جمیں دکھلا۔ تب ہم ایمان لے آسکیں گے۔

ان کو کہددے کہ میر اخدااس سے پاک ہے کہ اس دارالا بتلاء میں ایسے کھلے کھلےنشان دکھادے اور میں بجزاس کےنہیں ہوں کہ ایک آدمی۔''

مناءاورمطلب ان کااس حوالے ہے ہے کہ جب انٹرف الانبیاء حضرت محملیہ باو جود درخواست کفارآ سان پرنبیں جاسکے۔ تو دوسرا بھی کوئی نہیں جاسکا۔ (لہذا سے علیہ السلام کا آسان پر جانا غیرممکن ہے) ترجہ میں بہت ساری الی ہے جوعبارت قرآنی لفظوں کا ترجہ نہیں سوائے اس کے کہ اس کو تغییر بالرائے یا بیجاد بندہ کہا جائے۔ گر ترجہ میں تفرف کے علاوہ مرزا قادیانی نے بہاں ایک بڑا بھاری دھو کہ دیا ہے اور کلام اللی میں چوری کی ناپاک کوشش کی ہے۔ کیونکہ قرآن کریم کی اصل آیت کا ایک بڑوئی حذف کر دیا۔ جواس آیت کی جان ہے۔ اور کا تقدیم آس کے دسویں رکوع میں اس طرح ہے۔ 'او تحرقی فی السماء ولن نومن لرقیك حتی تدنول علینا کتبا نقری ہ ، قل سبحان رہی ھل کنت الا بشر را رسو لا ''آیت کا جو حصر مرزا قادیانی نے دائستہ چھپالیا اور اپنی کتاب از الداو ہام میں درج نہیں کیا اور اور کی مطلب نہ تھا۔ مرز ائی صاحبان غور کریں کہ یہودیوں اور عیسائیوں پر یہ ہے دفون الکلم عن مواضعه کا الزام کیوں رکایا گیا گیا تھا اور کیا مرزا قادیانی بھی جیے طرخ نہیں ہیں ؟۔

مرزا قادیانی کی اس چالاکی اور جرأت کی توضیح کے لئے اس قصہ کوذرا تفصیل سے بیان کیاجا تا ہے۔اس آیت کو' قدالو الدن ندؤمن لك حتى تفجر لمنا ''سے شروع كرواس معلوم ہوگا كہ كفاركن كن مجروں كے طالب تھدوہ كہتے تھے كہ:

اے محمد ہم تھھ پرایمان نہ لا کیں گے جب تک تو ہمارے لئے زمین ہے ایک چشمہ نہ بہادے۔ یا تیرے واسطے ایک باغ محبور وانگور کا ہوا ور تو اس میں نہریں چلا وے۔ یا جیسا کہتو کہا کرتا ہے ہم پر آسان کو نکڑے نکڑے گرا وے یا اللہ اور فرشتوں کو ضامن بنا کر لئے آ۔ یا تیرے لئے ایک تقرا گھر ہویا تو آسان پر پڑھ جائے۔ اور ہم تو تیرے محض پڑھنے پر ہی ایمان نہ لا کیں گئے۔ جب تک تو ہمارے لئے ۔۔۔۔ ایک نوشتہ نہ اتار لائے۔ جس کوہم سب پڑھ لیں۔

الله تعالی نے اس کا جواب یوں دلایا کہ اے محقط اللہ ہوں ہے۔ اس کا جواب یوں دلایا کہ اے محقط ہوئے تو کہدد ہے۔ ان میں سے نمبر ایک بشراوررسول ہوں۔ اس سے ظاہر ہے کہ کفار چوشتم کے معجز سے مانگتے تھے۔ ان میں سے نمبر ایک ودوتو ایس باتیں بیں جونوت کی شان سے گری ہوئی بیں اور ان کو معجز نے نہیں کہہ سکتے۔ کونکہ یہ امور طاقت بشری سے باہر نہیں ہیں اس لئے یہ درخواتیں تو یوں فضول تھہریں اور درخواست نمبر الا درخواست نمبر الا درخواست نمبر الا کی صرف ایک درخواست نمبر الا درخواست نمبر الا کی حرف ایک تھی ۔ یعنی پنجیبر غدائلی کا آسان پر چڑھنا مگر کفار کواس سے بھی طلب حق مقصود نہ تھا اور نہ ایمان لا نا چا ہے جے ۔ وہ جائے تھے ۔ وہ جائے بیمبر خدا تعالی آسان پر جا چکے ہیں ۔ اس مقصود نہ تھا اور نہ ایمان لا نا چا ہے جو ہ جے مرز ا قادیانی نے حذف کر دیا ہے اور لئے کا اس کے ساتھ ہی درخواست تھی کہ کفار پنجیبر خدا تھی ہے اس امر کے اپنی کتاب میں درج نہیں کیا یہ کیس بے معنی درخواست تھی کہ کفار پنجیبر خدا تھی ہے اس امر کے طالب تھے کہ ہم کوبھی صاحب کتاب رسول بناوے جو کسی حالت میں قابل منظور کی نہتی ۔ اس لئے جواب دلوایا گیا کہ:

میں تو خودایک بشرادر رسول ہوں ( کیا مجھ میں خدائی طاقتیں بھی ہیں جوتم کو بھی اپنے عبیار سول بنادوں ) جبیار سول بنادوں )

مرزا قادیانی نے آیت کا یہ حصہ چرا کر بیٹا بت کرنا چاہا تھا کہ آسان پر جانا حضور سرور
کا نات کیا ہے۔
کا کنات کیا ہے۔
کیکن جب اس شرط کو ساتھ ملا کر آیت کو پڑھا جائے۔ تو جہال کفار کی درخواست نفرف کیا ہے۔ لیکن جب اس شرط کو ساتھ ملا کر آیت کو پڑھا جائے۔ تو جہال کفار کی درخواست فضول ٹھمرتی ہے۔ وہاں مرزا قادیانی کی چالا کی اور چوری کا حال بھی طشت ازبام ہوجا تا ہے اور ان کا اصل مطلب بھی فوت ہوجا تا ہے۔ کیونکہ جمہور اسلام معراج کے جسمانی آئخضرت کا جسمانی آئخس سے کائل جس مرزا قادیانی نہ مائیں۔ تلك عشر ذ کاملة!

گرنه بیندبروز شپره چشم پشم آفتاب راچه گناه

ا مرزا قادیانی اورمرزائی معراج جسمانی آنخضرت الله که کفار نبین بین بلکداس کو روحانی مانته بین اوراس مین مرزا قادیانی کوبھی شامل کرتے ہیں خودمرزا قادیانی کاقول ہے کہ مجھے بار ہامعراج روحانی ہو چکی ہے۔ سرسید احمد خان علیکڑھی اور بعض اشخاص بھی اس طرف کے بین کہ بیمعراج روحانی تھی ۔ لیکن جیسا کہ''جمہور علماء کا اتفاق ہے معراج روح اور بدن دونوں میں کہ بیمعراج روحانی تھی۔ کیماتھ تھی۔'' (دیموزادالمعادی المعادی المعادی

اس عروج جسمانی کا نکاربعض لوگوں نے مروجہ خٹک فلسفہ اور سائنس کے خیااات کی بناء پر کیا ہے چند سال پیشتر بیلوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہوائی تخت کے معلق بھی ایسے ہی شہبات رکھتے تھے۔ ناظرین! اس فسل میں مرزا قادیانی کے سات عام جھوٹ اور دوجھوٹ انبیاء کرام کی شان میں اور دو چھوٹ انبیاء کرام کی شان میں اور دو چالا کیاں کتب آسانی کی نبیت بیان کی گئی ہیں۔ جومرزا قادیانی کی تحریرات کا ایک نمونہ ہے۔ اگر مرزائی صاحبان کے دل میں خداکا خوف اور طبیعت معنی رس اور سلیم ہے تو غور کریں کہ کیا کسی سے جمسلمان سے ان حرکات و تحریرات کا ہونا ممکن ہے؟ ہرگر نہیں!

آ تھویں فصل

مرزا قاد یانی کی دس مر دوددعا ئیں اوران کا خود تجویز کردہ کفر مجھی نفرت نہیں ملتی درمولا سے گندوں کو مجھی ضائع نہیں کرتا وہ اپنے نیک ہندوں کو دعا ئیں عجز اور اخلاص کی مقبول ہوتی ہیں مجھی عزت نہیں ملتی وہاں پر خود پسندوں کو

مرزا قادیانی نے بڑے زور شور سے متحدیانہ پیٹی گوئی کی تھی کہ'' قادیان میں ہرگز الماعون ندہوگا۔''

اور پھر پیش گوئی کی تقی کہ''میر سے مر پدطاعون سے محفوظ رہیں گے۔''

( کشتی نوح ص م بخزائن ج ۱۹ ص۲)

لیکن الله تعالی کے فضل ہے مرز اقادیانی کی بیدونوں شیخیاں بھی دوسری پیش گوئیوں

(بقیہ عاشیہ کذشتہ صنی) کیکن موجودہ ہوائی جہازوں نے جونہ صرف انسانوں کو بلکہ سیکڑوں من سامان جنگ کو ہزاروں میل اڑاتے چھرتے ہیں۔ ان کا یہ کفرتو ڑدیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت تو اتی زبردست ہے کہ اس نے لاکھوں اجرام ساوی کوجن کا وزن اندازہ ہے باہر ہے خلاء میں تھام رکھا ہے ایک چھوٹے ہے جسم انسان کا آسان پر لے جانا اس کے لئے کیا مشکل ہے۔ نبی کر پر میں اس معراج کی سواری کا نام براق ہے جو برق ہے شتق ہیں اس برق (الیکڑائی) کی طاقتوں کا حال زمانہ دیکھور ہا ہے۔ افسوں کہ یہ لکھے پڑھے لوگ اللہ تعالیٰ کو معمولی انجینئر وں اور کاریگروں ہے بھی عابر خیال کرتے ہیں۔ نعو ذباللہ منہ انہین مرزا قادیائی کا معراج جسمانی سے انکاری ہیں۔ اگر معراج براس وجہ سے کہ وہ حضرت میسیٰ علیہ السام کی آسانی زندگی ہے انکاری ہیں۔ اگر معراج جسمانی کو مان لیتے تو حیات ورفع حضرت میسیٰ علیہ السام کی آسانی زندگی ہے انکاری ہیں۔ اگر معراج جسمانی کو مان لیتے تو حیات ورفع حضرت میسی علیہ السام کا بھی ان کو قائل ہو تا پڑتا۔

کی طرح بالکل غلط اور جھوٹ ثابت لے ہوئیں۔ مرزا قادیانی نے اپنی سلطان القلمی کے تھمنڈ میں تمام علاء و جادہ نشینان وانجمن ہائے اسلامیہ کو مخاطب کیا کہ آپ بھی پلیگ ہے محفوظ رہنے کی وعا اور پیش گوئی مج کریں اور محفوظ رہیں۔ لیکن تم ہرگز ایسائہیں کر سکتے چنا نچے سیکرٹری انجمن حمایت اسلام لا ہورکوان الفاظ میں مخاطب کیا کہ:

"اگرمیاں ممس الدین کہیں کہ پھران کے مناسب حال کونی آیت ہے تو ہم کہتے ہیں کہیں کہیں الافی ضلل'

(وافع البلايس الفرائن يه ۱۸ م ۲۳۳)

اس قول میں مرزا قادیائی نے علی ہے اسلام کو بوجہ انکار خود کافرقر اردے کرآیت قرآنی کا حوالہ دیا ہے کہ کافروں کی دعائیں ہمیشہ نامقبول ومر دو درہتی ہیں۔ بمقابلہ اس کے اپنی دعاؤں کی قبولیت کا مرزا قادیائی کو ہز ابھاری دعویٰ تھا اور نہ صرف دعویٰ بلکہ اس کو اپنا معجز ہ بتاایا کرتے تھے۔ چنانچے ان کے اس بارے میں الہام ہیں کہ:

اوّل ۔۔۔۔ ''اجیب کل دعائك الا فی شركاًك لیمی شری مراری وعاكيں قبول كروں گار تُر مُر كاء كے باره مِن نہيں۔'' (حقیقت انوی ۲۳۳ مُر تُر اَن نَ ۲۲ س۲۵۲)

لے چنانچہ قادیان کے طاعون کے متعلق مرزا قادیانی (حقیقت الوی ص۸۸، خزائن ج۲۲ میں کسے ہیں کہ: ' پھر طاعون کے دنوں میں جبد طاعون زور پرتھامیر الرکاشریف اور بیار ہوا۔' اور مریدوں میں جب طاعون کا زور ہوا تو کہتے ہیں کہ' اس وقت تمام جماعت کو فیسے کی جائی ہے کہ اپنی جماعت کو فیسے کی جاتی ہے کہ ایک مدردی اور جاتی ہے کہ اپنی جماعت کے اندر طاعون کے بیاروں اور شہیدوں کے ساتھ پوری ہمدردی اور افوت کا سلوک کرنا چاہئے۔''

اس کے بعد آراپریل ۱۹۰۷،کومرزا قادیانی نے اپنی جماعت کے لئے عام اشتبار دیا کہ:''میرامرید جوطاعون سے فوت ہوجائے اس کوای کے کپڑوں میں فن کروادرالی میت سے سوگز کے فاصلے پر کھڑ ہے ہوکراس کا جناز ہ پڑھو''اصل پیش گوئیاں اور بینتائے پڑھ کر بے اختیار منہ سے نکاتا ہے:

> حباب بحر کو دیکھ کر کیما سر اٹھاتا ہے تکبروہ بری شے ہے کہ فوراً ٹوٹ جاتا ہے مع اور آپ کی طرح : لیل ہوں۔

روم ... "بحسن قبولی دعا بنگر که چه زود دعا قبول می کنم" (الهام ۳۸ جنوری ۱۸۸۳ مندرج البشری س ۳۹ ، تذکره س ۱۱۸)

سوم ... "ادعونی استجب لکم مجھے ماگویل تہمیں دول گا۔"

(الهام مندرجه حقيقت الوي عن ٩٩ ,خزائن ج ٢٢ص١٠١)

ان ہر سہ البہامات سے واضح ہے کہ مرزا قادیانی البہا می اور اعجازی مستجاب الدعوات تنے۔(ازالہادہام ص ۱۸۱۸ نزائن ج ساص ۱۵۸) میں بھی اس کا کھلا کھلا دعویٰ ہے۔ چنا نچہ کہتے ہیں کہ: ''در قب سے ارزانی کے شوار میں سے دیسے ایک کا گئی میں استاریس ایکھی میں سے

"اورقوت ایمانی کے آثار میں ہے جواس عاجز کودی گئی ہے استجابت دعا بھی ہے۔

اس عابز پر ظاہر کیا گیا ہے کہ جو بات اس عاجز کی دعائے ذرایعہ ہے ردکی جائے وہ کسی اور ذرایعہ ہے قبول نہیں ہوسکتی اور جو درواز واس عاجز کے ذرایعہ ہے کھولا جائے وہ کسی اور ذراجہ ہے بند

نہیں ہوسکتا۔''گویا مرزا قادیانی اور مرزائیوں کے نزدیک ان کا صاحب مجز واسجابت دعا ہونا مسلمہ لے ہاور مرز اتادیانی کے ہی قول کے متعلق علماء انجمن حمایت سلام لا ہور کی روے ان

سلمہ کے ہے اور مرب نادیا کی ہے ہی ہوں کے تعلق علاء ایسی حمایت ممالاتم لا ہوری روسے ان کا پیر بھی ایک مسلمہ اصول بلکہ نعمی قرآنی ہے کہ کا فروں کی دعا نیس نا مقبول اور مردود رہتی ہیں۔ مرب اسلمہ کا اسلام کے اسلام کا اسلام کی ساتھ ک

پس اگرہم بیثابت کردیں کہ بیاد عائے قبولیت د عابھی مرزا قادیانی کی ایک شوخانہ ا چالا کی اورنرادعو کی ہی دعو کی تھااوراس کے ثبوت میں مرزا قادیانی کی نامقبول ومر دو د دعاؤں کی

عپولا کی اورمزاد یولی می دنوی ها اوران سے بوت یک سرارا کا دیامی کی ما مبول وسر دوود عاول کی ایک فهرست بھی پیش کردیں تو جس طرح مرزا قادیانی اپنے البامات متذکر ہ بالا کی روے اپنی

ا مرزائی آرگن آریویی ۴ شده کی ۱۹۰ م ۱۹۰ پر کله تا ہے که ده حضرت می موجود (مرزایّ دیائی) و عاکی قبولیت کا ایک ایسا قطعی شوت پیش کرتے ہیں جوآج و نیا بھر میں کی مذہب کا کوئی مانے والا پیش نہیں کرسکتا اور وہ شوت یہ ہے کہ وہ خداتعالیٰ کے حضور میں دعا کرتے ہیں اور اس دعا کا جواب پاتے ہیں اور جو پچھ جوا۔ میں ان کو بتایا جاتا ہے۔ اس کو قبل از وقت شائع کردیتے ہیں۔ پھر ان شائع شدہ امور کی بعد کے واقعات تا ئید کرنتے ہیں اور یہ تائید ایسی ہوتی ہے کہ جس پر کوئی انسانی کوشش اور منصو بہ نہیں پہنچ سکتا۔ اور ایسے بی اور یہ تائید ایسی موتی ہے کہ جس پر کوئی انسانی کوشش اور منصو بہ نہیں پہنچ سکتا۔ اور ایسے بی اعجازی اور فوق الطاقت طور پر وہ امر ظہور پذیر ہوتا ہے۔ وہ مدت ہے اس بات کوشائع کرد ہے ہیں کہ ان کی دعا میں قبول کی جاتی ہیں کہ ان کی دعا میں قبول کی جاتی ہیں ۔ ' استجابت دعا کے مجز ہ پر کیسا پختہ ایمان اور دعویٰ ہے۔ مرفصل ہذا میں اس سب سے بڑے شوت کی اچھی طرح قلعی کھولی گئی ہے۔ (مئولف)

امت میں الہامی متجاب الدعوات مانے جاتے تھے۔ ہمارا بھی حق ہے کہ ہم ان کے بروئنس قرآنی و نیز مسلمات مرزا قادیانی الہامی کافر کے نام ہے موسوم کریں اور یہ ہماری طرف سے زیادتی نہیں بلکہ (بمقتصائے از، ماست کہ ہر ماست) مرزا قادیانی کا خووتر اشیدہ اصول ہے۔ ذیل میں مرزا قادیانی کی مردود دعاؤں کے نمونے ملاحظہ ہوں۔

الف ..... اخبار الحکم ۳۰ راگست ۱۹۰۰ء میں لکھا ہے کہ مولوی عبد الکریم صاحب کی گردن کے نیچے پشت پرایک پھوڑا ہے جس کو چیرا دیا گیا ہے۔ (مرزا قادیا نی نے) کہا کہ میں نے ان کے واسطے رات دعا کی تھی ۔ ردیا میں دیکھا کہ مولوی نو رالدین ایک کپڑ ااوڑ ہے جیجے تیں اور رور ہے ہیں۔ (فر مایا) ہمارا تجربہ ہے کہ خواب کے اندر رونا اچھا ہوتا ہے اور دیری رائے میں طبیب کارونا مولوی کی صحت لی بشارت ہے۔

ب..... (الحكم ۵ رتبر ۱۹۰۵ء، تذكره ص ۵۱۱) ميں مرزا قاديانی مولوی عبدالكريم كی بيارى كونبايت خوفناك ادران كی حالت مايوى خيز بلك قريب الموت بيان كر كے لكھتے ہيں كه:

یں میں بند اللہ تعالیٰ میں میں نے بہت تکلیف اٹھائی بیباں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بشارت نازل کے کی اور عبداللہ سنوری والاخواب دیکھا جس سے نہایت درجہ غمناک دل کوشفی ہوئی۔''

ج ..... (الحكم ارتبر ۱۹۰۵ من ۱۱۰ تذكر وص ۵۲۵) مين بهى مولوى صاحب كى حالت اور ايخ متواحش البامات كا ذكر كرك إلهام اللى كى بناء بر لكصة مين كه "قضاء قدر تو اليى بى (مولوى صاحب كى موت كى ) تقى مگر الله تعالى نے اینے فضل رحم سے دو تایا اكر دیا۔ "

د ..... (افکلم ج4 نبر۳۳ ص ۲۳،۲۰، تغیر ۱۹۰۵ء، تذکر ہ ص ۵۶۸) میں لکھا ہے کہ خود مرزا قادیانی کا بہت بڑا حصد دعاؤں میں گذرتا ہے ۔ص۲اور کالم ۴ میں لکھا ہے کہ خدا کے میج کی

دعا نمیں ان کے ساتھ ہیں اور اس کالم میں ۲۲ رحمبر کا ایک الہام بھی درج ہے۔ جو دعاء کے بعد

ا و ع بشارت صحت کاذکرآ گے آتا ہے۔ سے جیمیا کہآ گےذکر ہوتا ہے۔ ہوائے ''طلع البدر علینا من ثنیة الوداع ''ینی ہم پر بدرطلوع ہوا بہاڑی گھاٹی ہے۔ ه در الحکم ۳۰ رستر ۱۹۰۵ء، ۲۷ رستر ۱۹۰۵ء کا کر کر ش ۱۹۵ ) پر جماعت کو نشیحت کی کہ کل چنگل میں جا کر مولوی صاحب کے لئے دعا کریں اور خود بھی ۲۸ رستر کو صبح ہی باغ میں گئے اور کئ گفتہ تک تخلیہ میں دعا کی۔

مگرافسوس! کے مرزا قادیانی کی بیشاندروز کی سب دعائیں ردہوگئیں اور گیارہ اکتوبر اعدی میں اور گیارہ اکتوبر اعدی کوچ کر گئے اور مرزا قادیانی کے لئیم نے اسنے دنوں تک تاحق ان کو بھٹکایا۔ یہاں تک کہ اس اثناء میں دو تین بار قبولیت دعا اور صحت کی بشارتیں ہے بھی بوئیں کی البام مایوی بخش بھی تھے۔ کیا بیصر کے طور پر ابن صیاد کے الباموں کی مثال نہیں؟۔ جن میں پھھجھوٹ کچھ بچے کی آمیزش ہوا کرتی تھی۔

۲ ...... مرزا قادیانی کالژ کامبارک احد یخت بیار ہوا۔ اس کی نسبت الہام ہوا، ''قبول ہوگئی نودن کا بخار ٹوٹ گیا۔ لین بید دعا قبول ہوگئ کہ اللّٰہ تعالیٰ نے میاں صاحب موصوف کوشفادی۔''

(میگزین تمبرے ۱۹۰۹ء، الہام ۲۳ راگست ک ۱۹۹ء، مندرجہ البشری س ۱۳۳۱ ج۲ ، تذکر ہی ۲۲، ۲۲ کا اس حکمہ یہ بھی لکھا ہے کہ 'صاحبز ادہ مہارک احمد حسب وعدہ الہی دسویں یوم راضی اور تندرست ہو گیا۔ (تذکرہ س ۲۸۷) کیکن (میگزین اکتوبرے ۱۹۹۹ء ج۲ ش ۱۹۰۰ س ۲۰۰۹) سے ظاہر ہے کہ میال مہارک احمد کا سولہ تمبرے ۱۹۶۰ کو انتقال ہو گیا اور قبولیت دعا کا الہام صریح غلط ثابت ہوا۔ کیا میوعدہ رحمانی تفای التا ہے شیطانی ؟۔

ادھرا کیک مخلص دوست مخدوم الملتہ مولوی عبدالکریم کے لئے دیا ئیں کی تھیں۔ ادھرالہا می فرزند اربمند کی صحت کے لئے مگر کوئی بھی قبول نہ ہوئی۔ حالا تکہ الہام بھی قبولیت کے ہوچکے تھے۔

لے جیسا کہ آ گے ذکر ہوتا ہے۔

ی بشارات صحت اور قبولیت دعائے البہام کا ذکر اوپر ہو چکا ہے لیکن اس کے مقابل مرزا قادیا ٹی کا سفید جھوٹ دیکھئے، (حقیقت الوجی سهر ۳۲۸، فزائن ج۲۲ص ۳۳۹) میں کہتے ہیں کہ: ''(مواوی عبدالنزیم کے لئے) میں نے بہت دیا کی تھی۔ مگرا پک البام بھی اس کے لئے آسلی بخش نے نف ساب ناف کی سب نہ نف ساب ناف کی سب نوا ہے۔' طبلع المبدر علیا خاور اللہ نے رد بالکردیا''اور بشارت نازل' کی سب رغت اول ہے۔

سه..... (ضيمه انجام آنخم M بزدائن ج ۱۱م ۳۲۵) على لكيت بي كه:

"فدااس مہدی کی تقد ہی گرے گاور دور دورے اس کے دوست جمع کرے گا۔ جن
کا شارا کل بدر کے شار کے برابر ہوگا۔ لینی تین سو تیرہ (۱۳۳۳) ہوں گے اور ان کے نام بقید مسکن
وخصلت چھی ہوئی کتاب میں درج ہوں گے۔ اب ظاہر ہے کہ کی خض کو پہلے اس سے سے اتفاق
نہیں ہوا کہ وہ مہدی موجود کا دعویٰ کرے اور اس کے پاس چھی ہوئی کتاب جس میں اس کے
دوستوں کے نام ہوں لیکن میں اس سے پہلے بھی آئینہ کمالات اسلام میں تین سو تیرہ نام درج
کر چکا ہوں اور اب دوبارہ اتمام جمت کے لئے تین سو تیرہ نام ذیل میں درج کرتا ہوں۔ تا کہ ہر
ایک منصف سمجھ لے کہ یہ پیش گوئی بھی میرے ہی حق میں پوری ہوئی اور بمو جب منشائے حدیث
کے یہ بیان کر دینا پہلے سے ضروری ہے کہ یہ تمام اصحاب خصلت صدق وصفار کھتے ہیں اور حسب
مرا تب جس کو اللہ تعالی بہتر جانتا ہے۔ پھٹی بعض سے مجت اور انقطاع الی اللہ اور سرگری دین میں
سبقت لے گئے ہیں۔ اللہ تعالی سب کو اپنی رضا کی را ہوں میں ٹابت قدم رکھے۔"

آخری دعاء کے لئے دیکھتا ہے کہ قبول ہوئی یانہیں جن لوگوں کے لئے بید عاہمی اور جن کے لئے بید عاہمی اور جن کے لئے بید عاشی اور جن کے لئے پہلے سے الکھ دیا تھا کہ بیتمام اصحاب خصلت صدق وصفار کھتے ہیں۔ان میں سے کئی آدی جیسے ڈاکٹر عبدا کلیم خان نمبر ۱۵۹ وغیر ہمرزا قادیائی سے پھر گئے اور خصر ف پھر ہی گئے بلکہ مرزا قادیائی، کی مخالفت میں عمر بحرکوشش کرتے رہے۔خواجہ کمال الدین، مولوی محمدات میں مولوی عبداللہ خان، مولوی محمد علی وغیر ہ، الا ہوری پارٹی والے مرزا قادیائی کی رسالت کے معراور قادیائی بارٹی کی نشر میں خارج از مرزائیت ہیں۔اس لئے جہاں مرزا قادیائی کی بید دیا نامقبول تھم ہری وہاں بیت ہواور کم از کم جو پیش گوئی مرزا قادیائی نے اپنے اوپر جہاں کی دو سے مرزا قادیائی نے اپنے اوپر جہاں کی دو سے مرزا قادیائی مہدی ٹا بت نہ ہوئے۔

سیدامیر شاہ رسالدار میجر سے پانچ سورو بے پیشگی لے کران کے بیٹا ہونے کی دعا کی۔جس کی میعاد ۱۵ اراگست ۱۸۸۹ء کوختم ہوئی مگریہ قیمتی دعا بھی مردود اور نامقبول ہوئی۔ (مرزاقادیانی کاخط ۱۵ راگست ۱۸۸۸ء مندرجہ عصائے موٹی ص ۳۲،۲۱)

اور ملکہ معظمہ کی خدمت میں بھیجی گئی۔ ۲۰ رجون ۱۸۹۷ء کوخصوصیت ہے بدر کا ورب العزت اردو، فارس ،عربی فارسی ،عربی ، پشتو، پنجا بی ، انگریزی لے زبانوں میں نہایت خشو گ وخضوع ہے کہ ورشن کے اقبال ودولت کی ترقی کی دعائمیں مانگی گئیں اور اخیر میں ملکہ معظمہ کے اسلام لانے کے لئے ان الفاظ میں دعائی گئی کہ:

''اے قادرتوانا ہم تیری ہے انتہا قدرت نظر کر کے ایک اور دعا کے لئے تیری جناب میں جراکت کرتے ہیں کہ ہماری محسنہ قیصر ہُ ہند کومخلوق پرتی کی تاریکی ہے چھڑا کر لا الدالا اللّہ محمد رسول اللّٰہ پراس کا خاتمہ کر۔اے جیب قدرتوں والے اے عمیق تصرفوں والے ،ایسا ہی کریا الّٰہی بیتمام دعا کیں قبول فرما۔تمام جماعت کیے کہ آمین۔''

یہ دعاما تک کرانی جماعت کونفیحت کرتے ہیں کہ:

''اے دوستو! اے بیارو، خدا کی جناب بڑی قدرتوں والی جناب ہے۔ دعاء کے وقت اس نے واستو! اے بیارو، خدا کی جناب بڑی قدرتوں والی جناب ہے۔ دعاء کے وقت اس نے وامیدمت ہو۔ کیونکداس ذات پاک میں بائتہا قدرتیں ہیں اور مخلوق کے ظاہر و باطن پر اس کے جیب تصرف ہیں۔ سوتم نہ منافقوں کی طرح بلکہ سچے دل سے بیدد عائیں کرو وغیرہ۔
وغیرہ وغیرہ۔
(دیکھوروئیدادجلہ احباب جشن جوبل ص ۲ بزائن تا ۱۲مس ۲۹۰)

ادھر رمالہ تحفہ قیصریہ میں مسئلہ جہاد کی آٹر لے کراپی جماعت کو وفادار اور دنیائے اسلام کو ہاغی قرار دینے کی ناپاک کوشش کرتے ہوئے ان الفاظ میں قبول اسلام کا پیغام دیا کہ: ''لیکن اے ملکہ معظمہ قیصرہ ہندہم عاجز انہ علے ادب کے ساتھ تیرے حضور میں۔

ئے چیرزبانوں میں ایک ہی دعا کے الفاظ کوادا کرنا فضول اور نمائنی کارروائی نہیں ہے کیا مرزا قادیانی کاللہ تعالیٰ کی نسبت کئی زبان سے ناواقف ہونے کا بھی خیال تھا۔

ع مرزا قادیانی کا اس مؤد با نداور عاجزاندائتاس اورجشن کی نمائثی کارروائیوں اور وژئی اور تاریر قی وغیرہ وغیرہ وخوشامدوں کا مقابلہ حضور رسالت مآ ب النظافی کی خوداری اور المخضور اللہ علیہ حضور اللہ اللہ علیہ کے ان آزاد پیغاموں سے کرو جوم خرور بادشابان وقت کے نام ارسال فرمائے سے اور پھر دیکھوکہ کیا خدا کے مامور اور مرسل کا کیبی طریقہ تبلیغ حق کا ہونا چاہئے کہ طرح طرح کی چاپلوسیوں اور خوشامدوں اور تعریفوں کے گیت گا کر پھر دین حق کی دعوت ان و کیل الفاظ کی چاپلوسیوں اور خوشامدوں اور تعریف باوشاہ کوصاف الفاظ میں تحریفر مادیا تھا کہ اسلم میں پیش کرے؟ ۔ نبی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کی خشامدانہ دعاؤں کا طومار بائد ھودیا ہے۔

کھڑے ہو کرعرض کرتے ہیں کہ تو اس خوثی کے وقت میں جوشصت سالہ جو بلی کا وقت ہے۔ یہوع کے چھوڑنے کے لئے کوشش کر'' (تحفہ قیسر میں ۲۵ ہزائن ج ۱۲س ۲۷۷)

یوں سے پرورسے بور سے بیست کور ہالا چیز بانوں والی دعابھی بارگاہ اللی سے مردود ہوئی۔جس کی قبولیت کا اپنی جماعت کو اطمینان دلایا تھا اور بقول خود دعا کے مردود ہوجانے سے منافق ثابت ہوئے اور رسمالہ تخذہ قیصر بدییں جو سلمانوں کی نسبت طرح طرح کے الزام واتبام لگا کر اور اپنی جماعت کی وفاداری جنلا کر بجیب وغریب لفاظیوں اور رنگ آمیز یوں سے اور عاجز انداد ب کے ساتھ ملکہ معظمہ کے حضور میں کھڑے ہو کر عرض کی گئتھی کہ وہ اسلام قبول کریں بیون بھی نامنظور ہوئی ۔حضور ملکہ معظمہ کوایک سال کے اندر نشان آسانی دکھانے کے لئے بھی لکھا تھا۔ اگر وہ پسند کریں مگرانہوں نے ادھر بھی توجہ ندی۔

۲ ..... (مجموعه اشتهارات ج سم ۲ مطخصا ۲۰ رنومبر ۱۸۹۸ء) کومر زا قادیانی نے ایک اشتہار دیا جس میں درج تھا کہ:

' دسیں نے خدا تعالی ہے دعا کی ہے کہ وہ جھ میں اور جھ حسین میں آپ فیصلہ کرے اور وہ دعا ہے ہے۔ اے میرے رب ذو لجلال پروردگار اگر میں تیری نظر میں ایسا ہی ذکیل جھوٹا اور مفتری ہوں۔ جیسا کہ جھ حسین بٹالوی نے اپنے رسالہ اشاعة المستة میں بار بار جھ کو کذاب دجال اور مفتری کی ہوں۔ جیسا کہ جھ اور جیسا کہ اس نے اور جھ بخش جعفر زنمی ، اور ابوالحن بتی نے اس اشتہار میں جو ار ار موم رب کو جھیا ہے۔ میرے ذکیل کرنے میں کوئی وقیقہ اٹھا نہیں رکھا۔ تو استہار میں جو مول اگر میں تیری نظر میں ایسا ہی ذکیل ہوں تو جھ پر تیرہ ماہ کے اندر یعنی ۵ ارد مبر امر مور کر اور اگر تیری جناب میں جھے وجاہت اور مرح تیری جناب میں جھے وجاہت اور عرب سے تو میرے لئے بینشان ظاہر فرما کہ ان نتیوں کوذکیل اور رسوااور ضربت علیھم الذلة کا مصدات کر آمین بٹم آمین!'

اس كة خريس لكسة بي كه:

'' یہ دعائقی جو میں نے کی جواب میں الہام ہوا کہ میں ظالم کو ذکیل اور رسوا کروں گا۔ بی خدا تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ فریقین میں سے جو کا ذب ہے۔ وہ ذکیل ہوگا۔ یہ فیصلہ چونکہ الہام کی بناء پر ہے۔ اس لئے حق کے طالبوں کے لئے ایک کھلا کھلا نشان ہوکر ہدایت کی راہ ان پر کھو لے گا۔''

لے اس ہے آ گے کچھ عبارت چھوڑ دی گئی ہے جومرز اقادیانی نے حسب عادت خود بار باربطور تکرار کلام کھی ہے۔

یہ دعا بھی بالکل بے نتیجہ اور مر دو در ہی اور مرزا قادیا نی کے ہر سرخالفین کوکوئی واقعہ عظیم پیش نہیں آیا جواس پیشگوئی کامصداق بن سکے۔ نہ ہی وہ کسی ذلت کی موت سے تباہ اور بریا دیار سواہوئے۔

اس پرصفائی میہ کہ (حقیقت الوجی ص ۱۹۵ خزائن ج۲۲ ص ۱۹۵) پر لکھتے ہیں کہ مولوی محمد حسین اور ان کے ساتھیوں کے لئے کوئی تاریخ مقرر نہ تھی۔اس کذب بیائی کی بھی کوئی حد ہے؟۔پھر دعویٰ ہے رسالت اور نبوت کا۔

ے ۔۔۔۔۔ (مجموعہ اشتہارات ن ۳ص ۱۷۸،۱۷۵، ۵رنومبر ۱۸۹۹ء) کو ایک اور اشتہار دیا جس میں درج ہے کہ:

آ خیر میں لکھا کہ ۔ پیمی نے اپنے لیے قطعی فیصلہ کرلیا ہے کہ اگر میری پید عامقبول ندہو تو میں ایسا ہی مردود ، ملعون ، کافر ، ہے دین اور خائن ہوں ۔ جیسا کہ مجھے سمجھا گیا۔'' (ص۳، اشتبار مذکور ) پید عابھی نامقبول اور مردود ہوئی اور کوئی ایسانشان تین سال کے عرصہ میں خااہر نہ ہوا۔

۸ مرزا قادیانی کی نسبت و اکثر عبدا تحکیم خان نے موت کی پیش گوئی کی اس کے مقابلہ میں مرزا قادیانی پر البامی طور سے بید عاجاری ہوئی: '' رب فسرق بیسن صادق و کے اذب انت تری کل مصلح و صادق اے خدا سیچاور جھوٹے میں فرق کر کے دکھا۔ توہر ایک مصلح اور صادق کو جانتا ہے۔' ( حقیقت الوج ص ۹۸ بخزائن ت ۲۲ ص ۱۰ اور اشتبار خدا سیچ کا حای ہو ) کی مسلح اور صادق کو جانتا ہے۔' ( حقیقت الوج ص ۹۸ بخزائن ت ۲۲ ص ۱۰ اور اشتبار خدا سیچ کا حای ہو ) کی مرمز اتا دیانی کوان کے ملم کے بشارت دی۔

''خداقاتل تو باد ، ومرااز شر تو محفوظ دارد نیمی اے وتمن تو جو تباہ کرنے کا ارادہ رکھائے۔'' کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔خدا تجھے تباہ کرے اور تیرے شرسے مجھے نگاہ رکھے۔'' (حقیقت الوی ص ۹۸ بڑائن ین ۲۲ص ۱۰۱)

يھر بحواله البهام النبي لکھتے ہيں كه:

''وہ دیمن جومیری موت چاہتا ہے وہ خودمیری آنکھوں کے روبرواسی الفیل کی طرح نابوداور تباہ ہوگا۔''
سرح نابوداور تباہ ہوگا۔''
سیالہا می دعا بھی جس کی قبولیت کے البام ہو چکے تھے مرزا قادیانی کے نقطۂ خیال سے مردود ہوئی۔ کیونکہ مرزا قادیانی ڈاکٹر صاحب کی پیش گوئی کے مطابق مرگئے۔ ہاں مسلمانوں کے خیال کے مطابق ضرور قبول ہوگئی۔ کیونکہ اس سے مرزا قادیانی نے ابنا کاذب ہونا ثابت کردیا۔ میال کے مطابق ضرور قبول ہوگئی۔ کیونکہ اس سے مرزا قادیانی نے ابنا کاذب ہونا ثابت کردیا۔ اور سے مقابلہ میں دواور دعا کیں الہامی طور پر مرزا قادیانی کی زبان پر جاری ہوئیں۔

الف سن "رب كل شيبى خادمك رب فاحفظنى وانصونى وانصونى والمحسنى يعنى المحمد المريك شرارت مع محمد والمحمد المريخ تيرى فادم م-اميم مندا شريك شرارت مع محمد المحمد وكراور محمد يردم كر-" (حقيقت الوى م ۱۹۸ فرائن ج ۲۲م ۱۰۱) مدرك المراد و مداميرى دو المحمد المريخ المريخ

افسوس کے مرزا قادیانی کے خدانے ان اپنی بتائی ہوئی الہامی دعاؤں کا بھی کچھ خیال نہ کیا اور دعاؤں کومر دود کر کے اس شخص کو فتح وے دی۔ جواس کے مسیح کو کذاب، مکار، شیطان، د جال، شریر، حرام خور، خائن، شکم پرست، نفس پرست، مفسد مجمفتری وغیرہ کہتا تھا۔

۰ اسس ۱۵ راپریل ۱۹۰۷ء کومرزا قادیانی کاایک اشتہار بعنوان مولوی ثناء الله مصاحب کے ساتھ آخری فیصلہ شائع ہوا۔مضمون غیرضروری پرطویل ہے۔جس میں پہلے مولوی صاحب کے مضامین کی چومرزا قادیانی تکذیب میں نکلتے رہے ہیں شکایت کی ہے اور بالآخر لکھتے ہیں کہ:

''میں خدا ہے دعا کرتا ہوں کہ اے میرے مالک بھیروقد پر جوئیم و جبیر ہے جومیرے دل کے حالات ہے واقف ہے۔ اگر بیدعوی میچ موجود ہونے کا میر نے نشس کا افتر اء ہے اور میں تیری نظر میں مفعد اور کذاب ہوں اور دن رات افتر اء کرنا میرا کام ہے تو اے میرے بیارے مالک میں عاجزی سے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ صاحب کی زندگی میں مجھے ملاک کر اور میری موت سے ان کو اور ان کی جماعت کو خوش کر دے۔ آمین! مگر اے میرے کامل اور صادق خدااگر مولوی ثناء اللہ ان تہمتوں میں جو مجھ پر لگا تا ہے حق پرنبیس تو میں عاجزی سے تیری اور صادق خدااگر مولوی ثناء اللہ ان تہمتوں میں جو مجھ پر لگا تا ہے حق پرنبیس تو میں عاجزی سے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ میری زندگی میں ہی ان کونا بود کر۔'' اخیر میں پھر لکھتے ہیں کہ:

'' یا اللہ میں تیرے ہی تقدس کا دامن بکڑ کرتیری جناب میں پلتی ہوں کہ مجھ میں اور شاء اللہ میں سچا فیصلہ فر مااور جو تیری نگاہ میں حقیقت میں مفسد اور کذاب ہے اس کوصاوق کی زندگی میں ہی و نیا ہے اٹھالے۔''

آ خری سطروں میں تحریر کرتے ہیں کہ:

''مولوی ثناء الله صاحب سے التماس ہے کہ وہ میرے اس تمام صفمون کو اپنے پرچہ میں چھاپ دیں اور جو چاہیں اس کے نیچ لکھ دیں۔ اب فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔'' (مجموعہ شتمارات عصر ۵۷۹۲۵۷۸)

عبارت ندکورۃ الصدر کی تشریح کی متابی نہیں۔ مرزا قادیانی کواپی اس دعاء کی قبولیت برا تنا گھمند تھا کہ اخیر میں لکھ دیا۔ اب فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن اللہ تعالی نے واقعی سچاسچا فیصلہ فر مادیا کہ جبو نے کو سیچ کی زندگی میں ہی ہلاک کر دیا۔ مولوی صاحب بفضلہ تعالی تا حال موجوداور برستور مرزائی ہفوات کی تر دیدفر مارہے ہیں اور مرزا قادیانی نے مئی ۱۹۰۸ء میں بمرض ہمینہ صرف گیارہ گفتہ بھاررہ کرمقام لا ہوروفات پائی۔ ان کے نقطۂ خیال سے بی ہتم ہالشان دعا بھی مامقبول اور مردود ہوئی اے: تلك عشرۃ كاملة!

مرزائی صاحبان مرزا قادیانی کی ان دس عظیم الشان نامقبول ومردود دعاؤں کو ملاحظہ کریں اور پھر مرزا قادیانی کے بیان کردہ اصول ونص قرآنی'' و ما دعاء الکافسرین الافسی خلیل ''پر کررغور کروکہ مرزا قادیانی توصرف طاعون کی دعائے متعلق اپنے مخالفین علماء کولاکارتے تھے۔ کتم کافر ہو۔ اس لئے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ گریباں مرزا قادیانی کی نامقبول دعاؤں کا ایک مجموعہ دکھایا گیا ہے۔ تو پھراس اصول کی روسے مرزا قادیانی کے کافر ہونے میں کیا

ا ایک مرزانی کواختیار ہے اور وہ کہہ سکتا ہے کہ بید عامنظور وہ قبول ہوئی۔ کیونکہ دعامیں بیا الفاظ بھی تھے کہ 'اگر بید وعویٰ مسیح موعود ہونے کا میر نے نقس کا افتراء ہے اور میں تیری نظر میں مفسد اور گذاب ہوں اور دن رات افتراء کرنا میرا کام ہے۔ تو اے میرے پاک مالک میں عاجزی سے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ کی زندگی میں جھے ہلاک کراور میری موت سے اس کواوران کی جماعت کوخوش کردے۔''

لیکن اس صورت میں اے مرزا قادیانی کو کذاب،مفتری، اورمفسد ماننا پڑے گا۔ دوسری صورت بے ہے کہ دعا کونامقبول اور مردود مانا جائے۔اس حالت میں مرزا قادیانی بران کا اپنا مجوزہ کفر عائد ہوگا اورمستجاب الدعوات ہونا بھی بإطل گھبرے گا۔ شک ہے؟ اور یکفرخودمرزا قادیائی کا مجوزہ ہے۔ نیز قرآن شریف میں سورہ یوسف کآخر میں آت سے ایک ہے؟ اور یہ کفر انہم قد کذبوا آیت و یل کی تلاوت کریں:''حتی اذا استیاب اس الدسل وظنوانهم قد کذبوا جسائهم نصرنا''جس کامطلب صاف ہے کہ خدا کے ماموراورم سل جب مایوں ہوکر یہ بچھتے ہیں کہ ہم جھٹلائے جائیں گے تو فورا ہماری مدور جاتی ہے۔

مرزا قادیانی اگر مامور ، مرسل اور صادق ہوتے تو ضروری تھا کہ غداوند کریم ان کی ان دعاؤں کو قبول کرتا۔ جومرزا قادیانی کے صادق یا کاذب ہونے کا فیصلہ کرتی تھی۔ غداوند جل وعلی ، اضطرار کی حالت میں ہرایک بندے کی دعا گو قبول فر ما تا ہے۔ پس مرزا قادیانی کی ان دعاؤں کا رد ہونا بد ہی طور پران کے کاذب ہونے کا سچا شہوت ہے۔

## نوين فصل

مرزا قادیانی کے معتقدات آیمانی اوران کی تعلیم اورا خلاق کے دس نمونے بخ کیوں کر جو ہو سب کار اللا بم اللے بات اللی یار اللا بم اللے بات اللی یار اللا

مرزا قادیانی کاالہام تھا۔ 'مایسنطق عن المھوی ان ھوالا و حی یو حی "
( تذکرہ س ۲۵۸) یعنی مرزا قادیانی اپی خواہش نے ہیں بولتا بلکہ وہی کہتا ہے جواس پر وی نازل ہوتی ہے اور ( تجابیات الہی س ۲۰۰۰ من ۱۰۰ میں سرزا قادیانی کہتے ہیں کہ یہ مکالمہ المہیہ جو جھے ہوتا ہے۔ نیتی ہے۔ اگر ہیں ایک دم کے لئے بھی اس میں شک کروں تو کافر ہوجاؤں اور میری آخرت تباہ ہو جائے۔ اس سے فاہر ہے کہ کم اذکم دینیات اور روحانیات کے متعلق تو مرزا قادیانی نے جو پھی کھا ہے وہ ضرور ہی البہام الہی سے کھا ہے۔ کیکن اس مختمر کتاب کے گذشتہ اور اق سے مرزا قادیانی نے جو پھی کھا اس اس مقادات اسلامیہ کے متعلق مرزا قادیانی کے خیالات کا مزیدا ظہار کیا جاتا ہیں۔ فیل سے خیالات کا مزیدا ظہار کیا جاتا ہیں۔ خوادران ہوجائے گا کہ مرزا قادیانی کس می کے اسلام کو مانتے تھے اور ان کے اخلاق کہاں تک اسلام کو مانتے تھے اور ان کے اخلاق کہاں تک اسلام کو مانتے تھے اور ان المھوی نسب الح ان کے ماتحت ہو لئے تھے۔

تو حیدوذات باری کے متعلق مشر کانہ اقوال

کے قائل تھے۔ چنانچے ان کو تین الہام ہوئے جن میں انہیں ولد کے لفظ سے مخاطب کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ( توشیح مرام ص ۲۶ بزدائن ج ۱۳ س ۱۳ ) پر مرز اقادیانی لکھتے ہیں کہ:

''مسیح اوراس عاجز کامقام ایبا ہے جے استعارہ کے طور پر ابنیت کے لفظ ہے تعبیر کر کئے ہیں۔'' یولداور ابن وہ الفاظ ہیں جن کی قرآن شریف میں جا بجائز دیدو خدمت فر مائی گئی ہے اوراس کے قائلوں کو گراہ اور کا فرکہا گیا ہے۔

ب ..... قرآن شریف مین الله تعالی فرماتا ہے۔ 'لقد کفو الذین قالو ان الله شالت ثلثه (مائده: ٧٣) ' ﴿ وه اوگ ضرور کا فرہوئ جنہوں نے کہا که خدا تین میں سے الله شالت شاخه ﴿ مَا مُدُونَ مُن الله عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

اس آیت سے عیسائیوں لے محتقیدہ مثلث کی بیج کی مقصور بھی۔ کیکن مرزا قادیانی پاک قوحید کے ساتھ پاک مثلث کے بھی قائل تھے۔ چنا نچر کھھتے ہیں کہ:

"اوران دونوں محبوں کے کمال سے جو مستفالق اور محلوق میں بیدا ہو کر مستفرہ مادہ کا عظم رکھتی ہے اور مجت اللی کی آگ سے ایک تنیسری چیز پیدا ہوتی ہے۔جس کا نام روح القدی ہے۔اس کا نام پاک تثلیث ہے۔اس کا نام پاک تثلیث ہے۔اس کئے یہ کہ سکتے ہیں کہ وہ ان دونوں کے لئے بطور ابن اللہ ہے۔'' کے ہے۔'' (توضیح مرام س ۲۲۰۲۱ ہزائن جسم ۲۲۰۲۱)

واہ مرزا قادیانی! کہاں تلیث کالعنتی عقیدہ! اور کہاں اس کے ساتھ لفظ پاک! مرزا قادیانی نے ایسے گندے عقائد کی پاک اور ناپاک دوقتمیں بنائی ہیں۔ تو مرزا ئیوں میں پاک جھوٹ، پاک تثرک، پاک جوئے دغیرہ کا بھی ضرور رواج ہونا چاہئے۔

ے ۔۔۔۔ قرآن شریف فرماتا ہے۔ 'لیس کمٹله شئیی ''﴿الله تعالىٰ كى ماند كوئى چيز نہيں ہے۔ ﴾ مگرمرزا قاديانی تھے ہیں كہ:

"اس وجوداعظم کے بیٹار ہاتھ بے شار پیر ہیں۔عرض اورطول رکھتا ہے اور تیندوے کی طرح اس کی تاریس بھی ہیں۔" (توضیح المرام س ۲۵ مخصاً بڑائنج سیس ۹۰) طرح اس کی تاریس بھی ہیں۔"

و ترآن كريم فرماتا م - "لا يد ركه الابصار " ﴿ أَ يَكُسِ ا عَدِيكُم

نبیں سکتیں۔ ﴾ مرمرزا قادیانی کہتے ہیں کہ:

ا کم از کم عیمائیوں کوتو مرزا قادیانی کا مشکور ہونا چاہے جن کے مثلیث جیے بعول معلیاں عقیدہ کی مرزا قادیانی نے تصریح کر کے اسے پاک قرار دیا ہے۔

(صاحب الہام لوگوں ہے) "خداتعالی ان ہے بہت قریب ہوجاتا ہے اور کی قدر پردہ اپنے پاک اور روش چرہ پر ہے جونور محض ہے اتار دیتا ہے اور یہ کیفیت دوسروں کومیس نہیں آتی ۔ بلکہ وہ تو بسااوقات اپنے تیس ایسا پاتے ہیں کہ گویاان سے کوئی محصل کر رہا ہے۔" (ضرورت الدمام سماہ فرائن ج سام ۲۸۳)

ه..... (برامین احدید کے ۵۵۵، ۵۵۵، خزائن جام ۲۹۲، ۱۹۳۳) پر لکھتے ہیں کہ:

''اغد فدوار حدم من السماء دبذاعاج اس کی تشری میں کہتے ہیں کہ بمادادب عاجی ہے۔گر عاجی کے معنی کی بابت لکھا کہ معلوم نہیں ہوئے۔''

تعجب ہے کہ ہارش کی طرح وجی نازل ہوتی تھی اور اللہ ہے رو بروہم کلام ہونے کے مدعی تقصے مگر الہام کے معنی نامعلوم ہی رہے۔ اچھاہم بتاتے ہیں۔

مرزا قادیانی نے بی اور محدث کے الفاظ کے لئے لغات کی تمابوں کو چھان مارا۔ اگر عاج کے معنی بھی کتب لغت میں دکھے لیتے تو پیۃ لگ ہی جاتا۔ سنو! عاج کے معنی ہیں ہاتھی دانت، استخوان فیل، سرکیس (گوبر)وغیرہ۔
(دکھونتی اللغات ۲۰۲۳)

اب مرزائی صاحبان کی مرضی ہے کہ اس الہام کی روے اپنے خدا کو ہاتھی دانت کا سمجھ لیں یے یا گو ہر کنیش:

بريس عقل وايمان تفاخر كنيد

الله تعالیٰ کابیہ علیہ عالبًا مرزا قادیانی کی اس گھریلو کتاب میں درج ہوگا۔ جے وہ ثریا ےا تارکرلانے کا دعاءکرتے ہیں۔ورندکلام الله میں توان باتوں کا کہیں پینہیں۔

و ..... (حققة الوحى ٢٥، خزائن ج ٢٢ص ٢٤) ميس لكهة بين كه:

'' پس روحانی طور پرانسان کے لئے اس سے بڑھ کرکوئی کمال نہیں کہ و واس قد رصفائی حاصل کرے کہ خدا تعالیٰ کی تصویر اس میں تھینجی جائے۔''

ر توضیح الرام م 20 ہزائن ج عم ۹۲) میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نسبت کھتے ہیں کہ '' (وہ خدا ہے) سائس کی ہوایا آئکھ کے نور کی طرح خدا تعالیٰ سے نسبت رکھتا ہے۔ اس طرف ساتھ ہی حرکت کرنی پڑتی ہے یایوں کہو کہ خدا تعالیٰ کی جنبش کے ساتھ ہی وہ بھی بلا اختیار و بلا

> ل کرش بی کا اوتار بنے والے کوشتے سعدی کا پیشخریا و آگیا ہوگا۔ بتے دیدم ازعاج درسومنات مرصع چودرجا هلیت منات ۱۱۵

اراد وای طور سے جنبش میں آجا تا ہے۔ جیسا کہ اصل کی جنبش سے ساسیکا بلناطبعی طور پرضروری امر ہے ۔۔۔۔۔۔ تو معااس کی ایک میکسی تصویر جس کور دح القدس کے نام سے موسوم کرنا جا ہے جمعیت صادق کے دل میں منقش ہوجاتی ہے۔''

ناظرین! خداتعالیٰ کی مکسی تصویر ایجت کے دل پر گذشته تیره سوسال میں مرزا قادیانی کے سوائے اور کسی نے بھی نہیں تھیجی تھی۔ مرزا قادیانی نے اپنی مکسی تصویراتر واکر مریدوں میں تقلیم کروائی۔ بجائے اس کے اپنے دل پر سے خدا کی تصویر کا تکس بی کیوں ندا تر والیا۔ تا کہ عام لوگ اللہ میاں کی زیارت تو ان آتھوں سے کر لیتے۔ جس سے از ابتدائے آفرنیش محروم ہیں۔ واہ جناب، واہ! اللہ کی ذات اور اس کی تکسی تصویر! کیوں ندہو مجدد دین جو ہوئے بچہ بجہ جاناہے کہ تصویر ہمیشہ خارجی و مادی وجود کی جود کی تصویر بنانی ناممکن سے ۔ شوار جمید کی فرمادی وجود کی تصویر بنانی ناممکن سے ۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں۔

اے بسرت راز خیال وقیاس وگمان و وهم وازهر چه گفته اندشنیدیم وخوانده ایم دفتر تمام گشت ویپایاں رسید عمر ماهم چناں درا ول وصف تو مانده ایم

جب الله کاجسم نہیں تو تصویر کیسی؟ ۔ الله کی ذات تشبید سے بالاتر ہے۔ تو پھراس کی شہید کاذکر شرک اور کفرنہیں تو اور کیا ہے؟ ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کوخدا کا سانس، یا خدا کی آ ٹکھ کا نور، یا خدا کے جسم کا سابیہ تا نا اور اس پراعتقا در کھنا مرزا قادیا نی اور ان کی امت کوہی مبارک ہو۔ مسلمان تو ان مشرکانہ عقائد سے خت بیزار ہیں ۔

ا ..... نبوت كادعوى

اگر چەمرزا قاديانى كى تصانيف دالہامات ميں نبى ادررسول كے الفاظ شروع سے على موجود تھے۔ مگر حكمت عملى على سے دو داس كو حقيقت كے خلاف مجاز پرمحمول كر كے اپنى نبوت كوظلى،

ا مرزا قادیانی کا کشف ہے کہ'' میں نے دیکھا کہ میں خودخداہوں اوریقین کیا کہوہی اول اوریقین کیا کہوہی ہوں۔''( کتاب البریس ۵۵ ہزائن جسام ۱۰۳)اس لئے شایدخداکواپناہم شکل مجھ کر ہی اپنی تصویر مریدوں میں تقلیم کی ہے۔

ع مرزا قادیانی کے ایک خاص مرید مرزا قادیانی کی ایس تحریروں کوجن میں انہوں نے نبوت سے انکار کیا ہے حکمت عملی ہے بی موسوم کرتے ہیں۔ان کی دخطی تحریر جمارے پاس موجود ہے۔

بروزی، غیر هیتی وغیرہ سے تعبیر کرتے رہے۔ مگر جوں جوں مرزا قادیا نی کے مریدوں کی تعداد برحتی گئے۔ اس خیال کوبھی ترتی ہوتی رہی اور گو پہلے پہل مدی نبوت کو ملعون، کافر، دجال وغیرہ الفاظ سے موسوم کرتے اور خاتم النبین (آیت قرآنی) اور لا نبی بعدی (حدیث شریف) کے معنی یہی کرتے رہے کہ حضرت محقیق کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں ۔ لیکن ۱۹۰۱ء میں ایک اشتہار بعنوان 'ایک خلطی کا از الہ' کھر آپ نے نبوت کی ایک خام نمیا در کھی تھی اور بالاً خرکھلم کھلا نبوت کی ایک خام نمیا در کھی تھی اور بالاً خرکھلم کھلا نبوت کی وغیرہ کی نہیں تھی۔

(دیکھواخبار بدر۵رہارچ۱۹۰۸ء،خط بنام اخبار عام ۲۶مرئی ۱۹۰۸ء،تذکرہ ۷۵۵ء، ملفوظات ج۰اص ۱۳۷) لیکن اس صاف دعوے کے ساتھ ہی غیرت اللی جوش میں آئی اور دفعتذ موت نے آپ کو پکڑا۔''ان بطش ربك لشدید''

مرزا قادیانی نے نہ صرف می موعود اور نبی ہونے کا دعویٰ کیا بلکہ ہرایک نبی کے وجود اور کمال کے مظہر بن بیٹے اور اس کے ساتھ ڈھکوسلہ یہ لگایا کہ''متابعت تامہ حضرت محصلیت کے میں میں معلق کے کہ میں معلق کے ایک وجود ہے۔''

( دیکھوایک نلطی کااز اایس ۸ بزرائن ج۱۸ ص۲۱۲)

ا نبوت كنبار ي مين آپ كامت كدوفريق الا مورى اور قاديانى بن گئي بين -اول الذكر ان كونى مائة اورابتدائى اقوال سے سند پكڑتے بيں يكر آخر الذكر كہتے بين كه مرز اقاديانى كوا ١٩٠١ء تك بجھ بى نبيل آئى كه آپ نبى بين بين يعقيده نبى مونے كاان پر١٩٠١ء مين كھلا۔ (ملاحظ موحقیقت الدوت م١٢٥،١٢٥،١١٢، والقول الفصل م٢٢٥)

جن میں صاف اقرار ہے کہ مرزا قادیانی پندرہ سال تک اپی نبوت کے مگر رہے۔
حالانکہ نبی اپی دمی کا اقرار المونین ہوتا ہے۔ فرقہ قادیانی کا پیشوائے موجودہ یعنی مرزا قادیانی کے
پسر مرزا محمود احمد نے تو نبوت کو ایسا عام ادرارزاں کر دیا کہ ان کے مسلمات کی رو ہے تمام ایسے
کذاب اور مفتری جنہوں نے گذشتہ تیرہ سوسال میں دعو کی نبوت کیا ہے نبی ظهرتے ہیں اور
آئندہ بھی مرزائیوں میں سے نبی بنے شروع ہوگئے ہیں۔ چنا نچہ مرزا قادیانی کے بعد چارا شخاص
ذیلی مدمی نبوت ہو چھے ہیں۔ اسب مولوی چراغ دین جموی مصنف منارۃ آئسے ہے۔ سسمولوی عبد
اللہ تیا پوری۔ ۳۔ سمیاں نبی بخش ساکن معررا جکے سیالکوٹ۔ ۴، سسمولوی عبدالطیف راجپوت
ساکن گنا چور ندلع حالندھر۔

نیزوه پیرکتے ہیں کہ: الف.....

آدمه نیسز احمد مختار آنچه داداست هر نبی راجام ل

انبیاء گرچه بوده اندبسے کم نیم زاں همه بروے یقیں

دربسرم جسامسهٔ همسه ابسرار دا دآن جسام را مسر ابتسمام (زول ای ۱۹۶۰ تن ۱۸۳ م ۱۸۳)

من بعرفان نه کمترم زکسے هر که گوید دروغ هست ولعین (نزول کی ۱۹۵۰-۱۰: نزول کی ۲۷۸،۳۷۷)

مطلب ہے کہ باوا آ دم سے لے کر حفزت میں اللہ تک جس قدر نبی ہوئے ہیں۔ آپ سب کا مجموعہ ہیں اور جو کمالات فر دا فر دا انبیائے کرام کو عطاء ہوئے تھے وہ سب کے سب مرزا قادیانی کوئل گئے ہیں اور مرزا قادیانی عرفان میں کسی نبی سے کم نہیں ہیں۔ اگر کوئی ایسا کہتو وہ جھوٹا اور ملحون ہے۔

ب ..... ' خداتعالی نے جھے تمام انبیاء علیم السلام کا مظہر تھہرایا ہے اور تمام نبیوں کے نام میری طرف منسوب کئے ہیں۔ ہیں آ دم ہوں میں شیث ہوں، میں نوح ہوں، میں ایرا ہیم ہوں، میں ایخق ہوں، میں اساعیل ہوں، میں یعقوب ہوں، میں یوسف ہوں، میں موک ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسی ہوں اور آ تخضر ت اللہ کے نام کا میں مظہراتم ہوں۔ یعنی ظلی طور بھی داؤد ہوں۔'' (حقیقت الوجی ۲۵ میں ۲۲ میں ۲۲ میں ۲۷ میں ۲۷ میں ۲۲ میں

ج ...... ''اس زمانہ میں خدانے جاہا کہ جس قدر نیک اور راست باز مقدس نی گذر چکے ہیں ۔ایک ہی شخص کے وجود میں ان کے نمونے ظاہر کئے جا کیں سوو ہ میں ہوں۔'' (براہین احمد بیچھے بیٹیم ص ۹۹ بززائن ج ۱۲س کا ۱۸۸۱)

اس مسئلہ نبوت پر قادیا نیوں نے حقیقت النبوت اور لا ہور بیوں نے النبوت فی الاسلام دو ضخیم کتابیں کھی ہیں۔ جوان کے معتقدات کو ظاہر کرتی ہیں اور فریقین مرزا فادیا نی کے اقوال وتح برات سے سندیکڑتے ہیں۔لیکن بات یہ ہے کہ دونوں فریقوں کو گمراہ مرزا قادیا نی نے ہی کیا

لے حضرت محفظی میں جملہ انبیاء کے کمالات جمع تقے۔ مرزا قادیانی کل انبیاء کے کمالات جمع تقے۔ مرزا قادیانی کل انبیاء کے کمالات کا معد کمالات آنخضرت تلکی انبیاء کے کمالات کا معد کمالات کے مدی ہیں۔ فضیلت کے مدی ہیں۔ ہے۔جہاں ان کے بے شارا قوال دعوائے نبوت کے منافی ہیں۔ وہاں ساتھ کے ساتھ بیمیوں جگہ دعوائے نبوت موجود بھی ہے۔ شائفین کوشوق ہوتو کسی مرزائی ہے لیے کر ہر دو کتب مندرجہ بالا ملاحظہ کریں۔

ہم صرف اس قدر لکھنا چاہتے ہیں کہ جھوٹے نبیوں کا اس امت میں حسب پیش گوئی مخرصاد ق حضرت محمد اللقی ہونا ضروری تھا۔ جبیبا کہ پچھلے زمانہ میں بھی ہوتے رہے۔

( دیکھونصل اول کتاب بندا )

اس کے علاوہ اس جگہ انجیل سے بھی شہادت پیش کی جاتی ہے۔جس کے حوالے مرزا قادیانی نے اکثراین کتابوں میں دیے ہیں۔

''جب وہ (میج) زیون کے پہاڑ پر بیٹھتا تھا۔اس کے شاگرداس کے پاس آئے اور بولے کہ یہ کب ہوگا اور دنیا کے آخیر کا کیا نشان ہے۔ یہوئ نے جواب دے کرانہیں کہا۔ خبر دارر ہوکہ کوئی تہہیں گراہ نہ کرے یہ کوئکہ بہتیر ہے میرے نام پر آپویں گے اور کہیں گے کہ ہم میچ ہیں اور بہتوں کو گراہ کریں گے اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو اور کہیں گے ۔خبر دارمت گھبراؤ۔ کیونکہ ان سب باتوں کا واقع ہونا ضروری ہے۔ پر اب تک آخیر نہیں ہے ۔ کیونکہ قوم پر اور بادشا ہت بادشا ہت پر چڑھے گی اور کال ، و بائیں ، اور جگہ جگہ ذلزلہ ہوں گے اور بہتوں کو گمراہ کریں گے۔''آگے چل کر لکھا ہے۔ ہوں گے اور بہتوں کو گمراہ کریں گے۔''آگے چل کر لکھا ہے۔ یہاں دیکہ چھوٹے میچ اور جھوٹے نبی اٹھیں گے اور بہتوں کو گمراہ کریں گے۔''آگے چل کر لکھا ہے۔ یہاں دیکہ چھوٹے میچ اور جھوٹے نبی اٹھیں گے اور بردی شان اور کر امتیں دکھا ویں گے۔ یہاں تک کہا گرمکن ہوتا تو برگزیدوں کو بھی گر اہ کرتے ۔ اس وقت انسان کے بیٹے کو با دلوں پر بڑی تک کہا گرمکن ہوتا تو برگزیدوں کو بھی گر اہ کرتے ۔ اس وقت انسان کے بیٹے کو با دلوں پر بڑی تک درت اور جلال کے ساتھ آتا ویکھیں گے۔''

(دیکھوانجیل مرقس۱۱، باب۲۲، ۱۳۵۷ باب۲۲، ۳۱۵ ۱۳۱۱ بال۳۰، بوحنا۱۵، ۴۹،۲۸ متی۲۳) ۱۰۰۰، ایسانهی انجیل برنباس میں لکھاہے کہ:

" کائن نے جواب میں کہا کہ کیا رسول اللہ کے آنے کے بعد اور رسول بھی آئیں گے۔ رسول بیوع نے جواب دیا۔ اس کے بعد خدا کی طرف سے بیسیے ہوئے سپے نبی کوئی نہیں آئیں گے۔ رسول بیوع نے نبیوں کی بھاری تعداد آئے گی۔ '' (دیکھوباب ۹۵ آیت ۲ تا ۹۵ مانجیل برنباس) خود مرز اقادیا نی بھی اپنی متعدد تصانیف انجام آتھم ، اربعین نمبر ۲ ، آئینہ کمالات اسلام،

نشان آسانی جون۱۸۹۲ء، حمامته البشری وغیره وغیره میں بعد حضرت خاتم انبیین عظیم کسی نظیم کے یا پرانے نبی کا آنانبیں مانتے بلکہ مدعی نبوت کو بد بخت، مفتری، ملعون، کاذب اور کافر قرار دیتے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ:

> هست اوخير الرسل خيرالانام هسر نبسوت را بسروشد اختتام

(سراج منيرص ٩٩ فزائن ج١٢ ص ٩٥)

ختم شد برنفس پاکش هر کمال لاجرم شد ختم هر پیغمبری

(برامین احمد بیص ۱۰ افز ائن جاص ۱۹)

پس بمقابلہ ارشاد ربانی، احادیث صیحت، شہادت اناجیل مروجہ الوقت واقرار خود مرزا قادیانی کا نبوت کادعویٰ کرنااورسلسلہ نبوت کو ہمیشہ کے لئے جاری اورغیر مختتم ماننا ناظرین غور فرمالیس کہ کہاں تک اسلام کےموافق ہے؟۔

حضرت امام اعظم كافتوى بيب كه:

جومسلمان کی مدعی نبوت سے مجز ہ طلب کرے وہ بھی کافر ہے۔ کیونکداس کے مطالبہ ے ظاہر ہوتا ہے کداسے آنخضرت علیقت کے خاتم انتہین ہونے میں شک ہے۔

( ديكهو خيرات الحسان مطبوعه معرص • ٥ سطر ٩ واردوتر جمه وسوم به جو برالبيان ص ١٠١)

س..... ملائکہ کے وجود سے انکار

مرزا قادیانی ملائکہ کے وجود فی الخارج کے منکر ہیں اور اُن کوستاروں کی ارواح مانتے اور کہتے ہیں کہ ملائکہ زمین پر بھی نہیں آتے۔اس بارے میں ان کے اقوال حسب ذیل قابل غور ہیں۔

الف ..... '' للا تكها ہے وجود كے ساتھ بھى زمين پرنہيں اتر تے۔''

(توضيح مرام ص ٢٩ملخصاً برُزائن ج ١٣ص ٢٧)

ب ..... " ملك الموت زمين يرنبيس اتر تا\_"

(توضيح مرام ص الهملخصا بنزائن ج الص ٦٤)

"فرشتے اپنے مقررہ مقام ہے ایک ذرہ کے برابر بھی آ گے بیچھے نہیں (توضیح مرام ۲۳، فزائن جسم ۲۷) "جس طرح آ فاب اپنے مقام پر ہے اور اس کی گرمی اور روشی زمین پر تھیل کر اپنے خواص کے موافق زمین کی ہر ایک چیز کو فائدہ پنچیاتی ہے۔اس طرح روحانیت ساویہ،خواہ ان کو بینا نیوں کے خیال کے موافق نفوس فلکیہ کہیں یادساتیراوروید کی اصطلاحات کے موافق ارواح کواکب ہےان کونامز دکریں یا نہایت سید ھےاورموا حدانہ طریق ہے ملائکۃ اللّٰد کا ان كولقب دير - در حقيقت بيهجيب مخلوقات اپناپ مقام مين مشقر اور قرار كير ب- " (توضیح مرام ص۳۳ فرزائن ج۳ ص ۲۸،۲۷) '' وہنفوں نورانیدکوا کب اور سیارات کے لئے جان کا ہی حکم رکھتے ہیں۔'' (توضح المرام ٩٨ بخزائن جهم ٧٠) ''جن کونفوس کوا کب ہے بھی نا مز دکر سکتے ہیں۔'' (توقیح مرام ص ۴۰ بنزائن ج ۱۳ ص ا ۲) " بہماس بات کے ماننے کے لئے بھی مجبور ہیں کدروحانی کمالات اوردل اور دماغ کی روشی کا سلسلہ بھی جہاں تک تر تی کرتا ہے باا شبدان نفوس نورانید کا اس میں بھی وخل ہے۔ای دخل کی رو سے شریعت غرانے استعارہ کے طور پر اللہ تعالی اوراس کے رسولوں میں ملائکہ كاواسط مونا أيك ضرورى امر ظاہر فرمايا ہے۔جس پر ايمان لا نا ضروريات دين ميں عے كردانا (توضیح مرام ص ۲۱ بنزائن ج ۱۵۳۷) ز ..... " ونیامیں جس قدرتم تغیرات وانقلابات دیکھتے ہویا جو کچھکمن قوت ہے جیز فعل میں آتا ہے یا جس قدر ارواح واجسام اپنے کمالات مطلوبہ تک پہنچتے ہیں ان سب پر تا ثیرات ساوید کام کررہی ہیں ..... جبرائیل کا تعلق آسان کے ایک نہایت روثن نیر (آفاب) سے ہے وغیرہ وغیرہ۔'' (توضيح مرام ١٩٧٠، ١٨، فزائن ج ١٨٧) غرض رسالدتوضيح مرام كےاس پيچيده اور ژوليده بيان ميں ملائكد كوسرف اجرام ساوى، کواکب وسیارگان کی روح مانا ہے اور ملائکہ کالفظ بطورا ستعارہ استعال ہوناتشلیم کیا ہے۔ مرزا قادیانی محال عقلی ہے بہت ڈراکرتے تھے۔ چنانچدہ متمام مہتم بالشان اسلامی مسائل کوعقل ناقص کے ناممل ڈھانچہ میں ڈھالنا جاہتے تھے۔اس لئے ملائکہ کے متعلق بھی ستارہ

پرستوں کی کتب ہے میعقلی ڈھکو سلے اخذ کئے ہیں اور فلسفیانہ تاویلات و حکیمانہ توجیہات سے اسلام پر دساتیر صائیوں اور وید کی تعلیم کی ترجیح دی ہے۔ البندااوّل مرزا قادیانی کے ان خیالات کا عقلی تحقیقات ہے ہی موازنہ کیاجا تا ہے۔

ناظرین سے مخفی نہیں کہ زمانہ حال کے ماہران فن نجوم نے ممالک جرمن، فرانس،
امریکہ وغیرہ میں دور بینوں وغیرہ کے ذراعیہ اس امر کا مشاہدہ کر کے لکھا ہے کہ آفتاب، ماہتاب،
ستارے اور سیارے وغیرہ اجرام ساوی سب کے سب کرے ہیں۔ اوران میں سے بعض میں
آبادیاں بھی ہیں۔ چنا نچے مرت خمیں آبادی کا ہونا قریباً ثابت ہو چکا ہے۔ بلکہ خود مرز اقادیا نی بھی
سمس وقر میں آبادی کے قائل ہیں۔
(دیکھوسرمہ چثم آریہ ۱۵ ماشیہ، فرائن جم ۲۰۰۷)

اس جدید تحقیقات علمی اوراپ اقر ار کے مقابلہ میں مرزا قادیانی کا ملائکہ کوستاروں کی ارواح کہنا کتنا مصحکہ خیز ہے۔ بورپ کے عالموں اور پروفیسروں نے یہ بھی تحقیق کیا ہے کہ ستاروں، شہاب ٹاقب وغیرہ اجرام ساوی کا وجود مفصلہ ذیل اشیاء سے مرکب پایا گیا ہے۔ لو ہا، کانسی، گندھک، سکہ مکنیشیا، چونا، المونیم، پوٹاس، سوڈا، تا نبا، کاربن وغیرہ۔

( دیکھومورانیہ جیالو جی مصنفہ ڈاکٹرسیریل کنس ۵۵)

اس کتاب کے ملاحظہ سے مرزا قادیانی کے علم وفضل کا حال خوب روش ہوگا اوران کی اس نی تحقیقات کی اچھی طرح قلعی کھل جائے گی۔جیسا کہ کشف من اللہ کی حقیقت گذشتہ مضامین ہے کھل چکی ہے۔

ہندؤں پرتو آپ کااعتراض ہے کہ''وہ سس کروڑ دیوتاؤں کوالوہیت کے کاروباریل خداتعالی کاشریک تفہراتے ہیں۔'' (براہین احمدیں سوس شرخان جاس میں عاشی نمبراا) مگرخود بدولت ملائکہ کوستاروں کی ارواح مان کر کہتے ہیں کددنیا میں جو پچھ ہورہا ہے نجوم کی ہی تاثیرات ہے ہورہا ہے۔ تو فرق کیا رہا؟۔ ہندوؤں نے سس کروڑ دیوتاؤں کو کاروبار الوہیت میں شریک کیا اورآپ نے بے شارستاروں کو!

اس ہے معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی کی یہ تعلیم ہالکل مشرکا نہ خلاف عقل اور خلاف واقعہ ہے۔ لیکن دوسری طرف مرزا قادیانی عامل بالقر آن وصدیث ہونے کے بھی مدعی تھے۔اس لئے قرآن شریف اور احادیث صححہ سے ملائکہ کے وجود کا ثبوت پیش کیا جاتا ہے۔ جس سے مرزا قادیانی کے اس باطل عقیدہ کی تکذیب ہوجائے گی۔اگر چہ مرزا قادیانی دینی تعلیم کی کامیا بی

سے ان فقطوں میں افکار بھی فر ماچکے ہیں کہ:

د مراس فلفى الطبع زمانديس جوعقلى شائستگى اور دبنى تيزى اپنے ساتھ ركھتا ہے۔ ايسے عقيدوں كے ساتھ دين كاميا بى كى اميدر كھنا ايك بڑى بھارى له غلطى ہے۔ "

(ازالداوبام ١٦٨ فردائن جسم ٢٣٥)

قرآن كريم كوكهول كرمقامات ذيل كوديكهو:

الف..... ''ولما جاءت رسلنا لوطا.... سجيل منضود '*تَك* (هود:۷۷تا۸۷)''

ب " "هل اتك حديث ضيف ابراهيم المكرمين (ولذاريات: ۲٤)"

ح ..... "اذتقول للمومنين الن يكفيكم ..... مسومين تك (آل عمران:١٢٥،١٢٤)"

و ..... ''فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا • قال انما انا رسول ربك لا هب لك غلاما زكيا (مريم:١٩٠١٧) ''

حوالہ''الف''میں فرشتوں کا حفرت لوط علیہ السلام کے پاس آنا آپ کو اطمینان ولانا اور اگلی صح تمام بستی کو تباہ کردینا۔ کیا ہے سب کچھارواح کوا کب کا کام ہے؟۔

حوالہ 'ب' بیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر فرشتوں کا بطور مہمان آتا آپ کاان کے لئے کھانا تیار کرنا فرشتوں کا نہ کھانا، بیٹے کی ولاوت کی خوشخبری دینا۔ کیا ہی ارواح کواکب کے اعمال ہیں؟۔

حواله 'ج''میں پہلے تین ہزار تعداد فرشتوں کی بتا نااور منزلین ان کی صفت بیان

ا چلوچھٹی ہوئی۔ ناظرین آپ نے دیکھا کہ مرزا قادیانی آ نجمانی نے اپنی نام نہاد عقلی تحقیقات کے ڈھکوسلوں کے سامنے تعلیم قرآن شریف اور تعلیم دین کیساعا جز خیال کیا ہے کہ بلا شرط ہتھیارڈ ال کردین کامیا بی ہے ہی منکر ہوگئے ہیں۔ عقلی دلائل کا ہی خوف تھا جوآپ اسلام کے بیسیوں مسلمہ مسائل سے انحراف کر گئے۔ لیکن دوسری طرف دیکھو تو آپ نہ صرف اسلی روحانیت وعرفان کے ہی مدی ہیں۔ بلکہ اللہ تعالی سے رو برو با تیں کرنے ، آسان پر ابنا نکاح پڑھوانے اور خدا کے مظہر ہونے کے بھی دعویدار ہیں۔ افسوس گھر کے رہے نہ گھاٹ کے۔

کرنا اور پھر پانچ ہزار فرشتوں کے ساتھ مدد پہنچانا اور مسومین ان کی صفت بتلانا کیا یہ بھی ارواح کواکب بی تھیں؟۔

حوالہ'' ذ' میں جس وجود نے حضرت مریم علیجاالسلام سے گفتگو کی تھی اور ان کے سوالات کا جواب دیا تھا۔ کیاریجی ستارہ کی ہی روح تھی؟۔

مرزائی صاحبان! مرزاقادیانی کی قبرے پوچیس یاان کے بیٹے (موجودہ گدی نشین)
میاں محمود احمد سے یا اپ ضمیر سے کام لیں۔ کیا قرآن شریف کے مندرجہ بالاحوالوں میں ملائکہ
سے ارواح کوا کب مراد ہیں؟۔ جواپی جگہ سے بقول مرزا قادیانی ذرہ برابر جنبش نہیں کر سکتے۔
قرآن کریم میں بیمیوں جگہ ملائکہ اوران کے کاموں کا ذکر ہے۔ حضرت، آدم علیہ السلام کوفرشتوں سے بجدہ کرانے کا قصہ مذکور ہے۔ مگرایک متی اور صاف باطن مسلمان کے لئے بھی چار حوالے کافی ہیں۔ باقی ضرورت ہوتو قرآن شریف پر تذکر کرنے سے مزید سکین قلب ہوجائے گ۔
ہیں۔ باقی ضرورت ہوتو قرآن شریف پر تذکر کرنے سے مزید سکین قلب ہوجائے گ۔

"انسا ذينا السماء الدنيا بمصابيع "هم ني دنياكة مان كوستارول ب آراسته كما \_ ا

''وبالنجم هم يهتدون ''﴿اورجم نَسْتارول كوشيطان كَ مار نَ اور بِعدًانَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ا

اب احادیث کی طرف رجوع کرو:

الف ..... بخاری، مسلم، ابوداؤد، ترندی، نسائی، ابن ملجه میں بروایت حفزت عرق فاروق ایک صدیت میں بروایت حفزت عرق فاروق ایک صدیت ہے کہ ایک سائل آیا اس کی صورت وضع اور لباس کود می کر صحابہ متحربو گئے۔ اس نے اسلام اور ایمان کے متعلق کچھ سوال کے اور جلا گیا۔ حضرت رسالت ما بھا تھے نے فر مایا۔ 'فافه جبرائیل (علیه السلام) اتاکم یعلمکم دینکم (مشکوة ص١١، کتاب الایمان) ' ﴿ برحضرت جرائیل تھاس لئے آئے تھے کہ م کوتہارادین کھاجا کیں۔ ﴾

ب ..... ' عن ابن عباسٌ قال وسول الله عَلَيْ يوم بدر هذا جبرئيل اخذ براس فرسه عليه ادات الحرب (بخارى ج ٢ ص ٥٠٠ باب شهود الملائكة ببدرا) ' ﴿ حفرت رسول مقبول الله عَرْوه بدرك دن فر مايا كرية جرائيل بريد الملائكة ببدرا) ' ﴿ حفرت رسول مقبول الله عَرْوه بدرك دن فر مايا كرية جرائيل بريد الملاح جنگ ييخ محور المحراب ﴾

ان حوالوں میں جس وجود کا آنا درج ہے وہ ارواح کوا کب تھیں۔ یااللہ کا فرشتہ؟ علیٰ ہٰډاحضرت جبرائیل علیہ السلام کالشکر فرعون میں گھوڑے پر چڑھ کرآنا۔

( دیکھوقر آن شریف اور بائبل )

اور حضرت جبرائیل کا دو دن تک رسول النیکانی کونماز پڑھوانا رمضان المبارک میں آئوں میں المبارک میں آئوں میں تخضرت کا دور کرنا دھی کلی سے اللہ کا دور کرنا دھی کلی سے اللہ کا دور کرنا دھیں کا دور کرنا دھیں کا بھی ہے گئے گئے ہیں کا میں میں المومنین عائشہ صدیقہ کا سلام پنچانا۔ (دیکھوا حادیث سجحہ) کیا بیسب ارواح کواکب کے ہی کام میں۔ جوایے مشعر سے ایک کی کے لئے بھی جدانہیں ہو سکتے ؟۔

ابناظرین خوداندازه کرلیس که سیچ مسلمان کے لئے الله اوراس کے رسول اللہ فیک فر مان پرول سے ایمان لا نا اور اس پریفین رکھنا امن وامان کا سیدهاراستہ ہے۔ یامرزا قادیانی کے خرافات ومعتقدات جوسیہ جیں؟ اور کیا الله تعالیٰ کی آیات کو جھٹانا اور ان سے انکار کرناکسی مومن مسلمان کا کام ہوسکتا ہے۔ 'نبوت اور احانت تو چیزے دیگر است'' مرفن مسلمان کا کام ہوسکتا ہے۔ 'نبوت اور احانت تو چیزے دیگر است'' مرفن مسلمان کا کام ہوسکتا ہے۔ 'نبوت اور احانت تو چیزے دیگر است'

از ملائك واز خبر هائے معاد آنچه گفت آن مرسل رب العباد آنهمه از حضرت احدیت است منكرآن مستحق لعنت است

( در نثین ص ۱۲ ابسراج منیرص ۹۴ بخز ائن ج ۱۲ ص ۹۹ )

کیامرزا قادیانی کی مندرجه بالاتحریرات متعلق ملائک ان اشعار کی تائید کرتی میں؟۔ م...... قرآن وحدیث برمرزا قادیانی کا ایمان

الف ...... مرزا قادیانی (ازالہ اوہام ص ۸۰ کے، خزائن جسم ص ۸۳) میں ایک مجبول الاحوال شخص کی زبانی کسی مجذوب کا تمیں اکتیس سال پیشتر کا کشف بیان کر کے لکھتے ہیں کہ' میں قرآن کریم کی غلطیاں نکالنے کے لئے آیا ہوں۔ جوتفییروں کی وجہ سے واقع ہوگئی ہیں۔'' پھر آگے چل کرائی (ازالہ اوہام ص ۷۲ے، خزائن جسم ۳۹۳ عاشیہ) میں لکھتے ہیں کہ:

ب ..... '' قرآن زمین سے اٹھ گیا تھا۔ میں قرآن کوآسان پر سے لایا ہوں۔'' قرآن کریم کازمین سے اٹھ جانا اوراس میں غلطیوں کا ہونانص قرآنی''انسانسدن نزلنا الذکر وانا له لحفظون ان کے قطعی برخلاف ہے۔ جب اللہ تعالی نے قرآن کریم دنیا پرنازل فرماکر اس کی حفاظت کا خودوعد وفر ما یا اور قرآن کریم میں کہیں نہیں فرمایا کہ بھی یقرآن آسان کے پرچلا جائے گا اور پھر مرزا غلام احمد قادیائی کے ہاتھ زمین پرواپس بھیجا جائے گا۔ تو مرزا قادیائی کا یہ الاعاء محض باطل ہے۔ باقی رہا آپ کا قرآن کریم کی غلطیاں نکالنا اور بمقابلہ اقوال صحابہ کرام گا وعلیاء واکابرین واولیائے خیر القرون اپنے من گھڑت ڈھکوسلوں کوقر آئی اسرار ورموز کارنگ دینا جس کی بابت بہت لیے چوڑے دعوے کئے جاتے ہیں۔ اس کا نمونداس کتاب کے گذشتہ اورا آل میں دیا گیا ہے کہ خلاف تعلیم قرآن آپ نے کیے کیے بیے باطل عقائد مسلمانوں میں پھیلانے کی میں دیا گیا ہے کہ خلاف تعلیم قرآن آپ کے کیے کیے کیے باطل عقائد مسلمانوں میں پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ قرآن کریم کی تحریف معنی اور مطلب کچھ ہیں اور آپ کچھاور معنے کرتے ہیں۔ جنہیں علماء نے ردکیا ہے۔ آبات کے معنی اور مطلب کچھ ہیں اور آپ کچھاور معنے کرتے ہیں۔ جنہیں علماء نے ردکیا ہے۔ قرآن کو وہارہ لانا ہے تو ہم اسے دور سے ہی سلام کرتے ہیں۔ کشف کی حالت ہیں آپ کو نانا انزل نا می تعلیم وانظر آبا گھر حالت میں آب کو نانا انزل نا میں تکھا ہوانظر آبا گھر حالت میں آب کو نف میں تکھا ہوانظر آبا گھر میں آب کے قرآن سے کھی ٹی آن میں تکھا ہوانظر آبا گھر میں آب کے میں اس تحریف کو بیا ہے۔ کھی ٹی آب سے کھی ٹی اور میا ہوانظر آبا گھر آبان اس تحریف کو بیا ہوں ہوں ہوں ہوں کیا ہو تا ہوں کو نانا ہوں ہوں کا کہا ہوں ہوں کہ ان میں تکھا ہوانظر آبا گھر آبان اس تحریف کو بیا ہوں کے دور سے بھی ٹی آبان سے کھی ٹی کہ ہوں۔

ج ...... مرزا قادیائی نے علمائے کرام کے حق میں بہت بدزبانی سے کام لیا اور مغلظات سنائیں۔(دیکھوفقرہ نمبر الفسل ہذا) جب آپ کی اس روش پراعتراض ہوا تو جواب دیا گیا کہ'' قر آن کریم میں بھی ایسی گندی گالیاں موجود ہیں۔''

(ازالهاد بام ص ۲۷ فرزائن جساص ۱۱۲ واثمیه)

كويامرزا قادياني ايخ طرز كلام كوخدا كاكلام تجصة بين - كيون ندبوآخرآ ب كوخدائي

كالهام بهى توجوئے تھے۔

ر ..... مرزا قادیانی اپنالهمول کوکسی طرح قر آن کریم سے کمنہیں سیجھتے تھے۔ (اربعین نبر مهم ۱۹ بخزائن ج ۱ع ۲۵ مقیقت الوی می ۱۱۱ بخزائن ج ۲۲م ۲۲۰)

لے بیقرآ ن ہم نے بن اتارااورہم بی اس کے محافظ ہیں۔

ع مرزا قادیائی نے آیت انسا علی ذهباب به لقادرون کے اعداد (۱۸۵۷)
نکال کراس سے استدلال کیا ہے کہ ۱۸۵۷ء میں بوقت غدر ہندوستان قرآن آن آسان پر اٹھالیا
گیا تھا۔ اس کے متعلق (عاشیہ ازالہ اوہام ص ۳۷۸ تاص ۴۸۹، خزائن جسم ۲۹۵) قابل دید ہے۔
ناظرین! قرآن کریم میں اصل آیت اور اس کا منشاء دکھیے کر پھر مرزا قادیائی کے اس انو کھے
استدلال پرغور کریں اور اس کی لغویت کی داومرزا قادیائی کے حواریوں کودیں۔

آپ کے پینکڑوں الہام لچراور پوچ ثابت ہوئے۔اس سے ظاہر ہے کہ قر آن کریم کی مرزا قادیانی کی نظر میں کیاوقعت تھی۔

ه..... حضرت مولانا شاه عبدالعزيز صاحب محدث د ہلوي اپني تفسير كے ص ١٠٠١

میں تحریفر ماتے ہیں کہ 'لا تلبسوا الحق بالباطل و تکتمون الحق ''کمعنی یمی ہیں کہ قرآن کریم کے معنی حسب خواہش فس کے لئے جائیں اور سیاق وسیاق کالحاظ ندر کھا جائے اور ضائر کو فلاف قریندرا جع کیا جائے جیسا کدا کڑ گراہ فرقے اسلام میں سے کیا کرتے ہیں۔

مرزا قادیانی بھی قرآن کریم کے معنیٰ کرنے میں ایسائی کرتے رہے جیسا مسلہ حیات مسیح علیه السلام میں انہوں نے صائر کے امریکھیرے کام لیا ہے اور آیات قرآنی کے معنی اپنے مفید مطلب کرنے کی کوشش کی ہے۔

حدیث شریف کے متعلق جومرزا قادیانی کی روش ہے وہ ان کے اس قول سے ظاہر ہے کہ''جوحدیث ہمارےالہام کے خلاف ہوہم اسے ردی میں پھینک دیتے ہیں وغیرہ۔''

(اعجازاحدي ص٠٠٠ فرائن ج١٩ص٠١١)

آپ کے الہاموں کی جو حالت ہے۔روش ہے جن کا سراسر غلط ہونا اس مختصر رسالہ میں بھی ثابت کیا جا چکا ہے اور فصل آئندہ خصوصیت سے قابل ملاحظہ ہے۔ بجائے اس کے کہ مرزا قادیائی حسب طریق سلف صالحین اپنے الہاموں کوقر آن وحدیث پر پیش کرتے۔ النا حدیثوں کو اپنے الہاموں پر پیش کرتے ہیں اور تقوی اور خوف خدا کو چھوڑ کر عجب و تکبر سے آنخضر سے ملک ہون فی الہموں ہوں اور بوئی ہے ہے کہ 'میں فنافی الرسول ہوں اور بوجہ کا اللہ اتباع عین محمد بن گیا ہوں۔ میرے وجود میں محمد کے سوائے کچھنہیں ہے۔''

. ( دیکھواشتہارا یک شلطی کاازالہ صنا بخزائن ج۸اص ۲۰۸)

نيز کتے ہیں کہ:

اقتدائے قول اودر جان ماست هر چه ازو ثابت شود ایمان ماست

(درمثین ص۱۱۴ مراج منیرص ۹۴ فرزائن ج ۱۴ ص ۹۹)

اس دورنگی نے مرزا قادیانی کومخبرصادق حضرت محصطی کی ایک پیش گوئی کامور دبنایا اورآ مخصوصی کا فرمان تیرہ سو برس کے بعد اپنے لفظوں اور معنوں کی رو سے بالکل صحیح ثابت ہوا۔ارشادمیارک یوں ہے۔ ''عن المقدام بن معد يكرب قال قال رسول الله على الا انى اوتيت القران ومثله معه الا يوشك رجل شبعان على اريكته يقول عليكم بهذا القران فما وجد تم فيه من حرام فحر موه وان ماحرم رسول الله كما حرم الله الحديث (رواه ابوداؤد الدرامي وابن ماجه مشكوة كتاب ص ٢٩ الاعتصام بالكتاب والسنة '' في يخي فر مايا! آنخفر من المناه في مشكوة كتاب من ٢ الاعتصام بالكتاب والسنة '' في يخي فر مايا! آنخفر من المناه في المراكم على حرار الموقريب به كما يك بيك في المراكم المات يتيا مغر ورفحض إلى في جهر كن يربيها بوايد كها كم تم صرف قرآن كولواور جواس من طال بواس كوطال مجمود جورام بواس كورام خيال كروت تحقق يه به كربس كورسول الشرام من الريخ بين وه هي اليابي جهيما كرضا في المناه المناه المناه المناه المناه على المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه كرين بين وه هي اليابي جهيما كرفدا في المناه كرام كياب به

اس كتاب (مثكلوة شريف ص ٢٩، باب الاعتصام بالكتاب والسنة ) مين ايك اور حديث اس طرح سے ہے:

"عن ابى رافع قال قال رسول الله علم الله الفين احدكم متكاء على اليكته آياتيه الامر من امرى مما امرت به اونهيت عنه فيقول لا ادرى ما وجد نا في كتاب الله اتبعناه (رواه احمد وابوداؤد والترمذي وابن ماجه والبيهقي في دلائل النبوة)"

مطلب اس کابھی بہی ہے جو پہلی حدیث کا ہے۔ 'رجل شبعان علی اریکتہ ''
کی تعریف مرزا قادیانی پرکیسی صادق آتی ہے۔ آپ نے نہ خدمت دین کے لئے کوئی سفر کیا نہ
فرض حج ادا کیا۔ حالا نکہ نہ صرف کھانے پینے ہے ہی بطفیل مریدان ودیگر اہل اسلام آپ بالک
تھے۔ بلکہ ااکھوں رو پیر کی جا کداد کے مالک تھے۔ مقویات ومفرحات نے آپ کے دماغ پریہاں
تک اثر ذالا کہ حدیث شریف ہے ہی مشر ہو بیٹے اور پیش گوئی کی پوری پوری تصدیق کردی۔

کاش مرزا قادیانی آیت "و ماینطق عن الهوی ان هو الا و حی یو حی" پرتد برکرتے اورارشاد باری تعالی "کومنظر رید برکرتے اورارشاد باری تعالی "کومنظر کی دسول الله اسوة حسنة "کومنظر رکھتے لیکن انہیں قرآن و صدیث سے سروکار ہی کیا تھا۔ وہ تو برتح بریس اینے مطلب اورغرض کو ملحوظ رکھتے تھے اور طرزعمل ان کا یہ تھا۔

ہم تو مانیں گے وہی جس میں ہو مطلب کا نشاں باقی سب انعو ہے اور جھوٹ حدیث وقرآن

## ه ..... حفزت عیسی علیه السلام اوران کے معجزات کے متعلق مرزا قادیانی کے یہودیا نہ خیالات

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق مرزا قادیانی کی تحریرات ایسی ایسی دل آزار اور معاندانہ ہیں کہ اس کے اظہار وتحریر سے بھی بدن پر رو تکٹے گھڑ ہے ہوتے ہیں۔ جس مقدس نی کے حالات قرآن کریم میں تفصیل وتصریح کے ساتھ درج ہوں ان پر طرح طرح کے بہتان وافتر اءبا ندھنااوراس کے ذلیل کرنے میں ایڑی چوٹی تک کا ذورلگانا کچھم زا قادیانی کے ہی منہ کوزیب دیتا ہے۔ جب اعتراض ہوا تو کہدیا کہ یہ اعتراض بائیل کی بناء پر کئے گئے ہیں۔ بھلے آدمی! بائیل تو محرف ہے اس کے بیان سے سند پکڑنے کی آپ کو کیوں ضرورت پیش آئی۔ جب کہ قرآن کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پاک بیان کرتا ہے۔ یہودی بھی تو ایسے ہی الزام راگایا کہ قرآن کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پاک بیان کرتا ہے۔ یہودی بھی تو ایسے ہی الزام راگایا جا تا ہے کہ یہ جو پھی کھا گیا۔ یہوع کی نبعت لکھا ہے لیک جواب مرزا قادیانی کی طرف سے یہ بھی دیا جا تا ہے کہ یہ جو پھی کھا گیا۔ یہوع کی نبعت لکھا ہے لیک برزہ مرائی ملاحظ ہو۔ حضرت عیسیٰ ایس مرزا قادیانی کی ہرزہ مرائی ملاحظ ہو۔ حضرت عیسیٰ ایس مرزا قادیانی کی ہرزہ مرائی ملاحظ ہو۔

ا ..... حضرت عيسى عليه السلام كى پيدائش كے متعلق\_

الف ..... "افغان، يہوديوں كى طرح نبت اور نكاح ميں كھ فرق نہيں كرتے۔

لا كيوں كو اپنے منسوبوں كے ساتھ ملاقات اور اختلاط كرنے ميں مضا لقة نہيں ہوتا۔ مثلاً مريم
صديقة كا اپنے منسوب يوسف كے ساتھ اختلاط كرنا اور اس كے ساتھ گھر سے باہر چكر لگانا۔ اس
رسم كى برى تجى شہادت ہے اور بعض بہاڑى خواتين كے قبيلوں ميں لا كيوں كا اپنے منسوب لاكوں
رسم كى برى تجى شہادت ہے اور بعض بہاڑى خواتين كے قبيلوں ميں لاكوں كا اپنے منسوب لاكوں
كے ساتھ اس قدر اختلاط پايا جاتا ہے كہ نصف سے زيادہ لاكياں نكاح سے پہلے ہى حاملہ ہو جاتى
ہیں۔ " (ایام الله علی منسے ابن مریم كى عزت نہيں بسے ابن مریم كى عزت نہيں بسید سے ابن مریم كى عزت نہيں بسید سے ابن مریم كى عزت نہيں

ب سے بلکہ سے نوم سے میں تو اس کے جاروں بھائیوں کی بھی عزت کرتا ہوں۔ کیونکہ پانچوں ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں۔ ندصرف ای قدر بلکہ میں تو حضرت مسے کی دونوں حقیقی ہمشیروں کو بھی مقدر۔ سجھتا ہوں۔ کیونکہ یہ سب بزرگ مریم ہتول کے پیٹ سے ہیں اور مریم کی وہ شان ہے جس نے ایک مدت تک اپنے تئین نکاح سے دوکا۔ پھر بزرگان قوم کے نہایت اصرار سے بوجہ مل کے نکاح کرلیا۔ گولوگ اعتراض کرتے ہیں۔ برخلاف تعلیم توریت عین حمل میں کیوں کر نکاح کیا گیا اور بنول ہونے کے عہد کو کیوں ناحق تو ڑا گیا اور تعدد از دواج کی کیوں بنیاد ڈالی گئی۔ لیمنی باوجود بوسف نجار کی بہلی بیوی ہونے کے پھر مریم کیوں راضی ہوئی کہ یوسف نجار کے نکاح میں آئے۔ مگر میں کہتا ہوں کہ ریسس بجوریاں تھیں۔ جو پیش آگئیں۔ اس صورت میں وہ لوگ قابل رحم تھے شرطی کا بارخ اس میں اس میں اس میں اس کے اس میں اس کے نہاں اعتراض۔ ''

تاظرین!دونوں حوالوں کو ملا کرغور کریں کیااس ساری بکواس کا میہ مفہوم نہیں کہ: اوّل ......مریم ایپے منسوب پوسف نجار کے ساتھ قبل از نکاح اختلاط کرتی تھی اور اس کے ساتھ گھرے باہر چکر لگایا کرتی تھی اور قوم افاغنہ کی لا کیوں کی طرح قبل از نکاح ہی حاملہ ہوگئ تھی۔ (معاذ اللہ منہا)

دوم ...... شریعت موسوی کی روسے یہودیوں میں ایک بیوی کی موجودگی میں دوسری
بیوی جائز نیتھی۔اس لئے حضرت مریم علیماالسلام کی پوسف نجار سے نسبت بھی جائز نہ ہوئی۔
سوئم ...... مریم بتول کا بیدتکاح ناجائز بزرگان قوم نے اس مجبوری کی وجہ سے کیا کہ
وہ حاملہ پائی گئی۔

چہارم ..... بیتمل بوسف نجار کا ہی تھا۔حضرت مریم کیطن اور یوسف کے نطفہ سے دولڑ کیاں بیدا ہوئیں۔مرزا قاویانی انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقی بہنیں کہتے ہیں۔حقیقی بہن بھائی وہی ہوتے ہیں جوالک ہی ماں باپ سے ہوں۔اگر ماں ایک اور باپ مختلف ہوں تو ایسے بہن بھائی ''اخیافی'' کہلاتے ہیں اور اگر باپ ایک مائیں الگ الگ ہوں تو انہیں''علاقی ''کتے ہیں۔

پی صاف قابت ہے کہ مرزا قادیانی بھی یہود یوں کی طرح حضرت مریم علیماالسلام کو رہ میں میں میں میں میں میں میں میں اسلام کو رہ میں میں میں اسلام کو رہ میں میں میں اسلام کو اور میں میں میں میں میں میں اسلام کو اور مطہر ہے۔ تین دادیاں اور نانیاں آپ کی زنا کار اور کسی مور تیں تیس ۔ جن کے خون ہے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا۔'' آپ کی زنا کار اور کسی مور تیں تیس ۔ جن کے خون ہے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا۔'' کے خون ہے آپ کی زنا کا راور کسی مور تیں تیس ۔ جن کے خون ہے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا۔''

سر ..... "ایسے ناپاک خیال ، متکبراور راستبازوں کے دیمن کوایک بھلا مانس آ دمی مجھی قرار نہیں دے سکتے ۔ چہ جائے کہ اسے نبی قرار دیں۔''

(ضميمه انجام آئتم ص ٩ بنزائن ج ااص ٢٩٣ حاشيه)

ہم بیں ، 'مینے کے حالات پڑھوتو صاف معلام ہوگا۔ پٹیض کھی بھی اس قابل نہیں ، 'مینے کے حالات پڑھوتو صاف معلام ہوگا۔ پٹیض کھی ہو۔'' ( ملفوظات جسم ۱۳۱۰ الحکم ۲۱ رفر ور ۱۹۰۲ د)

''مسیح کی راستبازی اپنے زمانہ میں دوسرے راستبازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی۔ بلکہ یکی نبی کواس پرایک فضیلت ہے۔ کیونکہ وہ شراب اے نہیں پیتا تھااور کھی نہیں ساگیا کہ کئی فاحشہ عورت نے آکرا پی کمائی کے مسیطراس کے سر پر ملاتھایا ہاتھوں اورسر کے بالوں سے اس کے بدن کوچھوا تھا۔ یا کوئی بے تعلق جوال عورت اس کی خدمت کرتی تھی۔ اسی وجہ سے خد ان تر آن تا میں کی کا نام حصور رکھا گرمیح کا بینام ندر کھا کیونکہ ایسے قصاس نام کے رکھنے سے مافع تھے۔'' (دافع البلا ہوس ماشیہ نزائن ج ۱۸مس ۲۲۰)

یسوع ایک لڑکی پرعاشق ہو گیا اور جب استاد کے سامنے اس کے حسن و جمال کا تذکرہ کر بیٹھا تو استاد نے اسے عاق کر دیا ..... ہیہ بات پوشیدہ نہیں کہ کس طرح پروہ نامحرم نو جوان عورتوں سے ملتا تھا اور کس طرح ایک بازاری عورت سے عطر ملوا تا تھا۔

(ملقوظات ت ١٩٠٢ء الحكم ٢١ رفروري١٩٠٢ء)

۵ .....۵ ''آپ کوکس قدرجھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی۔ آپ نے ایک یہودی استاد ہے تو ریت پڑھی تھی۔ یا تو قدرت نے آپ کوزیر کی سے بہت حصنہیں دیا تھا۔ یا استاد نے شرارت سے آپ کوسادہ لوح رکھا۔ بہر حال آپ علم ادر علی قوٹی میں بہت کچے تھے۔

ی مرزا قادیائی حضرت عیسیٰ علیه السلام کوشرا بی جانبے اور کہتے تھے۔ چنا نچہ (تیم دعوت ص ۲۹ ہزائن ۱۹۶۳ س۳۵، ۳۳۵) میں لکھا ہے کہ مرزا قادیانی کے ایک دوست نے ان کو بوجہ مرض ذیا بیلس افیون کھانے کی صلاح دی۔ مرزا قادیانی نے جواب دیا کہ میں ڈرتا ہوں کہ لوگ ششھا کر کے بینہ کہیں کہ پہااسے تو شرا بی تھااور دوسراافیونی۔

یے جوم زائی کہا کرتے ہیں کہ بیسب پھھیسائیوں کے سے کوکہا گیاہے۔انہیں شرم ے ڈوب مرنا جا ہے کیونکہ مرزا قادیانی اپنے بیان کوقر آن شریف ہے متند کرتے ہیں۔ اس کئے آپ کے بھائی آپ سے بخت ناراض رہتے تھے ادران کو یقین تھا کہ آپ کے دماغ میں ضرورخلل ہے۔''لے ٢ ..... "" ب كو ..... تين مرتبه شيطاني الهام مواجس كي وجه سے خدا سے مكر (ضميمانجام آئمم حاشيص لا بنزائن جااص ٢٩٠) ہونے کے لئے تیار ہو گئے۔" نہایت شرم کی بات ہے کہ آپ نے پہاڑی تعلیم کو جو انجیل کا مغز کہلاتی ہے۔ یہودیوں کی کتاب طالمود ہے جرا کر لکھااور پھراییا ظاہر کیا کہ گویا یہ میری تعلیم ہے۔ (آگے کھتے ہیں کہ )افسوں ہے کہ و قعلیم پر بھی کچھ عمدہ نہیں عقل ادر کانشنس دونوں اس تعلیم کے منہ پر · (ضميرانجام آئقم ماشيص ٢ فزائن ١٥١٥) طمانچ ماررے ہیں۔ " حضرت مسے ابن مریم اینے باپ پوسف نجار کے ساتھ بائیس برس کی مدت تک نجاری کا کام بھی کرتے رہے۔'' (ازالہاو ہام حاشیرہ ۳۰۳، خزائن جے س ۲۵۵) نیز دیکھو (توضیح الرام ص ۲۲، نزائن جسم ۲۲) جہاں ایک نہایت گہرے بیراید یس حضرت عیسی علیدالسلام کے بغیر باپ کی پیدائش کے قصہ کواستعارہ اور نجار بنادیا ہے اوراس کوایک روحانی اورعرفانی مرتبہ تے مبیر کیا ہے۔ گویا یہاں بھی ان کو پوسف م نجار کا بیٹانشلیم کیا ہے۔ " مسيح كانمبر بدايت اورتوحيداور دين استقامتول كے كامل طور بر دلول میں قائم کرنے کے بارے میں ان کی کارروائیوں کا غبر ایسا کم درجہ کا رہا کرقریب قریب ناکام (ازالهاوبام صااح اشيه فزائن جساص ۲۵۸) "-*ç*, *£* 

ا مرزا قادیانی سردرد، د ماغ کاخلل خود زمانی آل از دعوائے ماموریت سے تسلیم کرتے میں۔ دیکھو (حقیقت الوی ص ۲۰۵، ضمیر اربعین ص ۳۰، ۴۰، ۴۰، منظور النمی ص ۱۴۸، رسالہ احمدی خاتون ج ۲ نبر ۴،۵ سرت المهدی مصنف مرزا بشیراحرص ۱۳) غالبًا اسی لئے مرزا قادیانی نے تسلیم کرلیا تھا کہ حافظ اچھا نہیں، یا دنہیں رہا۔ (ریویو آف ریلجز اپریل ۱۹۰۳ء ص ۱۵ ماشیہ) پھر باد جوداس خلل و مانغ اور حافظ کی خرابی کے آپ کیوں کر ماموراور مرسل ہوسکتے ہیں۔

ع پٹیالہ کے ایک معزز دخص کرمی شخ عباداللہ پٹیالوی پہلے مرزا قادیانی کے مرید تھے جو عرصہ دراز لینی ۲۵،۲۰ سال تک اس دام میں بھنے رہاس کے بعد مرزائی تعلیم ان پر باطل ثابت ہوئی ۔ تو تا ئب ہوگئے ۔ لیکن میری جرت کی کوئی حد ندر ہی جب کے عندالملا قات ایک روزانہوں نے مجھ سے اپنا یہ عقیدہ ظاہر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یوسف نجار کے بیٹے تھے۔ بغیر باپ کے پیدا ہونے کا قصہ غلط ہے۔ بیاڑ ان پر مرزائی تعلیم کا ہی باقی رہا ہوا معلوم ہوتا ہے۔

100 يبوع كى نسبت صاف معلوم ہے۔ بورانا توال اور بے مم تھا۔ پھر يبوع كى راستبازى ( لمفوظات جسم ١٣٤، الكلم ١٢ رفر وري١٩٠٢ ء) میں کلام ہے۔ ''ار مسیح کے اصل کاموں کوان حواثی ہے الگ کرکے دیکھا جائے۔جو محض افتراء کے طور پر یا غلط بھی کی وجہ سے گھڑے گئے ہیں تو کوئی عجوبہ نظر نہیں آتا۔ بلکہ سے کے معجزات اور پیش گوئیوں پر جس قدر اعتراضات اور شکوک پیدا ہوتے ہیں۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ کی اورنی کے خوارق یا پیش جریوں میں بھی ایے شبہات پیدا ہوئے ہوں۔'' (ازالص٢،٤، فزائن ج٣ص١٠) ''مگر پھر بھی عوام الناس ایک انبار معجزات کاان کی طرف منسوب کررہے ہیں۔'' (ازالیس ۸، فزائن جهاص ۱۰۹) "عیائوں نے آپ کے بہت ہے مجزات لکھے ہیں گرحق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی مجر فہیں ہوا لے اور آپ کے ہاتھ میں سوائے مکر وفریب کے اور پھی میں تھا۔'' (ضميمانجام آئقم ص عده شيد بزائن ج١١ص ٢٩١،٢٩) " پیاعتقاد بالکل غلط اور فاسد اور مشرکانه خیال ہے کہ سے مٹی کے پرندے بنا کر اور ان میں پھونک مارکرانہیں بچے مچے کے جانور بنادیتا تھا نہیں بلکہ صرف عمل التراب تھا جوروح کی قوت

ے رقی پذیر ہو گیا تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ سے ایسے کام کے لئے اس تالاب کی مٹی لاتا تھا۔جس میں روح القدس کی تا ٹیرر کھی گئی تھی۔ بہر حال میں مجز ہ صرف ایک کھیل کی تتم میں سے تھا اور وہ مٹی در حقیقت ایک منی ہی رہتی تھی جیسے سامری کا گوسالہ۔'' (ازالہ حاشیر ۳۲۲ ہزائن جسم ۲۲۳) ''وہ بائیس سال تک اپنے باپ پوسف نجار کے ساتھ نجاری کا کام کرتا رہا۔اس پیشہ میں کلوں وغیرہ کا بنانا خوب آتا ہے۔ پچھ تعجب کی جگہ نہیں کہ غدانعالی نے حضرت سے کوعقلی طور پر

ا پیے طریق پراطلاع دے دی ہو۔ جوایک تھلونا کل کود بانے سے یاکسی پھونک مارنے کے طور پر (ازاله ص ۳۰۳ حاشيه فزائن ج ۳۵ م ۲۵۲) مرواز کرتا ہو۔'

''ز مانه حال میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ اکثر صناع ایسی چڑیاں بنا لیتے ہیں کہوہ بوتی بھی ہیں اور ملتی بھی ہیں اور دم بھی ہلاتی ہیں اور میں نے سنا ہے کہ بعض چڑیاں کل کے ذریعہ سے پرواز بھی کرتی ہیں۔ سبکی اور کلکتہ میں ایسے کھلونے بہت بنتے ہیں۔''

(ازاله او بام ص ۳۰ ماشیه خزائن چهس ۲۵۵)

لِ قرآن شریف کا کیماصاف انگلیے ہے آ گے مفصل ذکر آتا ہے۔

''اگریه عاجزاس عمل (مسمریزم) کو کروه اور قابل نفرت نه مجھتا تو خدا تعالیٰ کے فضل وتوفق سے امیرقوی رکھتا تھا کہ ان عجوبہ نمائیوں میں حضرت ابن سے مریم سے کم ندر ہتا۔" (ازالداد بام ص٠١٣ هاشيه فرائن جسم ٢٥٨) " (مسيح جيم معجزات د كھلانے سے) تنوير باطن اور تزكيہ نفوس كا جواصل مقصد ہے۔ اس ( دکھلانے والے ) کے ہاتھ سے بہت کم انجام پذیر ہوتا ہے۔'' (ازالهاد بام ص السحاشيه نزائن جسم ٢٥٨) ناظرین! آپ نے دیکھ لیا ایک پیغمبر کی ہتک اوراس کے معجزات کی ہے وقعتی اس سے زیادہ اور کیا ہوسکتی ہے۔ مرزا قادیانی کے ان خیالات سے ظاہر ہے کہ آپ کا قر آن کریم پر بالکل ایمان ند تھا۔ ورنہ کوئی وجہ نہیں کہ وہ قرآن کریم کی صرح آتیوں کے برخلاف لکھتے۔ ذیل میں نمبروارمرزائي ہفوات مندرجہ بالا كى تر ديد ميں آيات قرآنى كاحوالہ ديا جاتا ہے۔ كلام البي سب مسلمانوں کے پاس موجود ہے۔اصل آیات کود مکھ کرایے ایمان کوتاز ہ کر سکتے ہیں: ا ..... آ یے کا ندان کی تعریف ..... واذ قالت امر أت عمر ان "ے ''بغیر حساب (آل عمران:ه۳تا۳۷)'' تک۔ حضرت مريم عليهاالسلام كي صفت وتطبير واذ قالت الملئكة يا مديم "ع"نساء العلمين (آل عمران:٤٢)" تك\_ ٢٠٢٠.... حضرت عيسى عليه السلام كي نوت ورسالت "انما المسيع عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته (النساء:١٧١)" سم .... آپ كاعلى اوصاف واذ قسالت السملتكة يسامريم ان الله يبشرك'' .... ثن الصالحين (آل عمران:٤٦،٤٥)'' تك. ٢٠٥ ..... آپ كي تعليم و حكمت "ويعلمه الكتاب والحكمة ".... استرائيل (آل عمران:٤٩،٤٨) "كد ے..... انجیل اللہ تعالیٰ نے برائے ہدایت عطاء فر مائی'' وق<u>ف نیا علی</u> اثارهم''....ع'للمتقين (المائده:٤٦)''كـ حضرت عيسى اوران كى والده كا آيت ونشان قند رت ہونا ...... ' و التــــــى احصنت فرجها فنفخنا فيهامن روحنا وجعلناها وابنها اية اللعليمن

(الانساء:٩١)"

٩..... حضرت عيسى عليه السلام كاكامياب انبياء كزمره مين داخل بونا" وتلك حجتنا (الانعام: ٨٢) "عافيرركوع تك-٠١..... آيكاموَيد بروح القدى بونا " واتينا عيسى ابن مريم البينت وايدنه بروح القدس (البقره:٢٥٣)" مرزا قادیانی نے حضرت عیسی علیدالسلام کے مجزوں کے مہیں تو صاف الکار کیا ہے اور کہیں ان کے معجزات کومسمریزم اور مکروہ افعال ہے نامزد کیا ہے۔ ذیل میں قرآن شریف ہے ان کی اس لغوبیانی کی تردیدی جاتی ہے: قول مرزا قادياني الف ..... مسيح نے کوئی معجز ونہیں دکھایا۔ان کے معجزے پر بے حد شکوک بیدا ہوتے ہیں۔آپ کے ہاتھ میں سوائے مکروفریب کے پچھ نہ تھا۔ ب ..... یداعتقا دششر کانہ ہے کمسیم مٹی کے جانور بنا کر پھونک مارتا تھا اور وہ پرند بن كراڑ جاتے تھے۔ ميسمريزم تفايا تالا ب كى مٹى كى تا ثيرتھى۔ يا يوسف نجار كى تعليم ہے كوئى كھلوتا بناليا ہوگا۔ ج ..... بیم عجز ے ایک مکروہ قابل نفرت حرکات ہیں۔ان سے تزکیہ نفس نہیں ہو سكتارا أكريدا فعال قابل نفرت ندموت توميس ان عيجمي زياده شعبدر وكطاسكتا تقار تر دید بروئے قرآن شریف الف ..... الله تعالى فرما تائم واتينا عيسى ابن مريم البينت وايدنه (نيز ديكهوالبقره: ۸۷) بروح القدس'' قرآن شریف می حضرت عیسی علیه السلام کے معجزوں کا حال اس طرح لکھاہاوراللہ تعالیٰ اینے احسانات حفرت عیسیٰ علیہ السلام براس طرح جتلا تا ہے۔ ا..... ہم نے روح القدس سے مدودی۔ ٢ ..... تم نے پنگھوڑے میں (پیدا ہوتے ہی) بھی اس سن کہولت میں بھی لوگوں سے یکساں کلام کیا۔ یعنی بن باپ کے پیدا ہو کراپی والدہ کی یا کبازی کی تصدیق کی۔ توریت اورانجیل تم کوعطاء کی گئی۔ ۳....۳

٠....٢

ہوکراڑ گیا۔

مٹی ہے ایک پرند کی صورت بنائی اور اس میں چھونک ماری تو وہ زندہ

بادرزادکوڑھی اوراندھے کو چڑگا کیا۔ .....۵

قبر میں ہےم دہ کوزئرہ کر کے نکالا۔ .....Ч

ہم نے بنی اسرائیل کوتم پر دست درازی کرنے ہے رو کا اور قل وصلیب

ہے محفوظ رکھا۔

٨..... تم يرآ سان حفوان اتارا گيا-(ديکھومائدہ:۱۵)

اس قدر صاف اور صرت معجزات کے ہوتے ہوئے مرزا قادیانی کا انکار کئے جانا اور

معجزول میں شک وشبہ کرنا صاف طور برقر آن شریف سے روگر دانی اور بے ایمانی نہیں تو اور کیا ہے۔

ح .... آپ بی کاذب تے مجزے نہ یائو اگور کھے بتائے ۔ لوگوں کے مرنے

اورائے وشنوں کی ہلاکت کی۔ بیبوں پیش گوئیاں آپ نے کیں جن کومعیار صدق و کذب قرار دیا۔ان میں ہی آپ نے کیا خاک عجوبہ نمائی کی۔ (دیکھوفصل ۱۰ کتاب بذا) اور پھر مسلمانوں کے

ڈرے دکھلاوے کے لئے اس طرح بھی لکھتے ہیں۔

معجزات انبیائے سابقین آنچہ در قرآل بیانش بالیقیں

برجمه از جان ودل ایمان ماست مرکه انکارے کند ازاشقیااست (در بثین ص۱۱۱، سراج منیرص۹۴، نزائن ج ۱۲ص ۹۹)

او پر کی عبارات د مکھ کیجئے کیا اچھاا یمان ہے۔

چنداور تحریرات

مسلمانون كااعتقاد ب كه حفرت عيلى بن مريم عليهم السلام قريب قيامت دوباره تشریف لائیں گے۔ تکرمرزا قادیانی حضرت عیسیٰ علیدالسلام کوان الفاظ میں ڈ ایٹتے ہیں۔

عيىلى كجاست تابه نهد پايمنمرم

اینک منم که حسب بثارات آمدم

(ازالهاوبام ص ۱۵۸ پژوائن ج ۳ص ۱۸۰)

اس سے بہتر غلام احمد ہے ( دافع البلاء ص ۲۰، ثرّ ائن ج ۱۸ص ۲۴۰)

۔ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو لے

ل ابن مريم كاذكر قرآن مجيدين ب\_مرزا قادياني كي حكم كالعميل جومريد كرنا جابين ك ال كوتر آن مجيد كي قرأت وساعت جهورُ في يزع في " فافهم و تدبر " ج ..... پھر لکھتے ہیں کہ: ''خدانے اس امت میں ہے سے موعود بھیجا جواس پہلے سے سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کرہے۔'' (وافع البلاء ص ۱۳ افرائن ہمام ۲۳۳)

و..... ( كشتى نوح ص ١٦ بروائن ج١٥ ص ١٤) ميس لكصة بيس كه:

" گوخدانے مجھے خبر دی ہے کہ سے محمدی مسے موسوی سے انسل ہے۔ کیکن تاہم میں مسے

ابن مریم کی بہتعز ت کرتا ہوں۔''

بزی مہریانی! نہایت نوازش! عزت کرنے پر بیحال ہے جواد پر درج ہوا، اگر کہیں ہتک کرنے گئے تو خدا جانے کیا ہے کیا کردیتے شاید سے علیہ السلام کادنیا ہے وجودہی اڑا کران کو استعار ہاور بجاز بنادیتے!!

جفائیں ہم پہ کیں اتن مہربانی کی حالت میں خداجانے اگرتم چیثم کیس ہوتے تو کیا کرتے

تصوير كادوسرارخ

دوسری طرف جب مرزا قادیانی کو پچھاور مطلب نکالنے کی ضرورت ہوئی تو ۲۵مرمک ۱۸۹۷ء کوایک رسالہ بنام تحفہ قیصریہ تیار کر کے بطور مبارک جشن جو بلی ملکہ معظمہ قیصریہ ہند کے حضور میں پیش کیا۔ جس میں سلطنت کے ساتھ صرف اپنی جماعت کو وفاداراورد گیرکل اہل اسلام کو گورنمنٹ کی نظر میں باغی وطاغی فاہر کیا اور جہاد کو نا جائز قرار دیا اور اس میں حضرت عیسی علیہ السلام کے حق میں نہایت تعظیم و تکریم کے الفاظ استعمال کئے چنا نچے کھھے ہیں کہ:

"اس ا (خدا) نے مجھے اس بات پر بھی اطلاع دی ہے کہ در حقیقت بیوع میسے خدا کے نہایت بیار ہادو نیک بندوں میں سے ہے اوران میں سے ہے جوخدا کے برگزید ولوگ ہیں اوران میں سے ہے جن کوخدا اپنے ہاتھ سے صاف کرتا اور اپنے نور کے سایہ کے نیچے رکھتا ہے۔ لیکن جیسا کہ گمان کیا گیا ہے خدا نہیں ہے۔ ہاں! خدا سے واصل ہے اوران کا ملوں میں سے ہے جو تھوڑ ہے ہیں۔"
جو تھوڑ ہے ہیں۔"

(تحفہ قیصریس،۲۳،۲۲،۲۱،۴ فردائن جااص ۱۷۵۲۵۲) وغیر ہ پر یسوع مسیح کوخدا کا پیار ا اور کامل انسان لکھا ہے۔غرض بید سالہ جو خاص مطلب کے لئے لکھا گیا تھا۔اس میں اس حفرت یسوع مسیح کی جس کے حق میں پہلے اتنی درافشانی فر مائی تھی۔خوب تعریف وتو صیف کی ہے۔

ا بیاطلاع مرزا قادیانی کوئی ملی ورندقر آن نثریف میں حضرت عیسی علیه السلام کا کوئی ذکر ہی نہیں؟۔

مرزا قادیانی نے بروز کا مسله نکال کراس ہے بھی خوب فائدہ اٹھایا اور اس فوٹوگرافی

کے آلہ کی برکت سے جو چاہا اس وقت وہی بن گئے ۔ چنا نچہ اس فصل کے فقرہ نمبر المیں بیان ہو چکا

ہے کہ مرزا قادیانی برایک کامظہر اور نمونہ ہونے کے مدعی تقے۔ ادھر ہندو وں کے لئے آپ کرشن
جی مہارات کا بروز اور کلغی او تاریخ ۔ پھر نبوت کو مستحکم کرنے کے لئے ایک اشتہارایک خلطی کا
از الدیکھا تو اس میں کامل اور کمل طور پر حضر سے محمد مصطفی اللی کے مظہراتم ہونے کے دعو بدار ہوگئے
اور یہاں تک کہددیا کہ میں کوئی علیحدہ وجو ذہیں ہوں۔ بلکہ میں محمد ہوں پھر میری نبوت کے دعو سے
اور یہاں تک کہددیا کہ میں کوئی علیحدہ وجو ذہیں ہوں۔ بلکہ میں محمد ہوں پھر میری نبوت کے دعو سے
غیرت کا مقام تھا۔)

(دیکھوایک غلطی کا از الد ص۱۱ بڑت اُس جامل اور محمد کی نبوت تو محمد کے بی پاس دی۔ (اگر کسی غیر کے پاس چلی جاتی تو

لیکن ان سب عقائد، بروز، ظل، مظهر اور نمونه وغیره کی اصل بنیا دحفرت عیسیٰ علیه السلام کے عدم نزول کو ثابت کرنے کے لئے رکھی گئ تھی۔اس کا مزید علاج انہوں نے بیسو چاکہ آؤمسے کا چولا بھی پہن لیس۔چنانچہ کیصتے ہیں کہ:

''حضرت عیسی علیہ السلام نے اللہ سے ایک نائب کی درخواست کی جوانمی کی حقیقت وجو ہر کا متحد و مشابہ ہواور بمنز لہ انہی کے اعضاء و جوارح کے ہو۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرما کر میرے دل میں سے کے دل سے پھونکا گیا۔ تو مجھتو جہات وارادات مسے کا ظرف بنایا گیا۔ حتی کہ میرانسمہ اس سے بھر گیا اور اب میں وجود کی سلک میں اس طرح پرو دیا گیا ہوں کہ ان کا کالب و روح میر نے قس کے اندرعیاں ہے اور ان کا وجود میرے وجود کے اندر بنہاں مسے کی جانب سے ایک بحلی کوند کر آئی اور میرک روح نے اس سے کامل طور پر ملا قات کی۔ یعنی وجود سے ساتھ جو انسال ہوا ہے۔ وہ تخیل سے بڑھ کر ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ میرادل میرا جگر میرے وقت میں اور میرایہ وجود کے وجود کا بی ایک بکڑا ہے۔'

(التبلغ بزائن ج٥ص ٢٣٨ملضاً)

ہم مرزا قادیانی کی اس تحریر کی موشکانی میں پڑنائہیں چاہتے اوراس کوتخیل ہے بڑھ کر ہی مان لیتے ہیں اور نتیجہ کے طور پر بقول مرزا قادیانی بیشلیم کر لیتے ہیں کہ مرزا قادیانی اور میسے علیہ السلام کا ایک ہی وجود ہے۔لیکن میسے کی جوتعریف فدکورہ بالا دس فقروں میں مرزا قادیانی نے کی ہے اس کولمحوظ رکھ کرہم چند سوالات کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ: مرزا قادیانی!

ا ..... کیا آپ ای سیح کاوجود ہیں جس کی پیدائش نا جائز تھی؟۔

۲..... کیا آپ ہی مسیح کا وجود ہیں جونا پاک خیال ،متکبرراستبازوں کا دیمن اور بھل مانس بھی نہ تھا اوراس کی نانیاں اور دادیاں زنا کارتھیں؟۔

۳.... کیا آپ ای مسیح کا وجود ہیں جو ہر گز اس قابل نہ تھا کہ اسے نبی کہا

. کیا آپ اس سے کا وجود ہیں جوراستباز ندتھا۔شراب بیتا تھااور بازاری عورتوں سے میل جول رکھتا تھااور ایک لڑکی پر عاشق اور ایک لڑکی ایک بیاتھی ہوگیا تھا؟۔

میں ہے۔ کیا آپ اس کے او جود ہیں جس کوجھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی اور علمی ورحملی قوئی میں کیا تھا؟۔

٧ ..... كياآ پاي سي كاوجود بين جس كوشيطاني الهام موتے تھے؟ \_

ے ۔۔۔۔۔ کیا آپ ای مسیح کا وجود ہیں جوعقلاء کی کتابوں سے مضامین چرا تا تھااور ابنی تصنیف ظاہر کرتا تھا؟۔

۸ ...... کیا آپ ای سے کا وجود ہیں جس کو نجاری کی مثل کرتے کرتے مجز ہے (شعبدے) دکھلانے کی طاقت ہوگئ تقی؟۔

۹ ...... کیا آپ ای مسیح کا وجود میں جس کا نمبر ہدایت ، تو حید اور دینی ..... استفامتوں کودلوں میں قائم کرنے میں اتنا کم رہا کہ بالکل نا کام رہااوراس کی راست بازی میں کلام ہے؟۔

۱۰ کیا آپ ای کیا آپ ای مسیح کا وجود ہیں جس کے لئے خواہ مخزوں اور نشانات کا ایک انبار بیان کیا جاتا ہے۔ گر دراصل وہ مکار اور فریبی تھا اور اس کے نشانات کی پھر حقیقت نہیں؟۔

ناظرین! حضرت مسیح علی نبینا وعلیه السلام کی شان تو بہت ارفع واعلی ہے لیکن ہم کو بید کہنے میں ہرگز تا مل نہیں کد مرزا قادیانی (باششاکے چند جزوی تعریفات مندرج فقر دا،۸،۴) ای مسیح کے کامل اور مکمل بروز اور مظہراتم تھے۔ جن کی تعریف انہوں نے خود کی اور جسے ہم نمبر بذا کے شروع میں دی فقروں میں نقل کر چکے ہیں۔

لِ كُونَى محمدى بَيْكُم كَى روحانى بَهِن ہوگى يامحمدى بَيْكُم اس كى مثيل ہوگى؟\_

یدمنہ مانگی مشابہت اور مماثلت مرزا قادیانی کواس لئے حاصل ہوئی کہ انہوں نے خدا کے برگزیدہ نبی حضرت میسلی علیہ السلام کی شان میں نہایت دلیری اور بے باکی سے گتاخیاں کی تقییں ۔ جوخودان بروارد ہوگئیں ۔ بچ ہے جاند برتھو کا ہوامنہ برآتا ہے۔

چوں خدا خواہر کہ پردہ کس درد میلش اندر طعنہ پاکاں برد

.... مرزا قادیانی کی اخلاقی حالت

حضور سرور کا کنات افضل موجودات حفرت محمد مصطفیٰ علی ایما مالات کا ایک اعلی حلق رخ بین نموند تھے۔ اس لئے قرآن کریم میں آپ کا خلاق کی نبست ' اندل احساس خلق عظیم (المقلم: ٤) ''فر مایا گیا ہے۔ آپ دوستوں دشمنوں سب کے لئے رحمت تھاور سخت ہے۔ خت موقعہ پر بھی کسی کے لئے بدد عائمیں فر ماتے تھے۔ چنا نچہ جنگ احد میں جب لشکر اسلامی کو کچھ چھم زخم پہنچا اور حضور تھا ہے کبھی سرمبادک پرضرب آئی اور دندان مبارک شہید ہوئے اس وقت صحابہ نے عرض کیا کہ حضور حد ہوگئی ہے۔ اب تو کفار کے حق میں بددعا فر ماویں حضور رحمۃ اللعالمین نے فر مایا کہ:

''السلهم اغفر قومی و اهد قومی فانهم لا یعلمون (مسلم ج ۲ ص ۱۰۸ بساب غزوه احد، درمنثور ج ۲ ص ۲ می فیا الله میری قوم پر بخشش کراوراس کو بدایت دے یہ الله عبری دعوت اسلام کی قدر نہیں جائے۔ کہ اس امر پرنص قرآنی بھی شاہد ہے۔ الله تبارک وقعالی فرماتے ہیں کہ:

''فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك (آل عمران:١٠٩)'' ﴿ يَهِ كُمُ الله كَ مَن مِهِ بِالْيَ بِ كُنُوان كُورْم ول لل كيااورا كُرُو عُمروراور تخت دل بوتاتو يلوك تير عياس عيماك جات - ﴾

"سبحان الله ، اللهم صل على محمد واله واصحابه وبارك وسلم ، فنعم من قال "

ہوکس سے بیاں وصف تر سے لطف و کرم کا تو مہر مجسم ہے تو رحمت کا ہے پتلا صدمہ درد دغدال کو تر ہے جن سے تھا پہنچا کی ان کے لئے تو نے بھلائی کی دعا ہے کہ اپنوں پہ ہی وقف نہ تھی تیری رحیمی تاکل ہیں تری مہر ومروت کے عدو بھی

کی تونے خطا عنو ہے ان کینہ کشوں کی کھانے میں جنہوں نے کہ تخصے زہر دیا ہے

مرزا قادیانی ایخ مندمیال منطو!

حضور رسمالت مآ بالله كام اور فنا في الرسول مونے كے مدى تھے - بھى آنخضرت الله كابروز بنتے تھے ليكن مرزاكى اخلاقى حالت ديكھوتو:

چہ نبت خاک رابا عالم پاک

ساری عمراین انو کھے اور لا یعنی عقائد اور غیر اسلامی مسائل منوانے کے لئے اپنے سے اختلاف رکھنے والوں کے حق میں سب وشتم اور بد دعائیں کرتے مر گئے۔ ہاں زبانی داخلہ سب کچھ حاضر! چنانچہ کھتے ہیں کہ:

''اوّل قوت اخلاق: چونکه اماموں کوطرح طرح کے اوباشوں ،سفلوں اور بدزبان الوگوں ہے واسطہ بڑتا ہے۔اس کئے ان میں اعلی ورجہ کی اخلاقی قوت کا ہونا ضروری ہے۔تاال میں طیش نفس اور مجنو نانہ جوش بیدانہ ہواورلوگ ان کے فیض سے محروم ندر ہیں۔ یہ نہایت قابل شرم بات ہے کہ ایک شخص خدا کا دوست کہلا کر پھراخلاق رذیلہ میں گرفتار ہواور درشت بات کا ذرہ بھی متمل نہ ہو سکے اور جوامام زمان کہلا کر ایس کی طبیعت کا آدمی ہو کہا دفی او فی بات میں منہ میں مجمال نہ ہو سکے اور جوامام زمان کہلا کر ایس جو کی طبیعت کا آدمی ہو کہا دفی بات میں منہ میں جمال آتا ہے۔آئکھیں نیلی بیلی ہوتی ہے۔وہ کی طرح امام الزمان نہیں ہوسکتا۔ لہذا اس پر آتان لعلی خلق عظیم''کا پور سے طور پرصادق آجانا ضروری ہے۔'

(ضرورت الامام ٢٨ فرزائن ج١١٥ ١٨ ١٨)

اليي ہي تعرفيفيں اور نشانات اور علا مات لکھ کر لکھتے ہيں که'' و وا مام الز مان ميں ہوں۔'' (ضرورت الا مام ۴۲۶ بڑزائن ج ۱۳ م ۴۹۵)

الف ...... مرزا قادیانی نے مولوی ثناء اللہ امرتسری کورسالہ اعجاز احمدی میں دعوت دی تھی کہ وہ میری پیش گوئیوں کی پڑتال کے لئے قادیان آ ویں ادر ہر غلط پیش گوئی پر ایک سو روپے انعام لیں۔اس کے ساتھ ہی بڑے زور ہے پیش گوئی کی تھی کہ مولوی ثناء اللہ ہر گز پیش گوئیوں کی پڑتال کے لئے قادیان نہیں آئیں گے۔ (اعازاحدی ص۲۶ نزائن ۱۹۸۵) اس پیش گوئی کومولوی صاحب نے یوں غلا ثابت کر دیا کد دس جنوری ۱۹۰۳ اوای غرض کے لئے قادیان پہنچ گئے۔ وہاں جا کر مرزا قادیانی سے خط و کتابت شروع کی۔ قوم مرزا قادیانی نے بلطا نف الحیل ٹالنا جا ہا چنانچان کو لکھا کہ پڑتال کا پیطریقہ ہوگا گہ آپ جمع عام میں کی پیش گوئی پرصرف ایک طریا دوسطروں میں اعتراض لکھ کرہم کودے دیں۔ بولنے کا آپ کو جواب کو ہرگزخت نہ ہوگا منہ ہالکل بندر کھنا ہوگا۔ جیسے لے ''حسم بہم "تین گھنٹہ میں ہم آپ کو جواب دیں گئٹہ میں گئٹہ میں ہوئٹوں کو جواب دیں گئٹہ میں ہم آپ کو جواب دیں گئٹہ میں گئٹہ کا کہ کا تھوں گئٹہ میں گئٹہ میں گئٹر کی گئٹہ میں گئٹہ کو جواب دیں گئٹہ میں گئٹہ کیا گئٹہ کرنے گئٹ کرنے گئٹہ کو جواب کو کیا گئٹہ کو جواب کیا گئٹہ کیا گئٹر کرنے گئٹہ کیا گئٹہ کو کرنے گئٹر کا گئٹہ کی گئٹہ کیا گئٹہ کیا گئٹہ کیا گئٹر کیا گئٹہ کیا گئٹر کیا گئٹہ کیا گئٹر کیا گئٹر کیا گئٹر کیا گئٹر کیا گئٹر کیا گئٹر کرنے گئٹر کرنے گئٹر کی گئٹر کرنے گئٹر کرنے گئٹر کی گئٹر کیا گئٹر کرنے گئٹر کرنے گئٹر کرنے گئٹر کرنے گئٹر کرنے گئٹر کرنے گئٹر کے گئٹر کرنے گئٹر ک

گھر پر بلا کر کیا ہی اچھا طریق پڑتال بتلایا کہ مولوی صاحب تو ایک دوسطر میں اعتراض لکھ کردے دیں اور مرزا قادیانی تین گھنٹہ تک اس پر تقریر کریں اور مولوی صاحب کوایک حرف بولئے کہ بھی اجازت ندہو۔

شهادت

''ہم خدا کو حاضر ناظر جان کر بھکم''لا تسکت مو الشھادته ''نچ کہتے ہیں کہم جب مولانا ثناء اللہ صاحب کا خط لے کرمر زاقادیانی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو جناب ایک ایک فقرہ سنتے جاتے تھے اور بڑے خصہ سے بدن پر رعشہ تھا اور دہان مبارک سے خوب گالیاں دیتے تھے اور حضار مجلس مرید بھی ساتھ کے ساتھ کہتے جاتے تھے کہ حضرت واقعی ان مولوی لوگوں کو تمیز بہنیں ۔ چندالفاظ جومر زاقادیانی نے علاء کی نسبت عموماً اور مولوی شاء اللہ صاحب کی نسبت عموماً اور مولوی شاء اللہ صاحب کی نسبت عموماً ورمولوی شاء اللہ صاحب کی نسبت خصوصاً فرمائے تھے یہ ہیں۔'

خبیث، سور، کما، گول خوار، بدذات، ہم اس کو بھی بولنے ندویں گے۔ گدھے کی طر**ت** لگام دے کر بٹھا 'میں گے اورگندگی اس کے منہ میں ڈالیس گے ۔لعث ہی لے کر جائے گا۔اس کو کہو کہ قادیان سے لعنت لے کر چلا جائے۔ (قادیان میں لعنت کا ہی ذخیرہ تھا! مؤلف)وغیرہ و

ا مد بندر كارة دى صم ( كونكا) تو بوسكا عمر بكم (بيرا) كل طرح بوسكا ع

سننے اور دیکھنے میں بڑا فرق ہے۔ ہم حلفیہ بطور شہادت کے کہتے ہیں کہ ایس گالیاں ہم نے مرزا قادیانی کی زبان سے تی ہیں جو کسی چوہڑے پھار سے بھی بھی نہیں سنیں۔(الہامات مرزا) العبد

> حكيم محمصد بق ساكن جالندهر محمد ابرا ہيم ستى دانش مندان ساكن امر تسر، كثر وسفيد

( د کیجئے البامات مرز امر تبہ مولانا ثناءاللہ امرتسری شمولہ ،احتساب قادیا نیت ج 🔊 ۱۳۰۱ تا ۱۳۰)

ابغورکیاجائے کہ مولوی صاحب کودعوت دے کرتو مرزا قادیانی نے قادیان بلایا اور جب وہ پہنچ گئے تو بلاقصوران کی نسبت سدورافشانی فر مائی اس طرح گھر پر بلا کرایسی تواضع کرنا کہاں کا اخلاق اورانسانیت ہے۔ذرااس کامقابلہ ضرورت الا مام کی عبارت محولہ بالا سے تو کر کے دیکھو پچ ہے کہ: ''ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہوتے ہیں دکھانے کے اور ''

ب ..... علمائے اسلام نے چونکہ مرزا قادیانی کے دعووں کونہ مانا بلکہ لوگوں کوان
کی چالا کیوں اور خلاف شرع تعلیم ہے آگاہ کر دیا۔ اس لئے مرزا قادیانی ان کے بہت ہی
خلاف تصادران کونہایت غلیظ گالیوں اور گندہ الفاظ ہے یاد کیا کرتے تھے ممکن ہے کہ بالمقابل
بھی کی فیر کی بتر کی خطاب کیا ہو لیکن مرزا قادیانی تو آنخضرت علیہ کے بروز اور مظہراتم
بنتے تصاور خودر سالہ ضرورت الا مام میں بھی امام الزمان کے اخلاق کا نمونہ درج کر چکے تھے۔
پھران کی طرف سے سب وشتم اور گائی گلوچ کا سلوک کیوں ہوا؟۔ یہ بات لے یادر کھنے کے لائق ہے کہ عام طور پر بخت کلا می اور در شتی تحریکی ابتداء مرزا قادیانی کی طرف سے ہی ہوتی تھی۔ ذیل ہے کہ عام طور پر بخت کلا می اور در تر تر بوں سے ان کی دی ہوئی گالیاں بلحاظ حردف تہی کیا ب

ناظرین! مرزا قادیانی کی ان نئی ایجاد کردہ گالیوں کی مرزائیوں کو داد دیں اور مرزا قادیانی کی روح کوبھی اس حق ایجاد کا ثواب بخش دیں اور مرزا قادیانی کے اس شعر پر خصوصیت سے نگاہ رکھیں جوفر ماتے ہیں۔

> برتر ہر ایک بد سے ہے جو بدزبان ہے جس دل میں ہے نجاست بیت الخلاء وہی ہے

(تادیان کے آریداور جمص ۲۱، فرائن ج۰۲ص ۲۵۸)

نوٹ ازمرتب! ۔۔۔۔۔ الف سے یاء تک مرزا قادیانی کی گالیوں کی حروف ابجد کے

حماب سے فہرست پرنظر ڈالیں۔ اس کی مختلف کتب سے مصنف نے جمع کی ہیں۔ ہم نے ان کی یہاں تخ تئے حوالہ جات نہیں کی۔ اس لئے کہ احتساب قادیا نیت ج مصالا تا ۱۳۳۳ پر ان سب کی تئے ہو چکی ہے۔ ''فیلحمد لله او لا و آخر آمن شاء فلیر اجع ای صفحات المذکور من احتساب قادیا نیت ج ۲ خذو کن من الشاکرین ''(نقیر سساللہ و مایا)

میں الحکملساب کا دیادیت ہے ، کھا، و کس میں المسلسلوں کی سر پر السلسلوں ہوں کوام الف ۔۔۔۔ اے بدذات فرقہ مولویاں تم نے جس بے ایمانی کا پیالہ پیا وہی عوام کالا نعام کو بھی پلایا۔ اندھیرے کے کیڑو، ایمان وانصاف سے دور بھا گئے والو، اندھے نیم دہریہ البولہب، اسلام کے دیمن، اسلام کے عارمولو یو، اے جنگل کے وحش، اے نابکار، ایمان روثی سے مسلوب، احمق مخالف، اے پلید د جال، اسلام کے بدنا م کرنے والے، اے بد بخت مفتریو، آئی، اشرار، اوّل الکافرین، اوباش، اے بدذات، خبیث دیمن اللہ اور رسول کے، ان پیوتو فول کے بھا گئے کی جگہ ندر ہے گی، اور صفائی سے ناک کٹ جائے گی۔

ب .... بایمان اند هے مولوی، پلید طبع، پاگل، بدذات، بدگوہری

پ سس طاہرنہ کرتے، بے حیائی ہے بات بڑھانا، بددیانت، بے حیا انسان، بدذات فتنہ آنگیز، بدقسمت منکر، بدچلن، بخیل، بداند ایش، بدظن، بدبخت قوم، بدگفتار، باطنی جذام، بخل کی سرشت والے، بے وقوف جاہل، بیہودہ، بدعلاء بے بھر۔

ت سے تمام دنیا ہے بدر تنگ ظرف، ترک حیا ،تقویٰ و دیانت کے طریق کو بھی چھوڑ نیا۔ ترک تقویٰ کی شامت ہے ذات بہنچ گئی تکفیر ولعنت کی جھاگ منہ سے نکا لنے کے لئے۔

ث ..... ثعلب (لومرى) "ثم اعلم ايها الشيخ الضال و الدجال البطال" ح ..... جهوث كي نحاست كهائي حجموث كا كوه كهاما - كابل وحثى ، حادة -

ح ..... جھوٹ کی نجاست کھائی حجموث کا گوہ کھایا۔ کاہل وحش ، جاد ہُ۔ چ ..... صدق وثواب ہے نخرف دودر ، جعلساز جیتے ہی جی مرجانا ، چوہڑے، جمار۔

ح ..... حمار ، حقاء حق ورائی ہے منحرف ، حاسد حق بوش۔

خ ..... خبید طبع مولوی جو یهودیت کاخمیرا پناندر رکھتے ہیں ۔خزیرے زیادہ

پلید، خطاکی ذلت انہی کے مند پر، خالی گدھے، خائن ، خیانت ، پیشہ، خاسرین، خلیمة من نوروحمٰن، خام خیال ، خفاش۔

د،ڈ...... دل دے مجذوم، دھوکادہ، دیانت ایمائداری رائی سے خالی، دجال دروغکو ،ڈوموں کی طرح مسخر ہ،دشمن سیائی ،دشمن قرآن ،دلی تاریکی۔

ز ..... ذلت کی موت ذلت کے ساتھ پرده داری ، ذلت کے سیاه داغ ان کے

منحوں چېروں کوسوروں اور بندروں کی طرح کرویں گے۔ ر ..... رئیس الد جالین ، ریش سفید کومنافقانه سیابی کے ساتھ قبر میں لے جا کیں گے،روسیاہ،روباہ یاز،رئیس انتصلفین ،راس المعتدین ،راس الغادین \_ ز ..... ز هرناک او به والے ، زندیق ، زور کم یفشو الی مراحی الذور س .... سیائی چھوڑنے کی لعنت انہی پر برس سفلی ملاء سیاہ دل منکر ، بخت بے حیاء، سیاه ول فرقد کس بقدر شیطانی افتر اوک سے کام لے رہا ہے۔ ساده اوح ، سابنسی ، مفہا ، سفاد ، سلطان التنكبرين الذي اضاع دينه بالكبروالتوبين ،سك بجگال\_ شرم وحیا سے دور، شرارت، خباثت وشیطانی کارروائی والے، شریف ازسفله نی ترسد، بلکها زسفلگی آ دی ترسد، شریرمکار، پیخی ہے بھراہوا، پیخ نجدی۔ صدرة القناة نيوش صدرك ضربه ويريك رماني بحاردماء! ص.... ضال ٠ ضررهم اكثرهن ابليس لعين! ض.... طالع منحوس طبتم نفسا بالغاء الحق والدين! .....b ظالم ظلمانی حالت۔ ..... ß علماءالسوء،عداوت اسلام عجب ويندارواليءعدوالعقل ،عقارب،عقب ع..... الكلب ،عدويا\_ غول الاغوى،غدارسرشت،غالى،غافل\_ غ..... فیمت یاعبدالشیطان ،فریم ،فن عربی ہے ہے بہرہ ،فرعونی رنگ \_ ف..... قَبْرِ مِن يا وَاللَّهُ عَهُ مُوتَ : قست قلوبهم قد سبق الكل في الكذب! ق..... کتے، گدھا، کینہ ور، گندے اور پلید فتوے والے، کمینہ، گندی کارروائی ک.... والے، کہما ( مادرزادا ندھے ) گندی عادت، گندے اخلاق۔ گ ..... گنده د بانی ،گندےا خلاق والے ، ذلت سے غرق ہوجا، کج دل قوم ،کوتا ہ نظر بھویڑی میں کیڑا ، کیڑول کی طرح خود ہی مرجائیں گے ، گندی روحو۔ ل ... الاف وگزاف و لے بلعنت کی موت۔

مفتری مورد غضب مفسد ، مرے ہوئے کیڑے ، مخدول ، مجور ، مجنول ، مغرور ، مکر ، مجوب مولوی ،

مکس طینت بمولوی کی بک بک بمر دارخوارمولویو!\_

مولویت کو بدنام کرنے والو،مولویوں کامنہ کالا کرنے کے لئے،منافق،

ن ..... نجاست نہ کھاؤ، نا اہل مولوی، ناک کٹ جائے گی، نایا ک طبع لوگوں نے ، نابینا علماء، نمک حرام ،نفسانی ، نابکار قوم ،نفر تی و ناپاک شیوه ، نادان متعصب ، نالائق ،نفس امارہ کے قبضہ میں ، نااہل حریف ، نجاست ہے بھرے ہوئے ، نادانی میں ڈو بے ہوئے ، نجاست خواری کاشوق۔ وحشی طبع ،وحشانه عقائدوالے۔ ه..... بإمان، بإلكين، مندوزاده \_ ى ..... كيچىم مولوى، يبوديا نتر يف، يبودى سرت، 'بساليهاالشيخ الضال والمفترى البطال "يبودك علاء يبودى صفت وغيره وغيره-ج ..... اس کے علاوہ اخبار درنجف لا ہور میں بھی مرزا قادیانی کی بدزبانیوں کی ایک فہرست چیبی ہے۔جس میں سے چندا قتباسات ذیل میں درج ہیں۔ بادريون كي نسبت ''پاور یوں نے شرارت پر کمر باندھی، شوخی سے ناچتے پھرے ان کے نہایت بلیداور بدذات لوگوں نے گالیاں نکالیں لعنت ہےتم پراگر نہ آؤاور سڑے گلے مردہ (حضرت سے ) کا میرے خدا کے ساتھ مقابلہ نیر کرو۔'' (ضمیمانجام آتھ م ۲۲ بخزائن جااص ۳۲۷) مولوي عبدالحق غزنوي كي نسبت " فاص كرركيس الدجالين عبدالحق اوراس كاتمام كروه "عليهم نعال لعن الله الف الف مرة ..... 'اے پلید دجال پیش گوئی تو پوری ہوگئ۔' (ضميمه انجام آمختم ص ٢٦، نزائن ج ااص ٣٣٠) صوفیائے کرام کی نسبت « بعض جابل سجاده نشین اور فقیری اور <sup>موا</sup>دیت کے شتر مرغ ...... بیر سب شیاطین الانس ( ضميمه انجام آنهم ص ۱۸ فرزائن ج ااص ۳۰۱ حاشيه) '' جس قدرنقراء میں سے اس عاجز کے مکفر یا مکذب ہیں۔وہ تمام اس کامل نعت مكالمهالبيهے بےنصیب ہیں ۔او محض یاد ہ گواور ژا ژخاہیں۔'' ( تنميمه انجام آگتم ص ١٩ ، خزائن ج ااص ٣٠٣ حاشيه ) و..... ایک جگه مولوی میدالحق صاحب غزنوی، مولوی محدحسین صاحب بثالوی

مولوی احمد الله ومولوی ثناء الله صاحبان امرتسری کی نسبت لکھتے میں کد: "سیجھوٹے میں اور کتوں کی

(ضميمانجام أنخم ص ٢٥ فرائن ج ١١٥ أو ٢٠٠ حاشيه)

اطرح جوث كامر داركهار بين-"

يهال تك تونثر تقى اب ذرامنظوم كاليول كانمونه بهى ملاحظه جو:

## مولوی سعدالله لدهیا نوی کی نسبت لے

آج کل وہ خرشتہ خانہ میں ہے اس کی نظم ونثر واہیات ہے ہے نجاست خوار وہ مثل مکس منہ پر آ تکھیں ہیں مگر دل کور ہے آدی کا ہے کو ہے شیطان ہے بھونکا ہے مثل سگ وہ بار بار کتے کتے ہو گیا ہے وہ باولا این کا اک استاد ہے والا گھر اس کی صحبت کی یہ سب تاثیر ہے بولہب کے گھر کا برخوردار ہے جانور ہے یا کہ آدم زاد ہے متخرا ہے منہ پھٹا اوہاش ہے پھر محدث بنتے ہیں دونوں شریر پھرتا ہے اس سے منہ اب نابکار جس طرح سے زہر مارو سگ میں ہے لا کھ لعنت اس کے قیل وقال ہر مل کیا کفار سے وہ بے ولیل نصارا کا معیں

اک سک دیوانہ لدیانہ میں ہے بدزباں بدگوہر و بد ذات ہے آدمیت سے نہیں ہے اس کو مس یخت بد تہذیب اور منہ زور ہے حق تعالی کا وہ نافرمان ہے چنتا ہے بیبودہ مثل حمار مغز لونڈوں نے لیا ہے اس کا کھا کھھ نہیں محقیق پر اس کی نظر دوغلا استاد اس کا پیر ہے جہل میں بوجہل کا سردار ہے سخت دل نمرود یا شداد ہے ہے وہ تابیا دیا خفاش ہے وه مقلد اور مقلد اس کا پیر اس کو چرھتا ہے بخاری سے بخار شورہ پشتی اس کی ہراک رگ میں ہے ہے مد افسون اس کے حال پر آدی ہے بن گیا بندر ذلیل وہ یہودی ہے یاوری مردود کا

ا مولوی سعد الله صاحب كفركو چهور كرداخل اسلام بوئے تقے دين حقد كومنت شاقد سے حاصل كيا - عالم بنے - ان كے فيغان صحبت سے كئ شخص داخل اسلام بوئے - نهايت تنبع سنت تھے اليے شخص اور عام علاء كے لئے مرزاكى يہ كو برافشانى در بارعز از يلى ميں نها يت استحسان سے ديمى كئى بوگى - مرزا قاديانى يہ حديث بھى بھول كئے - ليس الصديق لعان!

ہے خوشہ چیں

ابیا ہی بہت سا بکواس ہے، پھر عام مولو یول کولاکارتے ہیں۔

ورنه مو گا لعنتی ان. کا لقب شکل اپنی آئے دکھلاوے ذرا اور وزیر آباد کا آوے ضریر وہ رسل بابا کہاں ہے عقل خام ساتھ لاوے اینے شاگرد جوال بینکا مدت سے ہے ماند خر كرتا رہتا ہے جو بد كوئى سدا ہو گیا مردود وخاسر جس کا پیم جو میاتے ہیں بہت مدت سے عل اور بڑا حق پیش بے عزت ہے وہ كو نكم شيطال ہوں اگر خاموش ہول جو کہ بھاگے اس پہ لعنت صد ہزار جھوٹ کا سب اس کا تارو بود ہے اور اگر بھائے تو پھٹکارے گئے ایی کروتوں کا بدلہ یاؤ کے عافیت سے ہو گا بیگانہ کوئی آل اور اولاد نبی مر جائے گی

ہو اگر غیرت تو وہ مرجائیں سب وہ بطالی فتنہ گر آوے ذرا آویں اب لودیانہ کے سارے شریر اب وہ افغانی کہاں ہے بد لگام احمد الله يم كبال ہے كہال بویزاں کا کھیوڑہ آوے ادھر اب مقابل ہو رشید کج ادا اب مقابل ہوئے مجویالی بشیر مولوی اور پیر زادے نہ آئیں کل جو نہ آ وے سخت بے غیرت ہے وہ حلیہ بازی سے نہ اب رویوش ہوں جو نہ آوے اس پہ لعنت بار بار اس سے جو بھائے بدا مردود ہے گر مقابل آئے تو مارے گئے خوک اور بندر سبھی بن جاؤ کے كوئى كوزهى ہو گا ديوانہ كوئى نامرادی ہوں کی ہر آئے گی

وعاء

جس قدر سے مولوی ہیں نابکار یا ہدایت وے انہیں یا ان کو مار ہر عدوے ویں کا کر خانہ خراب آسانی بھیج تو ان پر عذاب (کانادہال)

لاحول ولا قوته الابالله!

ناظرينا به بين قاديانى مرى رسالت كى كل افشانيان اوران كاخلاق كريمدكى معلم من المريد كالمام بحل معلم المريد كالمام بحل عن الهوى ان هوا لا وحى يوحى كالمام بحل به شايدمرزا قاديانى كالمم اسفن ( كالى كلوچ اوربدزبانى ) كاكوئى برااستاد ب جومرزا قاديانى كى

زبان الیی روال ہے۔اس اعبازی تحریظم ونٹر کے روبر و چرکین کی شاعری ،سودا کی جوگوئی جعفرز اللی کی زنایات اور بعشیار بول کی بکواس سب مات جیں۔ ذرا (ضرورت الامام ۲۰۰۰ خزائن جسام ۸۷۸) کے جوالہ کو بھر و کیمنا!انك لعلی خلق عظیم کی بیکیا اچھی تقییر ہے۔ کیا تحل ویرد باری کانموند دکھایا ہے۔اخلاق بیاوردعوی نبوت ورسالت!!

مثل مشہور ہے کہ جیسا منہ ویسے تھیٹر۔ ذراسلیئے خودمرزا قادیانی کے ضرمیر ناصر نواب دہلوی مرزا قادیانی کی شان میں کیا فرماتے ہیں۔ ذیل کے بیاشعار چونکہ مرزا کی شان میں ان کے گھر کے بھیدی نے لکھے ہیں اس لئے متند ہیں۔

## منقول ازنظم مندرجه اشاعت السنته نمبرا اجلدهما

بوسلم آج احمد بن گئے ہر طرف مارے انہوں نے جال ہیں سارے عالم میں وہ گویا ایک ہیں مال پر لوگوں کے دنداں تیز ہیں میں نی تدبیر ہر دم سوچتے مَنِي اب شعبره دكھلائے میوهٔ زرکی وہ ویدے ان کو قاش ان کے دل کو اس نے پہنچایا سرور جو شقی دے ان کو وہ ہے متقی كر كے تعريفيں اڑا ليتے ہیں مول اس قدر ہے ان کے دل میں حرص وآز دین داری کی نہیں ہے کوئی بات دولت دنیا ہے کھانے کے لئے ہنتے رہتے ہیں مجھی روتے نہیں ایی طالای یه اتراتے ہیں وہ

بدمعاش أب تيك ازحد بن كے عيسيٰ دورال بين دجال بين ظاہری افعال ان کے نیک ہیں عالم وصوفی بین اور شب خیز بین ہر طرح سے مال ہیں وہ نوجتے جس طرح ہو مال کچھ کھا جائے ہو کوئی کینا ہی گرچہ بدمعاش مجر تو وہ مقبول رحمال ہے ضرور متقی ان کو نہ دے تو ہے شقی ہیں امیروں سے بردھاتے میل جول جو کوئی وے ہاتھ کردیں مے دراز بي امير اور ليت بين صدقه زكوة علم ہے دنیا کمانے کے لئے دل میں اینے منفعل ہوتے نہیں غيظ ميں برمت ہو جاتے ہيں وہ

اپی تعریفوں سے مجرتے ہیں کتاب آیت قرآن ہیں گویا ان کے خواب

٤ ..... ايفائع عبداور حصول زر

قرآن كريم اور احاديث شريف ايفائ عهدى تاكيدول سے يريس - الله تعالى فرمات يس- "اوفوا بالله على الله تعالى فرمات يس- "اوفوا بالله عهد (الاسران: ٣٤) " ﴿ وعد ع يور ح كياكرو ﴾ "اوفوا بالله عقود (السائده: ١) " ﴿ اقرار يور ح كياكرو ﴾ "ان السعهد كان مسئولا (الاسران: ٣٤) "عهدواقر ار (ايفاكى) بابت قيامت كون موال بوگا ، وغيره -

احادیث صححہ میں بھی اقر اروعہد پورا کرنے کی تاکیدیں فر مائی گئی ہیں۔ چٹا نچہ ایک حدیث میں آنخضرت ملطق نے منافق کی علامت میں ایک علامت بیار شادفر مائی ہے کہ:

''اداعاهد غدر (مشكوة ص١٧، باب علامات انفاق) '' ﴿ يَعِيْ مَا فَتْ كَلَ ايك نشانى يهجى ہے كه بدعهدى كرتا ہے۔ ﴾ الله تعالى مسلمانوں كوايفائے عهدكى تو فيق عظا فرمائيں۔ آيين!

مرزا قادیانی کے ایفائے عہد کی حالت و یکھنے کے لئے ان کی کتاب برائین احمد یک قصہ بی قابل غور ہے۔ ابتداء مرزا قادیانی ضلع سیالکوٹ کے دفتر میں پندرہ رو پیدیا ماہوار کے ملازم تھے۔ تخواہ کم تھی گزارہ نہیں ہوتا تھا۔ تو مخاری کا امتحان دیا کرفیل ہوگئے۔ اس کے بعدا یک دوست نے ان کومشورہ دیا کہ آپ کو خہبی مطالعہ کا شوق رہا ہے۔ بہتر ہو کہ خدا ہمب کی تر دید میں کتابیں لکھ کر فروخت کرو۔ چین کرو گے اس رائے سے انفاق کر کے مرزا قادیانی سیالکوٹ سے لا ہور آ کر مجد چینا نوالی میں مولوی محمد سین صاحب بٹالوی سے مطاورارادہ فالم کیا کہ میں ایک کتاب لکھنا چاہتا ہوں جوکل ادیان کا بطلان کر سے اور حقیقت اسلام فالم ہو۔ مولوی صاحب الیک کتاب لکھنا چاہتا ہوں جوکل ادیان کا بطلان کر سے اور حقیقت اسلام فالم ہو۔ مولوی صاحب خابی کتاب لکھی جائے گی۔ جس میں تین سود دائل حقانیت اسلام پر ایک کتاب لکھی جائے گی۔ جس میں تین سود دائل حقانیت اسلام پر وی سے اور قیمت جوں گیا دوری ہوں گاور یہ دوری ہوں کے اور یہ کا مرب ہوں ہوگئی ہوگی۔ "

(ديكمواشتهار براين احريي باوردياچه فزائن جام ١٢)

لے مرزا قادیانی کے والد کشمیریں جا کر پانچ رو پیدا ہوار کے نوکر ہوئے تھے۔ (کلمے فینل رحمانی ۰۵۰)

اسلام کے ہدردوں اور شیدائوں نے خدمت اسلام کواپنا فرض ہم کھ کر مدودی اور روپیہ سیجنے شروع کئے۔ چاروں طرف سے روپیہ کی بارش ہونے لگی۔ مرز اقادیانی مالا مال ہو گئے اور قرضہ بھی اتر گیا۔ چنانچہ خود فرماتے ہیں کہ:

جہاں جمھے دس رہ پیر ماہوار کی امید نتھی لاکھوں استک نوبت پیٹی ۔ بعض مسلمانوں نے بڑی بڑی رقبس بھی دیں۔ مثلاً خلیفہ سید محمد حسن خان وزیر اعظم ریاست پٹیالہ پانچ سورہ پیر بابواللی بحش اکاونشن دوسورہ پیروغیرہ۔ کتاب بھی جزوی طور پر نگلی شروع ہوگئ۔ مگراس کتاب کے لکھتے کرزا قادیانی کومجدد، مہدی ، مثیل مسج اور نبوت ورسالت کے خواب آنے لگے اور انہوں نہاں کی جلد چہارم کے اخیر میں اشتہارہ سے دیا کہ اب برا بین کی تکیل خدانے اپنے ذمہ کے لیے ہوئے کہ کتاب کی اشاعت بند کردی۔

اس کتاب کی پہلی جلدتو صرف اشتہار ہی ہے۔دوسری ادر تیسری جلد میں مقد مہاور چوتھی جلد میں مقدمہادر تمہیدات کے بعد باب اوّل شروع ہی ہوا تھا کہا شاعت ملتوی کردی گئی۔ کل کتاب کے پانچ سوبارہ (۵۱۲) صفحہ ہوئے ادر تیسری جلد کے اخیر پراشتہارتھا کہ کتاب تین سو جز تک بھنچ گئی ہے ادراس دوران میں قیمت کتاب بھی دس رو پیاور پجیس رو پیکردی تھی۔

(مجوعاشتهارات جام ۲۳)

جتنی کتاب تیار ہوگئی تھی ہے بھی کئی بار چھی اور ہزار ہا جلدی اس کی فروخت ہو کیں۔
پیشکی قیمت دینے والوں نے نقاضہ کیا کہ جس کتاب کا وعدہ کیا تھا۔ خریداروں کے باس پہنچنی
چا ہے۔ان لوگوں کو خاموش کرنے کے لئے ایک بجیب وخریب اشتہار شائع کیا گیا۔ چنا نچہ لکھتے ہیں کہ:
''اس تو تقف کو بطور اعتراض پیش کرنا محض لغو ہے۔ قرآن کریم بھی باو جود کلام اللی
ہونے کے تیکس برس میں نازل ہوا۔ پھراگر خدا تعالیٰ کی حکمت نے بعض مصالح کی غرض سے
برا بین کی تحمیل میں تو تقف ڈالدی تو اس میں کونسا حرج ہوا، اور اگر بید خیال ہے کہ بطور پیشکی
خریداروں سے رو بیدلیا گیا تھا تو ایسا خیال کرنا بھی حمق اور ناوا تھی کے باعث ہوگا۔ کیونکہ اکثر

لے ایک بیوی کے زیور کی بی تفصیل کلم فضل رحمانی میں بحوالہ رہمن نامہ رجسٹری شدہ منجانب مرزا قادیانی قابل دیدہے۔ منجانب مرزا قادیانی قابل دیدہے۔ جس کی مجموعی میزان تین ہزار تین سوسنتیں روپیہ ہوتی ہے۔ ایک لڑکا مرزا قادیانی کا بیار ہوا تو دوسو روپیہ روز انہ ڈاکٹر کی فیس مقرر ہوئی۔ (الجدیث)باد جوداس تمول کے آپز کؤ قاکاروپیہ لینتے رہے۔ گواشاعت اسلام کے بہانہ ہے۔

براہین احمد یہ کا حصد مفت تقیم کیا گیا ہے اور بعض سے پانچے رو پیداور بعض سے آٹھ آ نہ تک قیمت کی گئی ہے اور ایسے لوگ بہت کم ہیں جن سے دی رو پے لئے گئے اور جن سے چھیں رو پے لئے گئے ہوں۔ وہ صرف چند ہی آ دی ہیں اور پھر پاو بھوداس قیمت کے جوان جمع میں براہین احمد یہ کہ مقابل جومنطیع ہو کر خریداروں کو دیئے گئے ہیں۔ پچھ بہت نہیں ہے بلکہ میں موزوں ہے۔ اعتراض کرنا سراسر کمینگی اور سفاہت ہے۔ لیکن پھر بھی ہم نے بعض جالموں کے ناحق شور وفو عاکا خیال کرکے دومر تبداشتہار دے دیا کہ جو تھی براہین احمد یہ کی قیمت واپس لینا چاہے وہ ہماری حنیال کرکے دومر تبداشتہار دے دیا کہ جو تھی براہین احمد یہ کی قیمت واپس لینا چاہے وہ ہماری کہا تھی مارے تھا انہوں نے کہا ہیں بھیج ویں اور قیمت لے کی اور بعض نے کہالوں کو بہت خراب کر کے بھیجا۔ گر پھر بھی ہم نے قیمت و یں اور قیمت لے کی اور بعض نے کہالوں کو بہت خراب کر کے بھیجا۔ گر پھر بھی ہم نے قیمت و سے دور کرائی دفعہ ہم کھے چی ہیں کہ ہم ایسے کمینہ طبعوں کی ناز پر داری نہیں کرنا چاہتے اور ہراکے وقت قیمت واپس دیئے پر تیار ہیں۔ چنانچہ خدات کی ناز پر داری نہیں کرنا چاہتے اور ہراکے وقت قیمت واپس دیئے پر تیار ہیں۔ چنانچہ خدات کی نا کہ ماکھ کے جی ہیں کہ ہم ایسے کمینہ خدات کی ناز پر داری نہیں کرنا چاہتے اور ہراکے وقت قیمت واپس دیئے پر تیار ہیں۔ چنانچہ خدات کی ناز پر داری نہیں کرنا چاہتے اور ہراکے وقت قیمت واپس دیئے پر تیار ہیں۔ چنانچہ خدات کا کا کو دیئے کے جیں کہ ہم ایسے کمینہ خدات کی ناز کرداری نہیں کرنا چاہتے اور ہراکے وقت قیمت واپس دیئے پر تیار ہیں۔ چنانچہ خدات کی کا تو تو تو تیا کہ کرانے کرنے کرنے کہا تھا کہ کو کراغت کو تھا کہ کی کو کراغت کی دور کرائے کی کرائے کرائے کی دور کرائے کرائے کرائے کرائے کی دور کرائے کی دور کرائے کرائے کرائے کرائے کرائے کرائے کرائے کرائے کرائے کی دور کرائے کرائے

(ایام اصلی ص ۱۷، فزائن جهاص ۱۲۳،۱۲۳)

ناظرین! کیا آپ مرزا قادیانی کے عقلی معجزہ کی دادند دیں گے؟۔فر مائے اس اشتہار کو پڑھ کرکون شریف اور باحیا آ دی ،احمق ، ناواقف ، کمینہ ، مفیہہ ، جائل ، کمین طبعی ، اور دنی الطبع کہلا کرواپسی قیمت کا مطالبہ کر سکتا تھا مختصراً تو یہی کافی ہے کہ مرزا قادیانی نے جس غرض کے لئے روپیلیا تھا۔وہ پوری نہ کی اور اس روپیہ کو بے جاطور پر اپنے صرف میں لائے سے حلال تھا یا حرام؟۔اس کا فیصلہ ناظرین کر سکتے جیں لیکن مزید تو شیح کے لئے مرزا قادیا نی کے اس اعلان پر کچھاورروشی ڈالی جاتی ہے۔

ا جب براہین احمد سے قیمت پیشکی لی کئی تھی اوراس کی اشاعت ماتوی ہوگئی تھی اوراس کی اشاعت ماتوی ہوگئی تھی۔ تو ویانت کا تقاضہ سے تعا کہ مرز اقادیا نی حصدرسدی قیمت رکھ کر باتی رو پید خریداروں کووا پس کردیتے یا افسوس کے ساتھ اعلان کردیتے کہ جوصاحب اپنارو پیدوا پس لیما چاہیں واپس لے لیس اور یا اس رو پیدکو بمدا مدادوا شاعت اسلام تنقل کردیں کی بجائے اس کے پیش بندی کے طور پر ایسے لوگوں کو احمق، کمینہ سفیمہ، جاالی، ونی الطبح وغیرہ کے نام سے مخاطب تبول کے قیمی تماییں مخاطب کیا ۔ فیمی تماییں عوماً الل روحت بی خریدتے ہیں۔ اس لئے انہوں نے قیمت واپس لے کر کیوں کمین اوراحتی اور جائل وغیرہ بنیا تھا؟۔

۲..... ' ریاست پنیالہ کے وزیر اعظم خلیفہ محمد سن خان نے پانچ سورو پے خوداور پی محمد رو پانچ سورو پے خوداور پی محمد رو پانچ سال ہے احباب سے جمع کر کے بمد برا بین احمد مید چندہ دیا تھا۔ بعد میں جب مرزا قادیانی نے حضرت امام حسین کی تو وہ ان سے میزار ہوگئے۔اپنے رو پیدکا بھی مطالبہ نہیں کیا۔ کیا مرزا قادیانی نے یہ دو پیدوالی وے دیا تھا؟۔

سم مفت تقیم اور آئھ آندشر سے قیت لینے کا ذکر اوّل تو بے ثبوت میں اس مفت کے اور آٹھ آند شرح سے قیت لینے کا ذکر اوّل تو بے ثبوت ہے ۔ کوئی تعداد درج نہیں کی کہ کتنے لوگوں کو کتاب مفت دی گی اور کتیے خریداروں کو آٹھ آند قیت پر لیکن اگر ایسا کیا بھی گیا تو پیقگی قیت دینے والوں کوتو پوری کتاب ملی ضروری تھی ۔ کیا یہ بدعهدی نہیں؟۔

یں است کیا تین سو دلائل دینے کا دعدہ کر کے محض تمہید پرخریداروں کو ٹال دینا موزوں ہےاوراس کوابیفائے عہد کہدیکتے ہیں؟۔

۸..... جب اشتهار بيتها كه تين سوب نظير دلائل سے تھا نيت اسلام ثابت كى گئ ہے اور اس كا جم بھى تين سو جز ہو كيا ہے تو اس كے شائع ند ہونے كى كيا و جوہات تيس؟۔ حقانیت اسلام کوشائع ہونے سے رو کنا خدا کا کام ہے یا شیطان کا؟ اور کیا اس التواء کوخدا کے ذمہ ڈال دینا ایسا ہی نہیں جیسا کہ کوئی چوریا خونی گرفتار ہونے پر کہد دے کہ خدا کوایہا ہی منظور تقامیں نے کوئی جرمنہیں کیا؟۔

برابین احمد یہ کے علاوہ ایک کتاب سراج منیر مفت ٹائع کرنے کا اعلان کر کے چود دسور و پیه چنده ما نگا اور بهت سار و پیه د صول بھی ہوا گر بعد میں جب بیه کمآب چھپی تو قیمتاً دی گئی۔ پھرایک رسالہ ماہواری قرآنی طاقتوں کا جلوہ گاہ چھپوانے کا اشتہار دیا گیا کہ وہ بیں جون ۱۸۸۵ء سے ماہوار نظے گا۔ پھر (نظان آسانی ص ۲۹،۲۹، فرائن جسم ۹،۲۰، و، الحص) ش باہمت دوستوں سے مدد چاہی کہ اے مردان بکوشید و برائے حق بجوشید اور ہر ایک کماب کی اشاعت کے لئے امداد کی درخواست کی اور لکھا کہ ذی مقدرت لوگ مدز کو ہے میری کما ہیں خريد كرتشيم كرين اورميري اوربعي تاليفات مين جونهايت مفيديين \_مثلاً رسالها حكام القرآن، اربعین فی علامات المقرین مراج منیر تفییر کماب عزیز ، پھر جلسہ دیمبر ۱۸۹۳ء میں پریس کے لیئے اڑھائی سوروپیہ ماہوار کی ضرورت پیش کی اور فر مایا کہ ہرایک دوست اس میں بلاتو تف شریک ہواور ماہوار چندہ تاریخ مقررہ پر بھیجتا رہے۔اس سے بقیہ براین اور اخبار ادر آئندہ ر سائل کا کام جاری رہ سکتا ہے۔ بیا نظام سب کچھ ہوگیا گرتغبیر کتا بعزیز ، براہین احمد بیاور رساله ما ہوارسب تتم عدم میں ہی رہے اور چندہ جووصول ہوا سب بلا ڈ کارہضم کیا گیا۔ کیا یہ بد عهدی اور هم پروری نبوت اور رسالت کی علامتیں ہیں؟ اور کیا اس روپید کا جو خدمتِ اسلام کے لئے اور مخصوص کتابوں اور رسالوں کے لئے لیا حمیا تھا۔ اپنی ذاتی منروریات میں صرف کرنا اوراس سے اپنی جائیداد بنانا مرزا قادیانی کے لئے جائز اور حلال تھا؟۔اس بارے میں مرزا قادیانی کے خسر میر ناصر نواب دہلوی کے چندا شعار ملاحظہ فر مایے:

### منقول ازاشاعت السنته

یہ ای لوگوں نے کیا ہے روزگار اور کہیں تعنیف کے بیں اشتہار غلق کو اس طرح دم دیتے ہیں وہ پيڪي قيت گر ليتے ہيں وه اس طرح کا بڑگیا یارو غضب بعض کھا جاتے ہیں قیت سب کی سب ھے آتا تھا کہیں ان کا ادمار قیتیں کما کر نہیں لیتے ڈکار وہ بڑا ملعون اور شیطان ہے جو کوئی مانگے وہ بے ایمان ہے سارے بدبختوں کا وہ سردار ہے ندگانی کا اے آزار ہے دوسرے بدنام اینے کو کیا الک تو لے سے اس نے زردیا كما عميا جو مال وه احجما ربا کھ گھٹا ہر گز نہ اس کا اتقاء

٨..... مرزا قادياني كاتوكل على الله تزكيه بأطن اورنفس كشي

کہنے کومرزا قادیانی فنافی الرسول، فنافی الله اور اس ہے بھی ورالورا ..... مدارج کے مرعی مضاورکل پینیم وں کے کمالات کاعظر مجموعہ ال

جيها كركتيج بي كه:

آدم نیز احم مختار دربرم جلمهٔ بمه ابرار آنچه داد است بر نبی راجام دادآن جام رامر ابتام

(نزول المسيح ص ٩٩ بخزائن ج٨١ص ٧٧٧)

لیکن حالات یہ ہیں جوادراق گذشتہ میں ذکر ہوئے اس شمن میں مرزا قادیانی کے الہامات ادرتو کل علی اللہ اورنفس کشی کامزیدنمونہ پیش کیا جاتا ہے۔

تاظرین!اس کتاب کی فصل ششم کانمبر۴ تا ۱۰ طاحظه فر ما نیس اور دیکھیں کہ نکاح کے متعلق کس زورشور کے البام ہیں جن میں شک اور شبہ کو خل بھی نہیں ہوسکتا کیکن ان البامات کے

ل بلکه سب پیغیروں ہے افضل واکمل ہونے کے مرعی (دیکمودیاجہ کتاب ندا)

ساتھ خار جی اور دنیاوی تدابیر سے بھی مرزا قادیانی بے فکرنہیں تھے اور زمینی وآسانی ہرقتم کے ذرائع سے محمدی بیگم کوحاصل کرنا جاہتے تھے۔ چنانچے ذیل میں ان کا ایک خط ملاحظہ ہو۔

بسم الله الرحمن الرحيم! نحمده ونصلى!

والدہ یا عزت بی بی کومعلوم ہو کہ جھے کو جندروز تک جمدی مرزاجہ بیک کی لڑی کا نکاح ہونے والا ہے اور میں خداتعالی کی قتم کھا چکا ہوں کہ اس نکاح سے سارے دشتے ناطے توڑ دوں گا اور کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ اس لئے نفیحت کی راہ سے کھتا ہوں کہ اپنے بھائی مرزااجمہ بیک کو بھی اور اگر ایسا فہ سمجھا کہ ہواس کو بھی اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو آئ میں نے مولوی نورالدین اور فضل احمہ کو خطاکھ دیا ہے اورا گرتم اس ارادہ سے باز نہ آؤتو فضل احمہ عزت بی بی کے لئے طلاق نامہ ہم کو بھی دے اورا گرفضل احمہ علی طلاق نامہ کھیے شہ کو نفی احمہ عزت بی بی کے لئے طلاق نامہ ہم کو بھی دے اورا گرفضل احمہ علی طلاق نامہ کھیے میں عذر کر بے تو اس کو عاق کیا جائے اور اپنا اس کو دار ش نہی تھا جائے اورا کیک بیسہ وراشت کا اس کو شہ سے مطلاق نامہ کھی آئے جس کا مضمون نہ ملے ۔ سوامیدر کھتا ہوں کہ شرطی طور پر اس کی طرف سے طلاق نامہ کھی آئے جس کا مضمون نہ ملے دورا سے بی بی بی فضل احمہ کی طلاق پڑ جائے جو محمدی بیگم کا کسی دوسرے سے نکاح ہوگا۔ اس طرف عزت بی بی پر فضل احمہ کی طلاق پڑ جائے گا۔ تو بیشر طی طلاق ہے اور جھے اللہ تعالی کی قتم ہے کہ اب بجز ایسا کرنے کے کوئی رافہیں۔ گی۔ تو بیشر طی طلاق ہے اور جھے اللہ تعالی کی قتم ہے کہ اب بجز ایسا کرنے کے کوئی رافہیں۔

اورا گرفشل احمد نے نہ مانا تو یس فی الفوراس کو عاق کردوں گا۔ پھر وہ میری وراثت سے ایک ذرہ نہیں پاسکتا اورا گرآ پاس وقت اپنے بھائی کو سمجھا لوتو آ پ کے لئے بہتر ہوگا۔ جھے افسوس ہے کہ یس نے عزت بی بی کی بہتری کے لئے برطرح کوشش کرنا چاہا تھا اور میری کوشش سے سب نیک بات بیں کسی۔ سے سب نیک بات بیں کسی۔

مجھے تم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ میں ایسا ہی کروں گا اور خدا تعالیٰ میرے ساتھ ہے جس دن نکاح ہوگا اس دن عزت بی بی کا کچھ باتی نہیں رہے گا۔

(راقم مرزاغلام احدازلد حياندا قبال عني مرمى ١٩ ٨ عركم نعنل رحماني ص ١١٢)

ل بیمرزا قادیانی کی سومن میں منکوحہ آسانی محمدی بیٹم کی پھوپھی اورعزت بی بی کی والدہ اورعزت بی بی کی والدہ اورعزت بی بی منکوحہ اسلام کی بیوی ہے۔

ا نکاح نہ کرے محمدی بیگم کاوالداور طلاق پائے مرز اقادیانی کے بیٹے کی بیوی بقربان اس انصاف کے کرے داڑھی والا اور پکڑا جائے مو چھوں والا۔

ایک خط محمدی بیم کے باب مرز ااحمد بیک کوکھاجس کا خلاصہ یہ ہے کہ:

دو آپ کی اور گھری بیٹم سے میراآ سان پر نکاح ہو چکا ہے اور جھ کواس البام لے برایا ایمان ہے جسے خدا تعالی قادر مطلق کی شم ہے کہ سے بات اٹل ہے بعنی خدا کا کیا ہوا ضرور ہوگا۔ محمد رسول الله پر۔ جھے خدا تعالی قادر مطلق کی شم ہے کہ بیات اٹل ہے بعنی خدا کا کیا ہوا ضرور ہوگا۔ محمد کی بیٹم میر نے نکاح میں آئے گی۔ اگر آپ کی اور جگہ نکاح کریں گے تو اسلام کی بڑی بھک ہوگا۔ کیونکہ میں دس لا کھ آ دمیوں میں اس پیش گوئی کو مشتم کر چکا ہوں اگر آپ ناطہ نہ کریں گے تو میرا البام جھوٹا ہوگا اور جگ بنسائی ہوگی۔ جو امر آسان پر تھم چکا ہے۔ زمین پروہ ہر گزیدل نہیں سکا۔ آپ اپنے ہاتھ سے اس پیش گوئی کو پورا کرنے کے معاون بنیں ۔ دوسری جگدرشتہ نامبارک ہوگا۔ میں نہایت ع جاجزی اور اوب سے کرنے کے معاون بنیں ۔ دوسری جگدرشتہ نامبارک ہوگا۔ میں نہایت ع جاجزی اور اوب سے التماس کرتا ہوں کہ اس رشتہ سے انحراف نہ کریں جو آپ کی لاکی کے لئے گوٹا گوں برکتوں کا باعث ہوگا۔ وغیرہ۔ (مخص از کل فیض از کل فیض از کل فیض ارز کا فیض ارز کا فیض ارز کی فیص اور کا میں ہوگا۔

پاو چودان خطوط کے بھی مرزا قادیانی کا ٹکاح محمدی بیگم سے نہ ہوا اور ادھر نُضل احمد نے بعدی اپنی بیوی کو طلاق نہ دی اور مرزا قادیانی کا گھر بسانے کی مطلق پر واہ نہ کی۔جس کا نتیجہ سے ہوا کہ اپنی بیوی زوجہ اوّل اور دولڑکوں مرزا قادیانی نے اپنی بیوی زوجہ اوّل اور دولڑکوں مرزا سلطان احمد بیگ وفضل احمد بیگ سے قطع تعلق کرلیا۔

( دیکھواشتہارنصرت دین قطع تعلق از اقارب مخالف دین ،مجموعه اشتہارات جام ۲۲۱،۲۱۹)

ع کہاں متواتر الہامات اور کہاں بیاع جزی اور تملق کا اظہار! الہام پر ایمان ہوتا تو الی ذلیل درخواست کیوں کرتے؟۔

ا محمد بيكم كارتب لا الله الا الله محمد رسول الله الله كرابرآب نيا ديا - تكاح كاالهام توجعوث ثابت بوامعلوم بواكد لا اله الا الله محمد رسول الله برجمي آبكا ايمان ندتفاء

ان خطوط اوران کے انجام سے نتائج ذیل متعبط ہوتے ہیں۔

ا ...... تمام الهامات متعلق نکاح غلط اور بناوث تھے۔اگر ان پر مرزا قادیانی کو ایمان تھا۔ اگر ان پر مرزا قادیانی کو ایمان تھا۔ جیسا کہ خودشم کھا کر کہتے ہیں۔ تو پھرا یے خطوط کھے کر البہام کو پورا کرنے کی کوشش کی کیا ضرور سے تھی۔نکاح جوآ سان پر ہو چکا تھا۔ زبین پر بھی ضرور ہوجا تا۔

روری کے والدین اور متعلقین کو یقین جو صرف اثری کے والدین اور متعلقین کو یقین در اللہ نے کے الدین اور متعلقین کو یقین در النے کے لئے تقین ۔

سسس خداتعالی کا بھروسے چوڑ کرعاجزی اور جاپلوی سے عاجز انسانوں کی ذلیل منتیں اور ساجتیں کیں۔ جونہ صرف وقار نبوت کے منافی ہیں۔ بلکدا یک عام شریف آ دمی بھی ایسی بے حیائی نہیں کرسکتا۔

سے کردیا ہے۔ خدا پر بہتان اور افتراء بائدھنا کہ اس نے آسان پر میرا نکاح محمدی بیگم سے کردیا ہے۔

۵ مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ اگر میں خدا کا ہوں تو وہ جھے بچالے گا۔ مگر نکاح منہونے سے ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی منجانب اللہ نہیں تھے۔

۱۔۔۔۔۔ اپنی سرهن کو بھائی کے ساتھ لڑنے کی ترغیب دی اور جبکہ احمد بیک جمدی بیکم کارشتہ کسی دوسری جگہ کر چکا تھاتو اسے اس عبد کے تو ڑنے کے لئے کہااور سرهی اور سرهن کولکھا کہ اس سے بیع ہدتو ڑادیں۔حالانکہ عبد فٹکنی کی اسلام میں سخت ممانعت ہے۔

ک شد تشریعت کی روسے عاتی بیٹا محروم الارٹ نہیں ہوسکتا۔ مگر مرزا قادیا نی نے بار بارا ہے محروم الارث کرنے کا ارتکاب جرم کیا۔

ہار بارا ہے محروم الارث کرنے کی دھمکی دی۔ اس لئے شریعت کومنسوخ کرنے کا ارتکاب جرم کیا۔

مد تہذیب اضلاق اور حیاء کو بالائے طاق رکھ دیا کہ اپنی مطلوبہ کی خاطر بیٹے کو مجود کیا کہ وہ اپنی مجبوبہ یوک کو طلاق دے دے۔ اس بچارے نے اخلاقی جرائت سے کام لیا کہ اپنی ہے گئا وادر عفیفہ یوک کو طلاق نہیں دی۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اس نے بطا ہر باپ کی خوش کے لئے یوک کو طلاق دے دی تھی گئر اس کو گھر میں بی رکھا اور تعلقات ناشوئی مقطع تہیں گئے۔ اس

لئے مرزا قادیانی نے اس نے قطع تعلق کرلیا اوراس کے جنازہ کی نماز بھی نہیں پڑھی۔
9 ..... اپنفس کی خواہش پوری نہ ہوتے دیکھ کراللہ کی رضا پر راضی ندر ہے۔
بلکہ اس غصہ میں آ کر معمولی اہل دنیا کی طرح بیوی اور بیٹیوں سے قطع تعلق کرایا اور بندہ نفس وشہوت ہونے کا پورا ثبوت دیا۔ الله تعالیٰ کی منظوری کے بردارے ڈھکوسلے ہی تھے جنہیں الہام کے رنگ میں پیش کیا گیا اور الله تعالیٰ کی منظوری کے بردانے بھی دکھائے گئے ۔لیکن درحقیقت بیصرف ایک نفسانی خواہش تھی جس کے لئے نہایت کمزور جالیں اور منصوبے اور تدبیریں کیس جوا یک سیج حیا دار مسلمان کی شان سے بھی بعید ہیں لے

اخیر میں ایک اور لطیفہ درج کیا جاتا ہے۔

مرزا قادیاتی نے اپنی سمر حن اور سمر حی کواس امرکی تحریص دلائی کداگریہ نکاح ہوگیا تو تمہاری لڑکی اور فضل احمد ہی میرے وارث ہوں کے اور اگر فضل احمد نہ مانے گا تو اسے محروم الارث کیا جائے گا۔ادھرمحمدی بیٹم کے والدمر زااحمد بیگ کوبھی سپی لکھا کہ یہ نکاح تمہاری لڑکی کے لئے انواع واقسام کی برکات کاموجب ہوگا۔ گویا سمر حمی سمر حسن ، جیٹے اور خسر موجود کو مال و جا کداد وراثت کی طمع دلاتے ہیں۔لیکن احادیث صبحہ سے واضح ہے کہ نبیوں کا مال کسی کی میراث نہیں ہوتا۔ بعض احادیث کے الفاظ مع ترجمہ اس طرح سے ہیں۔

الف ..... ''النبى لا يورث انما ميراثه فى فقراء المسلمين والمساكين (امام احمد ج ۱ ص ۲٤٠ حديث ١٨٠ عن ابى بكلّ) '' جناب رسالت ما بعليه قرمات بين كري كي كودار في مير عن ابى ميراث فقراء ومساكين كے لئے ہے۔

ب..... "كل مال النبى صدقته الاما اطعمه وكساهم انا لا نورث (ابودائود شريف ج ٢ ص ١٨ باب في وصايا رسول الله)"

(ابوداؤد عن الزبیر) نبی کاتمام مال فقراء کے لئے صدقہ ہے۔ مگر جس قدراس کے اہل وعیال کھالیس۔ کیونکہ ہم کسی کو دار شنہیں چھوڑتے۔

نسائی ومعونة عاملی فهو صدقة (بخاری، مسلم ج٢ ص٩٢، باب ابی دائود، المام احمد عن ابی هریره)"

ل ندکورہ بالا بیان کا مقابلہ مرزا اور مرزائوں کے اس ادّعاء کے ساتھ کرو جو وہ آیت انقد لبشت فید کہ معمد ا' سے استدلال کر کے مرزا قادیانی کی گذشتہ زندگی کو مقدس اور مطہر فابت کیا کرتے ہیں۔کیا نمیائے کرام اور بزرگان دین اسلام میں کوئی ایسی مثال موجود ہے کہ کی نے ایک بول کے لئے ایسے پاپڑ بیلے ہوں؟۔مرزائی صاحبان ذرامنہاج المدوت کی گرویکھیں۔

خداک قتم میرے وارثوں میں روپیدی تقتیم نہ ہوگ۔ جو کچھ میں چھوڑوں وہ میری بیبیوں کے نان نفقہ اور عامل کی مزدوری کے بعد صدقہ ہے۔ (اس جگہ آنخضرت تابیق نے قتم کھا کرتقتیم ترکہ کی ممانعت فرمائی ہے۔)

و..... "لا نورث ما تركنا صدقة (مسلم شریف ۲۰ ص ۹۰ باب حکم الفئی، امام احمد، بخاری ۲۰ ص ۹۹ باب) " جم كی كودار شبیس بناتے بماراتر كرة صدقه بن چا تا ہے۔

ه ..... "نحن معاشر الانبياء لا نرث ولا نورث "م جمله گروه انبياء كي سنت يه كه كرده كامال سنجالة بين اورنه كوئي ماراوارث موتا ہے-

(البداية والنهاية جميمه)

ادهرتو بیا حادیث ہیں جن کا صاف مطلب بیہ ہے کہ نبیوں کا مال کسی کی میرا شہیں ہوتا۔ ادھر مرزا قادیانی وراثت وراثت پکار ہے ہیں اور پھر دعویٰ کرتے ہیں نبوت ورسالت کا پس انہی کے اقوال سے صاف طور پر ظاہر و ثابت ہے کہ وہ نبی نہ تصاور نہ نہیں اپنی نبوت پر دلی ایمان ویقین تھا۔ ورنہ بیمیراث کا جھگڑ اکیوں درمیان میں لاتے ؟۔

٩..... مرزا قادیانی اورتصوف

مرزا قادیانی اپی تحریرات میں اکثر صوفیائے کرام وصلی نے عظام کے حالات واقوال نقل کیا کرتے تھے۔ ان کے مرید بھی کہا کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی صوفی المذہب تھے۔ سوان کے تصوف کی بھی پڑتال کی جاتی ہے۔

یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ تصوف اور شریعت دومتغائر امور نہیں ہیں۔ تصوف عین شریعت ہے اور شریعت عین تصوف عین شریعت ہے اور شریعت عین تصوف بلکہ عام مسلمانوں کی نسبت صوفیاء کے لئے قتم قتم کے مجاہدے، ریاضت بفس کشی اور زہدوعبادت کی ضرورت ہے۔ چونکہ مرز اقادیانی اور ان کے مریع عام مسلمانوں کی طرح حضرت جنید بغدادی کو ایک بزرگ مانتے ہیں۔ اس لئے ان کے حالات کا مرز اقادیانی کی ریاضت کا مرز اقادیانی کی ریاضت و جاہد و کا حال ہی خوب معلوم ہوجائے گا۔

## سيدالطا كفه حضرت جنيد

الف ..... آپ کہتے ہیں کہ میں نے دوسوپیروں کی خدمت کی جھ کونعت فقر ،گر نگی ، دینوالی اور تدک لذات دنیا و مافیها حاصل ہوئیں۔

ب ...... آپ فرماتے ہیں کدراہ فقراء کو وہی شخص پاتا ہے۔ جو دائیں ہاتھ میں قرآن شریف اور بائیں ہاتھ میں سنت رسول الشقط کو لے اور ان دونوں شمعوں کی روشنی میں ہے ۔ یہ سازر بدعت کی ظلمت میں نہ چاہڑے۔

ج ..... آپ فرماتے ہیں کداگر جھے کی نماز میں دنیا کا خیال آجاتا تو میں اسے قضا کرتا اور اگر آخرت کا اندیشہ نماز میں آجاتا تو سجدہ سوادا کرتا۔

د..... فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے کسی بیمار کے لئے شفاء کی دعا کر دی۔ مجھے ہاتف غیب سے آواز آئی کہ اے جنید! خدااوراس کے بندے کے درمیان تیرا کیا کام ۔ تو دخل مت دے کچھے جو تھم دیا گیا ہے کرتارہ اور جس حال میں کچھے رکھا ہے مبر کر۔ تجھ کوا ختیار سے کیا کام۔

وسس فرماتے ہیں کہ ایک بارمیرا پاؤں درد کرتا تھا۔ ہیں سورہ فاتحہ پڑھ کردم کیا۔ غیب سے صدا آئی کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ ہمارے کلام کواپے نئس کے حق میں صرف کرتا ہے۔ وسس حضرت جنید کے سے عرض کیا کہ نظاور بھو کا ہوں ۔ فرمایا جاآ رام سے رہ۔ برجنگی اور بھوک خدا اپنے دوستوں اور صدیقوں کو دیتا ہے۔ ان کونہیں دیتا۔ جوخدا پر طعنہ کریں اور ساری دنیا میں شکایت کرتے بھریں ، بچ ہے۔

> عاشقاں از بے مرادی هائے خویش باخبر گشته انداز مولائے خویش

ز ...... فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے دوعکم چاہتا ہے۔ ایک تو عبودیت کے علم کی پیچان دوسر علم ربو بیت یعنی بندے کوچاہئے کہ اپنی حیثیت اور خدا تعالیٰ کی شان کو پوری طرح سمجھ لے۔

مرزا قادياني

الف ..... مرزا قادیانی نے سمی پیری خدمت نہیں کی ،خوب پیش کئے ،لذیذ اور مقوی

اغذیداورادویدکاشوقین رہا کبھی خواب وآ رام نہیں چھوڑا۔ندفارغ از خیالات دنیاوی ہوکر عبادت بی کی بول زبانی دعوے سے ہرایک ولی بن سکتا ہے۔

ب سست مرزا قادیانی نے میچ موعوداور نبی بننے کے لئے قرآن وحدیث کو چھوڑا المحماع امت کے خلاف کیا۔ حیات سے کے متعلق قرآن وحدیث کے سارے مضامین کی تاویلیس کیس۔ مجزات کوسمریزم بتایا۔ ملائکہ کواروح کواکب فلاہر کیا۔ اپنی تصویر اتروا کرمریدوں کے پاس فروخت کی۔ کویا ایسے شرک کورواح دیا۔ جو تیرہ سوبرس سے بند کیا جاچکا تھا۔ تو حید کے ساتھ پاک سٹایٹ اور کم یلدو کم پولد کے ساتھ ولدیت وابدیت کی انو کھی تعریفیں شامل کیس۔

(ديكه فعل دوم وجبارم كماب بذا)

ج ...... مرزا قادیانی کوجنہیں ساری عمرخودستائی خود پسندی اور کتابوں رسالوں اوراشتہاروں کی پټنگ بازی ہے ہی فرصت نہتی اور ہروفت رو پیہ حاصل کرنے کی تہ امیر میں مصروف رہنے بتھے۔کب ایسی نمازنفییب ہوسکتی تھی ہرگزنہیں۔

حضرت جنید علی الہام کے مقابلہ میں بیوساوس ہیں یانہیں کیوں کہ خودستائی و تکبیران سے پایا جاتا ہے اور کھنوں میں تو خدا ہی بن گئے بلکہ زمین وآسان بھی پیدا کئے۔

(ديكم فصل جهارم)

کیا کوئی مثال ہے کہ مرزا قادیانی کو کسی لغزش پر ان کے خدانے تنبیہ کی ہے۔ مرزا قادیانی نے اپنے خیالات واہی کو ہمیشہ الہام سجھا اور انہی کا اتباع کرتے رہے۔ گویا پیھی کتاب لاریب فیہ کا درجہ رکھتے تھے۔

ه ...... یہاں جننے الہام ہیں کوئی نفسا نیت سے خالی نہیں۔ تیرے دخمی تباہ ہوں گے۔ تو عیسیٰ ہے، تو حد ہے، خدا تیری گے۔ تو عیسیٰ ہے، تو محد ہے، احمد ہے، نوح ہے، بیہ ہے، وہ ہے، جہاں تک کدآ دم ہے، خدا تیری مدد کو نشکر لے کرآ رہا ہے، خدا تیرے ساتھ ہے، جہاں تو ہو، جو تیراارادہ وہ بی خدا کاارادہ، جس سے تو ناخوش اس سے خدا ناخوش .....کیاان میں کوئی بھی وسوسہ نہیں تھا۔؟۔کیا بھی مرز اقادیانی کوان کی خلطی پر مطلع کیا گیا۔ و مرزا قادیانی کی پندرہ رو پیہ ماہوار کی نوکری، قانونی امتحان کی کوشش اور اس میں ناکامی اور آخر اس پیری مریدی کے کیمیادی نسخہ ہے (خودانہی کے قول کے مطابق) لاکھوں رو پیدکی آمد کا خیال کرو جوآخری دم تک بل من مزید ہی کہتے چلے گئے اور پھر طرہ سے کہ اس دست غیب (مال مریداں) کونشان صداقت و نبوت قرار د پاجا تا ہے۔

ز ..... مرزا قادیانی کے الہامات ہیں۔

"سرك سرى انت منى بمنزلة ،بروزى انت منى بمنزلة توحيدى و تسول سرى انت منى بمنزلة توحيدى و تسفريدى ، "مل خدامي سے بول خدامي سے ميں ابن الله بول - احدیت کے برد سے ميں بول - ميں نے آسان کو بيدا کياو غيره - جيسا کرکئ جگہ بيان بوا - اس سے معلوم بوا كمرزا قاديانى علم عبوديت سے نا آشا تھا ورعلم الوہيت سے قطعاً نا آگاه -

#### خدا شناس نه میرز اخطا اینجاست

اب ناظرین! خود انصاف فرمالیس کرصوفی کیے ہوتے ہیں اور مرزا قادیا فی کا اس مسلک میں کتنا وہ ہو تے ہیں اور مرزا قادیا فی کا اس مسلک میں کتنا وہ ہو تھا ہے۔ کیا وہ خص سچاصوفی ہوسکتا ہے؟۔ جوجلب منفعت دنیوی کے لئے طرح کی تد ابیر اور مکر ہے کام لے جھوٹ ہولے دھوکا دے۔ اللہ پر افتراء کرے بعض وقت کرے دنیا کے عیش و آرام سے نفس کو لذت دے۔ اپنے وشمنوں کو ڈانٹا رہے ۔ بعض وقت اخلاق کو ہاتھ سے دے کرعامیا نداور سوقیا نہ بکواس پر اثر آئے ادر پھر منہ سے کہے کہ میں فنافی اللہ ہوں بقا فی اللہ ہوں بنافی الرسول ہوں ۔ فنافی استی ہوں ۔ میں نے لذات دنیا کوترک کردیا ہے۔ دنیا جیفہ (مردار ہے ) میں اس سے کنارہ شہول وغیرہ وغیرہ و

کیاا نیے تخص اور معمولی جاہل اور پیشہ ورپیروں میں کچھ فرق ہے۔ جومریدوں کواپنے ہجندوں میں کچھ فرق ہے۔ جومریدوں کواپنے ہجندوں میں پھنائے رکھ کرمخض اپناسالانہ نذرانہ وصول کر لینا کافی سجھتے ہیں۔ حلال وحرام کی بھی کچھ تمیز و پرواہ نہیں کرتے ۔ ندمریدوں کی اصلاح حالت کا خیال کرتے ہیں۔ انہیں صرف اپنی رقم مقررہ وصول کرنے سے غرض ہے۔

مرزا قادیانی کے خسر میر ناصر نواب نے اس بارے میں خوب لکھا ہے۔ منقول از اشاعت السدید

ہے کہیں نوٹس بزرگ کا لگا آؤ لوگو ہم پہ ہے فضل خدا ہو ہمارے حال میں تم بھی شریک ہم ہم سمیں دیں فیض تم دوہم کو بھیک مال ودولت اور بیٹے پاؤ گے گر بجا خدمت ہماری لاؤ گے

اس کے دل میں بالخصوص اخلاص ہے شمر اس کو جان لو یا ہے بزید بائے دنیا میں بڑا ہے کیا غضب تاکہ حاصل ہو کہیں وجہ معاش گوطے صدقہ کہ مل جائے زکوۃ ریڈیوں کا مال یا بھانڈوں کے کا ہو

مال جو دے وہ مریدلے خاص ہے جو نہ دے کچھ مال وہ کیما مرید ہے مریدی واسطے پیمیوں کے اب ہر گھڑی ہے مالداروں کی تلاش قرض سے اک وفعہ ہو جائے نجات ہو تیموں کا ہی یا رانڈوں کا ہو

تی ہیں تفتیش سے ان کو غرض حرص کا ہے اس قدر ان کو مرض

حضرت امام غزائی بحوالہ ایک حدیث کے فرماتے ہیں کہ عبادات کے دس جھے ہیں۔
ان میں سے نو جھے محض طلب حلال ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حلال کھانا کھاؤ۔ تا کہ
دعا قبول ہو۔حضرت رسول التُعَلِّقُ نے فرمایا کہ دس درم میں ایک درم حرام کا ہوا دراس رقم سے
کیڑ اخریدا جائے تو اس کیڑے سے نماز نہیں ہوگ۔حضرت ابو بکر صحدیق اور حضرت عمر نے کہیں
دودھ بیا معلوم ہوا کہ وجہ حلال سے نہ تھا۔فور انگلی مارکرتے کردی۔

اییا ہی اہل اللہ کی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں۔ادھر مرزا قادیانی کودیھولاکھوں روپیہ وصول ہوتا تھا۔کیا مرزائی ایسی مثالیں پیش کر سکتے ہیں کہ بھی وصول شدہ روپیہ کی نسبت تحقیق کیا گیا ہو کہ وجہ حلال سے ہے یانہیں؟۔فریسندہ کی حالت کیسی ہے۔آمدنی کس قتم کی ہے؟۔اس میں رشوت یا حرام وغیرہ کا توشینہیں؟۔اگر بھی شبہ ہواتو کوئی رقم واپس بھی کی گئی؟۔

اس کے ساتھ براہین احمدیہ سرائ منیر بنن الرحمٰی ، رسائل ماہواری وغیرہ کے چندوں کا روپیے بھی شامل کرو کہ جو بالکل غرض معہودہ کے خلاف خرچ کیا گیا۔ جو بوجہ عہدی صرح کا جائز ہے اور اس روپیہ پر مرزا قادیانی کی ذاتی گذران تھی۔ تو کیا اس مشتبداور بے تحقیق مال کو کھانے والا اور ایفائے عہدنہ کرنے والا -مدارج فغافی اللّه و بقا باللّه اور الہا م ونبوت کامدعی ہوسکتا

ا جیسے فتح اسلام میں مولوی نورالدین کی تعریف محض ان کے زیادہ روپید دیے کی وجہ ے کی گئی ہے اور مقدمہ براہین احمدیہ میں خلیفہ محمد حسین مرحوم وزیر ریاست پٹیالہ کی تعریف محض یا پنج سورویے کی خاطر کی گئی ہے۔ جوشیعی المذہب تھے۔

م جياله ويانا مي طوا كف كارو پية قاديان منظ كراس كوجائز كرليا-

<sup>(</sup> د مکیلوا شاعة السلة نمبر ٩ ج١٥ ،سيرة المهدي خاص ٣٦٢،٢٦١ ،روايت نمبر ٢٧٢)

ہے؟۔ ہر گزنہیں! ہر گزنہیں!اگرمنہاج نبوت کی روے کوئی ایسی مثال ملتی ہے تو پیش کی جائے اور قرآن کریم کی نصصر کے لایسٹلکم علیہ من اجر ان اجری الا علی الله کوبھی منظر

٠١....٠ سبهشي مقبره

ہندوستان کی مشہور درگاہوں، سر ہند، اجمیر، بیران کلیر وغیرہ میں ان مزاروں کے معتقدوں نے مکان کا پچھ حصہ بہتی گل کے نام ہے موسوم کیا ہوا ہے۔ جاہل لوگ سچھتے ہیں کہ اس جگہ ہے گزرنا بہتی بنادیتا ہے جو بروئے شرع شریف بالکل بے اصل اور انعوبات ہے۔ کین عام خیالات کو وزن کر کے مرزا قادیا نی نے بھی اس مجرب نسخہ کا استعمال کیا اور رسالہ الوصیت لیمیں ایک بہتی مقبرہ کا اعلان کیا اور اس میں لکھا کہ:

'' ہرا کیٹ خص جواس قبرستان میں مدفون ہونا چا ہتا ہے وہ اپنی مشیت کے لحاظ سے ان مصارف کے لئے چند ہ داخل کرے اور جوشخص اسلامی خد مات کے لئے بہشتی مقبرہ کے نام پراپی چا کدا دمنقولہ وغیر منقولہ کا دسواں خصہ وقف کرے گا۔ اس کواس مقبرہ میں (وفن ہونے کی) جگہ ملے گی اور وہ بہشتی ہوگا۔'' (الوصیت میں کا بڑزائن ج ۲۰ س ۳۹،۳۱۸)

اس اعلان پرخوب کھنا کھن رو پیہ بر نے لگا۔ چنا نچیہ ۱۹۰۱ء میں اس مقبرہ پرتین ہزار رو پیپے سرف کیااور ۱۹۰۷ء کے لئے گیارہ ہزار کا مطالبہ ہوااور صاف لفظوں میں اعلان کیا گیا کہ جو کوئی اس مقبرہ میں مدفون ہوگا ہشتی ہوگا۔

ا بغور کامقام ہے کہ کیااس اعلان سے کل انبیاء کرام خصوصاً حضرت محمد صطفیٰ علیہ ا خلفائے راشدین اور سحابہ کرام کی سخت تکذیب وتو ہیں نہیں ہوتی ؟ کہ صرف دسواں حصہ جا کداد دے کر جوو ہاں فن ہوا بہتی ہوگیا۔خواہ ع انمال کی کچھ ہی حالت ہو۔ آج تک مکہ مکرمہ، مدینہ طیب، بیت القدس سب اس انٹرف سے محروم رہے۔ کیاکسی آسانی صحیفہ سے اس مسئلہ کا پہتہ چاتیا ہے؟۔غالباً بھی وجہ تھی کہ مرزائیوں نے اپنا قبلہ و کعبہ اور مجاو ماوی قادیان کو ہی تجھ کیا تھا اور سمجھا

ل چنانچر (الوصيت حاشيه ص ۲۱، فرنائن ج ۲۰ ص ۳۲۱) ميس لکھتے ہيں که ' خدا کے کلام کا مطلب پيہ کے صرف بہتی ہی اس ميس وفن کيا جائے گا۔''

ہوا ہے۔ چنا نچہ بدر ۹ راگت ۲ • ۱۹ ویل مرز اقادیانی کی مدح میں بیشعر لکھا گیا: ہندوستان کا رتبہ بڑھاتیرے فیض سے اب اس کو فخر سارے زمین وزمن بہہ ہے

کیامرزائی طنبورہ (آرگن) کے اس بےسرے گیت پرمرزا قادیانی یاان کے خلفاء وحواریوں نے کوئی اظہار ملامت کیا۔ جس میں بیت القدس اور حرمین شریفین کی حدورجہ بے اونی۔ جنگ کی گئ ہے؟۔ بالکل نہیں۔

قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتا ہے۔ 'ولات ذروازرة وزرا خدی ''ادر' لا تجزی نفس عن نفس شیدگا' ، جب کوئی شخص کی کابو جو نبیں اٹھا سکتا اور نہ کوئی نفس کی کے کام آسکتا ہے۔ احادیث صحیحہ میں صاف ارشاد ہے کو آس کا مقبرہ کی اور پختہ نہ بنائی جائیں نہ ان پر عمارتیں تغییر کی جائیں۔ نہ کتبہ لکھے جائیں۔ یہودونصاری پر سنش کرتے تھے۔

پھر قرآن شریف واحادیث صححہ کی تعلیم کے برخلاف مرزا قادیانی کا اس بدعت قبر پرتی کی تجدید وشہیر کرنا جس کے انسدادواستیصال کے لئے علائے کرام از حدکوششیں کرتے رہے تھے اور کرتے رہتے ہیں۔ دین کی تخریب نہیں تو اور کیا ہے؟۔ مگر مرزا قادیانی کوقرآن وحدیث واسلام سے کیاغرض ان کوتو وہی تدابیر پہند تھیں۔ جن سے روپیہ حاصل ہو۔ عقل کے اندھے اور گانٹھ کے پورے دنیا میں ہمیشیل ہی جاتے ہیں۔ تلك عشرۃ كاملة!

ناظرین! بینمونہ ہے مرزا قادیانی کی تعلیم اور عمل بالقرآن وحدیث کا چونکہ اختصار مد نظر ہے۔ اس لئے بہت سے خلاف شرع اور خلاف اصول اسلام باتوں میں سے چند یہاں درج ہوئیں۔ ورنداس موضوع پر اور بہت لے کچھ کھا جاسکتا ہے۔ لیکن خداتر س اور معاملہ فہم طبیعتوں کے لئے یہی کافی ہے۔

وسویں فصل دس اقبالی ڈگریاں گل دگل چیس کا گلہ بلبل خوش لہد نہ کر تو گرفتار ہوئی اپنی صدا کے باعث گذشتہ نوفسلوں میں مرزا قادیانی کے دعوائے نبوت کی نوعیت ان کے الہامات وکشون کی حالت ان کے جھوٹ اورافٹر اعلی اللہ کے نمونے ان کے مستجاب الدعوات ہونے کے اقرعاء کی حقیقت اور ان کے اسلام کامخضر خاکہ بدیہ ناظرین ہو چکا ہے۔ مرزا قادیانی کہا کر تے تھے کہ مفتری اور کذاب کو غیرت الہی فوراً ہلاک کرڈالتی ہے اوراپی اس چندروزہ فلاہری کامیا بی اور دینا رودرہم کے حصول پر نازاں تھے۔ بلکہ اس کواپی صدافت کے ثبوت میں پیش کیا کرتے تھے۔ (اوراب ان کے مرید پیش کرتے ہیں۔) لیکن شاید انہیں قرآن شریف میں یہ کرتے تھے۔ (اوراب ان کے مرید پیش کرتے ہیں۔) لیکن شاید انہیں قرآن شریف میں یہ کا یات نظر نہیں آئی تھیں۔

الف سس "فلما نسوا ماذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيئى حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذ ناهم بغتة فاذاهم مبلسون (انعام: ٤٤) " (ينى جولوگ بهار احكام اور نصحتوں كو بهلاد ية بين اور و نيا طبی مين لگ جاتے بين جم ان پرونيا كی سب چيزوں كو دواز كھول دية بين حتى كه جب وه ان چيزوں سے خوش ہوجاتے بين تو جم انہيں اچا كي بكر ليتے بين اوروه نااميدره جاتے ہيں۔ كا كيا تے كہا ہے:

تو مشو مغرور برحلم خدا دیر گیرد سخت گیرد مرا ترا

ب سنستد رجهم من حیث لا یعلمون و والمذین کذبوا بایتنا سنستد رجهم من حیث لا یعلمون و املی لهم ان کیدی متین (اعراف:۱۸۲) " ﴿ بِنَالُول نِ بِمَارِی آیول کو جثالیا لیعن احکام کو مان کرعمل نه کیا ہم آئیس بندر تک ہلاکت کی طرف لے جائیں گے۔ایے طریقہ سے کہ آئیس جرتک نہ ہوگی اور ہم آئیس مہلت دیں گے۔ ہماری گرفت بہت مضبوط اور سخت ہے۔ کہاں آیت کی تغیر میں امام رازی تحریفر ماتے ہیں کہ:

''(الله تعالی فرماتا ہے) میں انہیں مہلت دوں گااوران کی عمر دراز کروں گااوران کی سز امیں جلدی نہیں کروں گا۔ تا کہ وہ لوگ گنا ہوں میں ترقی کریں اور جب ان کے گنا ہوں کی زیادتی اس حدکو پنچ جائے گی۔ جس حدیر انہیں سزادینا حکمت الہی میں مقرر ہو چکا ہے۔اس وقت انہیں موت آئے گی اور خدا تعالیٰ کی پکڑ ہوگی۔اس لئے ارشاد ہے کہ میری پکڑ شخت ہے۔''

(تغییررازیص۲۲۵ج۲)

ان آیتوں کے متعلق ثبوت دینے کی کوئی کمبی چوڑی ضرورت نہیں فرعون ، شداد ، نمرود اوران کذابوں کے حالات جن کا ذکر پہلی فصل میں کیا گیا ہے۔ دیکھ لینے کافی ہیں کہان کی ابتداء

کیاتھی اورانجام کیا ہوا؟۔

است اللی کے موافق مرزا قادیانی بالکل معمولی حالت ہے تی کرتے کرتے بحب انا نیت کی اس منزل تک پہنچ گئے کہ صاف صاف نبوت ورسالت کے مدعی ہو گئے اور دنیا بھر کے تمیں پنیٹیس کروڑ مسلمانوں کو اپنی مٹی بھر جماعت کے مقابلہ میں کافر قرار دے دیا۔ کل پنج بروں پوفو قیت اور فضیلت کے دعویدار ہوئے۔ حضرت محمصطفی اللی کی کی ذات اقدس کے متعلق بھی گتا خیاں کرنے ہے ندر کے اور (خاک بدہنش) اس ذات پاک کو خاطی، اور ناقص الفہم قرار دیا۔ تو غیرت اللی نے دفعتہ جوش کھایا اور عین اس روز جس دن کہ اخبار عام میں مرزا قادیانی نے اپنی نبوت ورسالت کا صاف صاف دعوی شائع کرایا۔ یعنی ۲۱ مرک ۱۹۰۸ء کو آپ بحالت غریب الوطنی مقام لا ہور ایکا کی جیفنہ میں مبتلا ہوئے اور صرف گیارہ گھنٹے میں ٹھنڈے ہو گئے۔ الوطنی مقام لا ہور ایکا کیک جیفنہ میں مبتلا ہوئے اور صرف گیارہ گھنٹے میں ٹھنڈے ہو گئے۔ 'نف اعتب و ایسا اولی الا بصار ''ایک متی کے لئے مرزا قادیانی کا متحدیانہ پیش گوئیوں 'نف کھا ہے کہ:

'' ہمارا صدق یا کذب جانچنے کے لئے ہماری پیش گوئیوں سے بڑھ کراور کوئی محک امتحان بیں ہوسکتا۔'' (دافع الوساوی ۲۸۸ بخزائن ج ۴۵ ۲۸۸)

اوران پیش گوئیوں میں اپنی باطل نبوت، رسالت اور الہام کے گھمنڈ میں مخالفوں کی نسبت نہایت دریدہ دئنی سے جو ذکیل ترین اور گند سے الفاظ لکھ دیا کرتے تھے۔ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مرزا قادیانی کوان الفاظ کا مشتم وحب گردانا اور جو ہرے الفاظ وہ دوسروں پر چہاں کرنا چاہتے تھے۔ کس طرح پورے طور سے ان پروارد ہوئے۔ یہ عبارتیں اور الفاظ خود مرزا قادیانی کی اپنی تحریرات نے نقل کئے گئے ہیں اور امر واقعہ کی روسے تیجہ درج کردیا گیا ہے۔ اس لئے ہم مرزائی صاحبان سے امیدر کھتے ہیں کہ وہ تھٹڈے دل ان میں کوئی لفظ ہمار آئیں ہے۔ اس لئے ہم مرزائی صاحبان سے امیدر کھتے ہیں کہ وہ تھٹڈے دل سے اس پرغورکریں گے اور صرف اظہار تی کی وجہ ہم پرخفانہیں ہوں گے۔ کیونکہ بقول نظیر:

کل جگٹ نہیں کر جگ ہے ہے، یاں دن کودےاوررات کو لے کیا خوب سودا ِ نفتہ ہے اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے

مسرعبدالله آئتم عيسائي ہے جون ١٨٩٣ء ميں مباحثه ہونے كے بعد مرزا قادياني نے

ایک کتاب بنام جنگ مقد س کشی حس کے (صغیا ۲۰ بنزائن ۲۰ س۲۰ میں لکھتے ہیں کہ:

'' میں اس وقت بیا قرار کرتا ہوں کہ اگر یہ پیش گوئی جموثی نکلی۔ یعنی وہ فریق جو خداتعالیٰ کے نزویک جموف پر ہے۔ وہ پندرہ ماہ کے اندر آج کی تاریخ سے باسزائے موت ہاویہ میں نہ پڑے تو میں ہرایک سزا کے اٹھانے کے لئے تیار ہوں۔ مجھے کو ذلیل کیا جائے، روسیاہ کیا جائے ، میرے گلے میں رسدہ ال دیا جائے ، مجھے بھائی دیا جائے ، ہرایک بات کے لئے تیار ہوں اور میں اللہ جل شانہ کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ خرورا بیا ہی کرے گا۔ ضرور کرے گا۔ خرور کرے گا۔ خرور کرے گا۔ خرور کی با تیں نہلیں گی سے اب ناجق ہنے کی گا۔ ضرور کرے گا۔ زمین وہ سان ٹی جا نمیں پر اس کی با تیں نہلیں گی سے اب ناجق ہنے کی جگہنیں۔ اگر میں جمونا ہوں تو میرے لئے سولی تیار رکھواور تمام شیطانوں بدکاروں اور لعنتیوں سے زیادہ مجھے تعتی قرار دو۔''

اس سے سلے اصل پیش گوئی یوں لکھتے ہیں کہ:

''آن رات جوجھ پر کھلاوہ یہ ہے کہ جب میں نے بہت تضرع اور ابتہال سے جناب اللی میں دعا کی کہ تو اس امر میں فیصلہ کر اور ہم عاجز بندے ہیں۔ تیرے فیصلہ کے سوائے کچے نہیں کر سکتے تو اس نے جمجھے پیشان بشارت کے طور پر دیا ہے کہ اس بحث میں دونوں فریقوں میں سے جوفریق عدا جھوٹ کو اختیار کرر ہا ہے اور سے خدا کو چھوڑ رہا ہے اور عاجز انسان کو خدا بنار ہا ہے۔ وہ انہی دونوں مباحثہ کے لحاظ ہے لیعنی فی دن ایک مہینہ لے کر لینی پندرہ ماہ تک ہاویہ میں گرایا جائے گا اور اس کو تخت ذات پنچے گی۔ بشرط یہ کہ حق کی طرف رجوع نہ کرے اور جو تحف کے پر ہے اور سے خدا کو مانتا ہے۔ اس کی اس سے عزت ظاہر ہوگی اور اس وقت جب یہ پیش گوئی ظہور میں سے خدا کو مانتا ہے۔ اس کی اس سے عزت ظاہر ہوگی اور اس وقت جب یہ پیش گوئی ظہور میں سے گا۔ اور ابعض انگر سے چائیس گے۔ اور ابعض بہرے شنے گیس گے۔ '' در بیا کہ در اس دور اس دور اس دور بیا کہ در اس دور اس دور بیا کہ در اس دور اس دور بیا کہ در اس دور اس دور اس دور اس دور بیا کہ در اس دور اس دور اس دور بیا کہ در اس دور اس دور بیا کہ در بیا کہ در اس دور بیا کہ در اس دور بیا کہ در اس دور اس دور بیا کہ در اس دور اس دور بیا کہ در بیا کہ در اس دور بیا کہ در بیا کہ

اس اصل پیش گوئی کا مطلب یہ ہے کہ آتھم آج سے پندرہ ماہ تک ہاویہ میں کرایا جائے گا۔ بشرط مید کہ حق کی طرف رجوع نہ کرے اور ہاویہ کے معنی جیسا کہ ۲۹۳ کا حوالہ دیا گیا ہے۔ سزائے موت کے لئے گئے ہیں۔ ایسا ہی (مقیقت الوی س ۱۸۵ ہزائن ج۲۲ ص۱۹۲) میں لکھتے ہیں: ''آتھم کی ہابت پیش گوئی کے بیالفاظ تھے کہ وہ پندرہ مہینے میں ہلاک ہوگا۔''

غرض مطلب ہے کہ اگر آتھم رجوع الی الحق نہ کرے گا توباس اے موت پندرہ ماہ کے اندر ہاوی (دوزخ) میں گرایا جائے گا۔ یعنی مرجائے گا در اگر رجوع الی الحق کر لے

گا۔ یعنی عیسائیت پر قائم ندر ہے گا اور اس کے افعال یا اقوال سے رجوع الی الحق ثابت ہوگا۔ تو اس سزا سے نج رہے گا۔

یپیش گوئی ایپنالفاظ کی رو سے بڑی شاندارتھی لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ بالکل جموث نگل۔

یعنی آتھم پانچ ستمبر ۱۸۹۴ء تک ندمرا۔ جس سے مرزا قادیانی کوخت ذلت اور شرمندگی اٹھانی پڑی۔

جب آتھم میعاد کے اندرفوت نہ ہوا تو مرزا قادیانی نے حجٹ اشتہار دے دیا کہ اس
نے (دل میں) رجوع المی المحق کرلیا تھا۔ اس لئے موت سے نج گیا۔ اس مضمون کوانہوں
نے بیمیوں کتابوں اور رسالوں میں لکھا ہے۔ چنا نجے لکھتے ہیں کہ:

''جس شخص کا خوف ایک مذہبی پیش گوئی ہے اس حد تک پہنے جائے کہ اس کو سانپ وغیرہ ہولناک چیزیں نظر آئیں۔ یہاں تک کہ وہ لے ہراساں اور لرزاں اور پریشان اور ہیتا ب اور دیوانہ ساہو کر شہر بیشہر بھا گتا پھرے اور سراسیموں اور خوفز دوں کی طرح جا بجا بھٹکتا پھرے۔ ایسا شخص بلا شبہ یقنی یا ظنی طور پر اس مذہب کا مصدق ہوگیا ہے جس کی تائید میں وہ پیش گوئی کی گئی ہے۔ یہی معنی دجوع الی الحق کے ہیں۔''

(ضاءالحق ص ١٢مطبوعه ٩٥ ١٥، خزائن ص ٢٧٠ ق ٩ ملخصاً)

لیکن دوسرےمقام پر آتھم کی اسی گھبراہث اور پریشانی کوجس کانام رجوع الی الحق رکھاہے۔ باویہ سے تعبیر کرتے ہیں ملاحظہ ہو۔

''لیں اے حق کے طالبویقینا سمجھ لوکہ ہاویہ میں گرنے کی پیش گوئی پوری ہوگی اور اسلام کی فتح ہوئی اور عبدائیوں کی ذات پیٹی ۔ ہاں اگر مسڑ عبداللہ آتھم پے پر جزع فزع کا اثر نہ ہونے ویتا اور اپنے افعال سے اپنی استقامت دکھا تا اور اپنے مرکز سے جگہ بھکتا نہ پھر تا اور اپنے دل پروہم اور خوف اور پریشانی غالب نہ کرتا۔ بلکہ اپنی معمولی خوشی اور استقلال میں ان تمام دنوں کو گزار تا۔ تو بے شک کہ سکتے تھے کہ وہ ہاویہ میں گرنے سے دور رہا۔ مگر اب تو اس کی بے مثال ہوئی کہ قیامت ویدہ ام پیش از قیامت اس پروہ غم کے پہاڑ پڑے جواس نے اپنی تمام زندگی میں اس کی نظیر نہیں در حقیقت ہاویہ میں رہا۔'' میں اس کی نظیر نہیں دیکھی تھی۔ پس کیا یہ چے نہیں کہ وہ ان تمام دنوں میں در حقیقت ہاویہ میں رہا۔'' انوار الاسلام ص کے بخائن جام میں (انوار الاسلام ص کے بخائن جام میں)

سبحان اللہ! کیا عجیب وغریب منطق ہے۔خودمرزا قادیانی کے ایک گریجویٹ مرید نے اس عبارت آرائی پر جونوٹ دیا ہے۔قابل ملاحظہ ہے۔وہ لکھتے ہیں کہ:

''مضمون صاف ہے کہ اگر آتھ مرجوع الی الحق نہ کرے تو ہاویہ بیل گرایا جائے گا۔ بجوع الی الحق اور سزائے ہاویہ گا۔ بجوع الی الحق اور سزائے ہاویہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے لیکن ہم و سکتے ہیں کہ مرزا قادیا نی نے آتھم کے بھائے پھر نے اور سراسیمہ ہونے کانا مرجوع الی الحق بھی ،رکھا ہے اور ہاویہ بیل گرنا بھی اب سوال ہے کہ مراسیمہ ہونے کانا مرجوع ہونا تو الہام کی روے ناممکن ہے۔ پیچارہ آتھم اگر رجوع کر چکا تو پھر ہاویہ اس پر کہاں ہے آگیا۔ یا تو رجوع ہی کرتا یا ہاویہ میں گرتا۔ بیتا ویل جس میں اجتماع ضدین ہے۔ اس پر کہاں ہے آگیا۔ یا تو رجوع ہی کرتا یا ہاویہ میں گرتا۔ بیتا ویل جس میں اجتماع ضدین ہے۔ اس پر کہاں ہے آگیا۔ یا تو رجوع ہی کرتا یا ہاویہ مرکزوگی الہی سے ہوا تھا یا نہیں؟۔ لے ما یہ خطافی عن الھوی والے الہام کے ماتحت ہوکروگی الہی سے ہوا تھا یا نہیں؟۔ لے ما یہ خطافی عن الھوی والے الہام کے ماتحت ہوکروگی الہی سے ہوا تھا یا نہیں الہوی والے الہام کے ماتحت ہوکروگی الہی سے ہوا تھا یا نہیں؟۔ ل

غرض میہ کہ اپنوں اور برگانوں سب کی نظروں میں پیش گوئی اپنے الفاظ وشرح کی رو سے قطعاً غلط نکلی اور مرزا قادیانی اپنی مقبولہ وسلمہ سزا کے مستوجب ٹھبرے۔ جو جنگ مقدس کی عبارت ص ۱۸۹،۰۱۹ کے حوالہ سے عنوان میں درج کی گئی ہے۔

مرزا قادیانی نے اس کلک کے شکیے کے اتار کے لئے بہت ہاتھ پاؤں مارے۔ ایک اشتہاردے دیا کیمسٹر آتھم اگرفتم کھائیں کہ انہوں نے رجوع الی الحق نہیں کیاتو دوہزار پھر لکھا کہ چار ہزاررو پیانعام لیں۔

آتھم رجوع ہے بالکل انکاری تھا۔اس نے جواب دیا کہ حلف ہمارے ند ہب میں جائز نہیں جیسا کہ سور کھا نااسلام میں جائز نہیں اگر مرزا قادیانی بھرے جلسہ میں سور ع کھالیں تو میں ان کوانعام دینے کو تیار ہوں۔البتہ عدالت میں حلف اٹھا سکتا ہوں۔بشرط یہ کہ مرزا قادیانی مجھے پر دعویٰ کریں کیکن مرزا قادیانی نے کوئی دعویٰ نہیں کیا۔

آ خرکے ل نے س ذائے قہ الے موت آ تھم ستر سال کے تریب عمر میں تھااوروہ مرزا قادیانی کی پیش گوئی کی میعاد تم ہونے کے تئیس ماہ بعد فوت ہو گیا۔ تو مرزا قادیانی نے

ل ماشاء الله كيماز بردست اعتراض ہے كياكوئى مرزائى اس كاجواب دے سكتا ہے؟۔ سل كيا يمى رجوع الى المحق تھا كدوہ كطيطور برمرزا قايانى كوخت الفاظ سے مخاطب كرر ہاہے۔ فورا پیش گوئی کا پورا نے ہونا مشتم کر دیا اور اپنی متعد دتصائف میں لکھا کہ 'میں نے مباحث کے وقت قریباً ساتھ آدمیوں کے روبرویہ کہا تھا کہ ہم دونوں میں سے جوجھوٹا ہے وہ پہلے مرے گا۔ سوآ تھم بھی اپنی موت سے میری سچائی کی گواہی دے گیا۔'' (دیکھواشتہارانعائی پانچ سورہ پیم ک، اربعین یاردوم نبر سام ۱، فزائن ج ۱۵ سام ۲۹ سمتی نوح م ۲ ، روحانی فزائن ج ۱۹ م ۱)

اس جھوٹ کی نبیت مرزا قادیانی کے وہی گریجویٹ مریدیوں لکھتے ہیں کہ:

"انسافا فرمائے کہ کیااس طرح کا خلاصہ لکھنا جائز ہے۔ کیا پندرہ ماہ کی مت کو پس اندازہ کرنے سے رجوع المی المحق کی شرط کوچھوڑ نے سے پیش گوئی کی وہی حیثیت رہی؟۔ جو پہلے تھی یقینا نہ رہی۔ اس طرح کا خلاصہ اور مختر بیانی سے ایک فریق کو بینی مرز اقادیانی کو بہت زیادہ ناجائز فا کہ ہی پہنچ جاتا ہے۔ کیونکہ برسوں کے بعد جب آتھ مونیا سے گذر چکا ہے۔ ایک ناواتف کشتی نوح کی عبارت کو پڑھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایک فریق نزیرہ موجود ہے اور دوسرا مر چکا۔ وہ فور اُزیرہ فریق کے حق میں ڈگری دے دیتا ہے۔ حالانکہ اگر اصل کیفیت معلوم ہو کہ مدت پندرہ ماہ مقررتھی۔ شرط رجوع السی المحق تھی اور سزا وہا وہ یم سی گرایا جانا۔ جس کے معنی صرف علی گھرا کر سراسیمہ پھرنا کیا گیا تھا۔ تو قرید غالب وہا وہ یہ میں گرایا جانا۔ جس کے معنی صرف علی گھرا کر سراسیمہ پھرنا کیا گیا تھا۔ تو قرید غالب مختر کرنے سے ایک ناواتف کو دھوکا لگنے کا احتمال ہے یا نہیں ۔ میرے خیال میں ضرورا حتمال ہے اور تو کی احتمال ہے ختم کردیا نت اور راست بازی کے خلاف ہے۔ در مؤلف ہے۔ صاف کیوں نہیں کہتے کہ دیا نت اور راست بازی کے خلاف ہے۔ (مؤلف)

ا اگر پیش گوئی بوری ہوئی تو تکنیخ اندھے سوجا کھے کئے گئے اور کتے لنگڑے چلنے کئے۔ جیسا کہ پیش گوئی میں اس وقت کانے لئے۔ جیسا کہ پیش گوئی میں ذکر تھا۔ حالا نکہ مرزا قادیانی کے خلص مریدوں میں اس وقت کانے اور لنگڑے موجود تھے۔ گرا جھاتو کوئی بھی نہ ہوا۔

ع یہ بھی ایک چالا کی ہی تھی ورنہ اصل پیش گوئی اور اس کی تفسیر میں موت کا لفظ موجود ہے۔جس کامفصل حوالہ شروع میں دیا گیا ہے۔ (مؤلف)

اب ناظرین مکررغور کر سکتے میں کہ مرزا قادیانی کی بدیعد کی تاویلیں لے بھی پہلے تاویلوں کی طرح کیسی صاف طور سے عذر گناہ بدتر از گناہ کی مصداق ثابت ہوتی ہیں۔

٢ ..... برايك سے برتر اور كاذب

ر بید برای بید برای بید برای بید برای بید برای بیش برای با اور اصل گذشته کے نمبر ۸ میں نکاح آسانی کے متعلق مفصل حالات فصل ششم نمبر ۱۵ تا ۱۹ اور اصل گذشته کے نمبر ۸ میں ایک جگه مرزا قادیانی کا نکاح ) پوری نه ہوئی دوسری جزو ( یعنی احمد بیک کے دامادی موت اور محمدی بیگم سے مرزا قادیانی کا نکاح ) پوری نه ہوئی تو میں برایک سے بدر تظہروں گا۔' (ضمیرانجام آسم مصم ۵ جزائن جااس ۲۳۸)

ایک دوسری جگه لکھتے ہیں کہ:

" من ایس را (مویدوا وادا حمیک و تکات محمدیگیم) برائے صدق خود یا کذب من ایس را (موید وا وادا حمیک و تکات محمد کردانم و من نگفتم الا بعد زانکه از رب خود خبرداده شدم "خود معیارمی گردانم و من نگفتم الا بعد زانکه (انجام آگم ص ۲۲۳ ، فردائن ج ااص ۲۲۳ (

یے ظاہر ہے کہ نہ داماد مرز ااحمد بیگ مرا، نہ محمدی بیگیم مرز ا قادیانی کے نکاح میں آئی۔ پس مرز ا قادیانی اپنے مقبولہ خطابوں کے شخص ہیں۔

س..... نادان، بدگوہر، احتی، بے وقوف، تکٹے

ان کے منحوں چیرہ پر ذلت کے سیاہ داغ ، بندروں اور سوروں کی طرح کئے گئے

ا یہ سب تاویلیں مرزا قادیانی کو آتھم کے میعاد مقررہ پرفوت نہ ہونے کے بعد سوجھیں۔ ورند آخری تاریخ ۵رتمبر۱۸۹۳ء تک مرزا قادیانی کوضروراس کی موت کا ہی یقین تھا۔ پنانچہ سیرت المہدی میں میاں عبداللہ سنوری کا ایک بیان درج ہے کہ 'اس آخری تاریخ کواس پیش گوئی کے متعلق مرزا قادیائی مدہ تقلین نہایت جزع وفزع سے دعائیں کرتے رہے اور پچھے وائن کے متعلق مرزا قادیائی مدہ تقلین نہایت جزع وفزع سے دعائیں کرتے رہے اور پچھے وائن خود پڑھ کر جھے دیے کہ آئییں جنگل میں جا کر جاہ میں پھینگ آؤاور پچھے مؤکر نددیکھو۔'' وائن خود پڑھ کر جھے دیے کہ آئییں جنگل میں جا کر جاہ میں کھینگ آؤاور پچھے مؤکر نددیکھو۔''

گویامرزا قادیانی کے ملیم نے ان کوآخری دن تک بھی نئآ تھم کے رجوع السی المصق ہے مطلع نہیں کیااورمرزا قادیانی کودھو کے میں رکھا۔ پس بیتاویلیں جو بعد کو گھڑی گئیں سیہ سے فضول ہیں۔ ہیں۔ پیش گوئی مذکورہ ( نکاح آسانی ) کے متعلق (انجام آتھم ص۵۳ ہزائن جااص ۳۳۷) میں لکھتے ہیں ۔ پیش گوئی مذکورہ ( نکاح آسانی ) کے متعلق (انجام آتھم ص۵۳ ہزائن جاات سے اپنی بدگوہری ظاہر بیں کہ:'' چپا ہے تھا کہ ہمارے نا دان مخالف انجام کے منتظر رہتے اور پہلے ہے اپنی بدگوہری ظاہر نہر سے ۔ بھلاجس وقت بیسب با تیس پوری ہوجا کیں گوار سے کلا نے کما اس دن بید تمام لانے والے سچائی کی تلوار سے کلا نے کمار نے ہما کے والے سچائی کی تلوار سے کلا نے کمار کے بیس ہوجا کیں گوار دائت اس بے وقو فوں کوکوئی بھا گئے کی جگہ نہ رہے گی اور نہایت صفائی سے ناک کٹ جائے گی اور ذات کے سیاہ دواغ ان کے منحوس چروں کو ہندروں اور سوروں کی طرح کردیں گے۔''

اللہ اکبر! اس تعلّی ، پینی ، تکبر، زبان درازی اور بدزبانی کی کوئی حدہ اور اس تہذیب وشائنگی کا پجھٹھکا ناہے؟۔ کیوں نہ ہو چود ہویں صدی کے نبی اور سیح جوہوئے!!اگر خدانخواستہ یہ پیش گوئی پوری ہوجاتی یعنی محمدی بیٹی مکامرزا قادیانی سے نکاح ہوجا تا تو کیامرزائی اور مرزا قادیانی کبی الفاظ کل مسلمانان کے خلاف عائد نہ کر دیتے؟ جن میں اکابر علماء اور صوفیائے کرام ومشائخ عظام شائل ہیں ۔ لیکن خداکی شان! مرزا قادیانی کا غرور اور تکبران کے آگے آیا اور نکاح نہ ہوا۔

اس لئے اب ہمیں حق حاصل ہے کہ مرزا قادیانی کی گل فشانیوں کا نہ کورہ بالا ٹولکھ اہار عطائے تو بھی ہے۔

دهن خویسش به دشنام میالا صائب کایس زر قلب بهر کس که وهی بازدهند نامراو، ذکیل، مردوو، ملعون، وجال، ہمیشد کی لعنو س کانشانہ اشتہارانعامی چار بزار بمرتبہ چہارم مورند ۲۵۸۷ کوبر۱۸۹۴ ولکھتے ہیں کہ:

''میں بالآخر دعا کرتا ہوں کہ اے خدائے قادر دعلیم۔ اگر آتھم کا عذاب مہلک میں گرفتار ہونا ادراحد بیگ کی دختر کلان کا آخراس عاجز کے نکاح میں آنا۔ یہ پیش گوئیاں تیری طرف سے میں تو ان کوالیے طور پر خلا ہر فر ماجو خلق اللہ پر ججت ہواور کورباطن صاسدوں کا منہ بند ہوجائے ادراگراے خداوند! یہ پیش گوئیاں تیری طرف سے نہیں میں تو مجھے نامرادی اور ذلت کے ساتھ

ہلاک کر۔اگر میں تیری نظر میں مر دوداور ملعون اور د چال ہی ہوں جیسا کہ خانفوں نے سمجھا ہے اور تیری و درحمت میرے ساتھ نہیں جول انبیائے کرام علیم السلام .....اوراولیائے امت محمد یہ کے

لے بہاں مرزا قادیانی نے حسب عادت عبارت کوطول دینے کے لئے ہرایک نبی علیہم الدیریں علی علی سے منتاز میں جو میں ا

14.14

ساتھ تھی۔ تو مجھے فنا کر ڈال اور ذلتوں کے ساتھ مجھے ہلاک کردے اور ہمیشہ کی لعنتوں کا نشانہ بنا اور تمام دشمنوں کو نوش کراوران کی دعا ئیں قبول فرما۔''

در جموعہ شنبارات جاس کے دعا کی عبداللہ آتھ تھم پر کوئی مہلک عذاب آیا۔ نہ محمد کی بیگم سے مرزا قادیانی کا نکاح ہوا۔ اس لئے ثابت ہوا کہ دونوں پیش گوئیاں اللہ کی طرف سے نہیں تھیں اور مرزا قادیانی بمقا بلہ مولوی ثناء اللہ اور ڈاکٹر عبدائکیم صاحبان موت کی پیش گوئیاں کرتے کرتے دفعتہ لا ہور (مسافرت میں) بمرض ہمینہ انتقال کر گئے۔ پس حسب اقر ارخود وہ الفاظ مندرجہ

۵..... حجموثا، كاذب، دجال مفترى اور ذليل

عنوان کے ہرطرح حقدار ہیں۔

' دمیں نے خدا تعالی ہے دعا کی ہے کہ وہ مجھ میں اور محمد حسین میں آپ فیصلہ کرے اور وہ دعا جوہیں نے کی ہے ہے ہے کہ اے میرے ذوالجلال پروردگار! اگر میں تیری نظر میں ایسا ہی ذلیل جھوٹا اور مفتری ہوں جیسا کہ محمد حسین بٹالوی نے اپنے رسالہ اشاعت السند میں بار بار مجھ کو کذاب، دجال اور مفتری کے لفظ ہے یاد کیا ہے اور جیسا کہ اس نے اور محمد بخش جعفر زٹلی اور ابوالحن تی نے اس اشتہار میں جو ار نومبر ۱۹۸۵ء کوچھیا ہے۔ میرے ذلیل کرنے میں کوئی دقیقہ المانہیں رکھا۔ تو مجھ پر تیرہ ماہ کے اندریعن ۱۸ ار مبر ۱۸۹۸ء سے ۱۵ ارجنوری ۱۹۰۰ء تک ذلت کی مار دارد کر اور ان لوگوں کی عزت وہ جاہت شاہر کر اور اگر تیری جناب میں میری پھوٹن ہے ہو میں شیخ محمد حسین ، جعفر زٹلی اور تیتی مذکور کو ذلت کی ماں سے دنیا میں رسوا کر اور ضد بت علیہم الذلة کا مصدات کر۔ آمین! شمن ایش آمین۔''

(اشتبارا ۲ رنومبر ۹۸ ۱۸ء ، مجموعه اشتبارات ج ۳۰ ۲ )

اس سے آگے لکھا ہے کہ ''اس دعا کی قبولیت کا الہام بھی ہوگیا ہے۔''لیکن بیمیعاد گذرگئی اور مرزا قادیانی کے بیتنوں مخالفین بفضلہ تعالیٰ بخیر وعافیت رہے اور مرزا قادیانی کی دعا مروود ہوئی۔ میعاد ختم ہونے پر آئی تو مرزا قادیانی نے بہت حیلے کئے۔ ایک غیر معلوم شخص کی معرفت علماء سے فتو کی حاصل کیا کہ حضرت مہدی کا مشکر کا فر ہے اور کر جنوری ۱۸۹۹ء کواشتہار شائع کیا۔

(مجموعا شتہارات جسم ۱۱۰)

..... '' کہ جس طرح مولوی محمد حسین نے مجھ پر کفر کا فتو کی لگایا تھا۔اس پر بھی

لگ گیا۔ پس اس کی ذلت ہوئی اور پیش گوئی ہے یہی مراد تھی۔ قریباً سال بھر بعدے اردیمبر ۹۹ ماء کو پھر ایک اشتہار دیا۔ اس میں ذلت کے اسباب مزید حسب ذیل گنائے۔''

سس در مولوی محرحسین نے میر ہالہا می جملہ عجبت الله پراعتراض کیا۔ عالانکہ عجبت کا صلہ لام فصحاء کے کلام میں موجود ہے۔' (مجموعا شتہارات جسم ۱۹۲،۱۹۲ الخص) سست کہا بلکہ اس سے عہدلیا کہ آئندہ کو وہ مجھے دجال قادیانی کا فروغیرہ نہ کیے گا۔' (مجموعا شتہارات جسم ۱۹۹) سم دمولوی محمد حیان نے لفظ ڈسچارت کا ترجمہ غلط کیا۔'

(مجموعه اشتهارات جساص ۲۰۸)

۵ .....۵ اس کوز مین مل گئی۔ یہ بھی ذات ہے۔ کیونکہ صدیث میں آیا ہے کہ جس گھر میں کھیتی کے آلات داخل ہوں۔ وہ ذالیل ہو جا تا ہے۔ ' (جموعا شہارات جسم ۲۱۲،۴۱۵)

اب پیش گوئی اور الہام کی طرف دیکھتے اور ادھر مرز اتا دیانی کی بیان کر دہ ذلتوں پر غور کیجئے۔ کہاں تو الہام میں درج تھا کہ میں ظالم کوذلیل اور رسوا کر دوں گا اور وہ اپنے ہاتھ کا لیے گا۔ ' ضدر بالله الشد من ضرب الذاس ''کہاں تعبیراس کی کی جاتی ہے۔ مندرجہ بالارکیک تاویلات سے اور ان کی نبست بھی غور قکر کرنے سے نتائے ذیل نکلتے ہیں:

ا ..... عام طور پر جس مہدی کا آنا مانا جاتا ہے۔اس ہے آپ بھی منکر ہیں اور ا مولی محمد حسین بھی پس اس طرح اگریہ ذلت ہے تو دونوں کو پہنچتی ہے۔

۲ ...... عجبت له والی تقریرے مولوی محمد حسین کوانکار ہے اور مرزا قادیا ٹی کی غلطیوں کا ایک طویار مولوی محمد حسین اور مولوی ثناء اللہ اور دیگر علماء نے شائع کر دیا ہے۔ ایک عجبت له پر ہی اکتفانہیں کیا۔اس طرح آپ وبل ذلیل ثابت ہوتے ہیں۔

سسسس مقدمہ گورداسپور میں مرزا قادیانی ادرمولوی دونوں سے یکسال نمونہ کے اقرار نامہ جوان کے بنی ہونے کے لحاظ سے بہت بڑی ذلت ہے۔ سے بہت بڑی ذلت ہے۔

سم سند مرزا قادیائی باوجود الهامی تفهیم کے بیسیوں الهامی الفاظ کے معنی غلط کر چاتے تھے اور پھر کہدد ہے تھے کہ شاید کچھاور معنی موں یا مجھے یا دنہیں رہاوغیرہ وغیرہ ۔اگرید ذلت نہیں تو مولوی محمد سین کالفظ ڈسچارج کا ترجمہ بھی کوئی ذلت نہیں ۔

۵ مینداری کی ذات کی بھی خوب کھی! مرزا قادیانی خودالہا می طور پرحارث بے دراث بنے اور زمینداری کی ذات میں پھتہایشت سے بتلاء رہے تو خود بدوات مولوی صاحب مذکور سے بدر جہازیاد واور پشینی ذایل ہیں۔

اس سے زیادہ تعب سے ہے کہ پیش گوئی تو ہے مولوی محمد حسین اور جعفر زغلی اور ابوالسن تبتی ۔ تین آ دمیوں کی نسبت اور ذکتیں گنائی ہیں۔ صرف مولوی محمد حسین کی اور باقی دونوں صاحبوں کی نسبت اور اشتہارسترہ و تمبر ۱۸۹۹ء میں لکھ دیا کہ ان کی عزت اور ذلت دونوں طفیل ہیں۔ (چلوستے چھوٹے)

(جموعہ اشتہارات جسم ۲۱۲)

افسوس! کہ اس نسخہ بحرب سے محمدی بیگم والے معاملہ میں مرزا قادیانی نے فائدہ نہ اٹھایا۔ لکھودینا تھا کہ محمدی بیگم کی نانی مرگئی۔محمدی بیگم کے خادند کی موت طفیلی تھی۔اس لئے سمجھ لوکھ وہ بھی مرگیا۔ پٹن پیش گوئی یوری ہوگئی۔واہ حضرت! کیا کہنے ہیں اس نبوت کے:

> ایس کرامت ولی ماچه عجب گربه شاشید گفت باران شد

حرض یہ کہ پیش گوئی بھی بالکل غلط اور اس کی منظوری کا الہام محض جھوٹ اور فضول ٹابت ہوا۔ اس لئے حسب اندراج اشتہار خودمرزا قادیانی الفاظ مندرجہ عنوان کے مصداق ہیں۔

۲ ..... بشریر، پلید، مر دود، ملعون، کا فر، بے دین، کذاب، خائن، د جال، فاسمد مرزا قادیانی اپنے وام افقادول کے اطمینان قلب اور ان کے بھینے رہنے کے لئے بجیب وغریب تداہیر سے کام لیتے تھے۔ ایک پیش گوئی ابھی پوری نہیں ہوتی تھی کہ اس کی میعاد کے خاتمہ سے کچھے پہلے ایک دوسری پیش گوئی کردیتے تھے۔ تا کہ غلط پیش گوئی کا خیال چھوڑ کرمرید دوسری طرف متوجہ رہیں۔ چنانچے مولوی محمد حسین وغیرہ کے متعلق تیرہ ماہ پیش گوئی کی میعادییں

قریب دواڑھائی ماہ ہاتی تھے کہ پانچ نومبر ۱۸۹۹ء کوایک اوراشتہاردے دیا جس میں لکھا کہ:
'' اے میرے مولا! قادر خدا اب جمھے راہ بتلا! اگر میں تیری جناب میں مستجاب الدعوات ہوں تو ایسا کرو کہ جنوری ۱۹۰۰ء سے اخیر دسمبر ۱۹۰۲ء تک میرے لئے کوئی اورنشان دکھلا اورائے بندے کے لئے گواہی دے جس کوزبانوں سے کچلا گیا ہے۔ دیکھ میں

لے کچھ کر ہے! ذرا آٹھویں فصل تو دیکھو۔

تیری جناب میں عاجزانہ ہاتھ اٹھا تاہوں کرتو ایسا ہی کر کدا گر میں تیرے حضور میں بچاہوں اور جیسا کہ خیال کیا گیا ہے۔ کافر ، کاذ بنہیں ہوں تو ان تین سال میں جواخیر دسمبر۲ • ۹۹ء تک ختم ہو جائیں گے ۔ کوئی ایسانشان دکھلا جوانسانی ہاتھوں سے بالاتر ہو۔''

(مجموعه اشتهارات ج ۱۷۸)

#### آ کے چل کر لکھتے ہیں کہ:

''اگرتوا ہے خدااس تین برس کے اندر میری تائید میں اور میری تصدیق میں کوئی نشان ند دکھلائے اور بند ہے کوان لوگوں کی طرح روکر دے۔ جو تیری نظر میں شریب اور بلیداور بورین اور کذاب اور د جال اور خائن اور مفسد ہیں۔ تو میں مجھے گواہ کرتا ہوں کہ میں اپنے تیئن صادق نہیں سمجھوں گا اور ان تمام تہتوں اور الزاموں اور بہتا نوں کا اپنے تیئن مصداق سمجھلوں گا۔ جومیر سے پرلگائے جاتے ہیں سسس نے اپنے لئے یقطعی فیصلہ کرلیا ہے کہ اگر میری ہی دعا قبول نہ ہوتو میں ایسا ہی مرددواور ملعون کا فراور بے دین اور خائن ہوں۔ جیسا کہ مجھے تھے اگیا۔''

(مجموعه اشتهارات ج ۱۷۸)

مرزا قادیانی کے مرید نہ مانیں! ہم تو مرزا قادیانی کی اس عبارت پر مناوصد قنا کہتے ہیں ۔ کیونکہ یہ تین سال بھی خالی گذر گئے اور کوئی نشان آ سانی جوانسانی ہاتھوں سے بالاتر ہوئییں دکھایا گیا ع بے ۔اس لئے وہ اپنی منہ مانگی تعریفوں کے ہرطرح سے ستحق ہیں۔

لے سلطان القلم کی قلم کے جواہر ریز ہلاحظہ ہوں کیا کوئی بھٹیاری بھی اس فخش کوئی کا مقابلہ کر عتی ہے؟۔ایک دریائے فساد ہے جواثد اجلا آر ہاہے۔

ع البته ایک رساله بنام اعجاز احمدی مرزا قادیانی نے لکھ کرمولوی ثناء اللہ کے پاس ضرور بھیجا اور لکھا کہ اس کو جواب ہیں ہوم کے اندرا ندر لکھ کر بھیجو۔ اس سے پیش گوئی سرسالی پوری ہوگئی۔ مولوی ثناء اللہ نے اس قصیدے میں بیسیوں صرفی نحوی غلطیاں نکال کر مرزا قادیانی کو کھا کہ پہلے ان غلطیوں کو درست کرو پھر میں آپ کے زانو برنانو بیٹھ کرعر بی نولی کروں گا۔ آپ ایک غیر معلوم مدت میں ساراز وراگا کرایک کتاب نکھیں اور فریق فانی کوچند ہوم میں اس کا جواب دینے بر مجبور کریں۔ یہ فضول بات ہے مرزا قادیانی نے اس کا کوئی جواحب تکے نہیں دیا۔ اب ناظرین انصافی ہاتھوں سے بالاتر ہو۔ ناظرین انصافی ہاتھوں سے بالاتر ہو۔ کہاں اس کا ظہورا کی مختصر رسالہ کی شکل میں:

(بقیر عاشیہ کے شخصر رسالہ کی شکل میں:

ے..... جھوٹا اور جھوٹے دعوے

مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ:

"میراکام جس کے لئے میں اس میدان میں کھڑا ہوں۔ یہی ہے کہ میں عیسیٰ پرتی کے ستون کوتو ڑ دوں اور بجائے سٹیٹ کے تو حید کو پھیلا وُں اور آ تخضرت اللہ کی جلالت اور عظمت اور شان دنیا پر ظاہر کروں پس اگر جھ سے کروڑنشان بھی ظاہر ہوں او بیعلت عائی ظہور میں نہ آئے تو میں جھوٹا ہوں۔ پس دنیا بھی سے کیوں دشمنی کرتی ہے۔ وہ انجام کو کیون نہیں دیکھتی۔ اگر میں نے اسلام کی حمایت میں وہ کام کر دکھایا جو سے موجود مہدی موجود کوکرنا چا ہے تھا۔ تو پھر ہس سچا ہوں اور اگر کھی نہ ہوا اور مرگیا تو پھر ہس سے ہوں اور اگر کھی نہ ہوا اور مرگیا تو پھر سب کواہ رہیں میں جھوٹا ہوں۔"

(بدرج بش ۱۹۲ م،۱۹رجولائی ۱۹۰۱ء کتبات جد حداق ص۱۲۱)

ناظرین! مرزا قادیانی کے اس صاف وصری اقر ارکو ملاحظ فرما کیں اور نتیجہ کے طور پر اسلام کی موجودہ شان وشوکت کا حال بھی دیکھیں۔ جب مرزا قادیانی نے دعوائے مجدویت ومہدویت و میسیت وغیرہ کیا تھا۔ اس وقت مما لک اسلامی اور سلطنت ہائے اسلامی کی حالت زمانہ موجودہ سے ہزار درجہ بہتر تھی۔ شاید بیمرزا قادیانی کی بی سبز قدمی کی برکت ہے کہ ان میں سے اکثر ممالک اب ہلال کے بجائے صلیب کے ذیر حکومت ہیں۔ یہاں تک کہ حرم کعبہ بھی عیسائی طاقتوں کے ذیراثر ہوگیا اور جہاں بجائے شعائر اسلام کے اب ہر تم کے فتی و فجو دوشر اب وزناء وغیرہ کی عام آزادیاں ہوگئی ہیں۔ اگر اس کا نام کسرصلیب ہے ترتی اسلام اور تی فیمر عربی (روحی فدا) مقالے کی عظمت وشان کا اظہار ہے تو فیرا اگر نہیں تو پھر مرزا قادیانی کوان کے اقرار

(بقيه حاشيه كذشته مغه)

بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو اک قطرہ خون لکلا

ادر پھر حسب تول داصول مسلمہ مرزا قادیانی ان کا لکھا ہوا یہ رسالہ انسانی ہاتھوں سے بالا تر نہیں کہلا سکتا۔ بلکہ ایسے کہنے والے کو مرزا قادیانی ''مودائی ،مخبوط الحواس ،عمثل کا اندھا، کور باطن ادر تاقص الفہم نادان مغرور بے ایمان وغیرہ وغیرہ بتلاتے ہیں۔''

(دیکموبراین احدبیا شیم ۱۵ تا ۱۹۳۴ ملخها فردائن جام ۱۲۱،۹۰۱ تمبید فعل مشم کتاب مزا)

کے بموجب کیوں جھوٹا نہ مجھا جائے۔ورنداس بربادی اسلام وسلمین کوتر تی ثابت کرنا جا ہے۔ کا اگر کسی مرزائی میں ہمت ہو! کاذب، کافر، بے دین اور خارج از اسلام نبوت ورسالت کے متعلق مرزا قادیانی کے عقائد پہلے یہ تھے۔ الف..... " وبعد ختم المرسلين ميس كسى دوسر بيدى رسالت ونبوت كو كا فراور كاذب جانا ہوں۔میرایقین ہوتی رسالت حضرت آ دم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور جناب محقیق (مجموع اشتبارات ج اص ۱۳۳۰ اشتبار ۱ را كؤير ۱۹ ۱ مقام ويل) يرختم موگئي-" ''میں قائل ختم نبوت ہوں۔اس کے منکر کو بے دین اور خارج از اسلام (مجموعه اشتبارات جاص ٢٥٥ بقرير جامع مجدد على ٢٢٠ را كوبر ١٩٨١ م) مجهتا مول-" "مير اايمان ہے كه جمار برسول حضرت محصط في تمام رسولوں سے افضل اورخاتم الانبياء بير \_ بجر جمح كب جائز ب كه نبوت كادعوى كرك اسلام سے خارج جوكر كافرول کی جماعت میں جاملوں۔'' (جامته البشري ترجمه ازص ۷۹، فزائن ج ٢٩ عـ) نبوت کے متعلق ایسے بیمیوں فقر ہے مرزا قادیانی کی تحریرات میں موجود ہیں۔لیکن جب نبی بننے کا نہیں خیال آیا تو کئی طرح کے ایکے چیج وال کرنبوت کی اقسام ظلی ، بروزی مجازی ، حقیقی ،غیر حقیقی ،تشریعی ،غیرتشریعی وغیر ه وغیر ه وضع کی گئیں اور بلاً خرصاف لفظوں میں نبوت کا دعوى كرديا بينانجه الاحظه مو الف ..... "اشتهارايك غلطي كاازاله جس مين حصرت محمصطفي التياتة كر بروزاور عل (ליול המושותם) بن کرامتی نبی ہونے کا اظہار کیا گیاہے۔'' ب ..... (اخبار بدر۵رمارچ۸۰۹ء، لغوظات ج۰اص ۱۲۷) من لکھتے ہیں که مارادموی ا ہے کہ ہم رسول اور نی ہیں۔وراصل بیز اعلفظی ہے۔خداتعالی جس کےساتھ ایسام کالمد خاطبہ كرے جوبلحاظ كيت وكيفيت كے دوسرول سے بہت برج حكر موادراس ميں پيش كوئيال بھى بكثرت بول اے بی کہتے ہیں اور يتحريف م رصادق آتى ہے ۔ پس م نى ہیں۔ "آ گے لکھتے ہيں: "ماراند بب توييب كرجس دين من بوت كاسلسله ندموده مرده ب- يبود يول،

عیسائیوں اور ہندؤں کے دین کوجوہم مردہ کہتے ہیں تو ای لئے کدان میں کوئی نی نہیں ہوتا۔اگر

اسلام کابھی بہی حال ہوتا تو پھر ہم بھی قصہ گوشہرے۔ کس لئے اس کودوسرے دینوں سے بڑھ کر کہتے ہیں .....ہم پر گئی سالوں سے وئی تا زل ہور ہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے کئی نشان اس کے صدق کی گواہی دے چکے ہیں۔ اس لئے ہم نبی ہیں۔ امر حق کے پہنچانے میں کسی قتم کا اخفاء ندر کھنا چاہئے۔

(حقیقت الدیوے سے ۱۷۷)

اب پہلے تیوں حوالوں سے بعد کے تیوں حوالوں کا مقابلہ کیا جائے تو اور بی رنگ نظر آتا ہے۔ پہلے نبوت کا صاف انکار تھا اور بعد میں صاف اقرار موجود ہے۔ پہلے وی نبوت کو حضرت محمد اللہ پرختم شد مانتے تھے اور پچھلے حوالوں میں اپنے اوپر وی کا نزول بیان کر کے خداتعالیٰ کی گواہی بھی ثبت کردی ہے۔

حدیث شریف لا نمی بعدی مل بھی مطلق نبوت کا بی ذکر ہے اور مرز اقادیانی کے پہلے حوالوں میں بھی لفظ نبوت کا بی انکار ہے۔ پس بعد میں نبی بننے کے لئے جوسوانگ اور بہروپ بنائے سے جیں قابل غور ہیں۔ لامحالہ یا تو مرز اقادیانی کے پہلے اقر ارغلط ہیں یا آخری دعویٰ مفنول۔ پاس مرز اقادیانی حسب قول خود خطابات مندرج عنوان کے برطرت سے سزاواز ہیں۔

و ..... كاذب ،شريراوراصحاب فيل كى طرح نابود

ڈاکٹر عبدالکیم خان اسشنٹ سرجن پٹیالہ مرزا قادیانی کے ایک بار بااخلاص مرید سے ہوئیں سال تک مرزا قادیانی کے معقدر ہے۔ بعد میں مرزا قادیانی کی اصلیت کومعلوم کر کے انہوں نے رجوع الی الحق کر لیا تھا۔ مرزا قادیانی پہلے ان کے اخلاص کے مداح تھے۔ پھران کے خت خلاف ہوگئے۔ ڈاکٹر صاحب نے تر دید مرزائیت میں متعددرسا لے اور پمفلٹ کھے۔ بلا خردونوں نے ایک دوسرے کے خلاف موت کی پیش گوئی کی۔ اس کے متعلق مرزا قادیانی کا اشتہار ہی ذیل میں نقل کیا جاتا ہے لکھتے ہیں کہ:

''خدا ہے کا حامی ہو،میاں عبدالکیم خان اسٹنٹ سرجن بٹیالہ نے میری نبست سے پیٹ کوئی کی ہے۔ مرز اسرف ہے، کذاب اور عیار ہے۔ صادق کے سامنے شریر فنا ہوجائے گااور

اس کی میعاد تین سال بتائی گئی۔ اس کے مقابل پروہ پیش گوئی ہے جوخدا تعالیٰ کی طرف سے میاں عبد الکیم اسٹنٹ سرجن پٹیالہ کی نسبت مجھے معلوم ہوئی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں۔ خدا کے مقبولوں ہیں قبولیت کے نمو نے اور علامتیں ہوتی ہیں اور وہ سلامتی کے شہراد سے ایک کہلاتے ہیں۔ ان پر کوئی عالب نہیں آ سکتا۔ فرشتوں کی کھٹی ہوئی تکوار تیرے آ کے ہے۔ پر تو نے وقت کو نہ پہچانا۔ ندو یکھانہ جانا ہے رب فرق بین صادق و کاذب انت تریٰ کل مصلح وصادق اسے میرے رب تو صادق اور کاذب ہی فرق کر کے دکھلاتو ہم صلح اور صادق کو دیکھا ہے۔ " اسے میرے رب تو صادق اور کاذب ہی فرق کر کے دکھلاتو ہم صلح اور صادق کو دیکھا ہے۔ " اس میں موجود قادیانی ، موجود قادیانی

اس کے بعد ڈاکٹر عبد انگیم خان نے ایک اور الہام شائع کیا کہ جولائی ۱۹۰ء سے چودہ ماہ تک مرزا قادیانی مرجائے گا۔اس کے جواب میں مرزا قادیانی نے ایک اشتہار بعنوان تھرہ ۵ رنومبر ۱۹۰۵ وکولکھاجس میں درج کیا کہ:

''(خدانے فرمایا) کہ میں تیری عمر کو بھی بڑھادوں گا۔ بینی دشمن جو کہتاہے کہ صرف جولائی ۱۹۰۷ء سے چودہ مہینہ تک تیری عمر کے دن رہ گئے ہیں۔ یا ایسا جودوسرے دشمن پیش گوئی کرتے ہیں۔ان سب کو میں جموٹا کروں گااور تیری عمر کو بڑھادوں گا۔ تامعلوم ہو کہ میں خدا ہوں

ا ''خداتعالی کاریفقرہ کدوہ سلامتی کے شیرادے کہلاتے ہیں۔ بیخداتعالی کی طرف سے عبدائکیم خان کے اس فقرہ کارد ہے۔جو جھے کاذب اور شریر قراردے کر کہتا ہے کہ صادق کے سامنے شریر فنا ہوجائے گا۔ گویا میں کاذب ہوں اوروہ صادق اوروہ مردصالح ہے اور میں شریر ، فندا تعالی اس کے دومیں فرما تا ہے کہ جو خدا کے خاص لوگ ہیں وہ سلامتی کے شیرادے کہلاتے ہیں۔ ذلت کی موت اور ذلت کا عذاب ان کو نصیب نہ ہوگا۔ اگر ایسا ہوتو دنیا تباہ ہوجائے اور صادق وکاذب میں کوئی امر خارق ندر ہے۔'' (مجموعا شیرارات جسم ۵۵۹ عاشیہ)

ع ''بینی اے میرے خدا تو صادق اور کا ذب میں فرق کر کے دکھلا۔ تو جانتا ہے کہ صادق اور صلح کون ہے۔اس فقرہ الہامیہ میں عبدالکیم خان کے اس قول کارد ہے جووہ کہتا ہے کہ صادق کے سامنے شریر فنا ہو جائے گا۔ پس چونکہ اپنے تئیں صادق تھہرا تا ہے۔خدا فرما تا ہے کہ تو صادق نہیں ہے۔ میں صادق اور کا ذب میں فرق کر کے دکھلاؤں گا۔''

(مجوعداشتهارات جسم ٥٧٠ ماشيه)

اور ہرایک امر میرے افتیار میں ہے۔ یعظیم الثان پیش کوئی ہے۔ جس میں میری فتح اور دشمن کی میں میری فتح اور دشمن کی خلست اور میری عزت اور دشمن کی ذات اور میرا اقبال اور دشمن کا اوبار بیان فر مایا ہے اور دشمن پر غضب اور عقوبت کا وعد و کیا ہے۔ محر میری نبیت لکھا ہے کہ دنیا میں تیرانام لا بلند کیا جائے گا اور فضرت اور فتح تیرے شامل حال ہوگی اور دشمن جو میری موت جا ہتا ہے وہ خود میری آ تھول کے روبر و تا اصحاب الفیل کی طرح تا بوداور تباہ ہوگا۔'' (مجوعد شمارات جسم ۵۹۱)

روبرو یا ایجاب سان سرس با پردادر با ۱۹۰۸ ایست اس کے بعد و اکثر صاحب نے ایک ادر الہام شائع کیا کہ مرزا قادیانی چاراگست اسم ۱۹۰۸ء تک مرجائے گا۔ (دیکو چشر سرفت س ۳۲۲،۳۲۱ مسنف سرزا قادیانی بزائن ج۲۳ س ۳۳۷) دونوں صاحبان کی اس قلمی جنگ کا بینتیجہ ہوا کہ و اکثر صاحب کی پیش گوئیوں کے مطابق مرزا قادیانی نے ۲۲ می ۱۹۰۸ کومقام لا ہور انقال کیا اور ان کے الہام کشدہ کے سب وعدے فتح وقعرت، عزت واقبال کے غلط نکلے اور مرزا قادیانی حسب قول خود بمقابلہ و اکثر صاحب کا ذب اور شریر ثابت ہوئے کی نے خوب کہا ہے:

کما تما کاذب مرے گا پیشر کذب میں سیا تما پہلے مر عما ا..... مفید، کذاب، مفتری اورخدا کی طرف سے نہیں

مرزا قادیانی نے ۱۵ راپریل ع-۱۹ وکوایک پیش کوئی بطریق دعاء شائع کی جس کا نام ہے۔' مولوی ثناء اللہ کے ساتھ آخری فیصلہ!''

اس اشتهار میں مولوی ثناء اللہ کومخاطب کر کے اور ان کی تحریرات متعلق ابطال وتر دید مرز ائیت کا شکو دو دکتایت کر کے مرز اقاویانی لکھتے ہیں کہ:

"اگریس ایمای کذاب اورمفتری ہوں جیسا کداکٹر اوقات آپ اپنے ہرایک پرچہ میں جھے یا دکرتے ہیں تو میں آپ کی زعد گی میں ہی ہلاک ہوجاؤں گا۔"

(مجموعا شتهارات جسس ۵۷۸)

## آ مے چل کرکھتے ہیں کہ:

ا بدنام اگرموں گے تو کیانام ندہوگا۔ ع مرزائی صاحبان یا کرش کے چیلے دھرم سے بتا کیں کہ کون کس کے دو ہر دامحاب النیل کی طرح نالوں ہوا؟۔ ''پس اگر و مسز اجوانسان کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ محض خدا کے ہاتھوں سے ہے جیسے طاعون ، ہیف دفیر و مہلک بیاریاں آپ پر میری زندگی میں ہی وارد نہ ہو کیس ۔ نو میں خدا کی طرف سے نہیں ۔''
سے نہیں ۔''

سے تبیں ۔'

اخیر میں لکھتے ہیں کہ'' (یااللہ) اب میں تیرے ہی نقد ساور رحمت کا دامن پکڑکر تیری

جناب میں لجتی ہوں کہ مجھ میں اور ثناء اللہ میں سچا فیصلہ فر مااور جو تیری نگاہ میں در حقیقت مفسداور

کذاب ہے اس کوصادت کی زعر گی میں ہی دنیا سے اٹھا لے۔'

مرزا قادیانی کی یہ دعاان کے حق میں تو نہیں مگران کے خلاف قبول ہوگئی۔ کیونکہ اس

کی قبولیت کا الہام لے بھی مرزا قادیانی کو ہو چکا تھا اور مولوی ثناء اللہ کی زعر گی میں مرکر اور ہینہ کی تعرف نے بی صدت و کذب کا بلکہ اپنے مشن کے بھی کا ذب ہونے کا فیصلہ کے دیا اور حسب اقرار خودمفسہ ، کذاب اور مفتری ٹا بت ہوئے اور دنیا کو معلوم ہوگیا کہ وہ اللہ کی طرف نے نہیں تھے۔

طرف نے نہیں تھے۔

مولوی ٹناءاللہ صاحب کے لئے ہیںنہ اور طاعون ما تکتے متھے مگر خود بدولت کوہی ہیںنہ نے آدبوجا کسی نے آپ کی تاریخ وفات کھی ہے:

اور تو زندہ ہیں خود عی مر گیا کالرہ سے خود مسیحا مر گیا

یوں کہا کرتا تھا مرجائیں گے اور اس کے بیاروں کا ہو گا کیا علاج

AITTT

تلك عشرة كاملة!

ناظرین!اس فصل کے پڑھنے ہے آپ کومعلوم ہوگیا ہوگا کہ مرزا قادیانی کا کیا انجام ہوااوراپی تحریرا پی تقریرا ہے مسلمات اوراپ مند کے الفاظ سے وہ کیا کچھ فاہت ہوتے ہیں۔

ل مرزا قادیانی کے مرنے کے بعدان کے مریداس دعا کے الہا می ہونے سے مظر ہو گئے آخر مرزائیوں کی طرف سے مولوی قاسم علی قادیانی کا مولوی ثاءاللہ کے ساتھ اس دعا کے الہا می ہونے نہ ہونے کا مقام لدھیانہ مباحثہ ہوا اور بشرط کا میا بی مرزائیوں نے تین سورو پید مولوی صاحب کو فتح مبین مولوی صاحب کو فتح مبین حاصل ہوئی اور تین سورو پیمولوی صاحب نے لیا۔جس سے مرزائیوں کو دین ودنیا دونوں طرح کا خسارہ ہوا۔ (دیکمور سالہ فاتح قادیان مصنفہ مولوی ثناءاللہ امرتری شامل احتساب قادیانہ مانے جم)

ہم خود لکھتے ہیں یا اپنی طرف سے پھی کہتے تو مرزائی صاحبان ضرور فقا ہوجاتے ۔لیکن یہاں جو پھی کھا گیادہ خودمرزا قادیانی کا مقبولہ وسلمہ ہے۔خودا ہے بیان سے زیادہ اور کوئی تحریر مانع تقریر خالف نیس ہو کتی ۔ طزم یا معاعلیہ کے اقبال کا اثر ہمیشہ اس کے فلاف لیا جا تا ہے۔

"قصی الرجل علی نفسه" دی نے خودا ہے او پرڈگری کرلی ۔ نیزمش مشہور

ہے۔''یوخذ المر، باقد ارہ''آ دمی اپنے اقر ارسے پکڑا جاتا ہے۔
اس فصل میں مرزا قادیانی کے متعدد بیانات دکھلاوئے گئے ہیں۔ جن کے پورا نہ ہونے پرانہوں نے اپنا کافر، کاؤب، بے دین، دجال، کذاب، مفسد، ذلیل، مفتری، شریر، پلید، خائن، ملعون، مردود، روسیاہ، شیطان، بدکاراور خارج ازاسلام وغیرہ وغیرہ ہونا قبول کیا ہے اور چونکہ ان بیانات اور دعووں کا غلط ہونا قابت کیا جا چاکہ ہے۔ اس لئے ہمارا بھی اس پرصاد ہے۔ ہمرکہ آردکافرگردو:

الجما ہے پاؤن یار کا زلف دراز میں او خود ہی اینے دام میں صاد میش گیا خاتمہ

برادران اسلام! اس کتاب سے بفضلہ تعالیٰ روز روشن کی طرح ثابت ہو چکا ہے کہ مرزا قادیانی کاذب مرعیان نبوت میں سے تھے اور ان کے سب دعوے اور پیش گوئیاں محض دکا نداری اور ابلہ فربی کا ایک سلسلہ تھا۔ جس طرح اور جھوٹے مدعی پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنے فرقے بنائے۔ یہی حال اس فرقہ مرزائیہ کا ہے اور جیسا کہ ان باطل فرقوں کا نام مث گیا ہے۔ ای طرح سے یہ فرقہ بھی دیر سویر سنت اللی کے تحت اپنا وقت پورا کر کے دنیا سے رخصت ہوگا۔ عیسائیوں کی الوہیت کی طرح ایک فرقہ کے تین مرزائی فرقے تو بن بھے ہیں۔ ای طرح کی دن ان کا بھی نام بی یا دگار دہ جائے گا۔ وین حق کا نور نہ کی کے بچھائے بچھ سکتا ہے۔ نہ باطل کا گردو غیارا سے دباسکتا ہے۔

''یریدون لیطفیوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولوکره الکه بافرون ''یریدون لیطفیوا نوره ولوکره الکافرون ''یاوگ چا ہے ہیں کاللہ کورکوا پے مشکی پھوٹکوں سے بچمادی اوراللہ واللہ آپ نورکوکائل طور پر پھیلاکریں رہےگا۔خواہ کافروں کو برائی کیوں نہیں ۔

خاكسار!محديعقوب

والسلام على من اتبع الهدى!

خلف مولوي محرعلى مرحوم سنورى

# تقريظ

عالى جناب عمرة الكالمين زبرة العارفين فخرالمحد ثين رأس المناظرين حفرت اقدس مولانا الحاج مولوى خليل احمد صاحب مظلم العالى ناظم مرسد مظام العلوم سهار نيور السحسم والله وكفى وسسلام على عباده الذين احسطفى!!

ا مابعد! احتر الناس بندہ ظیل احد عرض کرتا ہے کہ میں نے بید سرال عشرہ کا ملہ جس کو میر سے عنایت فرما شخ محمد یعقوب بٹیالوی نے تالیف کیا ہے۔ اقول سے آخر تک سنا شخ صاحب موصوف آگر چہ بہت بڑے عالم نہیں ہیں۔ لیکن انہوں نے بید سرالہ الی قابلیت اور متانت کے ساتھ لکھا ہے کہ بہت سے علاء بھی اس سے قاصر ہیں۔ بید سرالہ مصاحب موصوف نے قادیا نموں ساتھ لکھا ہے کہ بہت سے علاء بھی اس سے قاصر ہیں۔ بید سرالہ مصاحب موصوف نے قادیا نموں کے عقائد باطلہ کی تر دید میں لکھا ہے۔ مرز اغلام احمد آنجمائی کے دعوق اور عقیدوں کو خودان کے کار دید اس کی تردید اس جدید خرب کی تردید اس طریق پر کرے کہ جس طرح حضرت مولانا شاہ عبد العزیز صاحب نے تخدا شاء عشریہ میں روافض کے خرب کی تردید فرمائی۔

اس رسالہ کے دیکھنے سے جھوکواس محدث ندہب کے ابطال بی ای اعدازی خوشیو

آتی ہے۔ جو حضرت شاہ صاحب نے افتیار فر مایا تھا کہ آج تک فرقد اثناء عشریہ سے اس کا جواب

مہیں بن پڑا۔ باد جودیہ کہ بڑے بڑے دفاتر لکھے۔ مگر پھر بھی ناقص دناتمام ہی رہے۔ اس مبارک

رسالہ کے متعلق بھی میرایہ ہی خیال ہے کہ علمائے فدہب مرزائیداس کتاب کے جواب سے انشاء

اللہ بھی بھی عہدہ بر آ فہیں ہو مکیں گے۔

میرایی بھی خیال ہے کہ اگر جماعت مرزائیے نے اس رسالہ کو انصاف سے دیکھا اور نیز حق تعالیٰ کی تو فیق نے بھی دیکھی کی مرزائی ہے اس سے لئے میں اللہ انشاء اللہ تعالیٰ جراغ راہ ہوا یہ بدایت بلکدر ہنما ہوگا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ حق تعالیٰ شانہ مؤلف موصوف کو اپنی خاص نعمتوں سے ملا مال فرما ئیں اوران کی دینی اور دینوی امور میں پر کات اور ترقیات عطافر مائیں۔ آمین! فظا! (مولانا) فیل احمد ناعم درسر مظاہر المعلوم سمار نیود کا موری کا کی دی الحب ۱۳۳۲ھ

الحمد الله ثم الحمد الله يدعامر التي تير بهدف ثابت بوكي اورالله تعالى المدن الله معدي وونعى أورالله تعلى الله ودغول ومؤلف (مؤلف)

# فهرست تفصيلي ....عشره كامله

تحقيق لا عاني متعلق فكاح آساني مرزا قادياني ایک بزارره پیانعام وياج طبع ثاني بها فصل دى كاذب مرعيان نبوت دالهام مهدويت 779 وومرى فصل مرزا قادياني كي روحاني وجسماني ترقيوں كي وس منازل 700 M04 مرزا قادياني كاحيضاور بجيه MOL الله تعالى كانطفه الله تعالى سے ہم بسرى اور زناشوكى كفل كاوتوع (معاذالله) MOL 104 استقرارهمل בנכנים ۲۵۸ مرزائی دوستو MOA خدائي کا دعوي MAA خدا کے بات ہونے کا دعویٰ تيسرى فصل مرزا قاديانى كوس غلط البام 109 مرزا قادیانی کاالہامان کی عمر کے متعلق m4+ تاز ەنشان ، تاز ەنشان كادھكا **FYY** ميرادثمن ہلاك ہوگيا ریاست کائل بل بچای ہزار آ دی مری کے مودى ثناوالله صاحب امرتسرى كے قاديان آنے كى بابت 244 ہم ند میں مریں کے یاریندمیں

| rz.           | چون فصل دس خلاف کشوف والهام                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| r29           | يانجوين تفعل دس متلاف بيانيان                                                 |
| PAL           | دعوائے محدهیت ونبوت کانفی اثبات                                               |
| TAP           | متعلق كفرواسلام مجمديان                                                       |
| TAP           | ختم نبوت                                                                      |
| " PAQ         | حضرت عيسىٰ عليه السلام كى قبر <u>س</u> ے متعلق                                |
| PAY           | سكموس كے كورد باوانا تك كاچولد                                                |
| MAA           | نزول حصرت ميح عليه السلام                                                     |
| PA9           | ڈ <i>اکٹرعی</i> داککیم خان                                                    |
| <b>17</b> /19 | حفرت سيح عليه السلام كم متعلق                                                 |
| 179+          | حضرت عيسى عليه البلام كالمعجزه                                                |
| 291           | د جال کے متعلق مرز ا قادیانی کی تحقیقات                                       |
| rgr           | چيمشی فصل د سافتراه                                                           |
| 14.           | الماتوين فصل وس جموت اورومو ك                                                 |
| fr.           | آخوین فصل مرزا قادیانی کی دس مردود دعائیں اوران کا خور تجویز کرده کفر         |
| וייליון       | . نوین فصل مرزا قادیانی کے معتقدات ایمانیا دران ک تعلیم ادرا ظلاق کے دس تمونے |
| 2             | توحیدودات باری کے متعلق شرکا نیاقوال                                          |
| بالملها       | ثبوت كادموى                                                                   |
| PTA .         | ملا تکہ کے وجود ہے اٹھار                                                      |
| سلماما        | قرآن وصديث برمرزا قادياني كاديمان                                             |
| ; MMZ         | حضرت عيسى اوران كم جوات كم تعلق مرزا قادياني كي يهوديا نه خيالات              |
| יימיי י       | قول مرزا تا دياني                                                             |
| ror           | تزديد بروي قرآن شريف                                                          |
| 2             | چنداورتج برات                                                                 |
|               |                                                                               |

500 تصوير كادومرازخ COA مرزا قادياني كيا خلاتي حالت M29 مرزا قادیانی اینے مندمیال معو يادر يول كي نسبت مولوي عبدالحق غزنوي كي نسبت صوفيائ كرام كأنبت MYD مولوي سعداللد لدهيا توى كي نسبت ۸۲۳ ابفائ عبداور حسول زر مرزا قادياني كاتوكل على الله تزكيه باطن اورنغس كشي 721 CZA مرزا قادياني اورتصوف 129 سيدالطا كفه حفرت جنيرٌ 71 ببشتي مقبره MAM دسوي نفل دس قبالي وكرياس MAY ذلیل،روسیاد، محانی کے قابل 199 مرایک ہے بدتر اور کا ذب 199 نادان، بدكوم احمق، بدقوف، كلف نامراد، ذليل مردود بلعون ، دجال ، بميشه كي لعنتون كانشانه 795 حبوثا ، كاذب، دجال مفترى اور ذليل شرى پلىد بىر دود بلىون، كافر ، بے دين ، كذاب، خائن ، دجال ، فاسد M90 194 حجوثاا درجمو نے دعوے MAA كاذب، كافر، بدين اورخارج از اسلام 199 كاذب بشريراورامحاب فيل كي طرح نابود مفيد، كذاب مفترى اورخدا كي طرف ينهيل A+1 خاتمه 4.1 تقريظ

.

.





#### بسم الله الرحمن الرحيم!

#### یہت شور سنتے تھے پیلو میں دل کا جو چیرا تواک قطرۂ خون لکلا

الحمدالله تحمده وتصلى على رسوله الكريم،

واهل بيت الطيّبين الطاهرين واصحابه المكرمين · امابعد!

ایک کتاب الاجواب "عشره کامله فی ابطال الفتنة المرزائية والنبوة المبداطلة "مصنف جناب شخ محر يعقوب صاحب خلف جناب مولانا مولوی محمیلی ما حب مرحوم سنوری پنيالوی عرصہ سے قاديانی تحريک کے متعلق ہندوستان کے طول وعرض میں خاص اثر پيدا کر چکل ہے۔ جس کا مطالعہ کی شجيد وانسان کو طلسم کدو قاديان کے متعلق غلط بنی کا بھی شکار نہيں ہوئے ديتا اور جس کے دلائل و برا بین نے قصر قاديا نيت میں زلزلد ڈال ديا ہے۔ مصنف کتاب نے نہايت متانت و شجيدگی سے اس تحريک کے ہر پہلو پر روشی ڈائی ہے اور ثابت کرديا ہے کہ قاديانی تعليم کوئی فرہی تحریک میں بلکہ محض ایک کمیٹیڈ کمپنی کا کاروبار ہے۔ کتاب کی خوبی ای سے واضح ہے کہ قاديانی مرکز میں چوسال سے بڑے برے ریشا ئیل معزات اس کے جواب سے واضح ہے کہ قاديانی مرکز میں چوسال سے بڑے برے دیشا ئیل معزات اس کے جواب کے لئے سرقو ڈکوشش کرتے رہے ہیں۔ لیکن سوائے حسر سے محامت کچھ ہاتھ ند آیا۔ اخیرا کیک صاحب لے نے داستان امیر عز و کی شان کی ایک کتاب صال میں شائع کرکے دنیا کو دھوکا دیے کیکوشش کی ہے کہ عشر و کا کملہ کا جواب بھی ممکن ہے۔

بیکتاب کیا ہے۔ برقتم کے مرزائی رطب دیا بس کا مجموعہ ہے اور ایک قتم کی قادیائی
تبلیغ ہے۔ جس کو ' جواب کتاب عشرہ کا ملد' کہنا کملی حمافت ہے۔ چونکہ بید ممکن ہے کہ بعض
نا خوا عمرہ دوست اس غلط بنی کا شکار ہوجا کیں کہ قادیائی حضرات نے اپنا قرضہ بے باق کردیا
ہے۔اس لئے میں نے اخلاقی فرض سجھا کہ ایک مختصر تبھرہ میں اس قادیائی ایجنٹ کے دلائل کی

ل جومرزائی مشن کے تخواہ دار ملازم ہیں۔جو بقول خودائی زندگی قادیا نیت کے لئے وقف کر بچکے ہیں اور صرف ۲۳ روپے ماہوار گذارہ لیتے ہیں۔(ملاحظہ ہوآپ کا بیان بمقد مداخبار مبللہ کویا آپ قادیانی کمپنی کے پیڈ ایجنٹ ہیں۔)

حقیقت ہیان کروں تا کرتی وباطل میں تمیز ہو سکے اور دنیا کو معلوم ہوجائے کہ قادیا نیت میں یا تو قلط الرجال ہے اور ان میں کوئی بھی ایسا آ دی نہیں جو سلمانوں کی سی کتاب کا محقول جواب لکھ سکے۔ یا یہ کہ المن فن موجود تو ہیں لیکن سلمانوں کی باطل شمن، جہالت سوز اور علم اندوز کتابوں کو دکھ کر آنہیں جواب دینے کی جرائے نہیں ہوتی اور وہ نہیں چا ہے کہ محتم براہین کے مقابل میں محصی ویک ہوائے تعلی ہوتی اور وہ نہیں چا ہے کہ محتم براہین کے مقابل میں کا ملہ کے لئے ایسی جا بالان تحریوں کا جواب لکھنا تقنیج اوقات ہے۔ اس لئے میں نے چند مقابات سے بعض چیدہ سمائل پر تیمرہ کرنا ہی کافی سمجھا تا کہ قادیانی دلائل کی قلعی کھل جائے۔ اگر اس تحریک جواب قادیانی دلائل کی قلعی کھل جائے۔ اگر اس تحریک جواب قادیانی دلائل کی قلعی کھل جائے۔ اگر اس تحریک جواب الجواب لکھا جائے گا۔ نی الحال اس قادیانی سانپ کی کچلیاں نکا لئے کے لئے بھی طور پر جواب الجواب لکھا جائے گا۔ نی الحال اس قادیانی سانپ کی کچلیاں نکا لئے کے لئے بھی کافی ہے۔ اس مضمون میں عشرہ کا کاملہ کے لئے کا اور تھ بھی ات ربانیہ کے لئے 'ت' کی علامتیں ہوں گی۔ اور کھ جواب قادیانی سانپ کی کچلیاں نکا لئے کے لئے بھی ہوں گی۔ اور کھ بھی ات ربانیہ کے لئے 'ت' کی علامتیں ہوں گی۔ اور کھ جواب کی جواب کو اس کو یا در کھئی تا کہ مغہوم بھی میں آ سانی ہو۔

ا..... نى قاديان اورقاديانيول كى تهذيب وشائشكى

(عص۱۵) درمؤلف عشرة كالمدن اپني كتاب كوديبا چديش كلما تفاكداس كتاب على مناظرين بعض جگدا يسالفاظ بهي ديكهيس محدجو بنجيدگي اورمتانت كي روسة قابل اعتراض من ناظرين بعض جگدا يسالفاظ كا اورغير مانوس معلوم ہوتے ہيں ليكن اس كے متعلق صرف اتناعرض كيا جاتا ہے كدا يسالفاظ كا استعال الزامي طور پرمرز اقادياني كي بي تصانيف وتقارير سے كيا گيا ہے اورا پني طرف سے كى جگد زيادتى وسبقت نہيں كي گئے۔''

(ت م ٣٠٣) مؤلف تقيهمات كى ديانتدارى طاحظه بوكوشرة كالمله كى شجيدگى ، متانت اور شائتگى پرجمله كرنے كے اس عبارت بيس مے تعن عبارت نط تحقيد ، نقل كر كے مؤلف عشره كالمه كومطعون كرتا ہے اور اس كولا كھوں انسانوں (نہيں معلوم يہ للھو كھا انسان كہاں آباد ہيں) مرزائيوں كے پيشواء ، جان ، مال اور عزت سے بدر جہا محبوب پيشوا (مرزاتا ديانی) پرحملہ اور اسے ناواجب اور سوقيانة را درے كرلا كھوں بندگان خدا (مرزائيوں) (كيامرزائي كمپنى الني مقدارا كيك

ا موجيدى اورقاديانى دومتغنادچيزى بي-

لا کھ بھی ٹابت کر سکتی ہے ) کے دل دکھانے والا بیان کرتا یا ہے۔اور خود مدی ہے کہ میں نے ہر ممکن طریق سے تفیمات میں تہذیب کو مد نظر رکھا ہے۔ کیونکہ صدافت اور نیکی درشت کلامی کی محتاج نہیں۔اس کے ساتھ مرزا قادیانی کے اس شعر کو بطور نصیحت پیش نظر رکھنا ظاہر کرتا ہے۔ گالیاں سن کر دعا دو پاکے دکھ آرام دو کبر کی عادت جو دیکھو تم دکھاؤ اکھیار

(سياس ٢٠١٧)

تصیری: لیکن حقیقت بہ ہے کہ گرو (مرزا قادیانی) تو بدزبانی میں یکنائے روزگار تھے ہی، چیلہ (مؤلف تھہیمات قادیانی) بھی ان سے کم نہیں رہے۔کوئی اخلاقی گالی نہیں جو مؤلف عشرهٔ کا ملہ کے حق میں استعال نہ کی گئی ہو۔ مثلاً دشمن، گندہ دہن، مکذب، نا دان ،مفتری، مفسد، جابل، بے علم ،کندہ ناتر اش وغیرہ وغیرہ۔

مرزا قادیانی کی نثر وظم گالیوں کی تفصیل عشر و کاملہ میں دی گئی ہے۔لیکن مرزا قادیا نی کی شان میں ان مغلظات کی تعداداور کیفیت کے لحاظ ہے • • ا/ احصہ کے الفاظ بھی استعمال نہیں ہوئے یعشر ہ کاملہ اور شخصی لا ثانی ملاحظہ ہوں۔

مؤلف تهیمات صاحب عشرہ کاملہ کے اس دعویٰ کوردنیں کر سکا کہ گالیوں کی ابتداء مرزا قادیانی سے بی ہوا کرتی تھی۔ بلکہ انجام آتھم ص ۲۳۵، خزائن جاام الیٹا اور از الہ اوہام ص ۲۹، خزائن ج ۲۳ ص کا اسے خودمرزا قادیانی کے اقر ارگالیوں میں پیشد تی کرنے کے متعلق نشرہ کاملہ میں درج ہیں اور اس پرمرزا قادیانی کو' اندل لمعلیٰ خلق عظیم! کا بھی دعویٰ ہے۔'' دیکھو ضرورۃ الامام ص ۸، خزائن جسام س ۸۷٪ (ع ص ۱۲۳)۔ ہم اس جگہ مرزا قادیانی کی تہذیب وشائنگی کے چند اور نمونے درج کرتے ہیں۔ اور تمام قادیانی ایجنوں سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا اس بکواس سے دنیا مجر کے ۲۵ کروڑ مسلمانوں اور ان کے پیشواؤں کی ہٹک

لی بیطریقہ ایک سال سے ایجاد ہوا۔ جس بات کا جواب نہ بے اس کے متعلق کہددیا جاتا ہے کہ بیہ بات لا کھوں انسانوں کے دل دکھانے کا موجب ہے۔ مطلب بیر کہ حکومت زبان بندی کر سے در نہ مرزائی منافقانہ وفاداری بھی چھوڑ دیں گے۔ اراکین انجمن مباہلہ پر قادیائی مظالم اور واقعد تی بیان نہیں۔ مگر در حقیقت بیطریق ان کی بے بسی فاہر کرنے کے لئے کافی ہے۔ وتفحیک کر کے ان کا دل نہیں دکھایا گیا اور کیا ہزرگان اسلام اور علائے کرام وسلحائے عظام ہرایک مسلمان کی آ کلھ کا تارانہیں ہیں؟۔ جن پر مرزا قادیانی کے دہن مبارک سے نجاست اور مغلظات کے گولے بھینکے گئے ہیں۔

ا..... "كل مسلم بيقبلنى ويصدق دعوتى الا ذرية البغايا" (آ كَيْمُالات اسلام م ٥٣٨،٥٣٥ رُواسُ ج٥٥ الينا)

(ایندلات اسلام م ۱۵۷۰،۵۴۷ برنای جهی این ایا) اینی سب مسلمانوں نے جمعے مان لیا مگر بدکار (زائیہ )عورتوں کی اولا دیے نہیں مانا۔ اسس (پیش گوئی آتھم کے متعلق) '' جو شخص ہماری فتح کا قائل نہ ہوگا۔ توصاف سمجھا جائے گا کہ اسے والدالحرام بننے کا شوق ہے۔ اور حلال زادہ نہیں سسجرامزادہ کی یہی نشانی ہے کہ سیدھی راہ افتیار نہ کرے'' (انوار الاسلام م ۴۰۰ نزائن جام ۲۲۰۳)

"" "أن العدا صاروا خنازير الفلا ونسائهم من دونهن الا كلب" (مجم البدئ ص ١٠ ترائن ج ١١ ص عدد)

لینی ہمار سے خالف جنگلی سورین گئے ہیں اور ان کی عور تیس کتیوں سے بدتر ہیں۔

سس اذیتنی خبثاً فلست بصادق ان لم تمت بالخزی پاابن بغاء

( تهد حقیقت الوحی ۱۵ اخز ائن ج۲۲ ص ۲۲۲)

رسیدیت بران میں جھے تکلیف دی ہے۔اے زائید کے بیٹے (حرامزادے) اگر تو ذات ہے نہ مراتو میں جھوٹا ہوں۔

ا پنے دعویٰ کے نہ ماننے والوں کومرزا قادیانی نے حرامزادے، زانیہ عورتوں کی اولاد، جنگلی سوراورعورتوں کو کتیاں بتلایا ہے۔اب ہر شخص جس کے دماغ میں ایک ماشہ بھر بھی عقل ہے جانتا ہے کہ ولد المحلال یا ولد المحرام ہونا تعلقات زوجیت کے جواز وعدم جواز پر مخصر ہے۔اگر کسی کی پیدائش جائز تزوج ومنا کت کی روسے ہوتو و وولد الحلال ہے۔ورنہ حرامزادہ کہلائے گا۔

یس کیافر ماتے ہیں۔حضرت مرزا قادیانی کے حوار بیان خصوصاً جناب خلیفہ قادیانی تھے اس مسئلہ کے کہ خلیفہ کے بھائی مرزافضل احمد اور مرز اسلطان احمد اور ماموں ناصر نواب وغیر ہم مرزا قایانی کی اس فلاسفی کی روسے کتناعرصہ سنزادہ رہے اور کب سے سنز اوہ ہیں اورایساہی ڈ اکٹر عبدائکیم صاحب مرحم پٹیالوی، صوفی عباس علی مرحم لودھیانوی اور دیگر ایسے اصحاب جو پہلے مرزائی پھندے میں پھنس گئے تھاور پھراپی خوش نصیبی سے اس بلا سے رہا ہوگئے کس خطاب کے ستی جن ؟ - بیننوا و تو جروا!

نیز ایک فتوئی اورمطلوب ہے۔ انہی صاحبان سے کفر مایا ہے مرز اقادیائی نے کہ: برتر ہر ایک بدسے وہ ہے جو بدزبان ہے جس دل میں بینجاست بیت الخلاء یہی ہے

( قادیان کے آریاور ہم ص الا ، فردائن ج ۲۰ ص ۲۵۸)

ذراائیمان ہے بتانا کہ بیت الخلاء کون ہوااور بدسے بدتر کون؟ \_

٢.... حضرت عيسى الطيفة كي قبر ك متعلق

بقول مرزا قادیانی بیقبر پروشلم میں ہے۔ جہاں حضرت بیوع میں کوصلیب دی گئے۔ بسسسسن ''بیتو تج ہے کہ سے اپنے وطن گلیل میں جا کرفوت ہو گیا۔ کہنے ہرگز تج نہیں کہوہی جہم جودفن ہو چکا تھا۔ پھرزندہ ہو گیا۔'' (ازالہ اوہام ص ۲۷ ہزائن ج سی سے س حضرت عیسی القیم کی بہتش ہوتی ہے اور مقررہ تاریخوں پر ہزار ہا عیسائی سال بسال اس قبر پر جمع ہوتے ہیں۔''

(ست بچن حاشید ۱۹۳۸ بڑوائن ج۰۱ موسید) د..... ''اور حضرت مسیح اپنے ملک سے نکل گئے اور جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کشمیر میں جاکروفات پائی اور اب تک کشمیر میں ان کی قبر موجود ہے۔''

(ست بکن ص ز بخزائن ج ۱۹ ص ۲۰۷ حاشیه)

ابناظرین! ہر چہاراقوال پرغور کر کے خود بی نتیجہ نکال لیس کے مرزا قادیانی کی کون ک بات کو چک مانا جائے۔ پہلے مسیح کی قبر پروشلم میں بتاتے ہیں۔ پھران کے وطن کلیل میں۔ پھر بلادشام میں اور پھران متیوں مقامات کو چھوڑ کر سرینگر کشمیر میں۔ کیا حضرت عیسی الطیعیٰ چارجگہ مرے؟۔اور چارمقامات پر مدفون ہوئے۔ پیختلف با تیں الہا می دماغ سے منسوب ہو سکتی ہیں؟۔ یاان کو خلل دماغ کہا جائے۔ (ختم شدعبارت عشرہ)

نصیری: علم جغرافیہ سے قادیانی مصنف نے سیمجھا کہ جس طرح بمقابلہ پادری عبراللہ آتھ مرزاغلام احمد نے علاقہ منجمد شائی وجو بی کے متعلق مسلمصوم پراپئی جغرافیہ دانی لے کا مصنحکہ جز جبوت دیا تھا اوراس کے حواریوں نے دفع الوقتی کے طور پر قادیائی کرشن کے جواب کوچی سمجھ لیا تھا۔ (جنگ مقدس) اسی طرح عشرہ کاملہ کے جواب میں اس جہالت کے مظاہرہ پر عام مسلمان اورخصوصا قادیائی بعجہ عدم واقفیت جغرافیہ لبیک کہددیں گے۔ لیکن مرزائیت کے اس مسلمان اورخصوصا قادیائی بعجہ عدم واقفیت جغرافیہ لبیک کہددیں گے۔ لیکن مرزائیت کے اس ایجنٹ کو معلوم ہونا جا ہئے کہ مرز مین ہند پرصرف قادیائی خوش اعتقادم بید بی نہیں رہتے ہیں۔ بلکہ وہ حضرات بھی موجود ہیں جوالک ایک سطر کا جائزہ لے کرسائنس، فلف وجغرافیہ کی روشن میں فیصلہ کریں گے۔ جب آپ کو اس قدر بھی علم نہیں تھا کہ بیت المقدس گلیل اور شام کے متعلق صحح معلومات بیان کر سی تو کو اس قدر بھی علم نہیں تھا کہ بیت المقدس گلیل اور شام کے متعلق صحح مقدس کے جو سرولس اور دوائن و کو اس عشرہ کا ملہ کے جواب میں قلم اٹھا کر رسوا ہوئے۔ دیکھو نقٹ ارض مقدس کے جو سرولس اور دوائن و کی دور میں حضرت عیسی الطبیع کے وقت کا بھی نقشہ بیں اور جواکٹر ہائیل کے ساتھ مسلک ہوتے ہیں۔ ان میں حضرت عیسی الطبیع کے وقت کا بھی نقشہ و کھایا گیا ہے باور ہر ملک وصوبہ کے حدود واضح کئے گئے ہیں۔

ا ایا ہی مرزا قادیانی نے ''قادیان ضلع گورداسیور بنجاب میں ہے۔ جولا ہور سے گوشہ جنوب غرب میں ہے۔ جولا ہور سے گوشہ جنوب غرب میں ہونا جنالیا ہے۔''(دیکھواشہار چنده منارة أسى ،خطبه الہامیص ۲۳،۲۳، فزائن ج۱۷ صرابینا) حالا تکہوہ شال شرق میں ہے۔

حضرات! ملک کنعان یافلسطین ایک صوبہ ہے اوراس کے ساتھ شام بھی با قاعدہ علیحدہ صوبہ ہے۔جبیبا کہ پنجاب کے ساتھ بلوچتان سمجھ لیئے۔ بیتو ٹھیک ہے کہ بیصوبے ہندوستان کے ہیں کیکن ان کے با قاعدہ با ضابطہ حدود موجود ہیں۔ای طرح بیت المقدس کوملک کتعان میں ا یک علاقہ سمجھ لیجئے۔جس کا دار الخلافہ بھی بیت المقدس ہے اور بیت اللحم مقام پیدائش مسے ای علاقه كالمشهورشهر ب-اس علاقه ك شال مين صاف اورواضح حدود كاعلاقه سامريا ب- جهال حضرت یعقو ب کا کنواں مشہور ہے اور اس کے شال میں گلیل کاعلاقہ جدا گانہ صدود کے ساتھ ہے۔ جس كالمشهورشهر ناصره ہے۔ جوحضرت مسيح الطفيع؛ كاحقیق وطن ہے اور اكثر حضرت مسيح الطفيع؛ كو ناصری ای کے تکھا جاتا ہے اور ملک شام کا دارالخلاف دوشق ہے۔ جس کامشہور مقام بیروت بھی ہاور بیشام کاعلاقہ وہی ہے جہاں بنی امیہ کی حکومت تھی۔ آئ کل کنعان کاملک سر کار برطانیہ کو جمعیت اقوام کی طرف سے سپر دہے اور شام فرانسیسیوں کواور دیوار کریہ کا جھڑا ملک کنعان کے مشہورمقام بروشلم (بیت المقدس) کا ہے۔ یہ ہے خضر خاکداس ملک کا۔اب فیصلہ کیجئے کہ قادیان والی مثال کب صادق آ سکتی ہے؟۔ کیونکہ قادیان پنجاب میں ہےاور پنجاب ہندوستان کامشہور صوبہ ہے۔اگر بقول مرزاغلام احمد قادیا ٹی مسیح کی قبر بروشلم میں ہے تو گلیل میں کس طرح ممکن ہے؟۔ جو سامریا کے شال میں ایک مستقل صوبہ ہے اور قادیا نی ایجنٹ کی منطق یہاں کس طرح کام دے عتی ہے؟۔ بقول قادیانی ایجنٹ تو بیٹا بت ہوا کہا گر کوئی کیے کہ فلاں ولی کی قبر سمبری میں ہے اور پھر میبھی کہے کہ د لی موصوف اپنے وطن پنجاب میں جا کرفوت ہو گئے اور پھر یہ بھی کہے کہ ان کی قبر کی پرستش ملک بر مامیں ہوتی ہے اور یہ بھی کہددے کدولی صاحب نے چین میں جاکر وفات یائی اور پیکن میں مدفون ہیں۔تو قادیانی منطق کی روے کہد سکتے ہیں کہ بیکوئی اختلاف اقوال نہیں۔ کیونکہ جمبئی اس شہر کا نام ہے اور پنجاب اس شہر کے علاقتہ یا صوبہ کا نام ہے اور ہندوستان تمام ملک کا نام ہے۔جس میں بر ما بھی شامل ہے اور چین ایشیاء میں ہے۔جس میں ہندوستان بھی شامل ہے۔اس لئے میتمام الفاظ ایک وقت میں درست ہیں مشرم! ا

قادیانی ایجنٹ صاحب! اگرمسے بیت المقدی میں مدفون ہیں تو گلیل والی گریسی؟۔ اور اگرگلیل کا قصہ صحیح ہے تو ملک شام کا انسانہ کیسا؟۔اور اگر شام میں ہیں تو تشمیر سری نگر کی زٹل کیسی؟۔اور بیالی واضح با تیں ہیں کہ جماعت ہفتم کا طالب علم بھی ہمجھ سکتا ہے لیکن نہ سمجھ ہیں اور نہ جمعیں گے۔ تو بیقادیانی دوست ،لطف کی بات تو یہ ہے کہ انجیل کی اندرونی شہادت ہی کافی ہے کہ بورو شام گلیل سے علیحدہ صوبہ ہے۔ کیونکہ پیلاطس میں کہنا تھا کہ سے الطبیع کا مقدم گلیل میں بھیجا جائے کیونکہ سے گلیلی ہےاور ہیروڈیس اتفا قاس دن بیت المقدس میں تھا۔

حضرات! حقیقت پیہ ہے کہ مرزا قادیانی کو بیددکھلانا تھا کہ حضرت نیسٹی الطیفی افت ہو گئے تا کہ خودمثیل بن سکیں ۔ بس ڈو بے کو پیجکے کا سہارا جس جگہ کوئی صورت طاہری دیکھی اس مقام کو مدفن قرار دے دیا۔ حالانکہ کون نہیں جانتا کہ بعض دفعہ ایک بزرگ کے متعلق مختلف مقامات پرقبر پرتی کےشوقین عوام قبریں بنا کر پرستش شروع کردیتے ہیں اور لا کھوں کا مجمع سالانہ میله کی صورت میں ہو جاتا ہے۔ لیکن شجید ہ طبقہ ہمیشہ متواتر ات کود کیشا ہے ۔ مثلاً و کیمواسلام دنیا کے ہیروامیر المونین علی کرم اللہ و جہہ کا روضہ مبارک نجف اشرف میں مشہور ومعروف زیارت ہے۔لیکن مزارشریف (افغانستان)اور دیگرمقامات پربھی (روضے)موجود ہیں اورا کثرقصوں اورا فسانوں کی بناء پر جہلاء ہرمقام پر لا کھوں رویبے چڑ ھاوا نذرو نیاز کی صورت ہیں پیش کرتے ہیں۔ابیا ہی حضرت قلندر صاحب اورحضرت مسعود سالا رغازی وغیرہ بزرگان کے مزار کئی گئی جگہ واقع ہیں۔ای طرح حضرت عیسیٰ الطبیعٰ کا واقعہ ہے کہ دراصل آپ کی قبر کہیں بھی نہیں ہے۔ کیونکہ آپ فوت نہیں ہوئے لیکن مرزا قادیانی ہیں کہ بھی روی ناول کی بنا پرمحلّہ خان یار ( سری . نگرکشمیر) میں مدفن کی تلاش ہےاور بھی ملک شام کی طرف اشار ہ کر دیا جاتا ہے۔اتن سمجھ نہیں کہ جب عهد نامه قدیم وجدید ،قرآن مجیداور تاریخ اورآ ثار قدیمہ ہے کہیں بھی حضرت عیسی الفیلاکی ُ قبر کا کوئی اشار ہ تک موجودنہیں ۔ توشیخ چلی کے افسانوں یاغیرمعروف ناولسٹ کے تخیاات کی بناء ہرا پے اہم مسّلہ کا فیصلہ شجیدہ طبقہ کے نز دیک کب قبول ہوسکتا ہے؟ ۔ سکندراعظم نے جب قبل مسیح الطفیہ ہندوستان پرحملہ کیا تو اس کے سفر کے حالا ت ہم آج بھی بخو بی مطالعہ کر سکتے ہیں اور با قاعدہ وہ راستہ نقشہ پر دکھایا جا سکتا ہے۔ جواس بونانی جرنیل و بادشاہ کی افواج نے اختیا رکیا اور بابل نینوائے آ ٹارقد بر بھی شہادت دیتے ہیں کہ بونانیوں کا حملہ ایک تاریخی صداقت ہے اور ہندوستان میں بھی یونانی تہذیب اور اس حملہ کے اثرات اب تک آ ٹار قدیمہ ہے ایک مسلمہ صدانت ثابت کئے جاچکے ہیں لے ۔

لے سکھوں کے گوروصا حبان اثنا ہے سفر میں جہاں جہاں کھبر سے ہیں وہی گوردوار ہے بن گئے ہیں لیکن حضرت مسیح الطفیا کا کنعان ہے شمیرتک راستہ میں کوئی نشان نہیں ماتا۔

کین قیامت یہ ہے کہ ایک عظیم الثان نبی ملک کنعان سے بقول قادیانی کرشن صلیب ے زندہ ﷺ کر کشمیر کی طرف رخ کرتا ہے اور کوئی راستہ تجویز نہیں کیا جاتا جواس نبی نے اختیار کیا بهواور بیزبین بتلایا جاتا که آخرا تنادور دراز کاسغراس ز ماندیش جب که ندکوئی ریل تھی نه بهوائی جهاز اور نہ ہی با قاعدہ پختہ سڑ کیں ۔تو بیارض مقدس کامسے کس طرح سری نگر پہنچ گیا۔راستہ میں کیا کیا وا قعات پیش آئے؟۔ کس کس جگہ قیام کیا؟۔ اتنے کمیے سفر میں کسی قوم یا قبیلہ ہے بھی ملاقات ہوئی یانہیں؟ ۔کوئی حواری بھی ساتھ تھایانہیں؟ ۔اور کس ملک کی کس تاریخ کے کس صفحہ براس غیر معمولی نبی کے غیر معمولی سفر کا حال لکھا ہوا موجود ہے؟۔اور خاص کر تاریخ تشمیر میں ایسا تذکرہ کہاں لکھا ہے کہ مخرب کا کوئی بزرگ ججرت کر کے سری مگر پہنچا اور اس وقت کی حکومت نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ نیاز مند نے کی دفعہ ریاست کشمیر کا دورہ سیروسیاحت کے لئے کیا ہے اور برمشهور وغيرمعروف مقام كوبهي ويكها ہے۔اس علاقه ميں شاہ بهدان كاروضه خاص سرى تكرييں دریا جہلم کے کنارے اپنی خاص شان سے موجود ہے۔ جہاں لا کھوں انسان سالانہ عرس پر جمع ہوتے ہیں اور حفرت بل کا اجتماع تو اپنی مثال آپ ہے کے صرف حضرت محمصطفی اللے کے بال مبارک کی زیارت کے لئے لاکھوں انسان اپنی عقیدت کا اظہار غیر معمولی طریقہ سے کرتے ہیں کہ پھر دل بھی اس وقت اٹر لئے بغیر نہیں رہ سکتا۔بلبل شاہ کا تذکرہ ہر کہدومد کی زبان پر ہے اور کوئی مقام ایسا کشمیر مین بین جہال کسی بزرگ کا مزار ہواور کشمیری حضرات غیر معمولی طریقہ سے ا ييزعقيدت كااظهار ندكريں - كيونكه شميريوں كى خوش اعتقادى بطور ضرب المثل مشہور ہے - محلّم خان یار کی طرف جوس کشاہی مجد کو جاتی ہے۔ اس سرک پر بیرعبدالقادر جیلانی کاردضہ ہے جس کی جا گیرلا کھوں رویے کی ریاست مقرر ہے۔ حالانکد دنیا جائتی ہے کہ ان ہندوستانیوں ے مقتدر بیر کا مزار بغداد میں مشہور مقام ہے۔ لیکن اس سری محر تشمیر میں رسول قادیانی ایک غیر معمولی نبی کی قبر کا نشان دیتے ہیں اور یہی خوش اعتقاد کشمیری ہیں کہ ان کومعلوم ہی نہیں کہ بیکس صاحب کا مزار ہے۔ نہ بی کوئی سالا نہ عرس اور نہ بی کوئی خاص عقیدت کا اظہار کیا۔ ایسے الہام کو اضغاث واحلام مجھیں یا خود غرضی کی کلام؟۔قادیانی نبی لکھتا ہے کدارش مقدس سے مسح بھا گ کر محله خان يار مين مدفون مواهي

بريس عقل ودانش ببايد گريست

اگرانی تاویلوں ہے ایسے مسائل کاحل ممکن ہے تو پھر مرزائی منطق کے مطابق كيون بين كه وياجاتا كه جس تخت بلقيس كاذكرقر آن كريم ميں پ ١٩ سدوره السنحل ميں ہےاور جس کوحفرت سلیمان کا وزیر آصف برخیام عجز اندطور پر لایا تھا۔ وہ تخت اسی سری تکرمیں ڈل گیٹ کے پاس موجود ہے۔ کیونکہ مقام تخت سلیمان سری مگر میں مشہور جگہ ہے۔ گواب وہاں ایک مندر ہی دکھائی دیتا ہے۔خواجہ غلام الثقلین صاحب پانی پی مرحوم آئینہ قادیان ص ۹ میں بالكل صحح فر ما كئے جيں كه ' سرز مين قاديان ميں تاويل كؤمعنى بہناتے بہناتے تاويل بھى شرمانے لگی ۔ کوئی مسکنہیں جس کو تاویلی رنگ میں حل کرنے کی کوشش نہ کی گئی ہو۔ اگر کسی زبان میں کوئی ایسالفظ دکھائی دیا جس سےمطلب لکا ہوتو بغیراس کے کعقل سےکام لیا جاتا۔اس لفظ كوبهى بزارتتم كے معنى يہنانے كى كوشش كى كئے . "حقيقت توبيہ بے كه قاديا فى دوست بھى ان ر کیک تاویلوں سے اچھی طرح واقف ہیں اورنور دین صاحب کی پیخاص مہر ہانی مرزا قادیانی کے حال پر ہے کہ جب ونیا کے کسی ملک یا خطہ پر حضرت عیسیٰ الطبیعیٰ کیا قبر کا کوئی نشان نظرنہ آیا تو تشمیر میں تحکیم صاحب نے اشارہ کر دیا اور اپنے قیام تشمیر کا فائدہ اس صورت میں اٹھایا کہ چند کوتاہ اندیش کشمیریوں کو جام تزورییں پھنسالیا گیا تا کمحض عیسائی حضرات کی مخالفت کے لئے و د صاحبان اس شخ چلی کے نظریہ کی تائید کریں اور اب جو قادیانی ایجنٹ تائید کر رہے ہیں توبیہ سب مجبور ہیں۔ تا کہ اس لمیٹر کمپنی کا کاروبار فیل نہ ہوجائے۔ ورنہ ہرایک کوحصہ رسدی کے حساب نقصان كاخوف ب\_لطف كى بات يدب كرعوان جماديا جاتا بي سحابرام إيكدو عظیم الثان اجماع وفات مسح برلین جب عبارت دیکھوتو قادیانی تحریک کی تر دید کے لئے یہی كافى بـ -قاديانى ايجن صاحب في جوطبقات كبير جلد ٢٨ سي خطب امام حسن بشهادت على كرم الله وجهه كا بيش كياً ـ اس كے الفاظ قابل نوث ہيں \_ بقول قادياني دوست امام حسين ً فر ماتے ہیں کہ آج رات وہ انسان فوت ہوا کہ پہلے اور پچھلے اس کے مرتبہ کوئیس یا سکتے۔ بولو مرزائی دهرم کی ہے!!اگر بدروایت محج ہے تو چرکیا دجہ ہے کہمرزائی دوست نبوت کا ڈھونگ رجارہے ہیں۔اور مرزا قاویانی کے ان دعاوی کا کیا حشر ہوا کدایے کو ہرنی وامام سے افضل تھبرایا ہے اور اس قول سے حضرت علی مرزا قادیانی سے بھی عالی مرتبہ ثابت ہوتے ہیں۔ باقی را ہوفات مسج اور امام حسین کا نتوی اس کے متعلق حیوۃ القلوب ص ۲۰۰۰ اور زیادہ قفصیل کے

کئے رساہ تنویر البصر مصنفہ مرز ااحمد علی امرتسری بی۔اے صلح قادیان وغیرہ کتب دیکھواب تیسرامسکله شروع کرتا ہوں۔

#### ٣ .... ولا دت سي العَلَيْعُ الْمُ

الف " (عص۱۱) افغان يهوديوں كى طرح نبيت اور تكاح مِل كِيوفرق تبيل كرتے لئر كيوں كوا ہے منسوبوں كے ساتھ طاقات اور اختلاط كرنے مِل مضا تقة نبيل ہوتا۔ مثلاً مريم صديقة عليما السلام كا اپنے منسوب يوسف كے ساتھ اختلاط كرنا اور اس كے ساتھ گھر ہے باہر چكر لگانا اس رسم كى برى تچى شہادت ہے اور بعض پہاڑى خوا تين كے قبيلوں ميں لڑكيوں كا اپنے منسوب لؤكوں كے ساتھ اختلاط پايا جاتا ہے كہ نصف ہے زيادہ لڑكياں تكاح ہے پہلے ہى اپنے منسوب لؤكوں كے ساتھ اختلاط پايا جاتا ہے كہ نصف ہے ذيادہ لڑكياں تكاح ہے پہلے ہى حاملہ ہوجاتی ہيں۔ " (ايا ماسلح حاشيص ۲۷ ہزائن ج۱۵ س ۲۰ حاشيات ماملہ ہوجاتی ہيں۔ " حوالہ تقويعة الايمان المعروف به شقی نوح ص ۲۱، خزائن ج۱۹ ص ۱۸ مفصل ديھوعشرہ كا ملہ ص ۱۱۲

نصیری: بخدا صاحب عشره کا مله کابیب پناه حملہ کچھاس میم کا تھا کہ قادیا تی ایجنٹ کے ہوش دحواس قائم نہیں رہے اور وہ فدھت السدی کفو کے مصداق ہوکر صفحے کے صفح سیاہ کرتے چلے گئے ہیں اور جن باتوں کواصل موضوع ہے کوئی واسط نہیں وہ بھی لکھ دی ہیں کہ جم کتاب زیادہ ہوجائے اور اپنے مرشد کی طرح ایک بات کو بار بار لکھتے چلے گئے ہیں اور مشہور مرز ائی طریقہ علم کلام پیش کیا ہے کہ جب عیسائیوں سے مقابلہ ہوتو یہودی بن جاؤ اور جب شیعہ سے برسر پیکار ہوتو خارجی بنواور جب دنیا سے موتو

اہل قرآن و نیچر کا بہروپ ہواور جب اہل کتاب ہوتو طحد بن جاؤے خرض ہے کہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے جاؤاور دنیا کو یہ معلوم ہی ندہو سکے کہ جمیب کا غذہب کیا ہے اور نیتجہ بیہ نکلے کہ سنے والے بھی مغالطہ میں ہی رہیں۔ (اس نکتہ کو بیجھنے کے لئے مرزائی لڑ پچر کا مطالعہ کافی ہے اور انثاء اللہ ہرا یک صاحب اس کی تائید کرے گا۔ کیونکہ مرزائی حضرات جس بات پر فخر کرتے ہیں وہ بہی طریقہ مناظرہ و مجاولہ ہے کہ جائمہ کذویر سے مطلب نکالو) کیا نہیں دیکھا کہ ایک وقت حضرت عیسی الفیلی کے حق میں گندگی اچھالی جارہی ہے تو دوسرے وقت بہا تک وہل کہا جارہ ہے کہ ماشاء اللہ مرزا قاویانی نہ صرف حضرت عیسی الفیلی کی عزت کرتے ہیں۔ بلکہ ان کے چاروں بھائیوں کی بھی عزت کرتے ہیں۔ بلکہ ان کے چاروں بھائیوں کی بھی عزت کرتے ہیں۔ بلکہ کے خاتمہ پر پچرفطر تا مجبور ہوکرا ہے دلی اعتقاد کا ظہار کرد ہے ہیں۔

(ديكموتفوية الايمان ص١٦ ، خزائن ج١٩ ص١٨)

اب یہاں نیازمند کا ایک سوال ہے جوامید ہے کہ قادیا نی ایجنٹ اوراس کے ہم پیشہ حضرات جواب دے کر خاص شکر یہ کا موقعہ دیں گے۔ گوامید تو یہ ہے کہ جس طرح میرے مضمون' اہل کتاب کا ناطق خدا' اور قادیا نی مسے کے جواب سے عاجز رہے ہیں۔اس کے جواب میں بھی خاموثی ہی ہوگ ۔ کیونکہ جانتے ہیں کہ ضربات نصیریہ سے قادیا نیت کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ ہوجائے گا۔

### سوال ازجميع علمائے مرزائيت

مرزاغلام احدقادیانی اپنی مشہور کتاب کشتی نوح ص ۱۱، خزائن ج۱۹ ص ۱۸ پر اپنی شخص تعلق بیدائش میں الفاظ میں اعلان شخص متعلق بیدائش میں الفاظ میں اعلان کرتے ہوئے کھلے بندوں ذمل کے الفاظ میں اعلان کرتے ہیں۔

" مرمیں کہتا ہوں کہ بیسب مجبور یاں تھیں جو پیش آ کئیں اس صورت میں وہ لوگ قابل رحم تھے نہ قابل اعتراض"

اب موال یہ ہے کہ خدارا یہ بتلائے کہ وہ مجبوریاں کون تی تھیں جن پر ایمان رکھنا ہر شجید ہانسان کا فرض ہے اور خاص کر اس بات کو واضح سیجئے کہ جب قر آن کریم واحا دیث ہے بغیرتاویل بیامرروزروش کی طرح ثابت ہے کہ حفزت میں النا کا کی پیدائش معجز اند ہے اور کسی متم کی مجبور یول کا شاره تک کی آیت یا حدیث میں نہیں تو ان الفاظ کی موجود گی میں برخلاف قر ان كريم واحاديث رسول الملطقة متبحة فكالنے والا مسلمان ہے يا كافر؟ \_ اور محض عيسائي حضرات كي مخالفت کی وجہ سے اس قدر غیر معمولی تعصب وضد وہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرنا کہ حضرت عیسیٰ الظيفة كى پيدائش كے متعلق خاص بدظني پيدا ہواور صاف الفاظ ميں لكھنا كەمرىم عليها السلام كو خاص مجبوریاں تعیں جو پیش آ گئیں۔ کہاں تک ایک شریف اننفس مسلمان کوزیب ویتا ہے؟۔ اگر بفرض محال کوئی ایسی مجبوریاں انجیل سے مرزا قادیانی کو ثابت ہوگئ تھیں تو پھر باوجود اس اعلان کے کہ انجیل میں تحریف ہو چک ہے۔ مجبور یوں کا لفظ لکھنا کہاں کی شرافت اور دیانت ے؟۔اب ہمیں بتائے کہ بیکون می مجوریاں تھیں جن کی تائید قر آن کریم اور احادیث ہے کی جاعلتی ہے اور لطف کی بات یہ ہے کہ جہال تک نیاز مند نے انجیل کا مطالعہ کیا ہے کوئی ایس عبارت نظر ہے نہیں گذری کے مرزا قادیانی کا نتیج صحح ثابت ہو۔ انجیل میں کہاں لکھا ہے کہ بوجہ خاص مجبور بوں کے مریم صدیقة علیہاالسلام کا نکاح یوسف ہے کر دیا گیا۔ حالانکہ یوسف کی مہلی بیوی بھی بقول مرزا قادیانی موجودتھی اور بتول ہونے کے عہد کو بھی تو ڑ دیا گیا اور تعدد از دواج کی بنیاد بھی ڈال دی گئی اورعہد نامہ قند نیم پر خط تنتیخ تھینچ دیا گیا اور پھر یہ بھی کوئی قادیانی دوست نہیں دکھا سکتا کہ بلاتا ویل عہدنا مہ جدیدے یوسف کی اولا دمریم صدیقة علیماالسلام سے ثابت ہو۔ کیونکہ خود پر دنسٹنٹ اور رومن کیتھولک فرقوں میں اس بارہ میں اختلاف ہے تو ایسے امر متنازع فيه يراليےغيرمعمولي مسئله كافيصله دينا كاردانا نيست،اور نيازمندنے بھی انجيل ميں ديکھا ہے کہ وہاں متن میں ایسے الفاظ موجود میں کہ جن سے فیقی بہن بھائی مرادنہیں ہوسکتے \_ کیونکہ "Brethere اور Brothers کافرق انگریزی صرف ونو جائے والے فوب بچھتے ہیں۔ جب كەمتواترات سے بديات تابت تھى كەحفرت ميسى الطيع كى بىدائش بطور معجز و بوكى ہے اور خود قادیانی نبی صاحب بھی چاہلوی کے طور برتسلیم کر پچکے تھے کہ پیدائش میسے فی الواقعہ ایک معجزہ ہوتو کیا انبیاء کی یمی شان ہے کہ گر گٹ کی طرح رنگ بدلیں یا سیاسی شاطروں کاوطیر وافتیار کر ریا جائے اور غدمبی دنیا میں بھی ڈیلومیس سے کام لیا جائے اس اختلاف بیانی کا نتیجہ ہے کہ آج قادیانی امت میں بھی اختلاف ہے کہ لا ہوری پارٹی معجزانہ پیدائش کی مقربھی ہے اور بھی اٹکار بھی کر دتی ہے اور الفضل کا گروہ بعنی قادیانی کھلے بندوں حضرت عیسیٰ النظیمیٰ کو بوسف نجار کالڑکا لکھتے ہیں اور بھی اسلامی اکثریت کے خوف سے بن باپ بھی کہددیتے ہیں۔ غرص کدرنگ برنگ کی بولیاں سنائی دیتی ہیں۔ دیکھوانگریزی اخبار لایٹ لا ہوراور جدیدرسالہ جامع احمدیدقادیان!

به .... منكوحهُ آساني كي مشهور عالم پيش گوئي

محدی بیگم کی پیش گوئی کے واقعات ہر کہ ومہ کومعلوم ہیں۔اس لئے عشرہ کاملہ کے ا قتباسات کی ضرورت نہیں لیکن قادیانی ایجنٹ نے جو پچھ خامہ فرسائی کی ہےوہ قابل دید ہے۔ كيونكه آپ نے با قاعده ايك قتم كا پروگرام كتاب شهادت القرآن ص٠٨ ، خزائن ج٢ ص٢٥٦ ہے پیش کیا ہے اور بیٹا بت کرنے کی سعنی لا حاصل کی ہے کہ بیپیش گوئی پروگرام کے مطابق صحیح نكلي قدرت كامعجز ه ديكھئے كه ايجنٹ صاحب كا د ماغي تو ازن قائم نہيں رہااوراس طرح اپني تر ديد آپ کردی کہ قیامت تک امت قادیان کورسوا کردیا۔اس دوست نے جب خود شلیم کرلیا ہے کہ (شہادت القرآن ۲۲ رستمبر ۱۸۹۳ء) کی تصنیف ہے۔ جب احمد بیک مر چکا تھا، تو بتاؤ جو پروگرام اس میں شائع کیا ہے اس کی حقیقت کیارہ جاتی ہے۔احمد بیک کامحمدی بیکم کے نکاح ثانی تک زندہ رہنا پروگرام میں کس طرح لکھا جا سکتا تھا؟ ۔ جب کہ پروگرام ہی احمد بیک کی موت کے بعد ثما کع ہوا۔ غیرت ہے جمیت ہے و ذراقبل موت احمد بیک ایسا پروگرام واضح دکھاؤ پھرہم فیصلہ کریں گے کہ مرزا قادیانی سے تھے یا جھوٹے؟۔ یہ کہتے شرم نہیں آئی کہ مرزاغلام احمد قادیانی کی تحریر سے احمہ بیک کامحمری بیکم کے نکاح ٹانی تک زندہ رہناغیر احمدی دکھائے۔ پیش گوئی کے الفاظ صاف واضح ہیں۔ داماداڑ ھائی سال تک احمد بیک مال تک فوت ہوجائے گا۔اگر لفظی بحث کوترک کردیں تو بھی ہر عاقل تجھ سکتا ہے کہ احمد بیگ کا (بعد عدت) نکاح ٹانی تک زندہ رہنا پیش گوئی کا سیحے مفہوم تھا۔احمد بیک بھی و چخص ہے جس نے مرزا قادیانی کی آ رز وکوٹھکرادیااورا پنی لڑکی دینے ہےا نکار کردیا۔اس لئےضروری تھا کہا حمد بیگ زندہ رہتااورد کھتا کہس طرح اس کی موجود گی میں اس کا داماد مرااوراس کی مرضی کے خلاف قدرت نے مرزاغلام احمد قادیا نی ہی کواس کا داماد بنادیا۔ تا کہ ا ہے عبرت حاصل ہوتی اوروہ اس آسانی داماد کی روحانی طاقت کوشلیم کر لیتا اور مرزا قادیانی نے بھی پیش گوئی احد بیک کو پیغام نکاح دیئے کے بعد کی ہے۔جب کداس مردخدانے کھلے بندوں نہ

صرف اڑکی دینے سے انکار کردیا بلکداس کا نکاح بھی اور جگد کردیا تا کد دعو نے مسحیت کرنے والا نی دیکھ لے کہ سطرح ایک زمین کا آ دمی اس کی آسانی تقدیر مبرم کوبھی ٹال سکتا ہے۔خود سوچو کہ دو ہی صور تیں احمد بیگ کرسکتا تھایا تو لڑکی کا ٹکاح کسی کے ساتھ نہ کرتا اور اس انتظار میں رہتا کہ قدرت کیارنگ دکھاتی ہےاور کس طرح قادیانی مسیح کامیاب ہوتا ہےاوریا نکاح کر کے دکھادیتا کہا چھاا ب دیکھتا ہوں کہ س طرح اس کی لڑئی کی آرزؤں کا خاتمہ ہوتا ہے اوراس کا داما داس کے یا ہے مرتا ہے اور وہی لڑکی اس کے دشمن غلام احمد کے نکاح میں آتی ہے۔اگر بیوہ رہتی تو بھی ضروری تھا کہ احمد بیگ اس پیش گوئی کے آخری نتیجہ تک رہتا اور جب نکاح کر دیا تھا تو بھی ضروری تھا کہ سلطان محمداس کا داماداس کے سامنے دم تو ڑتا اوراس کی لڑکی غلام احمد کے نکاح میں آتی تا کہ اں کومعلوم ہوجاتا کہ انحراف کا نتیجہ کیا ہے؟۔ مگر قدرت کا تماشاد یکھئے کہ احمد بیگ ہی چل بساتا کہ محمدی بیگم کی صورت بھی کسی وقت مرزاغلام احمد کونیل سکے۔ کیونکہ ہرایک شخص جانتا ہے کہاڑگی پر اس کے والدین کا کتنا اثر اور رسوخ ہوتا ہے اور میکے والے جب حیا ہیں چیلنج وے کر نکاح فنخ کرالیتے ہیں اور ہزاروں مقد مات وواقعات اس قتم کے ہرایک شخص اچھی طرح جانتا ہے کہ معمولی معمولی باتوں پر جب میاں بیوی میں فساد ہوگیا تو ایک دفعہ لڑکی جب میے گئی تو حلاکہ کے بہانے یا دھمکی لالح سے نکاح فنخ کرادیا گیا۔ پس قدرت نے محمدی بیگم کے والد کا ہی فیصلہ کردیا تا كەمرزاغلام احمدقاد يانى كى دىت بھى احمد بىگ پر ذور بے ذال كرياطمع لا كچ دے كراپنے بوڑ ھے رشته دارکواس بات پرآ ماده نه کرلے کہ محمدی بیگم اور سلطان محمد میں جدائی ہو جائے۔

اسلامی سوسائی سے واقف حضرات جانتے ہیں کہ محمدی بیگم کا نکاح فنخ کرانا احمہ بیگ کے لئے بالکل معمولی بات تھی۔ کیونکہ وہ اعلان کرسکتا تھا کہ محمدی بیگم اور احمد بیک قادیانی ہو بیک ہے یہ اور حفیت سے تائب ہیں۔ پس فتو کی پہلے موجود تھا کہ قادیانی عورت کا نکاح غیر قادیان ہوسکتا پس نہ کوئی طلاق کی ضرورت تھی اور نہ کسی قتم کا در دسر مول لیمنا پڑتا۔ فی قادیان سے میٹن ہوسکتا پس نہ کوئی طلاق کی ضرورت تھی اور نہ کسی قتم کا در دسر مول لیمنا پڑتا۔ ایسے الفور سیخت نکاح کرشن قادیان کے ساتھ جاری کردیا جاتا۔ ایسے مقد داسے کی ہو بی ہیں۔ کہ محض لڑکی کا نکاح فنخ کرانے کی خاطر لا لچی والدین نے تبدیلی مقد داسے گئی ہو بی ہیں۔ کہ محض لڑکی کا نکاح فنخ کرانے کی خاطر لا لچی والدین نے تبدیلی مقد داسے۔

حضرات! (ازالهاوبام ص٣٩، خزائن ج٣ص٥، ٣٩ خص!) كي پيعبارت بھي ان كورسوا

کرنے کے لئے کافی ہے کہ خود جناب قادیانی نبی صاحب فرماتے ہیں کہ'' محمدی بیگم ضروران کے نکاح میں آئے گی۔ ہاکرہ ہونے کی حالت میں یا بیوہ ہوکر۔''

گویامرزا قادیانی بھی اس پیش گوئی کامفہوم پہلے تو یہ بچھتے تھے کہ سلطان جمہ،احمہ بیک کی زندگی ہی میں مرے تا کہ اس کی لڑکی ہوہ ہواور حق و باطل کا فیصلہ ہو سکے لیکن قدرت نے مرزا قادیانی ہی کو ذلیل کر دیا اور احمہ بیگ کو پہلے اٹھالیا۔ تا کہ اس کا داماد سلطان محمد مع اپنی زوجہ محمد یک بچھے بچو لے اور مرزا قادیانی کے سینہ پر مونگ دلتارہے اور مرزا قادیانی کی حسر توں کا خاتمہ کرے اور آخر رہے الثانی ۱۳۲۷ھ کی وہ گھڑی بھی آن پنچے جب مرزا قادیانی منکوحہ آسانی کی حسرت میں چل بیس اور تب بچھ آئے۔

نه بزاری نه بزورونه بزرمے آید ....اخ اُمْقَ

اورالہا می عمر ۵ کیا ۵ ۸ سال جومقر رتھی اس میں ہے بھی قدرت ۱۰ یا ۲۰ سال کم کرد ہود اور نبوت کی آ ٹر میں عشق مجازی کا مزامعلوم ہو۔اب ایجنٹ صاحب اگرمضمون کے سفحے کے سفحے سیا ۵ کرد میں تو کیا ہوسکتا ہے۔ کیونکہ جس کوخدا جیٹلائے اس کاصد ق کون ثابت کر ہے۔ کبھی کہد دیا کراٹر کی نے رجوع کردیا۔ حالا نکہ الہام میں رجوع کی کوئی شرط ندتھی اور پھر قیامت میں کہد وجا اور تو بہ ثابت نہیں۔ بھی سلطان محمد کے متعلق لکھ دیا جا تا ہے کہ اس پرخوف طاری ہوگیا اور رجوع کرلیا۔ حالا نکہ اس کی آخری فیصلہ کن چھی ہرایک صاحب بعنوان ' ناکح آسانی اور خط سلطانی' نے نورافشاں ۲۰ رفروری ۱۹۳۱ء سے پڑھ کر فیصلہ دے سکتا ہے کہ سلطان محمد پر میں کو سلطانی ' کے نورافشاں ۲۰ رفروری ۱۹۳۱ء سے پڑھ کر فیصلہ دے سکتا ہے کہ سلطان محمد پر میں کہ سلطان محمد کے کوئی اثر قبول کیا تھا تو پھر کیا وجاتی ہو جاتی اور خلص مرید آئی ان کے گھر آباد میں اور کلص مرید آئی دوستوں کی یہی مناوحہ آسانی دوستوں کی یہی مناوحہ آسانی دوستوں کی یہی مناوحہ آتا اور قادیانی دوستوں کی یہی مناوحہ آتا اور قادیانی دوستوں کی بھی مناط ہرہ کیا جاتا اور قادیانی دوست یہاں تک برحواس ہوجاتے ہیں کہ مرز آقادیانی کے ذیفس مناط ہرہ کیا جاتا اور قادیانی دوست یہاں تک برحواس ہوجاتے ہیں کہ مرز آقادیانی کے ذیفس مناط ہرہ کیا جاتا اور قادیانی دوست یہاں تک برحواس ہوجاتے ہیں کہ مرز آقادیانی کے ذیفس مناط ہرہ کیا جاتا اور قادیانی دوست یہاں تک برحواس ہوجاتے ہیں کہ مرز آقادیانی کے ذیفس مناط ہرہ کیا جاتا اور قادیانی دوست یہاں تک برحواس ہوجاتے ہیں کہ مرز آقادیانی کی اولاد کے نکاح

لے بیچھی مفصل کتاب تحقیق لا ٹانی حصہ دوم عشرہ کاملہ میں بھی حصب گئی ہے۔ نکاح آسانی کی نہایت ممل تاریخ ہے جوقابل ملاحظہ ہے۔

میں اس کی اولا د آجائے گی۔ کسی نے لکھودیا مرزا قادیانی ہے پیش گوئی سجھنے میں غلطی ہوگی۔ کسی نے مرزا قادیانی کے ان الہاموں کوخواب (اضغاث احلام) قرار دے دیا۔ کسی نے تبدیل نشان کی تاویل کی۔ کسی نے نکاح کا فتح ہو جانا ظاہر کیا۔ اب حصہ داران کمپنی سے کیا بن سکتا ہے۔ کیونکہ خود شجیدہ قادیانی تسلیم کر چکے ہیں کہ اس پیش گوئی کے بارے میں ایسے امور پیش ہے۔ کیونکہ خود شجیدہ قادیانی تسلیم کر چکے ہیں کہ اس پیش گوئی کے بارے میں ایسے امور پیش ہے جس سے دشمنوں کوئنسی اور استہزا کا موقوطا۔

(تھید ۸رئی ۱۹۱۲ء)

قادیانی دوستو! خداے ڈرو کیوں جھوٹ ہے اتنا پیار کرتے ہو۔ بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے اسلامی لڑیچر میں یہ الفاظ دیھے لئے کہتے موعود ہیوی کرے گااور صاحب اولاد ہوگا۔ لیکن یہ نہیجھے کہ تروج سے مراد خاص تروج ہے جوبطور نشان ہوگااور چونکہ بینشان قادیائی مسیح میں پورانہیں ہوا۔ اس لئے آخری زبانہ میں وہی حقیقی مسیح آئے گا۔ جو پہلے تھانہ کہ اس کا مثیل بخدا اس پیش گوئی نے خوب لطف دکھایا ہے کہ آخر تھو کریں کھاتے کا دیا نیوں سے مثیل بخدا اس پیش گوئی نے خوب لطف دکھایا ہے کہ آخر تھو کریں کھاتے کہ اویانی سے اجتمادی طلعی ہوگئی۔ (بولوقادیانی تاویل کی ہے)

اگریمی بات بھی تو اس قدر صفح سیاہ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔اب جواجتها دی خلطی کا مخالطہ ہے اس کے لئے صرف یہی اشارہ کافی ہے کہ الفاظ قادیا فی لفت کے ہیں۔جن کوعرف عام میں اعتراف گناہ کہتے ہیں۔اب ہرصاحب ان اشعار کو باآ واز بلند پڑھے۔

پیش گوئی کا جب انجام ہویدا ہوگا قدرت حق کا عجب ایک تماشہ ہوگا جھوٹ اور چ میں جوئے فرق وہ پیداہوگا کوئی یاجائیگا عزت کوئی رسوا ہوگا

۵ ..... آخری فیصله خود مرزا قادیانی کی زبان سے

حفرات! اب آخری فیصلہ بھی من لیجئے کہ قادیانی ایجنٹ کی اس کتاب کی حقیقت کھل جائے اور دنیا کومعلوم ہوکہ کس طرح اس لمیٹر فرم کے حصہ داروں نے روز روثن میں مخالطہ دینااور باطل کی حمایت کرنافرض منعبی سمجها بواہے۔

(عص١١نبر٤) جمونااورجمو في وعوب،مرزا قادياني لكهيم بين كه:

''میراکام جس کے لئے میں اس میدان میں کھڑا ہوں یہی ہے کہ میں عیسیٰ پرتی کے ستون کوتو ژدوں اور بجائے تنگیت کے تو حید کو پھیلا وُں ورنہ ۔۔۔۔۔اگر مجھ سے کروڑوں نشان بھی طاہر ہوں اور بیطنت عائی ظہور میں نہ آوے نے میں جھوٹا ہوں ۔سب گواہ رہیں ۔۔۔۔۔الح!

(اخْبار بدرتمبر۲۹ج ٢٥س١،١٩١ جولائى ٢٠١١ء، كتوبات احديد ٢٥ ص١٢١)

(تص ۱۱۸) بخاری شریف جسم ۱۳۷ (هـ والـ ذی ارسـل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهر ه علی الدین کله "کی تفیر کفر شخی تین اشکال پیش کے ہیں۔

ا..... کفر کا کثری محومراد ہے۔

٢ .....٢ صرف جزيره عرب مراد تعار

سى ..... آخضرت مالية كذرابيداً ستداً ستدكفرمث رما ب-

یہاں تک کہ حضرت میں موجود کے زمانہ (ساصدیوں) میں بالکل مضحمل ہوجائے گا۔ (زرقانی شرح مؤطا جلد ہم ۲۰۰۰)

تصیری: قیامت! گذب وافر ای صد ہوگئ ۔ لے نت الله علی الک اذبین ایجن صاحب نے س ویده دلیری سے شرح زرقانی کاحوالد سے ہوئے ترجمہ مل تخریف سے کام لیا ہے۔ ہرمضف مزاج کواس کتاب کے اس باب کے مطالعہ کے لئے میں تخریف سے کام لیا ہے۔ ہرمضف مزاج کواس کتاب کے اس باب کے مطالعہ کے لئے پر ذور سفارش کرتا ہوں۔ عربی عبارت ویکھئے اور پھر اس کا ترجمہ اور اس تخواہ دار ایجن سے پوچھئے کہ یہ س عربی عبارت کا ترجمہ ہے کہ 'حضرت سے موعود کے زمانہ (اس صدیوں) میں بالکل مضحل ہوجائے گا۔' کہاں اصدیوں کالفظ کھا ہے؟ عربی عبارت تم نے خود کھی ہے۔ وہ صرف یہ ہاں یہ صدید نوں کالفظ کہاں سے لیا؟ ۔ شرم! شرم!! بے حیا باش ہر چہ طالب علم بھی ترجمہ کرسکتا ہے۔ ساصدیوں کالفظ کہاں سے لیا؟ ۔ شرم! شرم!! بے حیا باش ہر چہ خواتی کن اس کو کہتے ہیں۔

محض بیدد کھانے کے لئے کر تمہار ہے سے قادیانی کی کوئی تا ئید قدرت نے نہ کی اور

ورک آف گاڈ نے ورڈ آف مرزا کو باطل کر دیا تو تم نے تین صدیوں کی پچر لگا دی۔ آنخضرت علي كالمتعلق توبالكل تعميك تفاكمت موعود كزماني تك كفرك من كوبر جيده انسان سمجھ سکے۔لیکن جب سیح موعود کا آنا ہی اس زمانے کی آخری انتہاہے۔جبیہا کہصاحب زرقانی وصاحب بخاری نے لکھا ہے تو پھر ساصد بوں والی قادیانی تاویل کی مخبائش کیسی کہاں اورس حدیث میں ہے کہ اسلام کے غلبہ کے لئے سیح موعود کے زمانہ سے مراد صدیاں میں؟۔اب میرا کھلاچیلنج ہرقادیانی دوست کو ہے کہ تم سن شیعہ کی کی کتاب صدیث سے یا قرآن كريم سے يا متواتر ات سے بيد كھادو كمتيح موعود كے زماند سے مراد ٣ صديوں كا زماند ہے تو نیاز مند نه صرف خود بلکه مع احباب و خاندان خلیفه قادیان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کوتیار ہے۔ ورنة تم كوجله خصوص من مرزا قادياني كے حق من مطابق بدر ۱۹۰ جولائي ۲ ۱۹۰ ء اقبال ڈگري پر باضابطه مېرتفىدىق شبت كرنى موگى -اب ايجن صاحب شرافت وديانت كى رو سے قاديانى دھرم سے تائب ہواور کھلے بندوں اعلان کرنے کچھٹ لمیٹڈ قرم کی حصد داری نے اس کواس قدر ضمير فردقى واخلاقى جرم يرآ ماده كيا كه اسلامى مغسرين ادر محدثين كى كمابول عدم بي عبارت نقل کر کے تحریف لفظی ومعنوی کر دی گئی۔ پس ثابت ہو گیا کہ صبح کا ذب کے بعد صبح صاوق نزديك إورحقيق مسح كى آمدآم باورروحانى دنيامس غيرمعمولى انقلابات وكمفائى دے رہے ہیں۔ ( دہریت کفر ) الحاد کا زورشور ہے اور کروڑوں انسانوں کی قسمت کے مالک با ضابط طور پرسٹیٹ رملجن دہریت قرار دے چکے ہیں۔جیسا کہ بالشویک روس کا حال ہےاور يبى تحريك زورشور سے بورب اور امريكه مين بھى جارى ہاور لطف يد ب كه خودخليفه قاديان قاد یا نیوں کی زبوں حالی اقتصادی تباہی بے کاری اور خوفنا کے خالف نداہبتے کریکوں کارونا ان القاظ میں رور ہاہے۔

### مرثیه از خلیفه ثانی گدی نشین قاویانی خطاب بسوئے مرزاغلام احمة قادیانی

اے چشمہ علم وہری اے صاحب فہم وذکا اے نیک دل اے باصفاء اے پاک طینت باحیا

ا ہے مجتبیٰ، اے مصطفیٰ، اے نائب رب الورا اے مقتدا، اے پیثوا، اے مرزا، اے راہنما م کھ یاد تو سیجئے ذراہم سے کوئی اقرار ہے

دیتے تھتم ہردم خبر بندھی تھی جس سے یاں کر من جائے گاسب شوروشرموت آئے گی شیطان پر یاؤ کے تم فتح وظفر ہوں کے تمہارے بحروبر آرام سے ہو گ بسر ہوگا خدا منظر وال تنے یہ وعدے خوبتریاں حالت ادبار ہے

ہردل میں ہر ہے بغض وکیں، ہرنفس شیطال کار ہیں جو ہو فداے نوردیں کوئی نہیں کوئی نہیں اك دم كو ياد آتى نبيل درگاه رب العالمين ہر ایک کے سر میں کمیں ہے کبر کا دیولعیں بے چین ہے جان حزیں حالت ہماری زار ہے

منہ سے تو سب اقرار ہیں پر کام سے بیزار ہیں مصلح ہیں پر بدکار ہیں ، ہیں ڈاکٹر پر زار ہیں

کہنے کو سب تیار ہیں حالاک ہیں ہشیار ہیں ظاہر میں سب ابرار ہیں باطن میں سب اشرار ہیں حالات براسرارین، دل مسکن افکار ہے

ہم ہورے ہیں جال بلب بنآ نہیں کوئی سبب ہیں منتظر اس کے کد کب آوے ہمیں الداد رب

چھنے گئے ہیں ملک سبباتی ہیں اب شام وعرب سیجھے پڑا ہے ان کی اب وحمن لگائے تانقب

بیالہ مجرا ہے لب بلب تھوکر ہی اک درکار ہے

غفلت کا بدانجام ہے، ستی کا بدانعام ہے کیا آپ ہرالزام ہے ، بہ خود ہمارا کام ہے قسمت یونی بدنام ہے، ول خود اسر دام ہے ۔ اب س جگداسلام ہے ؟ باتی فقط اک نام ہے ملتی نہیں مئے جام ہے بس اک یہی آ زار ہے

( كلام محودص ۵ كتا كه، بحوالة فتصيفه مارچ ۱۹۱۳ ع ۲)

اس مرثیہ کی فلاہری اور باطنی غلطیوں ہے قطع نظر کر کے بلحاظ اظہاروا قعات کے مرزائیو! بولو کرشن قادیائی کے دھرم کی جے!!!

کیاا ب بھی ایجنے صاحب یہی ڈیٹک ماریں کے اور رث لگائیں گے کہ پس حضور

لے کیا شام فرانیسیوں کے قبضہ میں نہیں؟۔(نصیری) ع کیا قادیان ہے بھی اسلام رخصت ہوگیا؟۔ (نصیری)

(مرزا قادیانی) کاوعویٰ روحانی جماعت پیدا کرنے کا تھا۔ سو جماعت احمدیدی نیکی ، پارسائی ، اسلام کی خدمات ،سرفروشانه خدمات اور روحانی تنظیم ،صاحب دل انسان کے لئے خضر راہ ہیں۔ آپ نے پاکباز وں کا ایک گروہ پیدا کیا۔ جودن دوگنی ،رات چوگنی ترقی کرر ہاہے۔

(تفیمات ص۸۳)

خلیفہ صاحب کا اپنے مرثیہ میں قادیا نیوں کی ابتر حالت کا اظہار اور ایجنٹ صاحب کااس سے اٹکاراس مثل کامصداق ہے کہ:

من چه سرایم و طنبوره من چه مه سراید
ادهردل مین برقادیانی اچهی طرح مجھتا ہے کہ اصل اصل ہے اور نقل نقل اور کندن
کندن ہے اور پیتل پیتل ۔ پراپیگنڈا ورک سے مہدی اور سے نہیں بنتے بلکہ صحفہ البهام اور صحفه
قدرت اور حق وصدافت کی تائیر جا ہے۔وقت ہے کہ حق کادامن پکڑواور ہلاکت کے فرزند (دیکھو
عبدنامہ جدید) میے الدجال (دیکھوحدیث رسول) سے بچواور سے ناصری کے الفاظ یا درکھوکہ:

"نجات اس کی ہے جس نے آخروم تک صرکیا۔" بندائے بصاحب نظرے گوھر خودرا

عیسیٰ نتواں گشت بتصدیق خرے چند

ناظرین! اس مخضرتبرہ ہے واضح ہوگیا ہوگا کہ مؤلف تفیمات نے عشرہ کامہ وحقیق لاٹانی کا جواب دینے میں کہاں تک خوف خدااور راست بازی کو مذنظر رکھاہے۔ بینمونہ ہے اس کی ٥٠٠ صفحہ کی فتحیم تالیف کا جو حال تک کے تمام مرزائی خرافات کا مجموعہ ہے۔ اس سے آپ صحح تیجہ پر پہنچ سکتے ہیں۔ بقولکہ!

قیساس کسن ذگساستسان من بھیار مسرا بہرحال اگرکسی غیرت مندمرزائی نے اس مختصرتبھرہ کے جواب میں قلم اٹھائی تو ہم پھر خدمت کرنے کوحاضر ہیں۔

بررسولاں بلاغ بیاشد وبس اب اس دعا پرا پنا بیدسمالہ ختم کرتا ہوں کہ اللہ کریم قادیا نی حضرات کو تھنڈے ول سے غور وفکر کرنے کی توفیق عطافر مائے اور اس رسالہ کوان کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔

## ردقادیا نیت پیشمل ای برامت کے قدیم رسائل وشابع کرنے کی ایک تح کیا!

| تعداد صفحات | تعدادر سائل   | مصنف                                          | نام كتاب                      | نبرثار   |
|-------------|---------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|----------|
| rir         | 10 34,6       | مناظر اسلام مولا نالال حسين اختر"             | احتساب قاديانيت جلداة ل       | 1        |
| ۵۳۴         | +ا عرو        | شخ التغيرمول نامحدادر لين كاندهلوي            | اختساب قاديانيت جلدوم         | <b>r</b> |
| عامد        | ۱۸ عرو        | مناظر اسلام مولانا حبيب الله امرتسري          | اختساب قاديا نيت جلدسوم       | <b>r</b> |
| 4۸٠         | ۱۳ عرد        | الم العصرمولاناسية تحدانورشاه تشميري          | احتساب قاديا نيت جلد چهارم    | ۳.       |
|             |               | تحكيم الامت مولا نامحمد اشرف على تقانوي       |                               |          |
| ·           |               | فيخ الاسلام حفزت مولانا شبيراح والي           |                               |          |
|             |               | محدث كبيرمولاناسيدمحر بدرعاكم بيرهمي          |                               |          |
| SFA         | ۳۲۰ عرد       | في الشائخ مولاناسيد فيرعلى موتكيري            | احتسا باقاديا نيت جلد پنجم    | ٠,       |
| ray         | ۵ عبر د       | حضرت مواا ؛ قاضي محرسليمان منصور بوريّ        | اختساب تاديانيت جلد ششم       | ۲        |
|             |               | هزت كرم ردو فيسرمحد يوسف ليم چشتي             |                               |          |
| 41/°•       | <b>۱۰</b> عرو | في الشار من مولانا سيد تحد على موتكيري        | احتساب قاديا نيت جلد بفتم     | -4       |
| 027         | ۱۲ عرد        | مناظر اسلام ولانا ثناءالله امرتسري            | احتساب قاديا نيت جلد بشتم     | <b>.</b> |
| 717         | ۱۸ عرد        | مناظر اسلام مولاتا ثناءالله امرتسري           | احترب قاديانيت جلدتم          | 4        |
| ۵۷۵         | 19 عرد        | مناظر اسلام مولانا سيدم تضي حن جاند بوريّ     | احتساب قاديا نيت جلد دہم      | 1+       |
|             |               | عارف بالقدمولا ناغلام وتتكير قصوري            |                               |          |
| ۵۰۴         | ۹ عوو         | جناب با بو بير بخش الا موريٌ                  | اختساب قاديا نية جلديازونم    | .H       |
| oira        | ۳۰ عرو        | جناب با بوچيز بخش ألا مورگ                    | احتساب قاديا نيت جلد دواز دبم | . Ir     |
| 1×1×+       | יזו אני       | منتتى المقلم دهر تمواد نامقتى مح شنج ديو بندى | احتساب قاديه نيت جلدسيز دنم   | ir       |
| •           |               | مغرقرة ن حعرت مواانا حفظ الرحمن سيوباروي      |                               |          |
|             |               | شيخ النفير مصرت مولاناتهم ألمحق اقغاني        |                               |          |
| rar         | ۲۰ عرو        | ملغ اللام بناب ابوعيده فظام الدين بي ا        | احسار . قاديا نيت جد ڇپارد ام | JI.      |

| Men  | ۲ عرو | فيخ الاسلام مفرت مولانا سيدحسين احمد في        | احتساب قاديا نيت جلد بإنز دجم | 18  |
|------|-------|------------------------------------------------|-------------------------------|-----|
|      |       | فيخ النغير حطرت مولانا احمظ لا موري            |                               |     |
|      |       | مفكر اسلام حضرت مولا نامفتى محمودٌ             |                               |     |
|      |       | شيراسلام حعزت مولانا غلام غوث بزاروگ           |                               |     |
| 04Y  | ∠۲عرو | عبابد ملت حضرت مولانا محمع على جالندهري        | احتساب قاديا نيت جلد ثالزوهم  | .14 |
|      |       | فيخ الاسلام حفرية مولانا محمد يوسف بنوري       |                               |     |
|      |       | مجامد نتم نبوت حضرت مولاناتاج محمود            |                               |     |
|      |       | مفكرختم نوت حفزت مولانا محمشريف جالندهري       |                               |     |
|      |       | مناظر اسلام مفنرت مولانا عبدالرحيم اشعرّ       |                               | •   |
| 45.6 | .3346 | مناظر اسلام حضرت مولا ناعبد الغنى پٹالوگ       | احتساب قاديا نيت جلد مفدهم    | .1∠ |
|      |       | مناظرا سلام حفزت مولانا نورمجه خان سبار نبورتی |                               |     |
| ٥٣٢  | ےعر د | مناظر اسلام حضرت مولانا محد منظور نعماني       | احتساب قاديا نيت جلد بعشدهم   |     |
|      |       | مناظر اسلام معنرت مولا نامحمه يعقوب پڻالوي     |                               |     |
|      |       | محترم جناب علامة نصيري بهيروي                  |                               |     |

المحمدللة ثم المحمدللة إكمندرجه بالابتيس (٣٢) على يركرام كى ردقاديا نيت برتقريباً موادوسو (٢٢٥) كتب ورسائل، دس بزار (١٠٠٠) صفحات، الهاره (١٨) جلدوں برم نمثل ميخزينه آپ كى لا بَريرى كى زينت بنا چاہيئے \_ ١٨ جلديں ايك ساتھ منگوانے پرا هاره صدرو جيكامنى آرڈر ارسال كركے بذرا يو داك حاصل كركتے ہيں \_

مرکزی ناظم اعلیٰ دفتر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت حضوری باغ روڈ ملتان